



جلدة 4 • شمارہ 02 • فروری 2015 • زرسالانہ 700 روپے • قیمت نی پرچا پاکستان 60 روپے • خطوكتابتكاپتا: رستبكسنمبر229 كراچى74200 نون 35895313 (021)فيكس35802551 (021) e-mail:jdpgroup@hotmail.com



پېلشروپروپرانتر عزرارسول مقام اشاعت: 63-63 فيز [[ايكس تينتن ديننس كمرشل ايريا مين كورد كى روژ كراچى 75500 پرنتر: جميل حسن و مطبوعه: ابن حسن پرنتنگ پريس هاكي استيديم كراچي



عزيزان من ... اسلّام عليم!

تحق عشروں ہے اس ادارے ہے مسلسل تکی اور قبلی وابستگی کے بعد معروف قلم کار قلم ساز اور ہدایت کار جناب علی سغیان آفاتی 27 جنوری کی شام خالتی حقیق ہے جانے۔ رب العالمین ان کی متفرت فریائے اور انہیں اپنے جواد رحمت میں جگہ عطافر مائے . . . ادار سے، کے جملدارا کمین مرحوم کے بک ماندگان کے خم میں برابر کے شریک ہیں۔ ماہنامہ سرگزشت کے صفحات پر مرحوم کی قلمی الف لیلہ ایک یا دگار کا درجد دکھتی ہے جسے قار کین کی غیر معمولی پہندگی سند حاصی تھی۔ اب وہ باب تمام ہوا۔ مارچ میں مرحوم کی آخری تحریر شائع ہوگی۔ وہ سے اور ایک روز مب بی کو جاتا ہے۔

جانے والے اپن طبی عمر ہے، ی کر کے جاتے ہیں تو ان کومٹی و سے کرول کوقر ارآ جاتا ہے لیکن ملک ہمر جی دہشت و بربریت کا جو باز ار گرم ہے ۔ ۔ ۔ بیچے ، پوڑ سے اور جو ان جس طرر نہ خون میں تہلائے جارہے ہیں ، وہ پوری قوم اور اس کی اشرافیہ کے لیے گئے نگریہ ہے۔ قانون سمازی کی حد بحک مثالی اتحاد سامنے آگیا ، دہشت گردوں کی سرکو بی سے مملی اطلاق پر بچوا لگ آوازیں ستائی دے رہی ہیں۔ ہم من حیث القوم ایک السے موڑ پرآ گئے ہیں جہاں ریاست کی بقائے اتحاد وا تفاق ناگر برہو گیا ہے۔ ہم سب بیا میدی کرسکتے ہیں کہ اب حریفانہ چھیک کو بھول کر سب تو می اور سیاسی قوتش میر بات بچھے گیں گی ۔ اس مرسلے پرجس نے چشم پوٹی سے کام لیا ، آنے والا وقت اسے معاف نہیں کر ہے گا۔ اس خوش اُمیدی کے ساتھ پہلے ہیں اپنی مختل میں جہاں ریک بھر سے ہوئے ہیں اپنی مختل میں جہاں ریک بھر سے ہوئے ہیں۔

میا نوالی ہے! حسمان سحر کی بحرانگیز یا تیں''خوش رہتا اور دوسروں کوخوش رکمنا ضرور ہے ۔سٹکرا ہٹ تب بی خوب سورت نظر آتی ہے جب وہ آپ سے چرے پرنظراتی ہےورنمسکراہٹ توالی جیں ہوئی ہوتی ہے جوندتونظراتی ہےاورندتو محسوس ہوتی ہے۔خوشبوتو محس س ہوتی ہے نظرنہ می آتے تواس لیمسکرا ہٹ کو ہمیشہ اپنے چیرے کا حصہ بنائے رکھیں۔ میرے چیرے پر بھی سکراہت رہتی ہے اور یہ کمیری اس وقت ہوتی ہے جب جاسوی ہاتھ آتا ہے۔ ٹائنل سے آغاز کیا جو نے آنے والے سال کی بھر پور عکای کررہا تھا محفل ظلفتہ علی حاضری دی نی تمناؤل اور نے جذبوں کے ساتھ اوارے والوں کامختر تامہ پڑھا امید ہی جینے کا سہارا ہے اور ہم بھی ای پرتی رہے ہیں اور دنیا بھی ای پرقائم ہے بلقیس فان منے سال کے آغاز می ى نما يال مقام پر فائز رايد ، مبارك مو ـ ماريه خان اس دفعه مر بورجوبن پرنظرآ تخي ـ ذييز جهال پيارنبس موتا و بال نفرت مي نيس موني جايي كيد بهار ا ا پنا محمرے۔ زویاا عاز نے مبی ہر چیز پر کمل کرتیمرہ کیا۔ مبئی سیدس کی بات ہے ہم میں اولی ذوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں مرف کہانیاں یر من اوران پر کس کرتیمر وکرنے میں بی مزوآ تا ہے ، بیاور بات ہے کہ بہاں ہاتھ ذرا ہولار کھتا پر تا ہے درندہم تو دومفات کی کہانی پر بھی یا کی کی تشریح كر كے جى \_ ہمايوں بردار ،كبير بمانى كوتو مانا كروه شادى كے بعد سكونمت كئے ہيں برآپ كون مبلے سے كاجر كى طرح ہوتے جارے ہو۔ ملك رحمت كى ر حمتیں میں پہلی بار جاسوی یر برسیں اورخوب برسیں ۔ باتی سب دوستوں کوسلام جن کے ہم نام نہ لکھ سکے ۔ سال نوک پہلی بمر رہے آغاز کیا اور یہ بات ا حقیقت مجی ہے کیغیرمما لک، کے ادیب ایسے مجی رہے اور ہیں جنہوں نے ادب میں اپنا آپ منوایا۔ مایا جال ممل کر کے مجی اس کا اثر ذہن پر حادی رہا۔ ا کیادا تعات نتے بھی ایس … سنسنی اورسسینس فل نیویشن کہ کھوکررہ جاتے ہتے ۔ مرا دمختم محراتھی کاوش رہی ۔ دوی میں بٹی۔ اورمیت میں فٹک ہمیشہ 🅽 ہی دلوں میں دراڑ ڈ النا ہے،اور جب دلوں میں دراڑیں پیدا ہو جا تھی توسامنے کو کی بھی ہوا جمانٹیں لگنا۔ بوٹس ، کا فی کڑے اور فیریقین حالات کا مقابلہ ہمیشہ بی حرصلے والے بی کریاتے ہیں۔اوبرن نے بھی آخر ٹابت کر وکھایا۔ سچی ککن اور بھر پورمحنت بھی را کال نہیں جاتی ۔ابوریث آخر اسپنے انجام کو پہنچا۔ ذیتے دارجی نے آخر کرہی دکھایا۔ انسان کے اعربر چیزموجود ہوتی ہے جم بھی ، توثی بھی افرت بھی ، محبت مسکر امث بھی آنوجی ، ذیتے داری بھی اورغیرزتے داری بھی ،اچھا بھی اور براہمی کیکن انسان بہت کم چیزیں اپنے اندرے باہراتا ہے۔اگر ان تمام چیزوں کو باہرآ نے دیا جائے تو انسان ایک کمل انبان ہوجا تا ہے۔ ، تبھی سکھنے ادر عمل کرنے کی ہے۔ آوارہ کر د ہر قسط میں ایکشن ،لز ائی اور تیز رفتاری کی جانب گا مزن ایک نئے اور دلچسپ وا تعات جنم کنتی جاری ہے ۔ کافی وسیع اور دلچسپ بٹالیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہانی کو ۔ گول مال ایسا گردہ جونہایت ہی صفائی ہے اپنا کام کیے جار ہاتھا۔ آ خرکمپ تک، چلنے والا رکٹا ضرور ہے۔ ہما مکنے والاحمکتا ضرور ہے۔ آخر بیگر دونھی قانون کے اعمہ جے اور لیبے باتھوں کا شکار بن ہی گیا۔ آسان تک کا فی حیرت بھیز اور بخیب کل ۔ اس ماہ کی مختصرا سٹوریز میں اسٹوری آف منحمہ براوری کا انساف رہی ۔ یبودیوں کی وحشت اور بر: یت کامند بول آ جوت جس كى مثال ۋاكثرا يدورۋادرا سقد تنصرا بلدركاكرداراجمار با، جاتے جاتے اپن جماك دوڑے ۋاكثرا يدورۋادراست كوائے كفي انجام تك پہنچا مجے۔ پبلا رتک زیمال فکنن کا فی حرید، بعد خلام قا در صاحب نظرا کے جود کیمنے میں زم ادر حقیر سے نظرا تے ہیں وہی اکثر ملے کا طوق بن جائے ہیں عورت بقاہر توایک کمزورمبت کا این نظرا نے والا اشرانیہ بے لیکن جب انظام برائے تو چٹانوں کوجمی ریز وریز و کرڈ اُئی ہے۔ دوسرارنگ، شامی اور تیمور کارنگ کانی بوراور بے مزور ہا۔ ایک چو، کی مدوکر کے شامی نے کافی مایوس کیا۔

لا ہورے زویا اعجاز کے قلم کی جادوگری''سالِ نوکی آید ہمیشہ ہی قلب بشر میں پکھنٹی امتقیں اور امیدیں پیدا کرتی ہے تکرسانحہ پشاور سے 2015ء آ ہوں سنگبوں کی بازگشت ہی طلوع ہوا۔ ایسی ہی ایک انسر دوسی برلیل شام میں جاسوی ہاتھ ہیں آیا۔ تراثی ہوگی چٹان کامنفرو

جاسوسرذانجست ﴿ 7 ﴿ فروري 2015 ا

انداز بہترین تھا۔منف ٹازک پرستان ہے آئی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ گران کا ٹیم کا بیک گلاکسی اٹا ڈنی ورزی کے ہاتھ کی کرامت لگا۔ دشی انداز میں دانت کوتے انکل کسی فلاپ ٹوتھ پیسٹ کے برانڈ ایمبیڈرنگ رہے تھے۔اداریہ سو فیصد ہمارا دلی ترجمان تھا۔نٹی کلیوں کا پوں بربریت سے انکارستو ما و معا کا کے بعد ایک اور نہ منے والا زخم ہے۔ چیئر پرمن بھیس خان کا تبعرہ مجمعت کی لیے ہوئے تھا۔ باقی بیان کی شمجھ پر مچوڑ ہے دیتے ہیں کہ وو کا کاجی کوئس تناظر میں کیتی ہیں۔اسلام آباد سے باریہ خان کا تیمر ویوری محفل کی مبان تھا، ویلڈن بچی الدین اشغاق! سے فیملہ اپنے رسک پر سیجیے گا۔ توال ، مثال ، فائز ، گلز ار اور گل فیمل کاشکریہ۔ ملک رحت کی پہلی انٹری بڑی د ماکے دار تھی۔ امید ہے اس دھا کے گ موجج میں اب و آلہیں تھونہ جائمیں مقدر معاویہ کی صحت کے لیے تیک تمنائمیں۔سیدا کبرشاہ! کوئی بات نہیں ہے، ایسی چھوٹی موثی غلطیاں نہ أ كري تونيانے كيے كہلاممي؟ نادرسيال برديم من رہنے دو بردوندا شاؤر وؤے شاہ جي! انفراديت آپ كے قلم اورسوچ كا خامتہ ہے۔ بہت عمده تبعره تقا. بعبدالجبارروي انصاري! بهت كريه انسان توكيانبين بوسكا؟ افخار حسين اعوان! آپ كې تايىنداري بماليكن بېنىل كېمى بما ئيون كوتكم انہیں دیا کرتھ ۔ اس بارائکل سیانے کی کی تھی محفل میں ۔مغر کی تراجم میں امحدر کیس کا قلم کا فی تھھرتا جار ہاہے۔ مانیا کے تا قابل رسائی وسائل اور جرائم کی دنیا ہی قلابازیاں کھاتے بھیآ تندو ، و کا لیک دیکھ کر یہ حالت تھی کو یا تشمش کھاتے ہوئے کوئی کر وا بادام دائتوں کیلے آھیا ہو۔ برف زارول کی منترکشی بہت بیاری تھی۔ پہلے رتک میں غلام قادر کا تا م دیکیر بہت جوش تعالیکن کمزور پلاٹ پر نیرمنطق کہائی پڑھ کرہم پھوا پہے شاکٹر ہتے جیسے اسٹیاریم جس موجودتماشا تیوں کوکسی اسٹار بیٹسمین کومغر پرآوٹ ہوتے و کچھ کرسانپ سوتکھ جائے۔ زندال شکن کا ٹی امید شکمیٰ ہیں۔ ہوئی۔ کاشف زبیر کی شامت اعمال میں ایڈ و چر چنر ل سب لواز مات تھے لیکن شامی اور تبور کی مشہورز مانہ بے ساختہ یو تکیاں بڑی مس کیں ہم نے۔ بہر حال عمدہ باٹ ولاَجیکل ایکشن اور پختہ کروار نگاری کی بدوات بےرنگ بہلے رنگ سے بازی لے کہا۔ '' وار و کر دیش وعوال وحارا یکشن اور جواری میں او وات کامیزن مل رہا ہے۔ امپیکٹرم کی آید نے جارا آغاز میں کیا حمیا تنجرہ ورست کا بت کرویا کہ ناول جلد ہی بین الاتوا کی تناظر اختیار کرے اُا۔ شارٹ اسٹوریز می مریم کے خان نمبرون رہیں۔ بیلے اور تمر نی طور پرتاریک لندن کی منظر نگاری نے کیا خوب سال یا ندھے رکھا۔ یہودین ازل بی سے سازشوں اورخوزیزی ہے بتایاتی آئی ہے۔ڈاکٹرایڈورڈ پر کٹک شروع بی ہے کنفرم تھا۔افسر دواختام کے ساتھ ریہ کیانی تا قابل قراموش ہے۔منظراہام کی محبت کا ہارا بھیمڑی محبتوں ، تھندآ رز دوں ادراد مورسے کمن کی ز بروست داستان ۔عورت قرنوں سے مجوری ،روایتر ب اورمسلخوں کی چکی میں پس کراہے صبے کی وفا ہار جا یا کرتی ہے۔ کول مال نے بہت و ماغ شمایا۔ بے جوژشا دیوں کا شاخسا ندز ر خرید کے مغربی از دواجیات اور حفظ ماتفدم نے جنسی ہے راہ روسعا شرے کی تلی کھول دی۔ آسان تک اور پونس بھی اچھی تعیس۔جی ویل جس ا حساس ذیتے اری کی مثبت بیداری اور چنگل کے طریقیڈ دار دات نے کا فی متاثر کیا۔ کتر نوں میں دانیال باعلیم کے فتکو نے بہترین تھے۔'' رحیم یارخان سےمظہرسلیم کے آم کی روانی''جنوری کا جاسوی تیم جنوری کو ہاتھ میں آتے ہی ہم نے وہ کی طمانیت ہورسرشاری محسوس کی جوایک بچیمن پہند تھلو المنے پرمسوس کرتا ہوگا، سرور ق کوہم نے ایک آرنسٹ کی نظر ہے دیکھا تو کئی پہلوتھ بھسوس ہوئے ، تاہم ذاکر میا حب کی کاوش پر کھند مینی کی تا ب ہم ش کیاں؟ بہرمال جموی طور پرسرورق اجہانگا پلخسوص دوشیز و کا گردن تھما کر دیکھنے کا انداز دل لبھائے والاتھا،فہرست پر امینتی مولی نکاه وال اور دعمات موے محفل کمت کین میں مہنچ تو آب کے اداریدے ہمارے قدم روک دیے، آه، ، مسانحہ پشاور ایک ایسا سانح جس نے بہت دن تک بمبیں سکتے کی کیفیت میں رکھا۔ ہم چھم تصور ہے اس دفت بھی پھولوں کے لاشے دیکھ رہے ہیں ، ہمار نی ساعتیں اس دفت بھی کسی اجزی مال کے بین اورصدا وَں سے پیمل ہیں۔اوار یہ پڑھ گرہم نے دل پر سکے زخموں کے ٹا کئے اوس تے محسوس کیے، جیب بے بسی کی کیفیت ہیں ہم نے خطوط 🖠 کی طرف تو جددی۔ پہاؤ مطابقیس خان کا تھا جنہوں نے اسپے تیش پوری کوشش کی کہ کاظمی صاحب متو جہ ہوجائیں، پر کاظمی صاحب تو اسپے اُفس میں قا کلوں سے نبردا زما تھے، دوسرا محط ماریہ خان کا تھا، جنہوں نے جمیں ہدری مجر کم خیم کیا ہیں اشائے دیکھا اور ان کے بقول کے وہ صاری اردو دانی ا ہے کنیوز ہوئیں ، ہتا تمیں بھلا ہم غالب کے زمانے کے ہیں؟ جایوں سعید ہم چٹی ذراسیاں جی کے نام بذرید میل بھیتے ہیں لیکن ہم رف اعداز میں پہلے تقم ہے کاغذ پر کھتے ہیں ہتا کہ الملاکی غلطیاں نہ ہوں۔اس بارتما م احباب نے ہمارے تبعرے کوسرایا ہم شکر گزار ہیں۔ باتی تبعرہ نگاروں ہیں سید تکلیل نسٹن کاظمی ، زویا اعجاز اور افتار اعوان نے اجمالکھا کہانیوں میں سب سے پہلے امچہ رئیس کی بایا جال پڑھی ،لہومان کھوں میں پروان جڑھتی خاموش روبان کی الیں 'رامرار داستان جس نے میں اروگر دے ماحول سے بیگانہ کے رکھا، دوسرے مصے کاشدت سے انتظار ہے۔جواری اخدا قبال صاحب کی المی تحریر جو ہم ترجی بنیا دوں پر پڑھنے تھے لیکن اب کہانی کا جمود ہے رغبی کا یا عث بن رہا ہے۔ سے ورق کے رگوں میں پہلارنگ ادارے کے پرانے قلم کارغلام قادرنے زیمال شکن کے عنوال سے لکھا،مجموی طور پر کہائی اچھی تلی تا ہم کئی وا قعات بھٹی کا باعث ہے ، ووسرار تک شامتِ اعمال کاشف زمیر کی انٹی تحریرجس نے میں تا ویراسین سحر میں حکڑ ہے رکھا، ٹای اور تیورفل ایکشن میں نظرا ئے۔ آوارہ مردانجی زیرمطالعہ ہے۔'' خانوال ع محدصفدرمعاويدك كرائي سے آمر مجوري 2015 مكاماموي جي ارج كوطا بر نيوزا يجنى سے فريدا۔ خانوال سے ير مناشروع کیااورکرا پی تک ٹرین میں پڑھتا آیا۔ تی ہاں سات تاریخ بروز بدھ آپ کے خوب مورت شرکرا پی میں واقع کی اے ایف ہیں مرور میں پنج کئے پھر كيك اورجمنكالكاكريم بنجاب على بارش كى طرح برتى ومندجيمور كرآئ ليكن يهال بركرى بإور تطفي قل اسپيد سے جلاكرسونا برتا ب(ايسے شهر على اس رح توہوتا ہے اسرور ق کوایک خوب صورت ماڈل، حسین آنکھیں ، ولا ویزچرے اور اس کی تیم پر ایک غیبرورچرہ اور ساتھ 2015 مے ساتھ لکے کٹای کوخوبصورت، کیج دیا محیا۔ این مفل میں پہنیے جہاں بلقیس خان خوب صورت الغاظ کے ساتھ موجود تھیں۔ ماریہ خان بھی اچھا تبعرہ لے کر ماضر

ہوئیں۔ کی الدین اشفاق اور اصان سح بھی اپتے تیمروں کے ساتھ موجود سے۔ جہلم سے نوال اور مثال کی جسارت انھی آئی ویکم نو دی جاسوی ۔ زویا اعزاجی بہترین جمرے کے ساتھ جاسوی کے سفوات پر برا بھان ہیں۔ ہمایوں سعید بھائی بھی چکے چوڑتے ہوئے جلوہ افروز ہیں۔ ملک رحمت کی زحمت کی ترحمت کی تعرف ہیں۔ بھی ایک بھی ایک میں اور کی تعرف ہیں۔ بھی اسٹوری لائے ہیں۔ آگی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ مراد اسٹیم انوری مختصر سفوات پر کسی کئی اپنے ل بھی کہائی تھی۔ بوئس بھی اور بن نے مشکل بھی پڑکے الی کر وایا بلکہ کی اور ایک ختصر سفوات پر کسی کئی المیاری اور ایک میں پڑکے نہم مراد ایک میں بھی بھر وہیں کی ترکم بھی کی دوایا ۔ فرت اور کی مختصر میں بھی کہائی تھی ہوئے ہیں۔ اور ایک میں بھر کے اور ایک کی المیار آب اور ایک میں اور ایک دونوں لاکوں کو بھی کیڑے گا اور ایک کر ایم میں بھر اور ایک دونوں کو کہی گڑے گا اور ایک کر افرانی تاریخ کی ایک کی کر ایک کی اور ایک کر ایک کی ترکم کی کہائی گئی کی کہائی گئی گئی اور ایک دونوں کو کہی بھر تا جار ہا ہے۔ اس کا کر ایک کو گا اور ایک کر ایک کی ایک کی کر ایک کو گئی ہوئی کی کہائی گئی گئی گئی گئی کے ایک کو گئی خاص تا ترخیس میں جواری میں قرار ایک کر کی کا ایک کی گئی گئی گئی گئی گئی گڑ ایک کا دور ایک کر ایک کی کہائیاں تھی کی کھی کی کھی کہائیاں تھی کہائیاں تھی کہائیاں تھی کہائیاں تھی کہائیاں تھی کو کھی کو کھی کو کھی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کو کا دور کی کادر کی کو کھی گئی کے دور کی کو کی دور کی کا دور کی کو کھی کی کو کھی کے دور کی کو کھی کے دور کی کو کھی کو کھی کے دور کی کو کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کو کھی

عرفان راجہ گوہر خان راولینڈی سے کیمیتے ہیں۔ ''جنوری 2015ء کے ثارے میں سرورت کا چرہ تو بوٹی پارلر کا کمال ہے جبرگردن ظاہر کررہی ہے عمر کاسورج منفرہ کی طرف بحوسنر ہے۔ ہاتی صنف وجا ہت ہے نسلک دوافر ادجاسوی کے روایتی انداز میں نظر آئے۔ کفل کا ابتدائیہ موجودہ مالات پر جنی تھا۔ بتیس خان کا انداز پیند آیا۔ باریہ خان کا شاعرات تبرہ بھی منفر دتھا۔ کی الدین اشفاق اور احسان سح بھی رنگ جماتے نظر آئے۔ شاداب کل ، ماہ تا ہے گئر اور رویا اعلامی می منفر میں اپنی آراہ پیش کرتی نظر آئی ۔ ہمایوں سعید اور ملک رحمت اسے کبیر عمیاں کو چمیئر نے نظر آئے۔ کالیل کا تبرہ بھی ہمر پورتھا۔ بشری کی تعمیر نے نظر آئے۔ کالیل کا تبرہ بھی ہمر پورتھا۔ بشری افغان میں منفر کو تبرہ بھی ہمر پورتھا۔ بشری کی تعمیر نظر آئی کے ساتھ موجود تھیں اور انتخار کو سند میں میں ہما ایمان ، شوکت شہریاں کہ چمیز کے نظر آئی کے ساتھ موجود تھیں اور انتخار کو سند کی تبرہ حال ہوا کہ انتخار کو گئرا دک کی جمیر سال جواری اختا می طرف کا مزن ہے۔ نادر شاہ اور خادر کا معرکہ موقع ہے بہر سال جواری کے سنجات پر طاہر جاوید مثل کی شاہ کار کا انتظار ہے۔ زند ان جمن میں پرانے مستف خلام قاور نے ایک کی کر بمادری کا مظاہرہ کرتے وکھا یا لیکن کہانی مختر ہوئے ہے تھی باتی رہ می خال کا بی کر ہوئے کے شکل باتی ہوئی کے مستف خلام قاور نے ایک کو بہادری کا مظاہرہ کرتے وکھا یا لیکن کہانی مختر ہوئے سے میں اور کے دیر شاہ کار کا انتظار ہے۔ زند ان جمن میں پرانے مستف خلام قاور نے ایک کی بمادری کا مظاہرہ کرتے وکھا یا لیکن کہانی مختر ہوئے نے مشکل باتی دیے۔

**Copied From Web** 

جائلوللروانجست العلقية فروري 2015ء

مٹی۔ابتدائی صفحات اس مرتبہ امجدر کیس کے شاہ کار مایا جال ہے مُرر ونق تنے۔ پال مارچ کی مُشدگی ، جینی اور مارک کی تک ووو ،فریک کی تحقیقات اور سنسی خیز ایشن سے بھر پورکہانی کے دومرے جے کاشدت ہے انتظار ہے۔''

ما، بید جہانگیر، کمیروالہ ہے لکھتی ہیں' مباسوی ہے میراتعلق تقریباً تمن سال پرانا ہے۔ اس سے پہلے چاچواور ماموں سے ہا تک کر پڑھا کرتی تھی گئیر، کمیروالہ ہے لکھتی ہیں' مباسوی سے میراتعلق تقریباً تمن سال پرانا ہے۔ اس سے پہلے چاچواور ماموں سے ہا تھی کر پڑھا کرا تھی میری جا سوی ڈائجسٹ سے وابستی کا اصل سب ہے۔ میں نے صرف ای کہائی کی وجہ سے ہا قاعدگی سے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیا۔ جس ماہ للکار نے ساتھ چھوڑو، میں نے اس ماہ کا ڈائجسٹ مزید پڑھائی میں کیونکہ بقول ناصر کالمی ہے۔

وہ شہر عمل تھا تو اس کے لیے اوروں سے میں لمنا ہوتا تھا

خیراب المکار کی کی آ دارگرد کے ذریعے پچو پوری ہوری ہے۔ جواری بھی جارہی ہے اور باتی سلیلے بھی اچھے ہیں چونکہ میرا نیا لکھنے کا پہلا تجربے ہے لہٰ ذا مجھے بچے طریقہ کارمعلوم نہیں ہے لیکن اگر آپ محفل میں جگہ دے کرشکر پیے کا موقع ویں گے توعنایت ہوگی اور ہاں انگل تی مجھے شاعری ہے بہت لگاؤ ہے لہٰ ذاآپ جاسوی میں شاعری کا بھی کوئی سلسلہ شروع کیجھے۔'' (اس کے لیے اُم پاکیزہ شاکع کرتے ہیں آپ وہاں طبیع آز مائی فرمائیں)

ڈیراا اعمل خان سے سیدعبا دت کاظمی کی شولیت' نے سال کا جگمگا تا ہوا شارہ سات تاریخ کو ہار ہے ہاتھوں میں آیا اور ہم نے تھم اٹھالیا کہ مجرکہیں ہم بلیک لسٹ میں ندا جائے ۔ سال نو کا پہلاسرور تی بہت نٹا ندار تھا۔ حسینہ کا چھیے کی طرف سڑ کے دیکھنا کی ایپ کا بساتھ میں خالباً ہما ہوں ما دب کوہ بیٹائی سیکھنے کی کوشش کرر ہے تھے نیر سال نو کا سرور تی ول کے تار چھیڑ گیا۔ بھیس خان نے میدان تھے کرکے پر چم اہرا دیا وکڑی اسٹینڈ پر ۔ بری طرف سے مبارک باوقعول کریں۔ باریہ خان کا تبسرہ جھا تھا۔ سیدگی الدین تم تو میرے اپنے سید مبارک باوقعول کریں۔ باریہ خان کا تبسرہ جھا تھا۔ سیدگی الدین تم تو میر سے اپنے سید مبارک باوقعول کریں۔ باریہ خان کا تبسرہ جھا تھا۔ سیدگی الدین تم تو میر سے اپنے اور کھا کرو ۔ باہ جاسوی نہ پر حس تو کیا آپ کی جاسوں کو باسوی نہ پر حس تو کیا آپ کی جاسوں کی جاسرہ پر وی انسان کی جاسوں کو باسوں کو باسوں باور کی جاسوں کا جسرہ پر وی سے کہاں ہو پر جس کور آگا ہے۔ کہا تھیں بلوچ آئی مگر بلیک اسٹ میں جھنے ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہا کہا کہا تھی جاسرہ ہوا کہا تھیں بلوچ آئی مگر بلیک اسٹ میں جھنے ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہا کہا تھی گا تا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہا کہا کہا کہا تھی جو او اور کہا ہوا ہوا کہا کہا کہا تھیں بلوچ آئی مگر بلیک اسٹ میں جھنے ہوا ہوا ہوا کی ایس کردی ہے۔ جو اور کی معذرت کے ساتھ بور کر رہا ہے۔ جر سے بعد شای اور تیور کی انٹری نے قبل کردیا۔ مشن کا میاب رہا۔ ایترائی کہا تی ایس کردی ہے۔ "

محمہ ہما بول سعید کی بنوں سے صاضری '' مباسوی نے سال کے تیسر ہے دن بوں ملا جیسے بنجار ہے کو گھر کانی ونوں کی اُوای کی کٹا فت کم ہوتی محسوس ہوئی۔اداریے میں انکل نے پشاور دانتے کا ذکر کر کے زخم ہرے کردیے ۔انیانیت کے نام یدان دعبوں کی در مرکی دیکھ کے انسانیت ہی ہمر کے شرمندہ و کی ہوگی ۔ کاش سیاستدانوں سے زبردی منگور کرائے عظیے آری کورٹس ان درعدوں کووہ عبرت اکسمز انجی ویں کہان ماؤں کے دلوں کو کچھسکون کے۔(انٹا واللہ الیابی موگا) ایک افسوس ناک خبر ہے کہ فیس کی دوستیوں کی دجہ سے جین کتے جبی میں سے کتے نکل کیا ہے۔ بس جبی ہی جبین رومی ہے۔ یونکہابرواداری میںسب کی داوداوکرنی پرتی ہےاورسارے تبعرے معنوی ہے ہو سکتے ہیں۔ بلقیس خان،آب نے سرعام مجھ یہ تربان ہو کہ: نابت کردیا کہ آپ بہا در پٹھان ہیں۔ ماریے فان آپ کاہمارے مزاج آشانہ ہونے کا افسوس جمیں بھی افسر دہ کر کیا۔ لیکن بیراچگی یا شنبیں که آب لوگو باکو پکڑ کر کران ہے ہماری داستا نیس سنتی ہیں ہی سنائی غام بھی ہوستی ہیں۔ ( توفیس بک پر پوری کھا آپ خودستادیں) ماہ تا ب کل جی ہم آ ک کے در یا میں ڈوب کے جانا زیادہ پند کرتے ہیں۔ فائز وگزار آپ نے دکش اور پرکشش جنس کیایا ہر دے تبعرے کو؟ کافمی صاحب نے تبعر و روثین ہے منفرد ککھنے کی کامیاب کوشش کی اور ہوں اپنے تبعرے یہ تنت انتظا وصول کرنے کا خطرہ میں ٹال سکتے۔ بشری انعنل کا تبعیر ہ ہمیشہ البھین میں وال ويتام جويه اخريري كاخرح جارحان كمياتي في ندجان اب كي مصباح بن في عدد افقار براورد لي جونان كري بم آب كام بي تعمره ندكن کے کر سکھا تے ہے بغیرفیس کے۔ ملک رصت آپ اتنا شرمندہ مت ہوں۔ کون سائس سے ادھار مانکا ہے بیر ممالک کی چنگیاں ہی تو لی ہیں۔ وہ ہیں ہی ایسے کہ مخط کے بیچ بھی بی کام کرتے ہے ای لیے انہوں نے الکل سانے رکھ لیے۔زویا اعاز صاحبہ چونک اس بارمہمان خصوص نہیں تھیں۔ای لیے بهت آسته استه في على باوجود المبيم محفل كردميان على مثايا مي اور فيخ رشيد جتناوت الما خطاب كا\_ (خطوط يزعة اورايز ث كرت موعة ترتيب کورنظرنیس رکھا جاتا۔ جو پہلے ہاتھ آسمیا وو پر ھلیا گیا۔ شایداب آب لوگ کی تجرونگارکوتقید کا ہدف نبیل بنائی مے ) کاشف زبیر نے سال کے منت سمیت حاصر ہوئے ،شامی اور تیمور کے ساتھ ۔ جو بمیشہ کی طرح مخوسے جاتے ہیں اور بمیشہ کی طرح مشکل میں پہنس جاتے ہیں۔ بمیشہ کی طرح فدا ہونے کو نارلز کی اور ہیشہ کی طرح اس مصیبت سے زندہ سلامت نکل آنے والے شای اینڈ تیمور بس نواب مساحب کے ہاتھوں گوشائی نہ ہوتگی اس بار مرورق کی پکی کہانی نوک تین سین پرمشمل تھی ہیں کاند سرجھ آیا نہ ہیرہ نہ مقصد۔ کتے سنسیٰ خیز اور جاندا ، ہواکرتے ہے سرورق کے رنگ منظر د كهانيال ورآيدكرنے والے امجدرئيس نے اس وفعہ مئ من تركيا۔ ما يا جال انتهائي تيز رفتار اور جان ليواسسينس كي حامل كهاني يا د كار رسي منظرا مام ک محبت کا مارا جاسوی کے مزاج کی کہانی تو ہر گزنہیں تھی۔ یہ توسید می سا دی اواسٹوری تھی۔ چنگل بھی انشورنس مجہنی نے جیرالڈ کو قابو کرنے کا شاندار بلان بتایا۔واتعی ہر شدزور کی کوئی کمزور موق ہے۔زرخرید عل محبت کے مارے ڈیوڈیہ بہت رحم آیا۔ذیتے داری می جی کا جما کر داراورا صاس ذیتے

Copied From Web 105.

دارى جيسى خوبيال متاثر كن تمين-"

عبدالنفارز اہدایت آباد سے لکھتے ہیں' سرو خندی ہواؤں کے ساتھ ،شدید سردی ش تعلیم معروفیات سے وقت نکال کر جب میں جاسوی خرید نے کیا توہ ہاں سے دو گھنٹا نظار کرنے کا مایس کن جواب ملا ۔ دو گھنٹے تک سرکیں ناہتے جب دو بارہ گئے تو آخر کو جاسوی کے درش ہو ہی گئے ۔ سرورانی ہمیشہ کی طرح اچھائی لگا۔ کہانیوں پر سرسری نظر ڈالنے کے بعدا حوال میں اس امید ، بنجین کے ساتھ جھانکا کہ میرا پہلا خلا پر انا رشتہ ، جاسوی نے لیے پر انا پیار ضرورش لی احوال ہوگا پر اپنانا م بلیک است میں دیکھ کرکانی مایوں ہوئی ۔ بنی منگوں کے ساتھ کہانیوں پر تہر سے کے ساتھ حاضر ہوں ۔ یوں تو سارا ہی ڈائجسٹ بہت انجی کہانیوں سے سرترین موتا ہے میں قسط وارا ورمغر فی ہانیاں بہت شوق و ذوق ہے پڑھتا ہوں ۔ کہانیوں میں نہر ایک پر مغرفی طرزی کہانی امجد رئیس کے تلم سے مایا جال گئی ۔ کہانی نے شروع سے لے کر آخر تک اپنے محر میں جگڑے رکھا ۔ اگلی قسط کی شدت سے انتظار ہے ۔ سلیم انور کی مراد ، آصف ملک کی ذیتے وار ، مریم کے خان کی برادر کی کا انعمان اور مختار آزاد کی گول مال جیسٹ آف وی ساتھ تھیں ۔ قسط وار کہانیاں بھی آجی جاری ہی اردی ہیں ۔ ''

سرگودہ ماہے اسد عمیاس کا انتہا وا' 5 جنوری کی دھند آلود شام کو جاسوی کا دیداد نصیب ہوا۔ نائش پرانکل سیانے مری کے پہاڑوں پرستیال کرتے نظر آئے۔ شاید تائش والی حسینہ کی ہے رخی دیکے کر تو دکئی کا ارادہ کیا تھا۔ (لاحول . . کہیں با تیس کرتے ہیں؟) نطوط کی مختل میں حاضری دی۔ پہلا تبعر و بھیس خان کا تھا۔ ماریا خان شاید احمد اقبال کے ہیروے میں ٹر ہوکر کانی بینے لگ کئی ہیں ، بقول شاعر

میں نے "نین" کر ریکھی ہے۔ "کانی" کروی ہوتی ہے

امپھاتبرہ تھا۔ او تاب کل زیادہ تر دوسروں کے تبعروں پر بی تبعرہ کرتی رہیں۔ زویا اعجاز، ہما یوں سعید خان ، کلیل کاظمی ، بشر کی افضل ادر افخار حسین اعوان کے تبعر ۔ ۔ ایسے گئے۔ کہانیوں میں سب سے پہلے کاشف زبیر کی شامت اعمال کودعوت دی۔ پرانا موضوع کمرنے انداز کے ساتھ ۔ متاثر کن تحریر می ہوئی۔ دائیں پہلے صفحات کا دخ کیا۔ بایا جال انجی تک کہانی تشنیدی ہے۔ تا ہم امید ہے کہ دوسر سے جھے میں یہ ایک شاہ کا رہا وہ کی ایک میان تا بھی تک کہانی تشنیدی ہے۔ تا ہم امید ہے کہ دوسر سے جھے میں یہ ایک شاہ کا رہا وہ کی اقداف میں ہوئی۔ دائیں پہلے صفحات کا دخ کیا۔ بایا جال انجی تک کہانی تشنیدی ہے۔ تا ہم امید ہے کہ دوسر سے جھے میں یہ ایک شاہ کی تحریر میں تعرب کی تبدہ اس کی انجام ہوئی ہے۔ چھل میں متاثر نہیں کا میان کا انجام ہوئی ہے۔ چھل میں بنیر الذہورت کے چکر میں پھنس کر مارا کھیا مہانی کا انجام ہوئی ہے۔ چھل میں بنیر الذہورت کے چکر میں پھنس کر مارا کھیا مہانی کا انجام ہوئی ہے وہ ایک کا میار کہا ہے وہ سے درا تخلف تھا۔ سرورت کا پہلاد تک خلام قادرصا حب کے تام رہا۔ کہانی کی گوخشر تھی تا ہم ایٹا اثر جھوڑئی۔ غلام قادرصا حب ہے کہ آپ لیے ہم بعدا ہے ہیں ۔ اب کی بارا تی کمی غیر حاضری مت سے کے گا ۔ "

ڈیرہ اسائیل خان ہے رزاق شاہد کوہلر کی ای میل'' آ داب عرض! چین کنہ چین ٹی میری ہے دلین شرکت ہے تاہم جاسوی وسسینس ڈاعجسٹ کا ایکہ، مدت ہے قاری ہوں اگریج ہو پھی تواب ان دونوں مؤقر جرائد کا وہ مزونیں رہا جو بھی ان کا طر اُ آخیاز ہوا کرتا تھا۔سالِ نو کا تازہ شارہ دیکھا توسر ورق خوش نمالگا کرسرورق کی اولین چیکش زنداں فٹمن پڑھ کرسارا جوش و قروش صابت کی جماک کی طرح بیند کیا۔ ٹی آپ ہے ہاتھ جوڈ کر افتاس کرتا ہوں کہ پلیز نے رائٹرزکوموقع دیں ۔' (بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن نے مصنفین پلاٹ کے بجائے دیواں دھار ماردھاڑ ، بازاری زبان اور افتاری خبروں پرزیا وہ محصار کرتے ہیں۔ نے تاموں کی انہی کہانیاں بھی گاہے آتی ہیں جوشائع ہوتی ہیں ا

کرد پن سے ایم کے احساس کے جذبات ' جنوری کے مرور ق کوفور سے دیکھنے پریوں محسوس ہوا ہیں حسینہ عالم پھیلے سال کی ہماری بے بسی پر شکراری ہو، ہم حینہ عالم سے نظریں چراتے ہوئے بہنچ گئی گئتہ گئی میں جہاں ہارون بیرس ، افتارا ' وان ، ملک رضت اور بھی پیجہ دوستوں نے بھی یا دون بیرس ، افتارا پر بھی کی آ دار ہ کر دیہت ہی تیز جاد ہی ہے میں کہا نیوں کا طرف عبدالرب بھی کی آ دار ہ کر دیہت ہی تیز جاد ہی ہے میں آیا کہ اگر وزیر جان شہری کا والد ہے تو پھراس نے شہری کو مارنے کا تھم کو کر دیا ۔ جوار ن کے سلیے دل سے دعا ہے کہ جلد سے میلہ ختم ہوجائے ، فینول مکالموں اور بے معرف طوالت نے کہانی کا رنگ ہی اڑا کر رکھ دیا ہے ۔ منظر نام کی مجت کا مارا ایک بہترین اسٹوری می خرالہ نے زبان کے بام کو بہترین اسٹوری کی منافر اور تیمور پھرا یک نیا ایڈ و ٹچر فرالہ نے نہ بار بار ہی تھر یا ہو اور کی تحریر بھی بہت شا ندار تھی ، معاشرتی نا ہواریوں میں سارہ نے جس طرح اپنا جن حاصل کیا ، وہ قانونی طور پرتو قالمی کرتے ۔ فلام تا درکی تحریر بھی کہترین تھا ہوں ہوں جس سے درخواست ہے کہ جاسوی میں جلد سے جلدا ہی نئی اسٹوری کے ساتھ جلو اگر ہوں ۔ کرتی ہوئی وائی نا قال بھی کہترین آ سٹوری کے ساتھ جلو اگر ہوں ۔ کرتی ہوئی وائی نا قال بھی کہتی اسٹوری کے ساتھ جلو اگر ہوں ۔ کرتی ہوئی وائی نا قال بھی کہتی اسٹوری کے ساتھ جلو اگر ہوں ۔ کرتی ہوئی وائی نا قال بھی کہتی اسٹوری کی ساتھ جلو اگر ہوں ۔ کرتی ہوئی وائی نا قال بھی کہائی تھی ۔ آخری موٹل صاحب سے درخواست ہے کہ جاسوی میں جلد سے جلدا ہی نئی اسٹوری کے ساتھ جلو اگر ہوں ۔ آ

جام 'ہرے عثمان راشد کاعزم' مجاسوی نوتار تخ کو لا ، دیرآئے درست آئے ، جاسوی لائے ادرصا نب مطالعہ ہوئے ۔ سب سے پہلے آپ نے میلا وصلی کا جشن متایا ، سبحان انڈ گر اس دل دہلا دینے والے واقعے کی خبر نے رلا دیا۔مصوم بچوں کی جانوں کی ان کوفکر ند ہوئی ، کوئی ظالم بھی بھی ترس کھا جاتا ہے ۔ کہانیوں میں آئے تو مراد سے شروع کیا۔اسٹوری نوب ہے ۔ یونس نے چکے چٹرا دیئے ۔ زر نزید نے سوچنے پرمجور کر دیا۔ دل کورلا وینے والی کہاں محبت کا مارانگلی۔ چنگل نے بہت دیا کہ حسینول سے بچو ۔ حفظ ما تقدم نے دماغ کے اسکر بوڈ جلیے کر دیے۔آسان تک جس ڈاکٹر ٹوکسٹ کے

ٹوکسٹ پرخوب دل آ "یا۔زندال فکن میں محبت مملکی۔خوب محبت کی ہے۔شامت اعمال نے دیواند کردیا۔ شاقی کے علاوہ یاسرخوب رہا۔اس کی سوچ نرالی تنی۔اس کے علاوہ ماتی تمام کہانیاں بھی خوب میں ۔سرورق اس وفعہ زیادہ جاذبیت والانتیں تھا۔ امید ہے کہ یہ خط آپ تک پہنچے اور اے آپ ڈ انجسٹ میں جگہ دیں ۔ پہلی بارکوشش کی ہے۔آ کے اورمحنت کریں ہے۔'' (خط میں اپنانا ملکستا بھول کئے ،لفانے پری تام پڑھنے میں آیا ہے)

کراچی سے اور کیں احمد خان کی پندیدگی 'جنوری 2015 ہ کا جاسوی 2 جنوری کول گیا جوذا کرصاحب کی مہدرت کا منہ بول جوت تفا۔ الله وطن اور آپ کو اور تمام آمار کین جاسوی کو بنے سال کی گر خلوص مبارک ہا و محفل میں نے و پرانے سب دوستوں کی شرکت بھر ہوتی ۔ آوادہ کر دکامیا بی سے جاری ہے اور شہز او مت سے نئے نئے معر کے سرکر رہا ہے ۔ دلچی پر قرار ہے ۔ جوادی بھی جل رہی گی ۔ آیک عمر آخر میں باری ہے و کو کر تشری کی دایا جال تھی ۔ آپ عمر آخر میں باری ہے و کو کر تشریکا می رہی ۔ مرادی کی جان کے کر برا آئی ۔ یونس بھی ایک آخر میں ۔ کول مال بھی ایک ۔ آپ اس ان کے کر برا آئی ۔ یونس بھی ایک آخری ہی ہوں میں اسے نہ کو دیا ۔ براوری کا انسان ، کیور یوں کے نئے میں ہے جر دیمی ہیں گئی ۔ آپ بال کی دولت کی جوس میں اسے زعر کی حروث سے ہمانا رکر دیا ۔ براوری کا انسان ، کیور یوں کے نئی میں اسے زعر کی میں ہے ہمانا رکر دیا ۔ براوری کا انسان ، کیور یوں کے نئی میں ہوگا ہوں کے براوری کا انسان ، کیور یوں کے نئی میں ہوت ہوں گئی ہوگا ہوں کی براہمیا کی انتقام کیا اور اسے موت سے ہمکنار کر دیا ۔ برت کی کہا تال بردار کی گئی ہوگا ہوں کے نفری جو کا شف ذیر کی جانی جو کا شف ذیر کی جانی ہو کی بیا تھو ایک کی جو کا شف ذیر کی جو کا میں گئی ہوگا ہوں کی گئی ہوگا ہوں کی جو کا شف ذیر کی ہوگا ہوں گئی ہوگا ہوں گئی ہوگا ہوں کی ہوگا ہوں گئی ہوگا ہوں کی گئی گئی ہوگا ہوں کی گئی ہوگا ہوں کی گئی گئی ہوگا ہوں کی گئی ہوگا ہوں کی گئی ہوگا ہوں کی گئی

یٹا در سے طاہر و گزار کی جوابی کارروائی' جوری 2015 ہے جاسوی کاسرور تی بہت زبردست لگا۔ بیٹوب مورت می پری آجموں میں ا یہے ونوں کی امید لے کر چھے 2014 م کوخدا حافظ کہ رہی ہے۔ یا کتان کا دھمن غصر میں دانت کاٹ رہا ہے اور بے میار یے عوام المحمی امید کی رہی ہے 2015 مے بہاڑکومرکر سنے جارہے ہیں، اللہ تعالی پاکستان کے حوام کی مشکلات فتم کرے اور پاکستان دن وکنی رات بہنی ترقی کرے۔ انگل آپ کراچی میں بیٹے ہیں ادر کیں دیکھیے کہم سے صرف 20 منٹ کے فاصلے پر بیودشیا نظلم ہوا۔ ہماری آری اب جوقدم افعار ال ہے کاش ہے 10 سال پہلے انھالیتے چلود پرآئے درست آئے۔ ماریہ خان آپ کی طرح تا صر ملک میر ہے بھی قیورٹ جی ۔اوارے والے واقعی ان ے تکھوا کے ہم سب پر احسال کریں۔(اب دوخود ہی نکھنے پرراشی ٹبیل تو کیا کریں؟) محی الدین اشغاق ہمائی دکھی ہمی اپنے ہی کرتے ہیں۔ میرے چھوٹے ہمائی احسان سحر کا تبعرو مجی زبردست ر ہائٹ تیمر ، نگارنوال اورمثال ویکم ڈیئریشکریہ ماہ تاب کل آخر آپ نے بھی میری تعریف کرہی لیے زویا اعاز پیس بھی بھی مانتی ہوں کہ ہم سب میلےمسلمان پھر یا کٹنانی اور پھر پھان یا پنجائی ہیں لیکن میرے کھوے نو دسانحتہ نیس تھے اور نہ میں وہمی ہوں۔اللہ تعالی کالا کھ لا کھ لاکھ کے سکر ہے جھے کو کی د ہم نہیں وآپ کاتبعر و ہمیشہ لا جواب ہوتا ہے۔ فائز وگزارآ پ سمریر دو ہٹاڈ ال کے میراتبعرو پڑ ھاکریں توسر ہے نیس گزرے گا۔ ویکم میراین میرآتے رے گا محمصندرمعاویہ! امائی آب کے عادیثے کامن کے دل بہت دھی مواللہ تعالی آپ کوجلد صحت پاپ کرے آئن ،مردان کے ہارون تبرس کا تبمرہ ا مجمی اچھار ہا۔ نا در سیال میر انحذ پیند کرنے کاشکریہ سیمینک ان باتی لوگوں کوجمی دویا۔ بھائی آپ کاتبھر وہمی لاجواب ہوتا۔ سب سے پہلے عبدالرب میمٹی کی تحریر آ وار و کرد پڑتی ماحب تعارف کے مختاج نہیں۔ باب بیٹے کی اتو می ملاقات، باب نے بیٹے کوشوٹ کرنے کا تھم دیا اورخود پاور کے 🖊 ہاتھوں گرفتار نئی دریافت ٹریاء اب آسٹ کا ایکشن کا مزہ ادر شہزی مقابلہ کرنے کرتے ایک بار پھرمشکل میں پڑھیا۔احمد اقبال صاحب کی تحریر جواری میں حویلی پرحملہ، انوراورسلیم اخر ایک بار پر فیلے پتر کی طرح اغوا ہو گئے۔ ناورشاہ کی ایک بار پر انٹری ، اس بار کی قسط انہی گئی۔ اس بار مریم کے خان ا یک بہت ہی زبروست کہانی لے کرماضر ہوئیں ۔مغربی معاشرے کی عکائی کرنے وال تحریر برادری کا انصاف ۔ بیریبودی اور برطانیہ بہت ہی تحسیس توم ہیں۔ویلڈن مریم کے،خان سرورق کی دوسری کہانی شامت اعمال میرے فیورٹ رائٹر کاشف زبیر کی تھی۔اس بار بھی شامی اینڈ تیمور کا ایک ز بروست ایڈ ونچرسا ہے آیا۔ کاشف بھائی! 3 جنوری کوآ یہ کی سائگروہتی ، آ یہ کو بہت بہت مبارک ہو۔سرورق کی پہلی کہا نی زنداں ملکن غلام قادر ک شا تدارتحرير استاره في ان مردول ك معاشر عين عن ايناحق ليا اورة خرص عزت كي زندگي يا كي ليكن برعورت ستاره جيسي خوش قسمت تبيس موتي يا

الاکثرے صبا کر کی تقید و اعتراض" کانی عرصے بعد اگر اجازت ہوتو آپ کے قیمی صفات پر اپنے خیالات تحریز کردوں؟ امید ہے کہ آپ سمیت کی 5 راں نے میری می حوں ندی ہوگی۔ (بالکل کی ہے ہید برگانی کیوں؟) شکایت کی ہے نہیں۔ سب خوش رہیں اپنے خریج پر بنتیس خان انے اچھا کھا۔ ماریہ خان کا تحط بھی زبر وست تعارز ویا ہی خوب کھا آپ نے وی آئی ہیز کے حوالے ہے جس کی لائمی اس کی جینس۔ ملک رحمت صاحب نے کیا تا ہو تھا تھوں کی ہوئی اور مشاس آپ کے خط میں بی کمتان کی طرح حص خانہ فرک ہے۔ شکیل کانی ما حب اساری ویا گھوں کے واحد نے کیا تا ایجس ان کر اس کی جینس۔ ملک ویا گھوں کے ویک ہوئی اور مشاس آپ کے خط میں بی عمقی ہے ، یہ چا پلوئی تیں۔ ویکہ میں اور انتقار حسین کے ویک اور مشاس آپ کے خط میں بی عمقی ہے ، یہ چا پلوئی تیں۔ ویکہ میں ادسان محر ، یہ یوں رومیو اور انتقار حسین کے مطوط پہندا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نہایت بی لیٹ میں ہو اس کی موحت نے سارا سیٹ اپ بخراب کرویا۔ اگر اقبال مصاحب انور کی شادی کو بے جا طوالت ندو ہے تو تو بت بہالی شاہیت بی کیا کم تھی کہ اب روزی دو آپ کے تور مجی پدلتے نظر ساحب انور کی شادی کو بے جا طوالت ندو ہے تو تو بت بہال تک نہ تھی گیا تھی تھی کہ اب روزی دو آپ کے تور مجی پدلتے نظر آپ ہیں۔ اب انور کی شادی کو بیٹ کی گئر اور کی کو بر اس لگ رہا ہے دیا خطر کی تر ہے۔ کو نگر آپ بین ان کی بو کہ کہ ویا تو بہت ہیں اپنی رائے تو بلغی کی کہ ان وی میں جو کی کہ ویا تو بہت ہیں گاراض ہوجا کی ہے۔ بہ خواس می کھا۔ کہانی میں وی کے بہلار می کھا۔ کہانی میں وی کہانی میں وی کہانی میں میں کہانی وی سے بہلار می کھا۔ کہانی میں وی کی کہانی وی کھار کی جو بر ساحب نے اس وقد بواس می کھا۔ کہانی میں وی کہانی میں کہانی وی کھار کی کوئی ایک بہنے میں کہانی وی کھی کہانی میں کھی ۔ کہانی میں کھا۔ کہانی میں کھی ۔ کہانی میں کی دور کہا گئی کی کا دور کر کیا گئین کا شف ز بیر صاحب نے اس وقد بواس می کھا۔ کہانی میں وی کہانی میں کھا۔ کہانی میں وی کہانی کھی کھی کہانی میں کھا۔ کہانی میں وی کہانی کی کہانی میں کھی کہانی میں کھی کہانی میں کہانی میں کہانی میں وی کہانی کہانی میں کھی کھی کہانی کو کہانی کھی کہ کہانی میں کھی کہانی میں کہانی میں کہانی میں کہانی میں کھی کے کہانی کھی کے کھی کہانی کھی کہانی میں کوئی کہانی کوئی کے کہانی کی کہانی میں کہانی کی کہانی کوئی کھی کہانی کوئی کے کہانی کوئی کھی

بالموالع والبعيث والماكية فرون 2015،

جری پور ہزارہ ہے مجبوب عماسی کا عمر ' نے سال کا شارہ فوش تھی ہے 4 جنوری کوئی دستیاب ہوگیا۔ پہی بارکی چھی والے دن جاسوی کا دستیا بی پرہم جران ہی ستے کہ بخت سروی ہیں ایک اپنی ملک نما آوئی کو 2015ء کا پہاڑ سرکر ہے وی کھاتو حرصلے کی واور ہیں نے موجود اس کے دیوکہ اس بات کا اعدازہ جس نے موجود اس کے دیول جاس ہوں کے۔ کوکہ اس بات کا اعدازہ جس نے موجود اس کے دیول وسال معنوب خات ہوں کے اسامی ال سوری اجوال نا ہے سے متا اتنائی مشکل نا بت ہوا جہتا ہوا کی بار اس بی تشریب ہوں ہے۔ کہا شاہ باس کی استیال سوری اجوال نا ہے سب کو سی اس بی اس بی اس بی اس بی اور وی بھت ہوں کے اس بی بار اور کا دور اللہ تھے۔ سب کو سی بی شاہ موجود تھیں۔ جس کے اس بی شاہ بر جود تھیں۔ جس کے اسامی ال سوری اجوال نا ہے سب کو سی شاہ برا کہا تارہ میں بار کو سی برا در کہا نیوں میں سب سے پہلے شامت اعمال شرور کی جانے نے کہا وار کہا نے سال کا گذشہ کر شائی ، تیور کی اصل اور سسی خیزی کی کی آیک لیے کو بھی نہیں شائی ، تیور کی اصل کا گذشہ کر شائی ، تیور کی اصل نور ہوں ہوں ہوں ہوں گئی ہوں کہا ہوں کہ کہا کہا تھا ہوں گئی ہوں کہا تھوں کہا ہوں کہ کو بھی ہیں ہوں کہ بیانی ہوں کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا تھوں کہ کہا کہا تی دور کی کی آلے ہوں کہا کہا تی دور کی ہوں کہا کہا تی دور کی ہوں کی جو کہا کہا کی براہ ہوں کہا کہا تی در کیا کہا کہا کہا کہا تی در کی کی ایک لیے کہا کہا تی در کی ہوں کی جو کہا کہا کہا تی در کی کہا کہا تی در کی کی ایک ہوئی ہوں کہا کہا تی در کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کہا کہا تی در کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کہا کہا تی ہوں کے بار کہا تھوں کہا تھوں کہا تھوں کہا تھوں کہا تھوں کہا ہوئی ہوں کہا تھوں کہائی تھوں کہا تھوں کہا تھوں کہا تھوں کہائی دور تھوں گئی دور تھوں کہائی دور تھوں کہ

جنگ ٹی ہے محد مرتفنی احتشام کی پہلی جارت ''امید ہے کہ آپ کی مخل میں اس نذرانہ ظومی کو توری ہے جگ ہا ہا ہے گی ہو مدوراز سے دلی نادان کی خواہش تھی کہ جاسوی ڈائجسٹ کی ابنائیت ہمری مخفل میں حاضری دی جائے گر ہمت آھم کا ساتھ ویے نے قاصرتی ہی جیس خان فرام واو کینٹ کودل سے مردک باور شاوا ہی نادان کی اور با ہتا ہے گی گی گاریاں بہت پندا ہی ۔ ذویا افاز صاحب کا ہمرو بہت زبردست تھا۔ بارون ہم جی ایس جائی ہمی ہیں ان کا نظر پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد قائش پرنظر دوڑ آئی ۔ خاتون کو شاید ۔ نے سال کی آخد پر کسی کا انتظار تھا۔ ان کو ادھر بی جو ڈرکہ ایو ان کو انتظار تھا۔ ان کو ادھر بی جو ڈرکہ ایو ان کی انتظار تھا۔ ان کو ادھر بی جو ڈرکہ ایو ان کی انتظار تھا۔ ان کو ادھر بی جو ڈرکہ ایو ان کو انتظار تھا۔ کے بارے میں انتہ کہوں گا کہ اسے شائع کرنے ہے بہتر تھا کہ آپ ۔ ... خطوط کے صفحات بڑھا ویہ ہے جو ان کی کہائی بہت مزیدار تھی۔ اور کیوں بھی ؟ ) پونس کہائی بہت مزیدار تھی۔ اور کہائی ایک انتظار تھا۔ اور کہائی دیے گھر کی کا مراح کی تھا۔ ان کو ادھر کی کو شاہ کہائی ایک انتی کو کی کو تھا۔ ان کو ادھر کی کو گھر کی کا مراح کی کہائی ایک کی دائی ہو گھر کی کا مراح کی انتظار کہائی ایک اور کی کو گھر کی کا مراح کی کو کی کو گھر کی کو کی کو گھر کی کو گھر کی کا مراح کی کا کہ کی گھر کی ذری کو گھر کی گھر گھر کی کو گھر کی گھر کی کا دی کہ کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کا دی گھر کی کا دی کو گھر کی کا دی گھر کی کو جو گھر کی کا دی کو گھر کی کا دی گھر کی کو گھر کی کو گھر کو گھر کی کا دی گھر کی کو گھر کی کا دی گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کا دی گھر کی کو گھر کو گھر کی کو گھر کو گھر کی گھر کے گھر کی کو گھر کی کو گھر کھر کے گھر کی کو کی کو کو کو کو کو کھر کی کو کو کو کو کو کو کو کھر کی کو کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کو کو کو کھر کو کو کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو

ان قار ئمن کے اسائے گرائی جن کے محبت تا ہے شامل اشاعت ندہو سکے۔ ڈاکٹر عمرال مارد ق، جننگ کا شف عبید کا دش ، بنگرام ۔ ہارٹ کچر ، علی پورجتو کی ۔ سید اکبر شاہ اوگی ، مانسے رہ ۔ مرز اعبدا نجبار ردی انساری ، لا ہور ۔ ابن ساخر ۔ بے قراد عرف بے قراری ، نامعلوم ۔

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1



مافیا کی بوشیاریاں اور تباہ کاریاں... جہاں بہتا لہو پانی اور زر کی حکمرانی ہے... اول تاآخر خون... خوف... بے کنار تجسس اور بیہم کروت بدلتے بیج ہی خم... برموز پر ایک نیا بیج ، سوال اوپر سوال ، موز در مون ہوس زر میں اندھے اور خونی کرداروں نے ایک ایسا جال بچہایا جس کی بھول بھلیوں میں وہ زہرہ جمال و خوش خصال یوں گم ہوئی کہ سیج کی تلاش میں نڈھال ہوگئی... درد و غماور خون آشام چیرہ دستیوں نے اسے گھائل کر دبا... انتظار و اسرار کی جاں کنی کے اس جان لیوا کھیل میں اسکے دل کی بات محتاج بیان رہی... اس کا پیار بھی تاب غم آز ماتار ہا... لیکن پندار رومان کی وہ بُراسرار داستان جہاں جواب کی امید میں ہر موڑ پر ایک نیا سوال ابھر آتا ہے... انٹر نیشنل بیسٹ سیلر گلین میڈ کی پُر تجسس تخلیق جو قدم قدم پر سلجھتی اور الجھتی ہوئی الجھنوں میں قاری کو اپنے سحر میں جو قدم قدم پر سلجھتی اور الجھتی ہوئی الجھنوں میں قاری کو اپنے سحر میں جکڑلیتی ہے...

### . مغرب مخرانون سے قارئین کے لیے نے سال کا ایک مرفسول جحقہ

میورن ۔

ہارک کی آنکھ کی نسوانی آواز سے کھی تھی۔ اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ بظاہر ہے ایک بخی کر اتھا۔ ایک نرک اس پر چھی ہوئی تھی شیک کررہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عررسیدہ شخص سفید کوٹ نما لباس میں کھڑا تھا۔ وہ اٹالین میں تیز تیز لبج میں فرک سے گفتگو کر دہا تھا۔

اچا تک ہارک کی نظر جیک پر پڑی جو در دانے میں کھڑا تھا۔

''کیا ہوا تھا؟'' ہارک کی آواز میں کمزوری تھی۔
جیک قریب آئیا۔''بعد میں دضاحت کروں گا۔ ابھی تہہیں میڈیکل ایک ضرورت ہے۔''
المینشن کی ضرورت ہے۔''

''دہ پوچورہی ہے،کیا حال ہے؟''جیک نے ترجمہیا۔

''دو پوچورہی ہے،کیا حال ہے؟''جیک نے ترجمہیا۔

''سر میں چھوٹے چھوٹے دھا کے ہور ہے ہیں۔کان میں با ہے نگل رہے ہیں۔ کان میں با ہے نگل رہے ہیں۔ کان میں با ہے نگل رہے ہیں۔ کہا۔ تا ہم اس کی نظر بدستور دیک ہیں۔ وہ ہی ۔ کہا۔ تا ہم اس کی نظر بدستور دیک ہیں۔

ڈاکٹر نے نارج کی مدد سے مارک کی آنکھوں کی چلیوں کا جائزہ لیا،

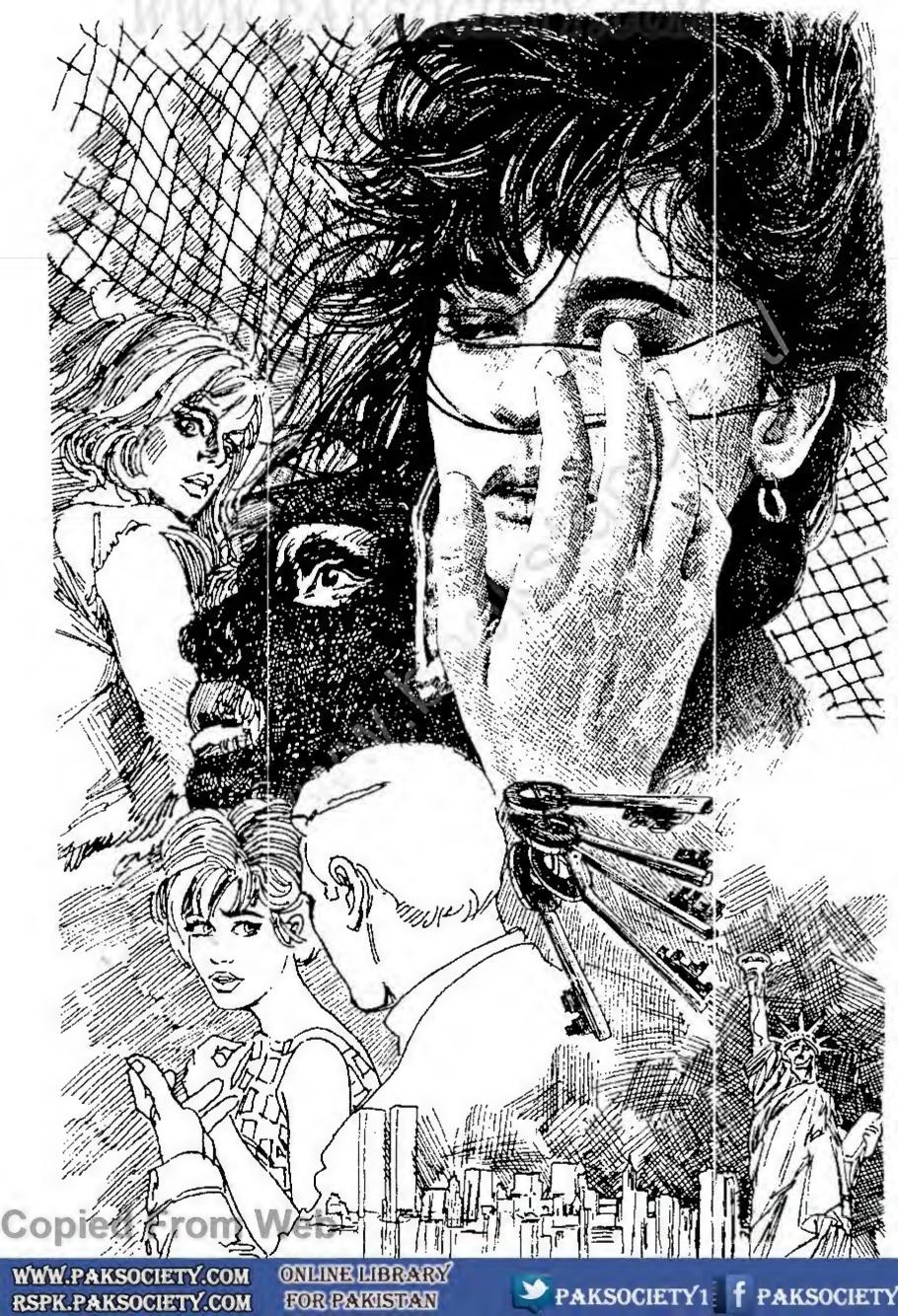

نبض چیک کی اور اسٹیتھو اسکوپ استعال کرنے کے بعد اٹالین میں پھرنریں کے ماتھ کٹ پٹ کرنے لگا پھراس نے جیک سے پچھ کہ ۔

" اس کا کہنا ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔" جیک نے بتایا اور ڈاکٹر کو دیکھا۔" محرازی ڈوٹور۔" جیک نے کہا۔

" المجدر المول، أو ألى مجوفى جانتا مول ... يه مجمع المربع في المول ، أو ألى مجمع أن يربع والما مول ... يا المحمد المعالم المحمد المعالم المحمد المحم

'' ڈاکٹر کے مطابق جھوٹے موٹے زخم ہیں اور خراشیں ہیں۔ ایکسرے میں کوئی سنگین نقصان و کھائی نہیں ویا۔''جیک نے کہا۔'' جمہیں کیا یادہے؟''

''زورداردها کا ہوا تھا۔ میری کارنے آگ پکڑی گئی۔ تھی۔ پھر یہاں آگھ کملی۔'' مارک نے کہا۔'' تاہم میں بیں سجمتا کہ چند کھنے سے زیادہ یہاں رکوں گا۔'' ڈاکٹرادرزں جانچے تھے۔ ڈاکٹرادرزں جانچے تھے۔

''وہاں کہ اوا اور کیوں ہوا؟''مارک نے سوال کیا۔
''دھا کے نے اللہ اللہ کا کہ طبے کے ڈھر میں
تبدیل کردیا ہے۔ چھاموات ہوئی ہیں جن میں یا چ پولیس
کے آدی ہیں۔ ایک درجن سے زیادہ شدید زخی ہیں۔
ریڈیو رپورٹ کے مطابق زیرز مین پارکنگ میں فیول
اسٹورت فینک چا ہے۔ بیا بھی اندازہ ہے۔ فارنسک فیم کی
چمان بین کے بعد بی کوئی بات یقین سے کی جاسکتی ہے۔
میری ذاتی رائے میں یہ بم تھا۔'' جیک نے اختصار سے

بہ ہوسکتا۔ مجمع شبہ ہے کہ تصدا تخریب کاری کی تئی ہے جس نے کی ہے، وہ کیس کی تغییش روکنا جاہتا ہے۔ انتیش تو ہو کی لیکن نتیجہ نکلنے کے امکا نات معدوم نظر آتے ہیں۔ باؤی، ایوی ڈینس اور دیگر متعلقہ اشیا عمارت میں تعیس ازرد ہاں اب کی نہیں ہے۔''

"دلیکن کیرل؟" مارک نے اعتراض کیا۔"کون تغیش میں حائل دور ہاہے؟"

جیک کے چرے پر تفکرات کا سایہ تھا۔"فی الوقت میں جینفری فکر کرنی چاہیے۔ تا ہم تفقیق ہم دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔"

' دوہم دونول کون؟'' ''موسکا یا اوری آئی اے۔''جیک نے جواب دیا۔

"فظاہر موسکایا بچاس ملین گنوا بھی ہے۔ان کی ترجیج ہے کہ بات ان کی ترجیج ہے کہ بات ان کی ترجیج ہے کہ بات ان کی ترجیج ہے۔"
بات ان کی شاخت تک نہ گائی جائے۔"
دما کے سے پہلے جیسٹر میری نظروں میں تھی۔"

مارک نے ساری بات بتائی۔ "نسان کانمبر؟"

''میری جیک کی جیب میں ہے۔'' جیک نے نمبر برآ مدکرلیا ۔''اور چی کا

مارک نے فریک میکال کے بارے ٹی بتایا۔ ''یہ باتیں میرے علم میں ہیں۔ اس کا بیٹا ''فرکا پاس'' پر صادثے میں مارا کیا تھا۔'' جیک نے بتایا۔ ''لیکن مجھے صادثے والی بات زرفنگ ہے۔''

"ایک اور بات -" مارک نے اضافہ کیا۔" بھینغرکا ٹویوٹا والا حادثہ بھی حادثہ معلوم نہیں ہوتا۔ کی نے اس کی گاڑی کے بریک میمر کیے تے۔"

جیک کے تاثرات میں دہند لی ادای نظر آئی۔ ''ہم نے اسے کال کی تھیں، کئی بار... اگر وہ جواب دی تو ہمیں کم از کم اس کی لوکیشن، کاانداز ہ ہوجا تا۔ تا ہم اس کاسیل فون آف ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں سے کہ کب وہ فون آن کرتی ہے۔''

مارک نے سنجیدہ آمیز طنز کے ساتھ کہا۔ "تمہارے دونوں ایجنٹ نے میر سے ساتھ دابطہ کیوں منقطع کیا؟" جیک اچا تک براہ راست سوال سے لحہ بعر کے لیے گر برا آگیا۔" ان کی گاڑی خراب ہوگی تھی۔" عبلت ہیں اس نے بھونڈ اجواز چیش کیا۔ مارک اسے گہری نظر سے دیکورہا

"فاق مت كرو" مادك في باته بلاكر ال كا يواب مستردكرديا-

حلمون والبعب الم 16 فروري 1915 Copied From Web

ليكن جيك. بابرنكل چكاتھا۔ مند مند مند

دونوں برگہ ہٹ کے بعد چرج پنچے۔ چرج ڈھلوان نما پہاڑی پرتھا۔ نیچنشانی کے طور پر ایک بورڈ پرمونسر ولکھا تھا۔

بارش کا آناز ہور ہاتھا۔فرینک نے چرچ کے آئی گیٹ پرموجود پرانے طرز کی دروازے کی گفتی بجائی۔دو بار گفتی بجانے کے بعد کوئی مخص گیٹ پرنمودار ہوا۔ بدایک جوان راہب تھا۔ ارج اور چھتری اس کے ہمراہ تھیں۔

دونوں فریق ایک دوسرے کی بات سیجھے، سمجھانے میں ناکام رہے۔ نوجوان پلٹ کر اندردنی سمت چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ انہیں رکنے کا اشارہ کر کمیا تھا۔

وہ والیس آیا تو ایک باریش عمر رسیدہ راہب اس کے اہ تھا۔

ی دو کیاتم الگریزی جانتے ہو؟" فرینک نے سوال راما۔

د ہرایا۔ ''یس،میرانام فادرا عجلو کونراڈ ہے۔تم لوگ یہاں کیا کررہے ہو؟''

" و کوئی یہاں کا انچارج ہوگا، جمیں اس سے لمنا ا

"ایبٹ اکر وقت بہال نہیں ہیں۔" فاور کوزاڈ نے کیٹ کے باہرنسان پرنظر ڈالی۔" تم راستہ بھول کئے ہویا گاڑی کے ساتھ مستہ ہے؟"

" ونہیں ،ہمیں اندرآنے دیا جائے تا کہ ہم وضاحت کرسکیں۔ "فریک نے سراٹھا کر بادلوں کودیکھا۔

''فادر، پلیز - به بہت اہم ہے۔ زندگی اور موت کا مسلہ ہے۔ پلیز انکار نہ کریں ۔ موہم مجمی خراب ہوتا جار ہا ہے۔''جینی نے ملتج اِنداز میں اصرار کیا۔

فادر ہدروی اور جسس کے ملے بھے احساسات کے ساتھ بارش میں کھڑا تھا۔ اس نے شعثری سانس ہمر کرلباس میں سے جائیوں کا مجامل آ مدکیا۔

فادر کی رہنمانی میں وہ آھے بڑھتے رہے۔ ہارش کی صدود سے نکلنے کے بعد فادر کے ہاتھ میں ایک آئل لیمپ نظر آئے لگا تھا۔

اٹالین زبان بی اس نے موسم کے بارے بیل کھے

صابها جال المرافون كانظام موسم في غارت كرك ركا على بولا - " بيلى ادرفون كانظام موسم في غارت كرك ركا ركاد يا ميا وان وونول كوالي جيوف سي آفس ميس الما يا -

"ووقم كهدرى تغيس كديدكونى زندكى اورموت كاستله بي؟"اس في سواليدنظرول بي بين كود يكها -

"میرانام جینفز مارج ہے اور یفریک میکال ہیں۔"
جینی نے پہلے تعارف کرایا۔ فادر نے سر ہلا کر جواب دیا۔
جینی نے اختصار کے ساتھ برف سے دریافت ہونے والی
اجنی باڈی کے بارے میں بتایا۔

فادر نے شانے اچکائے۔ ''میدکوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہاں اس مسم کے واقعات وقا فوقا ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی خاص بات ہے اور اٹالین پولیس تغیش کررہی ہے توتم دونوں کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے . . . تم لوگ امریکن معلوم ہوتے ہو؟''

فریک نے اپنا کارڈ نکال کرمیز بررکھ دیا اور بتایا
کہ جس لڑکے نے ندکورہ باڈی در بافت کی تھی، وہ میر ابیٹا تھا
جے بعد میں قل کر دیا گیا۔ فرینک نے زیورچ ایکسپریس
سے معلوم کردہ اطلاعات بھی تھا کی اور کہا کہ وہ تمام امور
تفصیل ہے بتائے گا۔ امہی وہ دونوں پہ جانتا چاہ رہ جی
کہ دوسال قبل جوفض برف میں بن ہوا تھا اس کے ساتھ
ایک اور آ دمی تھا، جواس لڑکی کا باپ، تھا۔ جس کا اب تک کوئی
پتانہیں ہے۔ جس اس کی تلاش ہے۔ یہ اپ اور میں
ایٹ بیٹے کی وجہ سے یہال نظر آ رہا ہوں۔

''میراخیال ہے کہ برفائی حادثے سے بیخے کے بعد میرے والدیقینا بہاں آئے ہوں گے۔اس سلسلے میں آپ کی مدو ہمارے لیے باعث تشکر ہوگی۔'' جبنی نے نرم اور میٹھی آ داز میں ورخواست کی۔

''شیک ہے۔' فادر نے سربلایا۔'' تا ہم ہیں بات کو المجھی طرح سمجھ نیں سکا۔ تمہار سے والد کا کیا تا ہم ہیں بات کو المجھی طرح سمجھ نیں سکا۔ تمہار سے والد کا کیا تا ہم تھا؟'' ورامید نظروں سے فادر کو دیکھا۔

'' ہم ریکارڈ تو رکھتے ہیں۔ لیکن میں تقین ہے ہیں۔ کہسکیا کہ ہروزیٹر کے بارے میں آلمعا جاتا ہے۔ نیز ریکارڈ شد خانے میں ہے۔ شاید کل میں ہائد کرسکوں۔'' فاور نے جواب دیا۔

جینی بے قرار تھی۔اس نے، منت ساجت کر کے بہر حال فادر کو قائل کر بی لیا کہ وہ اس وقت ریکارڈ دیکھ کر بتا دے۔اس دوران میں فریک خامرش رہا۔وہ جانیا تھا کہ

Copied From Web 2015 Program 170

بڑے میاں کو بین ہی متاثر کرسکتی ہے۔ بالآ خرفادر کو نراڈ ٹیم آ مادہ ہو گیا۔ شہ شہ شہ

جب اوہ تینوں تہ فانے کی سیڑھیاں اور رہے ہے تو اور اس اس کے ہاتھ میں لکڑی کے دیے اور اس بھی ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کے دیے والا ایک پول تھا جس میں کئی الثین جمول رہی تھیں۔ فادر کا مند بنا ہوا تھا۔ جنی متوافر اسے دام کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ فادر کی توجہ بٹانے کے لیے وہ إدھر آدھر کی باتیں بھی ۔ اس کی میشی ، سریلی آواز کم از کم باتیں بھی ۔ اس کی میشی ، سریلی آواز کم از کم نوجوان دا ہے۔ کوضر در متاثر کر گئی۔ فادر اس کو برادر پاؤلو کے نام سے مخاطب کررہا تھا۔

فریک، نے متواثر خاموشی اختیار کرر کھی تھی۔ تاہم وہ دل ہی دل میں اور کی نفتگو میں فادر نے کئی ایک جیرت انگیز با تیں آشکار کی نفتگو میں فادر نے کئی ایک جیرت انگیز با تیں آشکار کی تخصیں جن بیں تاریخی حقائق، چرچ کی قدامت اور وجه تشکیل . . . فادر کے چبرے کا محمدرم ہو جمیا تھا۔ فریک کو یہ بھی بتا جا کہ تدمیم زمانے میں سے چرچ نہیں تھا اور دو مرتبہ برفائی طرفان سے تباہ ہوا تھا۔ یہاں سے فرار ہونے مرتبہ برفائی طرفان سے تباہ ہوا تھا۔ یہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک چور راستہ بھی تھا . . . وہ تہ خانے کی وسعت پر جیران تھا۔

جینی تو تر کے ساتھ فادر کی معلومات، خدمات اور وابنتگی کے حمن میں تصیدے پڑھ رہی تھی۔ فرینک، گلیوں، کمروں اور را، داریوں کوؤئن میں بٹھار ہاتھا۔

آچا تک فادر آئیس ایک دور افقاد و کمرے میں لے آیا۔ جینی کے پیروں تلے سے زمین نکل کئی۔ وہاں انسانی و حائے وہاں انسانی دھانچے ، ہڈیاں ، کھو پڑیاں وغیر و موجود تھیں۔ بعض انسانی کھو پڑیوں پر ال مجی نظر آرہے تھے۔ چاروں طرف عجیب کی پیشی۔

فاور نے، بتایا کہ بیہ باقیات پھلے اور قدیم راہبول کا تھے۔
تعیں ۔ جنہیں ان کی وصیت کے مطابق یہاں رکھا گیا تھا۔
انہوں نے زندگی یہاں بتائی اور بعد از مرگ بھی یہیں رہنا
چاہتے تھے۔ فادر نے جذبائی ہوکر خفیہ سرتگ بھی دکھادی۔
جینی خون زوہ اور جیران تھی۔ اگر وہ یہاں رہنا
چاہتے تھے تو ان کو یہیں پر فن کیا جاسکتا تھا؟ لیکن اس نے فاور سے یہ سوال ہیں کیا۔ وہ جلدی اس خوفناک کمرے سے نکل جانا چاہتی تی۔

بھروہ آب ایسے کرے میں بہتیج جہاں رجسٹر، لیجر، جزل، کاغذات، اور بکسوں کا ڈھیرنگا تھا۔

جینی اور فرینک مجھ۔ کئے کہ بھی ان کا منزل ہے۔ قادر اٹالین میں نوجوان را بہ سے '' ٹک ٹاک' کرر ہاتھا جبکہ فرینک چوررا سے کی خفیہ سرنگ کاراستہ ذہن نشین کرر ہاتھا۔ جس کی تارخ فادر نے نیولین کے وقت کی بتائی تھی۔ جب فرانسیں افوارج نے اس خطے پر حملہ کیا تھا۔ فادر ، جینی کی طرف پانا۔ ''تم نے کہا تھا کہ یہ حادثہ دو سال پیشتر ہوا تھا۔ مبینا کون ماتھا ؟''

"ابریل، اپریل کا دوسرا ہفتہ۔ تاریخ پندرہ کے اروگروہوگی۔"جینی نے فورا جواب دیا۔

فادر ایک بار پھر نوجوان ہے '' نک ٹاک، ٹوپ کٹاک' میں گمن ہوگیا۔ بعد زاں اس نے ایک لیمپاپنے ساتھ در کھتے ہوئے جینی اور فرینک کووالیسی کا اشارہ کیا۔ کہ کھی کھی

مارک مبح ساڑھے سات ہے بیدار ہوگیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں بی پڑارہ اپھراٹھ کر بیٹھ گیا۔ سرکا دردغائب تھالیکن ذہنی حالت الی تھی جیسے وہ نے میں ہو۔ اس نے اٹھ کرلاکر سے کیڑے نکال کر تبدیل کیے۔ اسے جینی کا خیال شدت سے ستارہا تھا۔ وہ جوتے ہیں رہاتھ، جب جیک نے دروازہ کھولا۔

''کہاں کے ارادے ہیں، مارک؟'' ''جیک، مجھے یہاں سے لکانا ہے۔ میں نہیں رک سن، '

" وليكن كهال؟"

" بہاں سے نکل کرسو بوں گا جیسٹر کا بتا جلا؟"
جیک نے گہری سانس لے کر دروازہ بند کر دیا۔
" شبیں لیکن فر بنک میکال کے بارے میں چند اطلاعات
بیں۔ وہ منگل کے روز سوئٹز دلینڈ پہنچا تھا۔ آنے کا مقصد
اپنے بیٹے بیک میکال کی شاخت تھا۔ وہ نیویارک پولیس
ڈ پار خمنٹ میں سراغ رسانی کے فرائف انجام دے چکا

''میرے لیے بینی معلز مات ہیں۔'' مارک نے کہا۔ ''اور بیا کہ مین ترکونو ری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' کوں؟''

''فریک اس کے ہمراہ ہے۔''جیک نے کہا۔ ''فریک پراتنا بھر دس کیوں؟'' ''کیا کریں۔امیدہے کم از کم جینفر نہا تونہیں۔'' ''امیدرتھی جاسکتی ہے۔فرینک کے بارے میں تمہاری جورائے ہے، اس میں بہت زیادہ جان بھی نہیں

جاسوسردانجست 18 م فروري 2015ء

公公公

متعلقہ رجسٹر، توجوان راہب نے فادر کونراڈ کے آفس میں پہنچادیا تھا۔اس میں جوکوائف درج ہتے،ان کی زبان جینغراور فرینک کے لیے تا مانوس تھی۔فادر نے جلد ہی پندرہ ایریل کی تاریخ ڈھونڈلی۔

، ونتبیس ، مجمه نبیس - ' فاور کا جواب من کرجین کا ول دُوب عما ۔

" پندرہ تاریخ کے آس باس صفحات پر کوئی انٹری مبیر سے " جینی کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔

فادر نے اوراق بلنے شروع کے۔ایک جگہ دہ رک میا۔'' بیس تاریخ میں ایک انٹری ہے۔'' جینی کی امیدنے انگر ائی لیا۔

فرینگ نے سوال کیا۔" کیانام ہے؟" فادر کی شکن آلود پیشانی پر مزید لکیروں کا اضافہ ہو گیا۔وہ خاموش تھا۔

" کیابات ہے؟" جینی کی آواز میں بے قرار اُس مخی ۔
" بچھے یاد آرہا ہے۔ ایکہ اجنی یہاں پہنچا تھا۔ یہ مندرجات پیڈرو نے تکھے تھے اُلیک مسافر کل شام پہنچا ہے۔ وہ ہائیکنگ کے لیے نکلا تھا اور راستہ بھنگ آیا۔ اے طبی امداد کی ضرورت ہے۔"

فادرگونراڈ نے خلامیں دیکھا۔ جھے یاد آ کیا ۔۔۔اس آ دمی کا چبرہ اور پیرفر اسٹ بائٹ سے متاثر تھے۔'' جینی کا بدن لرزا تھا۔'' اور ؟''

سین ما جرا روبه ما اور دو محوکا تعاراس کی حالت کافی خسته تنی ہم سے مقامی ڈاکٹر کوکال کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے منع کر دیا۔ ایب نے اس کی عارضی مرہم پٹی کی تھی اور اسے اسپتال جانے کامشور و دیا تھا۔

''اس کی عمر کیائتی ؟'' ''درمیانی عمر کا آ دی تھا۔'' ''اس نے تام بتا یا تھا؟''

، اگر بتایا تھا تو تجھے یا دنہیں اور یہاں لکھا بھی نہیں ''اگر بتایا تھا تو تجھے یا دنہیں

ہے۔' فادرنے جواب ویا۔ '' دہ سوئس تھا یا اٹالین؟''

'' وه غیرملکی تھا۔ آگیریزی بول رہا تھا۔''

جینی نے کا نیتے ہاتھوں سے بیگ کھولا اور پال مارچ کی تصویر نکالی۔

" سک ... کیاده ایساتھا؟" فادر نے غور سے تصویر دبیعی ۔ " دمحسوس تو ہوتا ہے ہے۔ تم نے ١٩٥٩ بلڈنگ کی تباہی کے ساتھ وکٹر اوراس کی بیوی کے آل کی جربھی سنائی تھی جے خود کئی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتی خونناک اور بے دھڑک وارداتوں کے بعداس میں کوئی شکسیس رہا کہ بیا یک منظم اورخونناک کھیل ہے۔ نیز کھلاڑی پروفیشل ہیں جن کے ہاتھ لیے ہیں۔ البذا میں جیسٹر کواب بھی خطرے میں محسوس کرتا ہوں۔ جب سے پال مارچ کی باڈی در یافت ہوئی ہے، تب سے ایک طوفان بیا ہو گیا ہے۔ خون پھر یائی کی طرح بہدر ہا ہے۔ آخرابیا کیا راز ہے کہ سویا ہوا آتش فشاں لا واا گلنے لگا ہے۔ میں خود جیسٹے رکو تلاش کروں گا۔ علاوہ ازیس تہمیس بچھے ہر بات بتائی پڑے گی۔ میں اندھرے میں کام نہیں کر سکتا۔ بیدائی پڑے کی۔ میں اندھرے میں کام نہیں کر سکتا۔ بیدائی پڑے ہوارا اور گہری سازش ہے۔ تم مسلسل جھے سے متعدد با تیں بہار میارے ہو۔ ا

مارک برافر وخیة وکمائی دے رہاتھا۔

'' ہم مینغر تک نہیں پہنچ پارے توتم کیا کرلو ہے؟ نیز معالمے کی خفیہ نوع بت کے بارے میں میں تہمیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔'' جیک کا اِنداز مدا فعانہ تھا۔

''تمہارے سیکرٹ مشن کی الی کی تیسی ... اور تم فرینک کے بارے میں اسٹے پراعتاد کیوں نظر آرہے ہو؟'' ''کیونکہ اس کا تعلق پولیس ہے رہاہے۔''

"اور میراتعلق تو اخبار فروشی ہے ہے؟" مارک بھڑک اٹھا۔

''تم اپنے الور پرکوئی فیصلہ نہیں کرو ہے۔'' ''کون رو کے گا؟'' مارک نے اٹھ کر جیک کی جیکٹ کا کالر پکڑ لہا۔''ٹھیک ہے میں جینفر کی کہائی اخبارات کو دے دیتا ہوں۔ مجھے بقین ہے کہ وہ فرنٹ چیج اسٹوری ٹابت ہوگی اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔'' مارک نے اپنا فیصلہ سنادیا۔

جیک کا جرہ تاریک ہو گیا۔''تم ایسانہیں کر سکتے ۔'' اس کی آواز بکھر گئی۔

مارک درو زے کی طرف برھ کیا۔" تو پھر روک لو۔"

جيك نے ہتھيار ڈال دي۔ "او كى، تم جيت سنتے."

مارک تقم گرا -اس کا مندور دازے کی جانب تھا۔ وہ زیرلب مسکرار ہاتھا۔

مَ '' '' '' '' '' اور ر'' بات کرلوں پھر جس صد تک جا سکا ، اتنا تمہیں بتادوں گا۔''

جاسوسرڈانجست ( 19 ا موروری 2015 Copied From Web

الله الله

بن به در لیعنی ی

" کوئی آدمی انہی تاریخوں پی بہاں آیا تھا۔ وہ برفائی طوفان سے بھی گزراتھ۔ اس نے ڈاکٹرکو بلانے سے کیوں منع کیا۔ وہ بہاں سے ڈکلاتوٹرین سے سفر کیا۔ وہ بہاں سے ڈکلاتوٹرین سے سفر کیا۔ وکٹر نے بھی ہمیں ٹرین کے نکٹ کے نکٹر سے دکھائے سے ۔ تصویر دیکھ کر فادر نے جو بچھ کہا۔ غالب امکان ہے کہ یہاں چنجنے والا تحض بال مارچ تھا۔ غالباوہ "برگ" کی ست کیا تھا۔" والا تحض بال مارچ تھا۔ غالباوہ "برگ" کی ست کیا تھا۔" دوگل اشارے ہیں۔ "جینی نے کہا۔
" ووگل "کو ڈھونڈ تا ہے اور ا" سے لیے "برگ" کی جاتا ہے اور ا" سے کے بار سے میں بتایا۔

"ابتم آرام کرو۔"
"دسی تمہارے تعاون کی ول سے قدر کرتی ہوں،
بہت شکرید۔" جینی نے اظہار تشکر کیا۔

ایک ہی موروں ایک ہی مردرت نہیں۔ شاید ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ ضرورت پڑے تو کال کر وینا۔ سو جاؤ۔''فرینک دروازہ بند کرے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس سے جانے کے بعد بینی کو ہارک اور بالی کا خیال آیا۔ اس نے سیل فون نکال کر آن کیا۔ لیکن اس کی بیٹری ڈاؤن کے آب اس فی رائو کی کر کے فون دوبارہ آف کردیا۔

\*\*\*

نورن۔ "بوایس بیشنل سیکیورٹی کوطویل المدتی سنگین ترین خطرہ کون ساہے؛ جیک نے سوال کیا۔ ددنوں اسپتال کے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے

" من بتاؤے" ارک نے کہا۔ ' دہشت گردی ؟'
جیک نے تغی ہیں سر ہلایا۔ ' منظم جرائم (آرگنائز ؤ کرائم . . . ) ' شین آرگنائز ؤ کرائم ' سرفہرست ہے۔ میرا ا مطلب ہے " ریڈ افیا" کی آئی اے کی جمع تفریق کے مطابق گزشتہ چند برسوں ہیں ' نبیڈ مافیا" نے دنیا کے ایک وسیع خطے ہیں بچاس بلمین ڈ الرز کا ہیر بھیر کیا ہے۔ ان کے سامنے ' اٹالین مافیا" . . . ' بوائے اسکوائٹس ' ایک جھائن کررہ گئے ہے۔ '

"میں نہیں سمجما کہ اس کا پال مارچ سے کیا تعلق بنا ہے؟" مارک نے اعتراض جڑا۔

ليكن مِن وتُو تِي مِينِين كه سكتا \_''

"اہے اس کی تھی ؟"
فادر نے جرال کے مندرجات پر نظر دوڑائی۔" وو
آدی دودن لاند، اپریل 22 کوچلا گیا تھا۔ ایبٹ نے خود
اے دیلوے اسٹیشن پنچایا تھا۔ دیلوے اسٹیشن کاس کرجین
چونک انھی۔

کٹرنے بھی شواہد کے ساتھ ریلوے کے مکٹوں کے دو مکڑے دکھائے تھے۔

'' وہ کہال جار ہا تھا؟'' پے در پے سوالات نے فادر کو بیز ارکردیا آغا۔

اس کا جی ہے کو گی آئیڈیا نہیں ہے۔' اس نے رجسٹر بند کر دیا۔ بعداز ال وہ انہیں لے کراندرونی سمت چل پڑا۔ نو جوان ساتھ مقا۔ بارش طوفان میں بدل چکی تھی۔

'' آج رات تم دونوں کہاں تھہرو کے؟'' فادر نے سوال کیا۔

" ہم ۔ یُسوچا تھا کہ" وارزو " میں کوئی جگد د عونڈیں کے۔ " فرینک نے جواب دیا۔

''یہاں ایک آ دھ ہوٹل ہی ہے۔ بیکا م اَبِتم کل ہی کرسکو گے۔ بہتر ہے کدرات مہمان خانے میں گزارلو۔'' '' فادر! ہم آپ کے تعاون کے حد سے زیادہ مخکور

جں۔"جین نے تدول سے کہا۔

''براور إو لوحهين كر د وكماد كار'' اچا تك 'بنى كے ذبن ش خيال چكار'' فادر! كيا آپ علاقے شركى الى جاڑى سے دا قف ہيں جو'' ايڈل ويز'' كہلاتى ب،' جينى نے ايك سلپ نكالى جس پراس نے لكما تمانات ووكل ،برگ ايڈل ويز 705۔

فادر شیخی سلب کامعائنہ کیا۔'' یہ کیا ہے؟'' '' بینوسٹ برف میں سے نکلنے والی باڈی کے کپڑوں بین تھا۔''

قادر نے اپن تھوڑی کھجائی۔''ویزن ہارن کی سوئس سائڈ یر''ووگل' ایک عام نام ہے۔خصوصاً برگ اسٹیشن کے اردگرو۔(برگ، جرمن زبان میں بہاڑی کو کہتے ہیں) اس سے زیادہ میں کہتے ہیں کا در نے سلپ واپس کر دی۔

نوجوان اور فرول کو کمرے دکھا کر اور ضروری باتیں بتا کرچلا کیا۔ دور نے کما میں مالکونیوں کا فات

' سیدوزٹ بھل طور پر ضائع نہیں ہوا۔' فریک نے ابتدا کی۔ ' دہمیں چند کلیو، مدھم بی سبی، بہر حال مل کئے

جاسوسردانجست م 20 مفروري 2015

ماياجال

اس کادعوی تو بینیں تفالیکن ہمیں اندازہ تھا کہ وہ باخبر ہے۔ مرف اسے گیبرنے کا مسئلہ تھا۔ کوئی الی آفریا کروری جو اسے ہمارے لیے کام کرنے پر مجبور کر اسمارہ ۔''

"كيامطلب؟"

"وه نے نام کے ساتھ ٹی ڈندگی کا آغاز کردہا تھا۔
اس نے ملازمت کی اور بڑھائی بھی جاری رکھی ۔ایک وقت
آیا کہ اس نے پرائم انٹرنیشنل جوائن کرئی۔ وہ رقی کرتا
رہا۔ آج سے چارسال قبل ' پرائم' ' کو ایک شیل کمپنی نے
خرید لیا۔ جس کے پیچھے موسکا یا فرقے کا ہاتھ تھا۔ ہماری
جیسے لاٹری کمل گئی۔ ہم نے اس کے ماضی کے ذریعے اسے
بیک میل کیا۔

" اس کے ماضی کو مٹانے، کے علاوہ، ہم نے اسے 112 ملین کی آفری ۔ ساتھ عی اس کی فیملی کے تحفظ کے لیے " وُنٹس پرولیکشن" کی پیشکش کی ۔ اس کے عوض اسے امریکا اور کیریبین میں ہمارے لیے "موسکایا" کے خلاف کام کرنا آ

" پال کی سب ہے اہم ڈیمانڈ بیر تھی کہ "جوزف ڈیلگاڈو" کی حیثیت ہے اس کے ماضی کا ایک ایک لحد مثاویا جائے۔جیسے جوزف ڈیلگاڈو کا کوئی وجود تیس تھا۔ہم نے اس کی بیربات مان لی۔"

مارک نے سوچا کہ ای وجہ سے '' گاردا'' کوجوزف ڈیلگاڈوکا کوئی سراغ نہیں ملاتھا۔ "ای طرف آرہا ہوں۔ ریڈ مافیا، ریکل اسٹیٹ،
اسٹاکس، شیئر زاور دیگر قانونی کاردباری لموث ہے۔ان
قانونی کاردبار کی آڑیں مافیا من لائڈرنگ کرتی ہے اور
مختلف کاردبار پر اجارہ داری قائم کرتی ہے۔ مافیا کی سب
سے زیادہ سرمایہ کاری امریکا کے اندر ہے۔'
سے زیادہ سمجا ۔۔۔ کیکن بال بارج ؟''

"پال ، پرائم انٹرنیکٹل سیکورٹیز بیس کام کرتا تھا۔ پرائم کمپنی کوایک سال بل بند کردیا گیا۔اس سے بل وہ ایک قانونی انویسٹ منٹ بیت تھا۔سوائے اس کے کہ کمپنی ریڈ مانیا کی ملکیت تھی۔ براہ راست نہیں، بلکہ" کے بین آئی لینڈ" کی ایک "شیل "پنی" کے ذریعے جو بڑی بڑی غیر قانونی رقوم کو دمود حلا کر کمپنی کے لیے پاک صاف کرتی تھی ... یہ ایک بین الاقوامی آپریش کا حصہ تھا۔ جسے مجرموں کا ایک گروپ چلاتا تھا۔

" " موسكايا" فرقد آف شور كمپنيول اور بينكول كى آرُ ش آپريث كرتا ہے۔ انہول نے بيور وكر ليكى كا ايها بيجيده حال بچها يا ہوا ، جوان كو تحفظ فرا ہم كرتا ہے۔ " موسكايا" والے اپنے ہاتھ. صاف ركھتے ہيں اور كام " چين" كى دوسرى كريوں نے كراتے ہيں۔"

" JFK پر مردہ ہے کے پیٹ میں ہیروئن والے کیس پرتم کام کررہ ہے۔ اسے ماسکو سے اسکل کیا گیا مااور موسکا یا فرقہ اس کا ذیتے دار تھا۔ پیسا بتانے کے لیے دہ ہرکام کے لیے آ اوہ رہتے ہیں۔ چاہے وہ کتنا بی کھناؤنا اور محروہ کیوں نہ و۔"

"انہوں۔ نے پرائم انٹرنیشنل کو کیوں بند کیا؟"

"کیونکہ آم چار برس سے پرائم کے بیچھے ہے اور
بہت قریب آئی گئے تھے۔ ہم موسکایا کے خلاف ایک مضوط
کیس بنانے جار ہے تھے۔ ہم نے آپریشن کا نام"الیڈر
دیب" رکھا تھا۔ آم نے فون ٹیپ کے۔ غیر قانو فی اکا ڈیٹس
کوٹر یک کیا۔ موسکایا چین کی اہم کڑیوں پر ہماری نظر تھی۔
وی تمام مروجہ ہم مکنڈے ۔ . . لیکن چرت انگیز طور پر ہم
مزل سے اب بھی دور تھے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کی اندر
کے آدی کوساتھ ملا یا جائے۔"

ے اوں وسا طاما یا جائے۔ '' سہاں ۔ یہ پال ماری کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ پرائم انٹریشنل کے ٹاپ ایکزیکٹو میں شامل تھا۔ وہ ہمنیں کمپنی کی خفیہ فائلز نگ رسائی دے سکتا تھا۔''

" ممهارا مطلب ہے کدوہ جانتا تھا کہ پرائم انٹریشنل کے اندرکیا ہور ہاتھا؟" مارک نے سوال کیا۔

جاسوسردانجست (21 موروري 2015 Copied From Web

جیک نے گہری سانس لے کردوبارہ بولنا شروع کیا۔
"سال میں کم از کم وو بار پال سوئٹزرلینڈ جاتا تھا۔ جہال
پرائم انٹرنیشنل کے کئی اکاؤنٹ تھے۔ اس کا ٹاسک ساوہ
تھا۔اسے اکاؤنٹ بکس کود کھنا تھا کہوہ کس طالت میں ہیں
ادراس کی رپورٹ ہمیں دین تھی۔"

مارك فاموثى مصمتاريا-

''ایک بار جب پال برس ٹرپ پر حسب معمول زیورج جار ہا قاتوایک ہفتے ہل ہمیں ٹپ کی کہ موسکایا نے اٹاکین ''فررگ ٹریشکر'' کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کا بندوبست کیا آبا۔ بھاری ڈرگ کشائنٹ کے عوض موسکایا سنے بچاس ملین خصوص نے بچاس ملین خصوص بانڈز، ہیروں اور کرئی کی شکل میں سے۔ موسکایا کا ایک بانڈز، ہیروں اور کرئی کی شکل میں سے۔ موسکایا کا ایک بادوا سے کا مام'' کارل لازار' تھا، اسے زیورج میں بیادا سیکی کرئی ہی کہ وہ زیورج بینک کے سیف ڈپازٹ باکس، جو برائم کے ذیارٹ باکس، جو برائم کے ذیورج میں ایک کرد کے۔ ہم نے زیورج میں ایک کرد کے۔ ہم نے زیورج میں ایک بیم سیٹ کی اور لازار کے بیجھے لگ کے تا کہ اسے رفتے سے باتھوں پکڑا جا نکے۔''

مارك \_ نيسر بلايا ـ

" پال مارچ ، زبورج اترا ۔ لازار سے ملا ، بینک کا وزٹ کیا ۔ مطلوب اشیا نکال کراس نے چار بڑے بریف کی کیس تیار کے . . . وہ اور لازار پاپیادہ ہوئل کی جانب روال تھے۔ کا میانی ہم سے چند منٹ کے فاصلے پر کھڑی مسکراری تی ۔ "جیک نے ایک ٹھنڈی سانس ہمری۔" پھر ایک غیرمتو تع موڑ آ گیا۔"

" كما مطلب بتمهارا؟"

" تعیوریز ہیں۔ لازار تو تھا ہی گھاگ مجرم۔ مال

بہت زیادہ تھا... دوسری جانب میں پال کے مجر بانہ ہاشی کو

مجی نظر انداز نہیں کرسکا۔ از اریا پال میں سے کوئی بھی

قانونی رہ گزر سے ملک نہیں 'فیوڑسکیا تھا۔ اگر لازار سے چل رہا تھا تو اسے فلیفیئر کے ذریعے اٹلی میں داخل ہوتا تھا اور

موسکا یا کے انتظام اور ہدایت، کے تحت متحرک رہنا تھا۔ اگر

وہ دھوکا دے رہا تھا تب بھی اسے فلیفیئر کا سہارا در کارتھا۔

پال کا کام اتنا تھا کہ ہوئی میں چاروں پر بیف کیس لازار کے

دوالے کردے۔ دونوں ایک، ساتھ غائب کیونکر ہوئے ، یہ

ایک اسرادے۔

سكتا تعا؟"

" کھر جو بھی منصوبہ تھا: اسے برفانی طوفان نے تہیں منہیں کر دیا۔ نظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں میں سے ایک نج کمیا ادر دوسرا دفن ہو گیا۔ یہاں بھی ایک اسرار ہے۔ برف سے ملنے دالی باڈی بال مارچ کی نہیں تھی لیکن پاسپورٹ اور کیڑے یال مارچ کی نہیں تھی لیکن پاسپورٹ اور کیڑے یال مارچ کی تھے۔ '

" دائمیا کوال ہے؟" ما یک اچھل پڑا۔" سے تعمدیق، صرف مینفر کرسکتی ہے۔"

" بیٹے جاؤ۔ مجھ پر شک، مت کرو۔ جب جینفرنے تعمدیق کی ہوگی تو اندر اور بھی لوگ ہوں ہے۔ فارنسک ایکسپرٹ تو ہوگائی . . . وکٹر بھی ادگا۔"

''اندروالےسب مارے گئے۔'' ''وکٹر دھاکے سے مہلے نکل گیا تھا۔''

''وکٹر گیوں بتائے گا؟''مارک نے اعتراض کیا۔ ''کیوں بتائے گا، کیوں نہیں بتائے گا، اب اس بحث میں پڑنالا حاصل ہے۔''

و 'نیا کہنا چاہ رہے ہو؟'' ''وکٹر اورمسز وکٹر کواسی روز لل کردیا ممیا تھا۔'' بارک من ہو کے رہ ممیا۔ اسے ساعت کا دھو کا معلوم

موا۔ "كياكما؟"

جاسوسرڈانجسٹ (22 - فرورک 2015 Copied From Web

ماياجال "مثلاً ماری طرح موسكايا تك محى يه بات ينفي من تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ آگروہ بال مارچ بی ہوتا تو نہ بلڈ نگ تیاہ کی جاتی ، نہ بی وکٹرنل ہوتا۔''

· · كيونك وه بادى يقرينا كارل لازار كي تقى \_ يال يا لازار، تيسراكوكي امكان نبيل تعا-موسكايا اہن ہاتھ صاف ر کھنے کے لیے رتی بھر رسک نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہوہ طویل عرصے ہارے سے در دمرین ہوسے ہیں۔اب تم این تفتیش بند کرو۔ لگ رہا ہے کہ جیسے جس کوئی مجرم ہوں۔ "جیک نے اکتاب فلاہری۔"اس طرح ہم کسے ل كركام كريكت بين؟"

مارک نے ول بی ول میں جیک کی شان میں دوگل

"اب بدنه بوجهنا كه مم نے تصوير كى كالى كيے عامل کی یا موسکایا کو آئی سرات سے کیو کر خرطی کہ بولیس کے پاس جوباڈی ہے، یال کی نہیں بکدلاز ارکی ہے۔ " سیس بوجیوں کا تم نے موسکایا کے جتنے عظیم كارنا ي كنوادي بي ،اس : كميت موسة يمعمولي بات كتي ب- انہوں نے اندر کا کوئی بندہ خریدر کھا ہوگا۔ "مارک نے

اجاكك دروازه كهلا اورا يجنث كراجم اندرواخل مواب اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ نفا۔ اس نے رهیمی آواز میں جيك سے مفتلوكي \_

"جلدي كرو\_گا ژي ته رركهو، مين آتا بول\_" جيك کے چرے پرسرخی نمودار ہوئی۔

"اب كون مادهما كا بوا بيع؟" مارك في بلكا سا طنزارا " بات بن رہی ہے۔جیسم نے اپناسل فون چندمنث کے لیے آن کیا تھا۔ٹریسنگ بہت تدھم تھی۔ تا ہم وہ وارز و کآس پاس کہیں ہے۔میرے آدمیوں نے بر کوف ہوگی میں میجرے بات کی تھی۔ اس کا نام اینفن ہے، اینٹن ويبر-اس كم من بيس ب يجيم كمال في ب،البنداس نے بیہ بتایا ہے کہ وہی جینفر کود پرن ہارن پر نے کیا تھا۔ وبال مبينقرنے جن چيزوں ميں دلچيني ظاہر کا تحقی عمان ميں ایک "کراؤن آف تمارن" بھی ہے۔ یہ چرچ کا نام ہے۔ جو وارزو کے درامت کر ہے۔

" بجیب بات ہے۔" ارک بربرایا۔ "ایجنٹ کراہم نے نقیثے پرجو جگہ دکھائی ہے ، چالیس منت کی ڈرائیو ہے۔ہم وہیں جارہے ہیں۔" امس بھی ساتھ ہوں۔" ارک نے عند بدویا۔

''بال وه مارے جانچے ہیں۔'' مارک نے سرصونے سے ٹکا دیا اورجسم ڈھیلا جھوڑ کر آ تھیں بندارلیں۔ اس کے اعصاب کشیرہ تھے۔ رشین مانیا، موسکایا ... موسکایا کے ہاتھ اینے کے ہیں؟ کتنے وسائل ہیں النا کے کہ ی آئی اے جیسی تنظیم برسوں سے سر پنج ربی ہے۔ ایک کا ذہن برق رفاری سے کام کررہا تھا۔ كہيں "موسرًا يا" كوئى فرضى كہائى تونبيں۔ اگر موسكايا حقیقت ہے ترجینی اب تک کیوں بھی ہوئی ہے؟ موسکایا جہاں جائے ہیں، کمس جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں . . . پر جین کی کیا اوقات ہے۔ وہ جب جائیں اے مھی کی طرح مار کتے ہیں۔ آخری جننی کیوں اب تک بكى موئى ہے۔ كيول بكى موئى ہے؟ كياس ميس كوئى كليو ہے؟ كيا اے خاص وقت تك بحايا جار ہا ہے؟ كيا اس ير خلے فرضى تمع وفريك كي حقيقت كياب ؟

"ميرا موال اپني جكه ير بيج" ارك نے آئكھيں کھول دیں۔

تیس تهاری تمل کردون گا ' جب جا ہو۔'' " الجي الى وقت ـ " مارك كاچېره سيات تما ـ دوجينفركي تعديق ايك مفرد ضه--المري بات ہے۔ بہت خوب " اُدک كے لول ير

استہزائیہ سکرا ہ مشتمی۔ جے جیک نے نظرا نداز کردیا۔ " ہم مفروضے ایسے بی قائم نہیں کرتے۔ باڈی ور یافت ہونے کے بعد جب میں با جلاکہ یاسپورٹ کے مطابق وہ بال مارج تھا۔ تو ہم نے اور شاید تمام متعلقہ فریقین نے یعین کرلیا۔ تا ہم میں نے اندیشہ بائے دور دراز کے تحت یاسپورٹ کی تصویر حاصل کرلی تھی۔ میرا مطلب ہے اس کی تقل میرے یاس یال مارچ کی تصویر شروع ے موجود ہے۔ مل نے نہایت احتیاط سے دونوں تصاویر كا موازندكيا. . . انسشر دمنت مجى استعال كيه مين شك من بنتلا ہو گیا ا در دونوں تصاویر انٹریول کوروانہ کر دیں۔ الكِيْرُ إِنْكُلُ وونول تصاوير مس تَجْجَ (MIS-MATCH) عابت ہو يمي \_ تصاوير میں مشابہت حمی نیکن وہ یال کی باڈی نہیں تھی۔ جب میں شک میں پڑ کیا آدوہ تواس کی بیٹی تھی۔اس نے فوراً تصدیق كردى موكى كدوه كوكى اور بے \_ چند نكات اور بيں جو ميس بتا کے کہ HQ بذکک میں رکی باؤی یال مارچ کی نہیں

جاسرسرڈانجسٹ (23 مرورک) Copied From Web

''میراخبال ہے، تہیں آرام کے لیے کہا کمیا تھا۔'' وم بمول عادًا من ساته مول ادر كن ايك سوالات تمہارے او پر ارهار ہیں جلیفر کو خطرہ کوں ہے؟ بلکداب براسوال يه ب كدوه اب تك فكي مولى كيوكر ب، برف من یال کی باڈ کی نہیں تھی تو یال کہاں ہے؟ وغیرہ، وغیرہ۔''

ساہ ٹو بوٹا سینا ''کراؤن آف تھارن''کے باہرآ کر رکی۔اس میں دوآ دمی سوار ہتھے۔ دہاں نسان کود کی کرسیاہ ٹو بوٹا سینار بورس ہو کر درختوں کے حبت ٹر میں جلی گئی۔اس کی ميثر لائتش بند تعيير، - الجن مجي بند كر ديا حميا - دونول آ دميول کے ہاتھوں میں جری دستانے ہتھے۔ انہوں نے گہرے رنگ کے رین کورٹ پہنے ہوئے تھے۔ چیروں پرسیاہ رنگ کے اسکائی باسک، معمد وونوں کارسے نکل کر کیٹ کی طرف بره مستحر

ایک سیاہ بیش نے ٹارچ تکال کر گیٹ کے لاک پر مرکوز کر دی پروس ہے نے لباس سے چڑے کا یا و ج نکالا جس میں مختلفت کی جیوٹے جیوٹے چنداوز اراور تاریخے۔ وہ لاک پر جمکااور ایک منٹ کے اندر اے کھول ڈالا۔ دونول اندر حلے تھے۔

اندرونی عورت کا دروازه محاری لکڑی کا تھا۔ چولی وروازے کا لاک، مجی انہوں نے بہ آسانی کھول ڈالا۔ دونوں اب اندروال عمارت میں تھے۔کوٹ کے اندرے اسکار پین مشینی پیغل نکل آئے۔ جو تیلی بیلٹ کے ذریعے محردن ہے لنکے ہوئے ہتے۔ دونوں نے اپنے اپنے ہتھیار چیک کے پھر جولی دروازہ بندکر کے بے دھوک اندر کی ست چل دیے۔

444 فادر کونراڈ کی تاریکی میں آنکھ کملی۔ پہلا خیال اسے یمی آیا کہ اس نے وکی ڈراؤنا خواب دیکھاہے۔وہ سانس نہیں لے یار ہاتھا۔ وہ خواب نہیں تھا۔ دوسیاہ نوش اس کے كرے میں تھے۔ايك كا ہاتھ اس كے منہ يرجما ہوا تھا۔ یے ہے، اس سے سنہ پر جما ہوا تھا۔ دوسرے نے ٹاریج کی روشن فادر کے خوف زدہ چہرے پر سیستی ا۔

فادر نے مجلنا شروع کیا تو جاتو کی دھاراس کے محلے ''حرکت من کرو۔ بلے تو آخری بار ہلو کے۔'' پهنگار جيسي سرگوشي الجمري - "منه تجي بندر کمنا ، کمولاتو پھر بند

فادر کاجسم ساکن ہو گیا .. اس کی آ تکھوں میں وہشت 1500

فورأبعد باتحدال كمنديرس بث كيا-ومجو يوچيون، جواب ديتے جاؤ۔ جموث بولاتو وہ آخرى جموث موگا-" يمنكار پرابمري-

فادر نے سر ہلا یا۔اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ " دومهمان آئے تھے۔ کہاں ہیں؟ کوئی بات مت ميانا؟"

فادر چپ رہا۔اس کے اندر تعلیلی مجی ہوئی تھی۔اے انداز و ہو گیا تھا کہ وہ ایک بدتر بن صورت حال سے دو جار

ہو چکاہے۔ ''جواب دو، تیسری بارٹیس پوچیوں گا۔'' سیاوپوش ک آداز سے زہر فیک رہاتھا۔

قادر نے میمنسی میمنسی آواز میں ساری کہائی سنادی۔ ''یهان اور کتنے افراد ہیں؟''

ميرے علاوه دو اور جي - برادر يا دُلو اور برادر

''ان کی لوکیشن بتاؤ۔''

معبرادر یا وُلو یہال سے تمن دروازے دور ہے۔ برادر فرانکوا ملے کوریڈور کے سلے کرے میں ہے۔

جواب ملتے ہی ہاتھ دوبار و بحق سے قادر کے منہ برجم سمیا۔ دوسرے سیاہ یاش نے پھرتی اور صفائی سے فاور کا نزخره تراش دياب

公公公

ا چانگ جینی کی آنگه کل گئی۔ دہی دیرینه خواب تھا۔ اس مرتبه کافی ونوں کے بعد دکھائی ویا تھا۔اے اوراک تھا که با ہرطوفان جاری ہے۔

سینے میں دل جنگلی محورے کی طرح سریث دوڑ رہا تھا۔ جینی کا بدن کیسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کی۔اس کی حالت ہمیشہ سے زیادہ ابتر تھی ۔خواب تو وہی تھا۔ ہمیشہ کی طرح پھراس کی حالت اتنی نا گفتہ یہ کیوں ہے؟ قاتل مرے کے اندر ہے لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہراساں نظروں ہے إدھر أدھر ديكها . . . جيني كو مارك كي ياو آئی۔ دنعتا اس کی ساعت ہے تدھم آواز نکرائی۔ وہ اچھل یزی \_ آواز کوریڈ ورے آئی تھی ۔ آواز دویارہ سائی دی ۔ جینی کو بستر سے اٹھنے میں بے حد توت صرف کرنی یری ۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا۔ وہ اندازے سے دروازے کی طرف می تیسری بار مختف آواز آئی۔

جاسوسرڈانجسٹ - <u>24</u> ، فروری 2015·

کھڑ کھٹرا ہے اس ملتی جلتی ... کوئی درواز ہے کے دینڈل پر تفا۔ وہ لؤ کھٹر اکر چھیے ہٹی اور گرتے گرتے بکی۔اسے لگا کہ یے قابودھر کن پہلیاں تو ژ د ہے گی۔

معاً دروازه محل ميا- ترهم روشي اندر در آئي - چيخ کے لیے بے اختیاراس کا منہ کھلا جو مجی تھا بہت ہر تبلا تھا۔ محروراہاتھ س کے منہ برجم عملاتے حلق میں ہی گھٹ کے

سرگوژی انجمری \_'' کوئی آوازنہیں \_''

جینتر بنگی۔'' خدا کے لیے، جو کہدرہا ہوں وہ کرو۔'' فریک نے ہاتھ جینفر کے منہ پرے مثالیا۔جینی کی رکی ہوئی سانس بحال ہو گئے۔فریک نے ٹارچ تکالی۔اس کے دوسرے ہاتھ میں معتول وکٹر کا پنفل تھا۔

'' درواز و بند کر دو۔'' اس نے انگی ہوتؤں پر رکھ کر غاموثی کااشارہ کیا۔جینی نے دیکھا،فریک کے پیروں میں موزے تھے۔ دونوں جوتے فیتوں کے بل پر مکلے میں جمول رہے نفے۔ یقیناوہ افراتفری میں اس تک پہنچا تھا۔ " کک....کما ہوا؟"

" جلدی تاری کرو-آواز دهیمی رکھو-ہم یہاں ہے

د رهمن این گئے ہیں ... جو کہدر ہا ہوں ، وہ کرو۔'' جینی کے ہاتھ ہیر پھول گئے ۔ کیا وہ خواب نہیں و کھھ رى تفي ؟ آج أخواب كتنافقيق تفاركيابية خرى خواب تفا؟ اجاتك اسے اسے ناكانى لباس كاخيال آيا۔ فرينك نے اسے تیاری کے لیے کہا تھا اور اس کے لیاس کی طرف کوئی تو چہنیں دی تھی۔ وہ ہمت جمع کر کے متحرک ہو گئی۔ فریک کی موجودگی سے اسے و صارس کا احساس ہوا۔ کیا آج مجی دوات، بجالے کا ؟ '' وضن'' کون؟ کیااس کے گھر كوبربادكرنے والے سفاك قائل نے خواب كى ونيا سے

کررہی تھی۔ فرینک دردازے سے کان لگائے کھٹرا تھا۔جینی اپنا بیک ادر جوتے اٹھا کر اس کے یاس اسمی۔ "کیا مور ہا

باہر قدم رکھ دیا ہے؟ وہ سوچتی جارہی تھی اور لیاس تبدیل

" دکسی آواز ہے میری آنکو کھل تھی۔ میں دیمینے کے لیے باہر لکلا تو فادر کے مرے کے قریب مجھے دوسلے آدی نظرآئے۔ دونواں کے چہرے ساہ اسکائی ماسک میں جھے ہوئے تھے۔ میں برونت اینے کرے میں داہی کمس کیا۔

سن کے کرمیں نے دویارہ جما نکا۔ دونوں غائب تھے۔ من نگلے یاؤں فادر کے کمرے تک کیا۔ دومر چکا تھا۔ جیز وهارآنے سے اس کا گلاکا ف ویا کیا تھا چریس نے براور یا دُلوکو چیک کیا۔اے بھی نل کرویا حمیا تھا۔ بہاں موجود أخرى رابب كود كمناب منى تعاداس كاانجام ويوار يرلكما تھااور ہمارا مجی۔ مہلت کم تھی . . . میں اے بحالیبی سکتا تھا۔ مِن سيدها بهال آهميا -

جین کے بدن کی کم ہوتی ہوئی لرزش پھر سے بڑھ منى \_ ولسى عى رات تھى . . . اسے لگا كدو ه ماضى ہيں سفر كرتى ہوئی دوسال چیمے چی کئی نے۔ فرق بدتھا کداس مرتبہ قاتل دو تنفياورد وتعي تنهانتيل تعي.

فریک نے ٹارچ آن کر کے احتیاط سے دروازہ کھول کر جھا نکا۔ پھر جینغر کا ہا تھ پکڑ کر یا ہرنکل گیا۔ فرینک کا رخ ندخانے کی جانب تھا۔ و، سیڑھیوں کے قریب پہنچے تھے كەعقىب مىل دوردش ككير بىالېرائى - بىيارىچ كى روشى

" مما كو-" فريك \_ عجينفركو دهكيلا - الملح لمح وه ميزهيول يريته عقب مين بماهجت قدمول كي دهك سنائي دی۔ وہ نظے چرتیزی ہے سیرهیاں اترتے مطلے گئے۔ تہ نهانے میں جانے کے لیے شاہ بلوط کا جو لی درواز ہ حاکل تھا۔ مانی دیوار کے علقے میں لئک رہی تھی۔جینفرنے جالی طقے ے نگال کر دروازہ کھولا۔فریک بریٹا ہاتھ میں لیے عقب

بیں و بکیر ہاتھا۔ درواز ہ کھلتے ہی وہ اند «ما دھند تا ریکی میں تھیں گئے۔ جین خوف اور بدحواس برقابو یانے کی کوشش کررہی تھی۔

" دروازه اندر سے لاک کروو " فریک نے ٹارج روشٰ کی ۔قدموں کی دھک بتارہی تھی کہ قاتل سیڑھیوں پر ہیں۔جین کی سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ س طرف بڑھے۔ نہ خانه خاصاوسيع تفاية تم فرينك. كا ذبهن صاف تفاروه ثارج کی روشنی میں تدخانے کی بھول تھلیوں میں برآسانی رواں تھ ۔ فاصلے ہے تولیوں کی چیخ سنائی دی۔ فرینک سمجھ کمیا کہ

دروازے کالاک اڑا دیا عمیائی۔ دہ سیدھا، بغیر کی خطعی کے موت کے کمرے'' میں جا کھا۔ جہال ڈھائے، ٹریوں اور کھو پڑیوں کے ڈھر کے تھے۔ بعض ڈھانچے فیتی لباس میں ماریل سے ہے شیان میں لنک رہے تھے۔

جینی نے بدونت خود کوستمالا مواتھا۔ اندر بھی موت اور بابر مجى موت ... بيرون عمارت طوفان، اندردن

جاسوسودانجست (25 ) فروري 2015، Copied From Web

عمارت محورتار کی اورخون میں ڈونی لاشیں ۔ ۔ و خانے کا بھیا تک منظر، تعا آب میں خونی درندے ، ، ، جینی کولگا کہ وہ سسی ہاررمووی کا تعسیہ ۔

سمی ہاررمودی کا تعہہے۔ وہ سبیں مرے کی اور اس کی پڈیاں بھی ان پڈیوں میں شامل ہوجا کیں گی۔

ٹارچ کی بیٹری ڈاؤن ہوری تمی ۔ فریک ایک سرخی
مائل ماریل کے شیف کی طرف متوجہ تھا۔ جس میں ایک
دشاندار' قدیم ڈھانچ کوئے حالت میں رکھا گیا تھا۔ درنہ
پانہیں کس طرح ڈھانچ کوئے حالت میں رکھا گیا تھا۔ درنہ
استے عرصے میں اس کی بڈیوں کا برادہ بن جانا چاہے ہے۔
ابس کی شان ادر نہت اس کے طلائی بٹن اور زرگری سے
عیاں تھی۔ وقفی اقفی سے صفائی کے ذریعے لہاس کی
حفاظت کا انتظام رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ٹاگوار ہو پھیلی ہوئی
میں جس میں مخلفہ کیمیکاز کی ہو بھی شامل تھی۔ فرینک کی
یادداشت میں فادر کو نراڈ کی تقریر کے الفاظ کوئے رہے
یادداشت میں فادر کونراڈ کی تقریر کے الفاظ کوئے رہے
نے۔ فادر نے شاہانہ ڈھانچ کا تعارف' پادرے ہوئی
نیس کے نام سے کرایا تھا۔ اسے نہیں بتا تھا کہ چوہیں کھنے
نیس کے نام سے کرایا تھا۔ اسے نہیں بتا تھا کہ چوہیں کھنے
کے اندراندر وہ خوداس کمرے کی زینت بننے کی تیاری پکڑ

جین ابکائی رد کئے کی کوشش کررہی تھی۔
تھوڑی می کوشش کے بعد پاورے بونی فیس کے
شلف نے آواز کے، ساتھ اپنا رخ بدل لیا۔ اس عمل کے
دوران میں اچا تک '' پادرے'' کے استخوائی ہاتھ کی ایک
انگی فیک می ۔ شیلف کے عقب میں خفیہ سرتگ بھی نمودار ہو
مئی ۔ فرینک نے انگی اٹھا کر'' پا درے'' کے لہاس کی جیب
میں ڈال دی اور اپنا لائٹر نکالا ۔ کیونکہ ٹارچ کی بیٹری نے
جواب دے دیا تھا۔

فریک جینفرکو لے کر مرتگ علی گھس گیا۔ اس نے شیف کو والی اصل آبلہ برلانے علی وقت ضائع نہیں کیا۔
وہ بخو بی آگاہ تھا کہ کس کی رہنمائی کے بغیر نہ خانے کی بھول معلیوں کو سمجھتا سہل نہیں تھا۔ قائل '' یا درے بوٹی فیس'' کتک کنچنے میں خاصا وقت صرف کر جینعیں کے۔ ان کے نزد یک شکار نہ خان نے کی بجرے میں مقید ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کہ ایک نے سیڑھے ال برمور چا سنجال رکھا ہواور دوسرا انہیں الماش کرنے پر آگا ہوہ۔ چھن ٹاری کی مدد سے تلاش اور دشوار ہوگی فی فریک کا اندازہ تھا کہ دفت صرف ہوگا تو قائل بیٹری نے بی اتھ دھو پینیس کے۔
اور دشوار ہوگی تھی فریک کا اندازہ تھا کہ دفت صرف ہوگا تو قائل بیٹری نے بی اتھے دھو پینیس کے۔
اور دشوار ہوگی کی اور وہ بھی کرآ کے بڑے در ہے۔

جاسوسردانجست - 26 م فروري 2015

تے۔ دیواروں کے ساتھ زمین پر بھی انسانی بڈیاں پڑی تھیں۔آ مے سرتک بلندر ہونا شروع ہوئی تھی۔ فرینک لائٹر آن،آف کر کے استعال کررہاتھ۔

آخرکار وہ مرتک کے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ دونوں کے چہرے اثر گئے۔ان د) سجھ بیس آیا کہ ھٹن زیادہ کیوں تھی۔اچھا ہوا کہ فریک نے سرتک کے اندر آنے کا راستہ بند نہیں کیا تھا۔سرتگ کا بیر: نی بند دہانہ ان کا منہ چڑا رہا تھا۔ یہاں پتھروں کا ڈھیرلگا تھا۔

فریک نے چند بڑے پھر اٹھاکر ایک طرف سینے۔اس کی مایوی غصے میں بدل کئی۔اندھا دھنداس نے پھر ہٹانے شروع کیے۔تاہم راستہ مودار نہ ہوا۔فرینک نے لائٹر آف کیا اور فیک لگا کر بیٹھ گیا۔

" اب كيا جو كا؟" بمنفر - أرزيده آواز بيل سوال

" بہال تک پنچ بن تونکلیں کے بھی۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ چند پھر ایک طرف کر کے اس نے لائٹر آن کیا اور ہاتھ بلند کر کے باز وکوادھرا وھر کھما یا۔ ایک مقام پر شعلے میں جنبش ہوئی فرینک نے لائٹر خلامیں ای مقام پر رکھا۔ شعلہ آ ہتہ آ ہتہ تھر کے رگا۔ حین کے چہرے سے ناامیدی نے سرکنا شروع کیا۔

فرینک نے لائٹراسے پکڑای اور دونوں ہاتھوں سے مزدوری میں جت کیا۔ ذرا دیر بحد ہوا کی آید واضح ہوگئ اور سوراخ نمودار ہوا۔ جینی نے ٹمٹیا تالائٹر بجھا دیا اور خود بھی چھرٹے پھر ہٹانے میں مصروف ہوگئ ۔ باہر آسان پررہ رہ کر بچلی چکتی تو انہیں مناسب روشنی میسر آ جاتی۔ بالآ خراتنا راستہ بن کیا کہ وہ ریٹے کرنکل جا میں ۔۔ اس کام میں جو وقت صرف ہوا ، اس نے دونوں کے خدشات میں اضافہ کر ویا تھا۔

دس سینڈ تک فریک نے تم م قوت ساعت سرتک کے اندرونی سرے کی جانب لگائی ۔ مجرجینفر کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ بریٹاایں کے ہاتھ بیس والیس آگیا تھا۔

سیکے بعد دیگرے باہرنگل کر انہوں نے تیزی سے جوتے سنے اور بھیکتے ہوئے نسان کی تااش میں دوڑے۔
''دھیان ہے۔' فریک نے نبید کی ۔وہ جس رخ پر نکل ہے۔ نظے ہے، دہ خالف سمت کی ۔فریک رک کیا۔ بجل چکی تو اس نے چرچ کودیکھا اور رخ بدل کر گیٹ کی سمت دوڑ پڑا۔ اس نے چرچ کودیکھا اور رخ بدل کر گیٹ کی سمت دوڑ پڑا۔ بعین فراس سے چندقدم چیچے تی۔

ماياجال

"فضروری نہیں کہ اصل مجرم زندہ ہو؟" مارک نے
اعتراض کیا۔" تم نے کہا تھا کہ لاش لازار کی ہے۔ اصل مجرم
تو وہی ہے ... بال مارچ کا معامہ مشکوک ہے۔ وہ زندہ
ہوتا تو دوسال میں کسی نہ کسی طرح جینے ترہے را بطے کی کوشش
ضرور کرتا ... ودسر سے میہ بات بھی مشکوک ہے کہ لاش لازار
کی ہے۔ ایہا ہوتا تو برفانی قبر سے پوری دولت نہیں تو کچھ
حصہ ضرور ملی .. ؟"

جیک فرسوج انداز میں سر ہلار ہاتھا۔ "موسکا یا کومیسفر ہے کلیوسلنے کی امید ہے تو وہ اسے کیوں ہلاک کریں سے؟"'

"بیصرف امیدی ہے اگرو، جینفرے اپنے مطلب
کی کوئی بات نہ اگلوا سکے تو وہ ہے درینے اسے ختم کر دیں
ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کچھ جانتی ہے یا نہیں
جانتی . . . البتہ یہ بات یقین ہے کہ اگر اسے بچھ بتا ہے تو
موسکا یا کو اس کی زبان کھلوانے ہیں زیادہ وفت نہیں لگے
گااور اس صورت میں بھی اس کی ہا کت یقین ہے۔ سب
سے بڑا خطرہ موسکا یا بی ہے۔"

"عراض كيا-" اكرك في اعتراض كيا-" اكر يتعيوري مح يتوكليدير برصيف كوبر وراست بلاك كرف كي وشش كيول كي الي مي ""

"دو باتی بیں مکن ہے کہ بیتمرے فریق لیعنی موسکایا کے مجرم کی کارسانی ہو، یا ہماری تعیوری غلط ہو...
اگر ہم بہت دور کی کوڑی لا کی تو پھر فریک موسکایا کا مبرہ ہے جوسنفرکا عماد جیت چکاہے۔وہ منوائر اس کوشش میں ہوگا کہ جینفرکو پولیس سے دور رکھتے ہوئے کوئی کام کی بات معلوم کرسکے ۔"

''آخری بات شیک ہے تو اس کا مطلب مینغر درحقیقت موسکایا کی کرفت میں ہے؟''

'' الكل۔ اگر فرينک، موسكا يا کا بنده ہے . . . '' '' المجھن می المجھن ہے۔ بہت سارے اگر ، گر ادر مفروضے ہیں۔'' مارک نے منہ بنا یا۔'' ایک اور مفروضہ مجمی شامل کرلو۔''

و کون سا؟ ''جیک نے پوچھا۔ '' یبی کہ سب کہانیاں ہیں ادر فریق صرف ایک ''

''دوکون ہے؟'' '' دوتم ہو۔'' مارک نے بے دھڑک انگی اٹھائی۔ جیک کا قبقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ کم از کم ایک منٹ تک سیٹ کی ہشت سے <sup>ب</sup>یک لگائے حجری حجری مانسیں لے دی تھی۔

وہ لوگ ان نک کیے پنچ ؟ بیسوال جین کے ذہن میں گردش کررہا تھا۔ اس نے فریک سے بوچ ہی لیا۔

" گاڑی میں " گیا گیا ہوگا ، کمیا یا گیا ہے اور کوئی صورت نہیں ۔ بیکا مہیں بھی کیا گیا ہوگا ، کمین ہے کہ آغاز میں ہی کر میا ہوگا ، کمین ہے کہ آغاز میں ہی کر دیا گیا ہو۔ جب میر ) نے نسان چند کھنے کے لیے ورکشاپ میں وی تھی ۔ اگر ہم" گیا۔ "کاش کرتے ہیں تواس میں کھنے میں وی تھی۔ اگر ہم" گیا۔ ووسری طرف نسان کے ساتھ ہم مستقل میں اگر سکتے ہیں۔ ووسری طرف نسان کے ساتھ ہم مستقل خطر ہے میں ہیں۔"

" کھرید کہ جار از جلدنسان کو چھوڑنا ہے۔ اگلا قدم دارزور بلوے اسٹیشن سے" برگ" کے لیے ٹرین پکڑنی ہے۔"

#### \*\*\*

مارک اور جیک، ادبل میں دارز و کی ست گامزن تھے۔عقبی نشست پر گراہم براجمان تھا۔ بارش تھم گئی تھی۔ تاہم سرکیں کیلی تھیں ،جابجا پانی کھٹرا تھا۔ مارک نے پھر والیہ کلام چھٹردیا۔

" واصلِ كلام يا كاوش في إلحال" تعيوري" كي شكل میں ہے۔ 'جیک نے بولنا شروع کیاجس تے بھی بھاس ملین کا خزینہ جرایا ہے وہ فاص مدت کے لیے زیرز مین جلا گیا ہے۔ یہ جی ممکن ہے کہ بلاسکے سرجری کے بعد اس نے ایک نی زندگی کا آغاز کردیا ہو لیکن باؤی کی دریافت کے بعد ہلچل مج منی ۔ مز بریہ کرمینفر کی غیرمتو تع شاخت نے صورت حال كومزيدا جمياديا - بعدازان جوتباه كاري مولى اور لاشیں مریں یا گرائی کئیں،اس کے بعد پولیس کا رویتے يكسر بدل مميا ... واطع بطور يروه اندميرے ميں اي اور ظاہرے کہ اولین تریج کے طور پڑتی کو دھونڈتے چردے بی \_ دوسری جاتب رشین مانیا کا موسکا یا کلین (CLAN) مجمی اس کے تعاقب میں ہے، اس امید میں کہ بچاس ملین کا كوئى سراغ لك سكه- تيسري جانب امل مجرم أكر اس بھاگ دوڑ سے باخبر۔ بہتو وہ مجی سس جا ہے گا کہ جینع کے ذریعے موسکا یا اینے مجرم تک بھی جائے جائے مختصر بیا کہ جیسند کے لیے مطرفہ خطرات ہیں۔فریک میکال اس کے ساتھ ہے، بظاہر اس کا مسئلہ چک میکال کی موت ہے اور وہ خوانخواہ خطرناک جال میں الجھ یا ہے۔موسکا یا خون بہانے میں سی قسم کامر دونیس کرتے۔

جاسوسرڈانجست 27 موردی 2015ء

ہنتار ہا۔ مارک سوچ رہاتھا کہ جیک یا تو بہت بڑا اوا کار ہے یا پھروہ خوائواہ اس ہے بدخن ہور ہاہے۔

جیا کی بنی تھی تو وہ بولا۔ '' چاؤ یہ مفروضہ بھی شامل کر لیتے ہیں . . . میں نے تہیں ڈسک کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر بال زندہ ہے اور جمیں ڈسک مل جاتی ہے تو ہم موسکایا کو نک اپ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈسک میں '' برائم انٹر پیشنل'' کے سوئس کھا توں کے نمبرز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے لیکن آگر یہ خواب پورا ہوتا ہے تو یال طے شدہ 112 ملین طلب کر ۔ کا اور تحفظ کے لیے '' وُمنس پروٹیکش'' کی سہولت یا۔ نگے گا . . . اینے ، جینفراور بابی کے لیے۔''

ادیم سب جانت ہیں گرمینم کو کھر ہیں معلوم۔" مارک نے کما۔ "میر بھی ضروری نہیں کہ بال زندہ ہو۔"

" ببینز جب HO بلاتک، باڈی کی تقدیق کے لیے می تقی تو اس نے اجنی نعش کے ساتھ پاسپورٹ اوراپ والد کے پڑے میا تھے۔ ہارے آوی کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق اے برف سے تطنے والے مزید شواہد بھی دکھا ات کے مطابق اے برف سے تطنے والے مزید شواہد بھی دکھا آوی کی تقی جو کپڑوں اور بیگ سے برآ مد ہوئے تھے۔ ہمارا آدی ان شواہد کی تقصیل بتانے میں ناکام موجود رہااور عمارت کی تابی میں بارا کیا۔ ہمیں پتا ہے نہ موسکایا کو کھیننفر نے باڈی کے علاوہ کیا کیا و کھا ۔ ۔ امکان موجود کے مارک کوئی یات کرتا ، جیک کا سیل فون گنانے لگا۔

مارک کو' کال' کی آواز سنائی نہیں دے ری تھی لیکن جیک کے چہر سے کا تغیراس کے سامنے تھا۔

ووجہ ہم آمیں بھین ہے کہ وہ جا بھے ہیں؟ او کے، ہم تیس منٹ کے اندر بہنچ رہے ہیں۔ کی چیز کو ہاتھ مت نگانا۔ س رہے ہو۔ کسی شے کومت چھوٹا۔ "

公公公

جینظراورفرینک ٹرین کے درمیانی جھے کے ڈب کے
ایک کمپار شمنٹ، میں تھے۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے
کہ ٹرین کی روائل کے وقت سیاہ ٹو ہوٹا وہاں پہنچ چک تھی۔
چند منٹ کے فرق سے سیاہ ٹو ہوٹا کی قاتل سواریوں نے
ٹرین مس کروی تھی۔ تا ہم وہ دونوں فکٹ بوتھ سے بیہ معلوم
کرنے میں کا میاب ہو گئے تھے کہ ان کے ''شکار'' کی
منزل کون کی ہے۔

''انہوں کے فادر اور ان کے ساتھیوں کو کوں۔۔،؟''جمنی نقرہ کمل نہ کر سکی لیکن مطلب واضح تھا۔

"انبول نے پہاے معلومات حاصل کی ہوں گی۔ بہ آسانی فرض کیا جا سکتا ہے کہ فادر نے پوری کہانی سنائی ہو گی۔ وہ اور کرجمی آیا ہوگا۔ ہم دونوں کی بات لاز آ ہوئی ہوگی۔ دوسال پہلے ہیں اپریل کو جوزی آ دمی یہاں پہنچا تھ۔ فاور اور دیگررا ہب اس کے جمی گواہ تھے۔ لہٰ داان کو جان سے ہاتھ دھونے ہی تھے۔ یس کے بہی فیاس ظاہر کیا تھا کہ اس پراسرار کیس کے پہلے بھی قیاس ظاہر کیا تھا کہ اس پراسرار کیس کے پہلے بھی قیاس ظاہر کیا تھا کہ اس پراسرار کیس کے پہلے بھی قیاس ظاہر کیا تھا کہ اس پراسرار کیس کے فیاس مانے کے در بے معلوم ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دونوں بھی وہاں خطرے میں ہیں ہیں۔ یقینا وہ ہمارے تعاقب میں ہی وہاں میں ہیں ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دونوں بھی خطرے میں ہیں۔ یقینا وہ ہمارے تعاقب میں ہی وہاں

ہے۔ "ان کے وسائل اور پھر تیاں ظاہر کررہی ہیں کہوہ یہاں بھی پہنچ کتے ہیں؟" مینی کی آواز میں ہراس کی جملک نمایاں تھی۔

" کیال، بیرخارج ازامکان نیس ہے۔ '' فرینک دروازے کی جانب بڑھاتو جین کے ذہن میں خوف نے سراٹھایا۔ ''تم کہاں جارہے ہو؟'' '' داش روم ،کیا تہہیں جانا ہے؟''

وال روم، کیا مہیں جاتا ہے: د نبیں۔'' فریک کی موجود کی اسے سہارا دیتی تھی۔ فریک نے اس کی سراسیکی کوئسوس کرلیا۔

'' مُعَمِرا وُنْہِیں ، میں جد ہی واپس آ جاؤں گا۔ دروازہ بندر کھنا ،او کے؟''

جینی نے سر ہلا یا اور انشست پر بینے گئی۔فرینک نے در واز و کھول کر کوریڈور کی دونوں سمتوں میں نظر ڈ الی اور نکل مما۔ نکل مما۔

جینی کے تصور میں بہت کے دہشت ناک مناظر گھو سے لگے۔اسے پھر مارک اور بابی کا خیال آیا۔جینی نے سک میں فون سک فون سک میں فون میں کو اس کیا اور اس پرانکشاف ہوا کہ وہ سک فون کہیں گرا تھیں کرا چک ہے۔ غالب امکان تھا کہ وہ چرچ میں کہیں گرا ہے یا پھر خفیہ سرتگ میں۔

فرینک جلد واپس آعمیا۔ اب اس کا حلیہ کافی بہتر دکھائی وے رہا تھا۔ اس نے واش روم اور ڈائننگ کار کی نشاند بی کی اور کانی کے بارے، پس اوجھا۔

"میں پہلے واش روم ہوآ وَل -"جینی نے اپنے ایتر طیبے کا جائز ہ لیا۔

☆☆☆

واش روم میں اس نے اپناچرہ اور لباس درست کیا۔ پانی سے لباس کے واغ و معبے حی الامکان دور کیے۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 28 ﴾ فروری 2015ء

دوریین مرکزی سوک پر مرکوز کروی \_و بال کی آ دی یا کار کا تام ونشان ند تقا۔

جب سے دین ہار ن پرزیر برف ' باؤی ' دریافت ہوگی تھی۔ تب سے اس کے ردز وشب خوف کے ذیر سامیگر ر رہے تھے۔ تین دن قبل اس نے ایک کار دیکھی تھی جو گئی بار فارم کے آس پاس دکھائی دی تھی۔ اس نے دور بین رکھ کر بسل نکالا اور اسے چیک کرنے رگا۔ بعدازاں اس نے دونوں کو اس کے ساتھ ہی گئے دونوں کے ساتھ ہی گئے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے خونخوار جبڑ سے ایک اشار سے پرکسی کو بھی جر بھاڑ سکتے تھے۔ اس نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے خونخوار جبڑ سے ایک اشار سے پرکسی کو بھی جر بھاڑ سکتے تھے۔ اس کے کہنے برڈ و بر مین فرند ہورج میں جا بیٹھے۔

کین نے قریب و ڈیوا فی دی سکورٹی اسکرین موجود مقی جس کا کنشن وہ کیمروں کے ساتور تھا جو فارم ہاؤس کے ساسنے ادر عقبی حصول کو مانیٹر کرتے مقب اس نے اسکرین آن کر کے بیرونی مناظر کا جائزہ لیا۔ مطمئن ہونے کے بعد پعلی اس نے والیس جیب میں رکھ لیا۔ ''باڈی'' کی در یافت کے بعد اس کاراز خطرے میں پڑ کیا تھا لیکن وہ کسی بن بلائے مہمان کے استقبال کے لیے تیارتھا۔

نويارك \_

وقاتر میں موجود تھا۔ پرائم انٹریشنل سکیورٹیز کے بارے میں موجود تھا۔ پرائم انٹریشنل سکیورٹیز کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے اس نے انٹرنیٹ کوتا ویر کمنگالا تھا۔ تاہم کوئی نئی خاص بات معلوم کرنے میں ناکام ریا ۔ . . کمپنی بند ہو بھی تھی۔ بہرحال اے ایک کلیول گیا کہ کمپنی کا قارم وائس پریذیڈنٹ فریڈرک کر بمراب میں بنن انویسٹمنٹ مینک میں ملازم ہے۔ کر بمر بینک کے سکیورٹیز کے شعبے میں متعین تھا۔

گاردا نے نمبر طاش کر کے فون طایا۔ فون کر بمرکی سیریٹری کے وصول کیا۔ گاردا نے اپنا تعارف کرایا۔ پھی دیریٹری کے و دیر بعد دہ کر بمرے مصرد ف کفتگوتھا۔ س نے کر بمرکو پال مارچ کا اشارہ دیا۔

"كيابيه بأت چيت آفيشل بي؟" كريمرنے سوال

" د نهیں۔ دوسال قبل پال غائب ہو کمیا تھا۔ اس کی بیوی کول کردیا تمیا۔ اس وقت شماس کیس پر کام کررہا تھا۔ ' '' ہاں، وہ بڑا المناک واقعہ تھا۔ پال اپنے کام میں ماہر تھااور اسٹاف کے لیے ہا عیث تکریم۔'' جینی باہرنگی آد کوریڈ ور کے سرے پراسے وو آدی
دکھائی دیے۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ خور اور
تقدیق کا دفت نہیں تھا۔ اولین خیال چرچ کے سنگ ول
قالموں کا تھا۔ ایک کورے بالوں والا تھا۔ اس کی آ تکھ کے
یئے زخم کا لمبا نشان آغا۔ دوسرا پستہ قد اور گنجا تھا۔ ان کے
چہروں پر لکھا تھا کہ اوس تماش کے آدی ہیں۔ ٹرین کی
اسیڈ میں فرق پڑا۔ و ایک سرنگ میں داخل ہورہی تھی۔
مہین چی مار کر اندھا دھند دوڑی۔ اسے پچھ بھائی
نہیں وے رہا تھا۔ اس نے عقب میں دوڑتے قدم کی
دھک می اورایک کمیا فرمنٹ میں کھی کئے۔ جہاں طلبا کارش
تھا۔ وہ جلآتی ہوئی راستہ بہتاری تھی۔ دوئوں آدی اس سے

زیادہ دور مہیں ہتھ۔ جینی کی واحدام بدفریک تھا۔ کم از کم وہ سلح تو تھا۔ دہ پھر کوریڈ ور میں نکل گئی۔ اس کا کمپار فمنٹ بیس قدم دور تھا۔ قاتل وس گز کے فام ملے پر تھے۔ دہ طلق پھاڑ کر فریک کوآ وازیں دے رہی تھی۔

دروازه کمول کروه اسپ کمپار فمنٹ میں پہنی۔ قاتل سر پر شخصہ وہ سکتے کے عالم میں پیٹی پھٹی آتھوں سے خالی کمپار فمنٹ کو گھورر ہی تقل فریک وہاں نہیں تعا۔ مہلا جہلا ہیں

كبرآ لودشام تتى \_

وہ ایک دورا گادہ فارم تھا۔ قریبی گاؤں بھی کوئی تین میل کے فاصلے پر تھا۔ دہ مخص تنہا رہائش پذیر تھا۔ اس کے ساتھی دو'' ڈوبر مین'' (گئے ) تھے۔ وہ باڑے میں گائے کا دودھ دو ہے میں معروف تھا۔ ڈوبر مین اس کے قدموں میں لوث رہے۔ تھے۔

وہ کام سے فارر فی ہوکرا ٹھا تو دونوں ڈوبر بین ساتھ ساتھ ہے۔دودھ کے برتن اس نے پکن بیس رکھے۔اس کی جسامت اچھی تھی۔ اس نے جیکٹ اور سبز رنگ کے ربر بوٹ پہنے ہوئے ۔فقے۔اس کے چبرے پرموسم وسنر کے سردوگرم کے نمایاں اٹرات تھے۔علامات بتاری تھیں کے دو کسی برفانی علانے میں فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکا کہ وہ کسی برفانی علانے میں فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکا

ہے۔ پلاسنک سرجن کی کاوشوں کے باوجود اس کی ٹاک کا ایک نفنا غائب تھا۔ با تھی ہاتھ کی تین الگلیاں غائب تھیں۔ اس نے پردوں کی جمریوں سے باہر جھا نکا۔ بھرمیز کی جانب سمیا جہاں ایک دور بین اندا خبار پڑا تھا۔ اس نے دور بین اٹھائی۔ والی کھڑکی برآ کراس نے

جاسوسردانجست - 29 فروري 2015.

اس لیے پڑگئی کہ بینفر فٹا گئی تھی۔اس کے بیان کے مطابق قاتل نے اس پر مجر ماند قبلے کی کوشش کی تھی۔

"دوسری بارجینفر کو کلیشیر پرنشانه بنایا حمیا۔ وہ کامیاب ہو جاتا تو حادثہ بی معلوم ہوتا۔ چک میکال کی ہلاکت کو بھی پولیس حادثہ بھی رہی جبکہ کیشن وکٹر اوراس کی بوی کی داردایت میں بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ وکٹر نے بیری کوئل کر کیا۔اب وکٹر نے بیری کوئل کر کیا۔اب میاں بھی بی صورت حال ہے۔ جیسے ایک راہب نے دیوائل کے عالم میں اینے ساتھیوں کوئل کیا بھم خودکشی کرلی۔

" معیک کہتے ہو۔ 'جیک بولا۔

''لیعنی ایک بات عیال ہے کہ بیساری کارستانی ایک ہی گروہ کی ہے۔ وار داتوں کا انداز کیسال ہے اور شایدوہ گروہ استظیم یا فرقہ''موسکا با'' ہے۔''

"بينى تھيك ہے۔"

"ایک اور اہم بارت " مارک نے نکات المانے کا سلمجاری رکھا۔" بیسم برکل تین جملے ہوئے اور وہ تینوں بارخ کئی ۔ نہ وہ پولیس میں ہے، نہ بی اسے اس میم کے حالات ومعاملات سے تمٹینے کا کوئی تجربہ ہے ۔ ، الیما کیوں اور کمسری "

'' ''قسمت، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔اس کی اور ہماری بھی خولی قسمت'' جیک نے جواب دیا۔ '' '' '' '' مرف قسمت؟''

و 'تم کیا کہو ھے؟''

"ایک بار . . . دو بار . . . تمن بار . . . اگر بیقست ب تو "مولدُن لک" ہے۔" ارک نے بتایا۔" ایک بار جلتا ہے، تمن بار مضم میں ہوتا۔"

''''کولڈن گرل ۔ گولڈن لک ۔ ۔ ۔ اور کوئی تو جیہہ ہیں ہے جب تک متباول تو جیہہ سامنے ندآ ئے۔'' جیک نے کہا۔ ''ویسے تم نے دور کی کوڑیاں لانا شروع کردی ہیں۔''

" التوكيا كرول - اكرائة مست مان ليا جائة ومزيد كتنى دير چلے كى - مطلب يہ كما كرية مست ہے تو وہ جلدى مارى جائے دالى ہے - موسكا يا حقيقت ہے توكى آئى اسے ہر مرتب دوقدم چيچے كول رہ جاتى ہے؟"

''برشتی ''جیک نے سابقدانداز میں جواب دیا۔ ''بہت خوب تو پھر بھاک دوڑ بند کرو۔ تم لوگ برقسمت ہواور وہ خوش قسست لہذا سیج سلامت خود ہی دالی آجائے گی۔''مارک نے کھلاطنز کیا۔ کریمرنے کہا۔'' تاہم مجھےاں کے ساتھ کام کرنے کازیادہ' یوقع نہیں ملا۔ غالباً ایک سال کام کیا ہوگا اس لیے میں اس کو بہت زیادہ نہیں جانا تھا۔''

'' مینی کو کیول بند کیا سمیا؟''گاردانے سوال کیا۔ '' میں کوئی خیال پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ کام اچھا جل رہا تھا۔ بقینا مالکان کے پاس کوئی معقول وجہ ہو گی۔''

> ''نم مالکان کے بارے میں کیا جائے ہو؟'' ''وئی شیل کمپنی تھی 'کے مین' ک۔'' '''کچھوومناحت کر کتے ہو؟''

" آکے مین والی شیل کمپنی کوکوئی اور کمپنی اون کرتی افتی ہے۔ ایک آخی دار کھی اور کمپنی اون کرتی دار کھی ہے۔ ایک آخی دار میں جبر ایک آخی دار میں اور شب اور شب اسٹر کچر' کی قسم ہے جس کا مقصد ممتای، لیکن چوری وغیرہ ہوتا ہے۔ "کریمر فاموش ہوگیا۔ "اا کے ، خبر یہ ہے کہ پال مارج کی باڈی ، سوئس، اٹالین بارا در پر زیر برف کلیشیئر پر سے دریافت ہوچکی اٹالین بارا در پر زیر برف کلیشیئر پر سے دریافت ہوچکی ہے۔ "

" الم من مجمع خرنبیں تنی - جرت انگیز ۔ " کر مر کے جرب انگی گارداند جرے پرجرانگی گارداند دیکھ سکا۔ دیکھ سکا۔ دیکھ سکا۔

''میں'' کیس'' پرواپس آئے کے بارے میں سوئ رہاہوں۔ 'نوسوالات ہیں شایدتم مدد کرسکو۔''

''معذرت خواہ ہوں مسٹرگاردا، میں پہلے بی جوجا تیا تھا، وہ بتاچکا ہوں۔ گڈ ڈ ہے۔''لائن بے جان ہوگئ۔ کہ ہنہ ہنہ

اتلی ۔.

لاشوں کی تعدادتین تھی۔ دوک مجلے کے ہوئے تھے جبہ معلوم ہونا تھا کہ تیسرے نے بھندالگا کرخود کشی کی تھی۔ '' تینوں راہب ہیں۔'' ایجنٹ فیلوز نے بتایا۔اس کے ہاتھ میں الیکٹرک ٹارچ تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور ہر طرف ویرانی تھی۔

" بعین اور میکال غائب ہیں۔ " جیک نے کہا۔
" اور میکال غائب ہیں۔ " جیک نے کہا۔
" اور میکال غائب ہیں۔ " جیک کہوہ وہال کے شواہر بتاتے ہیں کہوہ وہال کھروں کے شواہر بتاتے ہیں کہوہ وہال کھرے ہے۔ "

"اخری ایک نے تبرہ کیا۔" دو سال پہلے ماری کے تبرہ کیا۔" دو سال پہلے ماری کے تبرہ کیا۔" دو سال پہلے ماری کے ہوا، اسے بیرد تک دینے کی کوشش کی میں گئی کہ پال ماری فیلی کوئل کرے نکل کیا۔ تعیوری کمزور

جاسوسر دانجست م 30 مفروري 2015

ماياجال

"ارک تمہارا عصہ اور تشویش بجا ہے۔ جمعے یقین ہے کہ ہم بہت جد کامیاب ہوں گے اور تمہارے تمام سوالات مل ہوجا بی گے۔ ہمیں ایک بی کامیابی لے اور وہی آخری اور فیصا ہی کن ہوگی۔ جبل اس کے پولیس ہنچ ، یہاں سے نکلو۔ گراہم تم فیلوز کے ساتھ ہوگے اور مارک میرے ساتھ ہوگے اور مارک میرے ساتھ جائے گا۔"

\*\*

نصف کھنٹے بعد نبلی نسان وارز ور بلوے اسٹیشن ہے کچھ فاصلے پرل گئی۔ مارک نے لائسنس پلیٹ بہجان لی۔ نسان کی چابیاں اکنیٹن میں تعیس محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی کو لا وارث چھوڑ دیا گر تھا۔ گراہم ٹارچ لے کرگاڑی کے نیچ کھسا ہوا تھا۔

''لین اب انہیں گاڑی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ربل گاڑی کی ضرورت ہے۔'' مارک نے قدرے فاصلے پر ربلوے اسٹیشن کودیکھا۔

"ا ایتھے جارے ہو۔" جیک نے سائش کی ۔ زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ککن ایٹوکرنے والا یقینا جوڑے کو بعولا نہیں ہوگا۔ دونوں امریکن ہیں ... میں معلوم کر کے آتا ہوں۔" جیک اسٹیش کی طرف بڑھ گیا۔

"کیا ڈھونڈ رہے ہو؟" مارک ، گراہم کے قریب ہو سمیا۔ وہ کوئی تھی ہی ہے ۔ لے کرنسان کے نیچے سے نگل رہاتھا۔ مارک نے اس کی ملی تھیلی کودیکھا۔ " ہجہ۔ ؟" "ہاں ، حاری طرح کوئی اور بھی ان کے پیچے لگا ہوا ہے۔" سراہم نے کہا۔

''اورہم پھر درقدم چھیے ہیں۔'' مارک بزبز ایا۔وہ لوگ جیک کا انتظار کرنے گئے۔ جیک ثبت خبر لے کر آیا تھا۔

> "وه دونول"برُك" كاست من يليب." شينه شين الله

جین نے چند کیے ضائع کے اور بعدازاں پلٹ کرچرکوریڈوریس بھاگی۔ قاتل بس چند قدم دور ہے۔ مایوی کا اندھرا ذہن بن اتر نے لگا۔ اس نے سرجھنکا اور اندھاد مند بوری توت سے دوڑ پڑی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ یہ خیال بھی تہیں آیا کہ قاتل ہے آسانی اسے کولی مار سکتے سے خیال بھی تہیں آیا کہ قاتل ہے آسانی اسے کولی مار سکتے سے دو متواتر چیج رہی تھی۔ شاید فریک کہیں سے آجائے لیکن امید برن آئی۔ وہ ریل ڈیے کے سرے پر آجائے لیکن امید برن آئی۔ وہ ریل ڈیے کے سرے پر تھی۔ وہ بل سوے سمجھے ایک کھلے کمیار فمنٹ میں کھس گئی۔ وہ بال کوئی ہمی تبیس تھا۔ اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی۔ ذہن وہ اس کوئی ہمی تبیس تھا۔ اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی۔ ذہن

نے کہا کود جادُ لیکن ٹرین برق رفآری سے ابھی تک سرنگ بیں دوڑ رہی تھی۔اس کی حالت دہشت زدہ ہرنی کی طرح تھی ، دیاغ مادٌ ن تھا۔مہلت ختم ہے بی تھی۔

تمن سینڈ بعد منجا ی تل نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشینی پیول تھا۔ خوف و دہشت نے جینی کومفلوج کر دیا تھا۔ پہتہ قد سنج نے ایسے بہس جڑیا کی طرح دبوج لیا۔ اس کے مکروہ کس نے جینی کو پھر بیدار کر دیا۔ وہ تڑ پ آئی۔ رقبل کے طور پراسے تھیڑ کھا تا پڑا چر پستہ قد سنج نے اسے مکلے سے دبوج کر کھلی کھڑ کی سے لگا: یا۔

جینی مجھ کی کہ وہ اُسے کو لی نہیں مارے گا بلکہ کھڑ کی سے باہر پھینے گا۔وہ دیوانہ وار ہاتھ پیر چلارہی تھی۔ایک بار پھر مدو کے لیے اس نے چینی شروع کر دیا۔ شیجے کے ہاتھ کا د باؤبڑ ھا تواس کی چیخ بھی گھٹ گئی ..

جینی نے اندھوں کی طرح اپنا بیگ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا ۔ کوئی سخت چیز اس کے ہاتھ سے نگرائی ۔ یہ بال پین تھا۔اس نے ڈوستے ہوئے ذہمن کے ساتھ توت جمع کی اور سمنع کے چیرے پر وار کیا۔ بال چائنٹ اس کی آ تکھ میں اسک

مینے کی کرب میں ڈولی ہوئی بی باند ہوئی۔ جینی آزاد ہوگئے۔ قاتل کے ہاتھ سے مشینی پھی گر میا تھا۔ وہ خود بھی لڑ کھڑا کر گرااورا کی ہاتھ سے ہائی بین ہاہر کھینچا... ساتھ ہی خون کی پرکیاری اچھل ۔ وہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ انقاق ہے وہ درواز سے میں گرا تھا۔ جینی نے پھلا تُن کر ہاہر لکلنا چاہالیکن مستنجے نے اس حالت میں بھی اس کی ایک ٹا تک پکڑلی۔

جینی کی نظر شین پول پر پڑی، وہ ہاتھوں کے بل پر پنج کئی اور لیٹ کر مہلک ہتھیار پر قبعہ کرلیا پھر ٹانگ کوبل دے کر زخمی قاتل کی گرفت سے چھڑا یا۔ جینی کا سانس دھونکی کی طرح جل رہا تھا۔ سکینڈ کے دسویں، جھے میں فادر کی لہولہو لاش اس کے تصور میں ابھری ۔جینی نے بلاتا مل ٹر مگر و بایا۔ مشینی پول کی ترویز اہمے گوئی ۔ بیشتر گولیاں خالی کئیں ۔

تاہم پھر بھی دو گولیوں نے اس کا دایاں شانداد میر ڈالا۔ وہ چیخا ہوا دروازے کے باہر جا بڑا۔.. ای وقت فرینک ہریٹا ہاتھ میں لیے بگولے کی طرح مسیح کو پھلانگا ہوا اندر داخل ہوااور پیعل جینفر کے ہاتھ ۔۔۔ لے لیا۔

جین کی بتنگ کی طرح فرینک کی بانہوں میں جا کری۔ وہ ابھی تک دوسرے جا کری۔ وہ ابھی تک دوسرے قاتل کو بھولی مولی تھی۔ فرینک اسے دلا سادے دہاتھا۔ مدفرینک ۔ میں نے اسے مار

جاسوسرڈانجسٹ 31 موری 2015ء

'' نعیک کیا ور نہ وہ حمہیں مار دیتا۔ بتانہیں مرابھی ہے يا زنده ب. يتودكوسنيالو . . . شاياش حوصله كرد بـ'' "أنم . . . كهال على مستح يح"

" بن كا في كے ليے كميا تھا، چلوآ ؤ\_" فرينك نے اس كالاتحديكرا\_

جینی نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر سمنج کا ساتھی بھی فرش جاث رباتوار

"كيادهم كما؟"

" ' عالمیں - البتہ میں نے بریٹا ہے اس کاسر الحجی طرح معومک دیا تعاین فریک نے وونوں کے ہتھیار جمع کے میگزین الگ کر کے بریج ایمونیشن سے خالی کر دیے۔ مجر ناکارہ آشینی بطل کوری سے باہر اچھال کر ہاتھ

تب بی جینغرنے نوٹ کیا کہ فرینک کے چرے پر خون آلودخراشیں پرئی تھیں اور ایک آ کھ کے بیچے زخم تھا۔ "بيد . . . يرجي . . . ؟ "جين كي آواز من تاسف تعا-'ہوا ہے معمولی بات ہے۔ سنجے کا ساتھی جسامت

کے برعم ف صاسخت جان تھا۔ یہ دونوں وی ہیں جو جرج تك ينج ينه-

وونول يهال المحتال المقلل القين بي - وونول يهال تک اتی جلداً پہنچے کیے؟''

"اس پر محر بات کریں گے۔ نکلنے کی تاری کرو۔ میں اسٹیشن سے پہلے ارتا ہوگا۔ ٹرین سرتک سے نکل مئی ہے۔ ہم کھڑ کی سے کودیں گے۔ میں لیور سیج کرآتا ہوں۔ المرجلس اساب ليور كے استعال كے بعدر بن كى رفاركم مونے كى۔

\*\*\*

وه لوگ، برگ مار کیٹ اسکوائز مین تھے۔قصبہ تاریکی میں ڈویا ہوا تھا۔مڑکیں سنسان تھیں۔ رات کا ایک ج رہا

''ای وقت کچونبیں کیا جاسکتا۔'' جیک نے کہا۔ في الحال چند تحفظ بيس آرام كرنا ضروري ہے۔' وہ واكس ويكن میں تھے۔ جیکہ نے گرا ہم کوہوش کی خلاش پر مامور کیا تھا۔ ተ ተ

دونوں ریلوے شریک کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ " ابرگ" کی حدود کے قریب انہیں ایک کیب ل کئ جس نے انہیں ایمبیسڈرہ ڈک تک پہنچادیا۔

انہوں نے دومتوازی کمروں کی خواہش ظاہر کی۔ وونوں کے جلیے مکلوک بنے۔ نہ کوئی سامان تھا۔ وقت بھی نصف شب كا تما ـ ريسشنت كى آئمول بين حك كى جملك تھی۔اس نے ریز رویشن کے بارے میں سوال کیا۔ جواب نی میں الد " ہاری کار قصیے کے باہر خراب ہو حَيْمِي - ' فريك نے كريڈٹ كارڈ تكالا۔

" دو المحقد كمر عداستياب نبيس بين " استقباليد كلرك نے معذرت کی۔ " تین سو جھ اور تین سونوال سکتے ہیں دونو ال ميں تين کر دن کا فاصلہ ہے۔'

جینی اور فریک نے رجسٹریشن کارڈ بھرے کارک نے بغوران کے ماسپورٹ چیک کیے۔ نیزاس نے فریک کے کریڈٹ کارڈ کی نقل بھی رکھ لی۔ پھر دوعد دو در کارڈ ان کے حوالے کے۔

جنی الحملے کرے میں رکنے سے ایکی رہی تھی۔ دہ خاصى خوف زده موچكى تقى ـ

" مینفرتم اتنی کمزور نہیں ہو۔ ٹرین میں تم نے استطاعت سے بڑھ کر والت کا مقابلہ کیا تھا۔مغبوط ر ہو . . مبع ہم'' ووگل'' کوتلاش کریں گے۔'

فریک نے اسے حوصلہ دیا اور اسکے قدم کے بارے مس بتايا۔

\*\*

جنی اینے کرے کی کھڑی میں کھڑی برگ کی روشنیوں کو تک رہی تھی ۔ گزارے ہوئے بیدور یے خون ک وا تعات نے اس کی تو امائی نیوز کی تھی۔اس کا ذہن پریشان تفا۔ نیند آجھمول سے کوسول دور تھی۔ وہ دونوں رات کے اس ببرکوئی سرگرمی دکھانے ۔کے قابل نہیں ہتے۔ کھڑی ہیں كمرے كھڑے اس كے د مارغ ميں ايك خيال ريكا۔ فرینک نے اے کمرے تک محدودر بنے کی تاکید کی تھی لیکن اس نے نائث اسٹینٹر سے کارڈ اٹھایا اور دروازہ كول كريابرنكل مي \_

وہ ہوئل برگ ریلوے اسٹیٹن سے قریب تھا۔ جاروں امریکٹر کے ہاتھوں میں ایک ایک بیگ تھا۔ ٹائٹ بورٹر نے گیسٹ رجسٹریش کارز بھروا کرانبیں عارسنگل روم الاث كرويے۔

جيك نے اس سے الم يس مجھ بات كى اور اسے بعاری شب سے نوازا۔ بعدازاں وہ اسیے ساتھیوں کی جانب آیا۔ 'اینے اینے بیک کمروں میں چھوڑ کر دومنٹ

جاسور دانجست - 32 - فروري 2015 Copied From Web



کے لیے میرے کمرے میں آجاؤ۔''اس نے مخترمیننگ کی خوابش كاالمهاركيا\_

مارک نے اینے کرے کالاک کھولاتو اس کا ارادہ تھا کہ گاردا ۔ سے بات کرے اور بانی کی خیریت مجی معلوم كرے۔ال نے حماب لكايا كه اس وقت نيويارك يل شام کے ماڑھے سات نج رہے ہوں سے۔ مارک کے علم میں قعا کہ گاردا محر پہنچنے ہے تبل یار میں ضرور رکے گا۔اس نے جک ے میننگ نے بعد کال کرنے کا فیملہ کیا۔

مر زیادہ برانیں تھا۔ گراہم ادر فیلوز بارک سے ملے ی جیکہ، کے کرے میں پائٹے کے تھے۔

''میرا اندازه ہے کہ انہیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت يرْ ب كى ـ "اس نے كہا ـ "ميرا خيال بكر كمي كة آغاز میں وہ کار ہا زکریں گے۔ تائث بورٹرنے بتایا ہے کہ ٹاؤن میں معقول کار ہائرآفس ایک ہے اور وہ ہے ' ہر ٹر'' ۔ تو ہمیں ابتدائمی وہی سے کرنی ہے۔ مارک تم آس ملنے سے پہلے بي وبال پنتي جاتا۔ ميں استيش پررمول گا۔ قرام موثلوں میں قون کر ہے گا۔ فیلوز بسول کے اڈ ہے پر ہوگا۔ علاوہ ازیں میں میار آفس فون کر کے پیاس میل کے دائر نے میں تمام ہونلوں کی بگنگ ریکارڈ کا ڈیٹا بیس حاصل کروں گا۔ہم اہے ٹارگٹ سے بہت قریب ہیں اور کوئی و قیقة قروگز اشت نېين رخيس ميم ، کوئي سوال ؟ ' ' وه چپ ہو گيا۔ خاموشي ۔ " و الله إ المحمد عمر بولا - " بورثر كوس في جميع ك كال كى ہدايت كى بے \_ يعنى آرام كے ليے مارے ياس جار کھنے ہیں۔''

444

مادك انڈرگارمنٹس میں بستر پر جیٹا تھا۔ اس نے گاردا کے تھر پرکال کی تھی۔ وہ انجی تک باہر تھا۔ آنسرتک مشین پراس نے پیغام میں اینے ہوئل کا نام کمرانمبر بتا کر كال بيك كاپيانام چيور ويا۔

مجروہ کمٹری کے باس آعمیا۔ وہ محسوس کررہا تھا کہ حین کہیں آئر، یاس ہے۔اس کے ساتھ فریک ہے اور کی روز سے متواتر جینی کے ساتھ ہے۔ جینی کے تصور نے اسے اضطراني بيجان بيس مبتلا كرديا -ساتهدى است حسد كااحساس موا- " خادم" " نو وه تما جبكه كي روز ميه قرينك متواتر جيني كي '' خدمت'' کے فرائض انجام دے رہا تھا اور بظاہر بخولی

جو خیالات مارک کے کردار ہے مطابقت نہیں رکھتے تھے، ان خیالات نے اچا تک پلغار کر دی۔ کیا وہ دونوں

ایک کرے میں ہوتے ہوں گے؟ کیا جینی، فریک سے متاثر ہو چکی ہے؟ دغیرہ دغیرہ۔

جلدى أس في منفى موچوں يرقابو ياليا۔اسے جيني ير اعماد تھا اور جین کو اس بر۔ وہ جانیا تھا کہ اس کے لیے جینی کے دل میں کیا ہے اور کیوں دل کی بات جین کی زیان پر آئے آتے رک جاتی ہے۔۔وہ بخولی آگاہ تھا کہ جینی بھی اس کے مال ول سے بے خرمیں ہے۔ جنی کی زندگی میں ایک بى مروب، مارك بي جاب ده فاصلے ير عي مي ي

اسے چھرد بربل مے،اسے مٹیا خیالات پرشرم محسول موتى \_ ووعام مردول كى طرح سويد لكا تما جبكه جنى كوئى عام لڑکنہیں تھی۔جین کا پہانہ معیار تھی عمومی نہیں تھا۔اس نے ہونٹ این ہاتھ کی پشت پروہاں رکھ دیے جہاں امریکا سے روانہ ہونے سے جل جینی نے قرض اتارنے کے بہانے اینے لبوں کی مٹھاس منتقل کی تھی۔

مارک نے بستر پر ایٹ کر آنکھیں بند کرلیں۔ چند منٹ بعد بی نون کی تھنٹی نے، اے آنکھیں کھولنے پرمجبور کر و یا۔اے یقین تھا کہ گاروا کیا کال ہے۔

''بالی کا کیا حال ہے؟'' ''وہ ٹھیک ہے لیکن :وکیار ہا ہے؟ تم سوئٹزرلینڈ میں

'بڑی کمبی کہانی ہے۔اس وقت نہیں سنائی جاسکتی۔ فی الحال میری بات سنو، آیک اور کام حمهیں کرنا ہے... مارک نے اسے مجھایا کہ دہ کیا جا ہتا ہے۔

"مين دالي ويك برأهميا مون بهم دونون ال كر بیکیس ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے جیل . . . بڑا جانس ملا ہے مجمعے۔ "کاردانے کہا۔

ا روائے ہما۔ "اچھی بات ہے۔ میں جلد بات کروں گا۔" مارک نے جواب ویا۔

公公公

جین ساڑھے چھ بیجے بیدار ہو گئ تھی۔ وہ گہری نیند سوئی تھی اور اپنی رات والی در یافت برخوش تھی۔ اس فے شاور لے کراراس تبدیل کیا اور کوریڈ وریس نکل آئی۔ وہ فریک کے کرے پر می - وستک پر فریک نے درواز ہ کھولا۔ وہ بھی ڈریس ای تھا۔ تا ہم اس کے بال

" نیندا می تھی؟" فریک نے اے اندرائے کے

" مِن تو تلم سے مرات بی سوئی تی ۔"

جاسوسرڈائجسٹ - 34] دروری 2015 Copied From Web

444

مارک سڑک کے دوسری جانب سے ہرٹز کی تگرانی کررہاتھا۔اس نے رین کوف اور ہیٹ لیا ہوا تھا۔ اچا تک ایک فیاث کے پہیے چرچرائے۔ مارک چونک اٹھا۔"اندر بیٹھو۔" جیک نے درواز و کھولا۔ "کیا ہوا؟" مارک فیاٹ کی نشست پرآ سیا۔

" دُینا بیس ہے معلوم ہوا ہے، کہ رات سوا ایک بج دومہمان ہوگ آئے ہتے۔"

د مون سا ہوگی؟'' ''ایمیسڈر۔''

فیاٹ چندمنٹ میں ایمبیٹ ریرتھی۔اندرے کراہم تقریباً بھاگتا ہوا نکلا۔''وہ آ دھا گھنٹا پہلے کار ہائز کرنے نکلے ہیں۔''اس نے خبردی۔

میں میں میں ایک ہوری ہوری کی کررہاتھا۔'' ''دوہ مرز نہیں گئے ہے۔کارک نے انہیں ایک دوسری چھوٹی کمپنی کی جانب بھیجا ہے۔'' مراہم نے نئی اطلاع دی۔

ای وقت نیلوز کی کال آئی۔'' دولوگ نیوی بلیوکلر کی واکس ویکن گالف میں نظیے ہیں۔'' ''کہاں؟''

" مرنادً، ٹاؤن ہال۔ لائسنس پلیٹ کانمبر میرے ہاں۔'' پاس ہے۔''

公公公

مرنا و ایک خوب صورت قصبہ تھا۔ ایک ورجن کے قریب جھوٹے میمان خانے اور اسکائی لا جر تھیں۔ قریب جھوٹے میمان خانے اور اسکائی لا جر تھیں۔ ٹاؤن ہال کی بلڈ تک صدیوں پر انی تھی۔ جبتی نے کارپارک کی اور دونوں عمارے جس واخل ہو گئے۔

'' کیا مدد کرسکتی ہوں؟'' ڈیسک کلمرک نے پوچھا۔وہ نو جوان اور خوش مزاج خاتون تھی۔جینی نے اپنا مدعا بیان ک

فاتون کارک کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہوگئ۔

'' ہر ہر برت و دکل ۔ با دُل اسٹراس میں مقیم ہے۔ یہ حکہ اوالہ مارکیٹ اسکوائر کے قریب ہے۔ وہ ایک ریٹائر ڈ پولیس مین ہے۔' خاتون نے بتایا۔'' و بسرا ہر ہیز ج ووگل، مرناؤ ہے یا چک کلومیٹر کے فاصلے پرایک فارم میں رہتا ہے۔ وہ ایک ما دُسٹین گائیڈ اور کلامیٹک انسٹر کئر ہے۔'' دو ایک ما وُسٹین گائیڈ اور کلامیٹک انسٹر کئر ہے۔'' دو تواست دو ایک فون نمبر فل سکتے ہیں؟'' جینی نے در خواست کی۔۔

'' پرجوش دکھائی دے رہی ہو، کیابات ہے؟''
'' بہت تیز نگاہ ہے تہاری درات ایک کارنا مدانجام دیا ہے مل نے۔''
دیا ہے میں نے۔''
'' اوہ ... ، ہو ... ہے کام کب سے شروع کر دیا تم

'' نینچ چلتے ہیں۔ ناشتے کے بعدیناؤں گی۔'' موکل ریسٹورنٹ میں خاصے لوگ موجود ہتے۔ ایک ویٹرانیس کارنرٹیبل پر لے کیا۔

جینی نے بتایا کہ وہ رات سونے سے قبل استقبالیہ پر میں تنی نے بتایا کہ وہ رات سونے سے قبل استقبالیہ پر میں اس نے مقالی فون ڈائر یکٹری علی اسے کم از کم بارہ عدد میں اسے کم از کم بارہ عدد تام '' ووگل'' کے میں کہاں کسی سے شروع میں بھی '' H'' نہیں تھا۔

"میں نے آپ بیٹر کوفون کیا اور بتایا کہ میں امریکی سیاح ہوں اور اپنے ایک سوئس رہتے دار سے ملنے یہاں آئی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈائر کیٹری میں جھے انکی ووگ وستیاب نہیں اور جھے اس کی رہنمائی ورکار ہے۔ آپریٹر نے جھے دو تام مہیا کیے۔ دونوں اُن لاڈ تھے۔ دونوں اُن لاڈ تھے۔ دونوں اُن لاڈ تھے۔ دونوں اُن لاڈ تھے۔

فریک دلچیں سے جمینظری کہانی سن رہا تھا۔ ایک ووگل''مرناؤ'' نام کی جگہ پرمقیم تھا، یہاں سے پانچ میل کے فاصلے پر۔ دوسرا انج دوگل بھی مرناؤ کے آس پاس سے ناصلے

''کیاای نے وابوں کے ہے اورفون نمبردیے؟'' ''نہیں۔ کیونکہ آن لیاڈ ناموں کے لیے قانونی رکاوٹ ہے۔ کیناس نے مشورہ دیا کہ جھے مرناؤ کے ٹاؤن ہال میں کوشش کرنی چاہیے۔ ٹاؤن ہال میں تفصیلی رجسٹر ہوتا ہے۔''

''ویری گذیتم ۔ نے تو سرائی رسانی شردی کردی۔ چلو جلدی ناشا ختم کرو۔ ہم کار ہائز کر کے ''مرناؤ'' جانمی گئے۔''فرینک کے چیر۔ نے پر دبا دباجوٹی نظر آرہا تھا۔ دباس زیادہ تر اسٹور سے چند ضروری نئے گیڑوں کی دونوں نے ایک اسٹور سے چند ضروری نئے گیڑوں کی تر بداری کی۔جس میں آبک بیگ اور جیکٹ بھی شامل تھے۔ دوبارہ ہوئی واپس آکر نہوں نے لباس تبدیل کیا۔ چیک آدش کرنے سے پہلے ہین نے ڈیسک گلرک سے کار ہائر کرنے کے لیے معلومات، لیس۔

کلرک نے ایک: م تجویز کیا اور راستہ می سمجما دیا۔

جاسوسردانجست - 35 مروري 2015ء

''ہاں۔''اس نے انگریزی پی مختفر جواب دیا۔ ''ہم ہیز ج دوگل سے ملنے آئے ہیں۔'' ''میں ہوں ایک دوگل ہم کون ہو؟''اس کا لہجہ سوئس

تھا۔ ''میرانام جینفر مارج ہے اور یفریک میکال۔'' ''اگر تمہیں گائیڈ کی منرورت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔آج کل میں مصردف، ہول۔''

ورجمیں کائیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بات کرنا جاہتے ہیں۔ "جینی نے کہا۔

ووگل کی آتھ میں سکڑ نئیں۔''مس سلیلے میں؟'' ''ہرودگل، میں شکر گزار ہوں گی، اگر ہم اندر بیٹے کر بات کرلیں۔''

ووگل نے سیٹی بجائی اور ڈو پر مین کا جوڑاا ندر غائب ا

" موری المیں نشست میں ہے اشارہ کیا۔ دوگل انہیں نشست کا ہ کے بجائے وسیع کی میں لے کیا۔ موسکتا ہے کہ وہ ناشتے کی تیاری کررہا ہو۔

مرائخصوص سوئس بنن تھا۔ ایک بڑے جم کا پائن وریسر تھا۔ درمیان ہیں پائن ٹیمل تھی۔ میز پر اخبارات بھرے متھے اور ایک دربین پڑی تھی۔ وریسر کے قریب، دیوار کے بریکٹ میں دویو مانیٹر موجود تھ جو فارم کفرنٹ یارو کائکس دکھار ہاتھا۔

مبنی نے ڈریسر پر کئی فریم شدہ تساویر دیکھیں۔
ایک فریم میں چارآ دمیوں کا گروپ تھا۔ جنہوں نے بہاڑی
لہاس پہنا ہوا تھا۔ دیگر ضروری اشیا بھی دکھائی دے رہی
تعییں۔ چاروں کوہ بیاؤں اس بین بیز ج دوگل کی تصویر بھی
تھی۔ دوگل کے ساتھ جوآ دمی کھڑا تھا اس کے بال ساہ اور
بھویں تھی تھیں۔ اس نے نیلے رنگ کا
بھویں تھی تھیں۔ اس نے نیلے رنگ کا
در پارکا 'کیا ہوا تھا۔ جینی کواس کا چرہ شا سامعلوم ہوا۔
و ولوگ در میان میں پڑی میز پر بیٹھ کئے۔
و ولوگ در میان میں پڑی میز پر بیٹھ کئے۔
در کیا معاملہ ہے؟' وولل نے آغاز کیا۔

جینغرنے کہانی بیان کرنی شروع کی پھرسوال کیا۔ ""تم نے ویزن ہارن سے نظنے والی باڈی کے بارے میں ستاہوگا؟"

دوگل نے جواب دیے ہے پہلے ویڈیو مائیٹر پرنگاہ ڈالی۔''ہاں، وہ خبر مجھ تک پہنچی تھی بلکہ اس علاقے میں اور مجمی لوگوں کے علم میں ہے۔''

''باڈی کے ساتھ پولیس کو سے بھی ملا تھا۔ جو یقینا

" کیول نہیں۔" خاتون نے نمبر فراہم کردیے۔ جیٹ فرنے نمبر دیکھے۔ اس کی رفار قلب بڑھ گئی۔ ہیز ج ودگل کے فوان نمبر کے آخری تین ہند ہے" 705 شعے۔ کار بیزی میں HQ بلڈنگ میں دکٹر نے جو ادھوری سلپ دکھائی آخی۔ اس کا معماص ہو کیا تھا۔ دور کے سات میں سات ہے۔

" بی کس طرح بیزی دوگل تک رسائی حاصل کرسکتی بول؟"

خاتون کلرک نے فارم کے مقام کے بارے میں رہنمائی کی۔فارم کا نام تھا۔" برگ ایڈل ویز" ندکورہ لفظ بھی ممنامی سے باہر آھیا۔" ایڈل ویز" کا معما بھی عل ہو گیا تھا۔

#### \*\*

برگ ایڈل ویز ایک وسیج روایق مسم کا فارم ہاؤس تفا۔ بین فارم ہاؤس سے ہٹ کر وسیج علاقے میں کئ عمارات بکھری ہوئی تھیں۔فارم ہاؤس مسیح کی وصد میں لیٹا ہواتھا۔

جینی نے واکس ویکن پھر کے ڈرائیووے پردوک دی۔ فارم کے ایک طرف اصطبل نما احاط اور ڈیل گیرائ نظراً رہاتھا۔ گیرائ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔
اندرایک براؤن کلرکی پرانی مرسیڈیز کھڑی تھی۔
ڈوبر مین کا جوڑا فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے پر پہلوبہ پہلوبہ غاتھا۔ دنوں گوں نے کوئی آوازنکائی نہ حرکت کی۔
پہلوبہ پھاتھا۔ دنوں گوں نے کوئی آوازنکائی نہ حرکت کی۔
فرین رہنا ادر جال دھیمی رکھنا۔ 'دونوں نے چند قدم برھائے۔ ڈوبر مین دھیرے سے غرائے۔ دونوں کے کان کھڑے ہوگئے۔

فریک نے جینفرکا باز وتھایا۔'' ایک منٹ کے لیے ساکت کھڑی رہو۔'' ڈوبر مین کی آٹکھوں میں عداوت عمیاں تھی۔تاہم وہ اب بھی اپنی جگہ پر تھے۔

فرینک نے ایک قدم بڑھایا۔ ڈوبر مین کے طاق سے
کینہ پرورغراہ نے فارج ہوئی۔ دونوں کھڑے ہوگئے۔
اجا تک ایک مردانہ آداز بلند ہوئی جو بظاہر گوں کو
پکارری تھی۔ گئے فر ما نبرداری سے دوبارہ بیٹے گئے۔
ایک آدن دروازے میں نظر آیا۔ اس کی عمر پچاس
کے لگ بجگ تھی۔ بالوں میں سفیدی بکٹرت تھی۔ اس نے
جیکٹ بہنی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ جیب میں تھا۔

جینی نے دیکھا کہ اس کی ناک کا ایک نتھناغا تب تھا۔ ''انگلش جھتے ہو؟''جینی نے سوال کیا۔

جاسوس ذانجت م 36 م فروري 2015.

ماياجال

" نہیں، بدایک جانس ہے۔ اگر دیکارڈ میں ل کیا تو ہمیں اس کی شاخت ل جائے گیا۔

ووگل نے کوئی جواب تہیں دیا اور فریک نے ما نملت کی۔'' دیکھوووگل، اس میں شک نہیں کہ یمی سوال پولیس بھی کرے گی۔ کیا نقصان ہے آگرتم ہماری مدوکروو۔' الچکھاتے ہوئے ودکل کھڑا ہوا اور اپنا بایاں ہاتھ جیب سے نکالا۔ دونوں نے و کھولیا کہ اس کے ہاتھ کی تمن الكليان غائب تعين مفريف اورجيني اس كى تاك كى حالت و كم كرجو كل تعليكن خاموش رب دفريك نے بلاسك سرجری کومجی تا ژلیا تفا به اتھ کی حالت دیکھیروہ چو کئے بغیر شدرو سکے ۔جینی کو فادر کی باتیس یا وآری تھیں۔ کیا ہدوہی آوى ب جوزحى حالت على جرج پيني تفا؟

ونفراست بائت -" ووكل ني ان كى نكاو كا رخ د مکھتے ہوئے از خود دمنا حبت کی۔

" آئی ایم سوری " جینی تے کہا۔

دونہیں معذرت خواہ مجھے ہونا بیاہے۔ میں خوامخواہ تم لوگوں کوملککوک سمجھ رہا تھا، میں دیجھتا ہوں کہ میں کیا کرسکتا ہوں۔'' ووگل معذرت كرتا ہوا كمر نه ہے نكل كيا۔ جاتے جائے اس نے ویڈیو مانیٹر پراچنتی سی نظر ڈالی تھی۔

فریک، اس کی بیرترکت شروراً سے نوٹ کرر ہا تھا۔ اس کے جاتے ہی جین کھڑی ہوگئے۔ دونوں ڈوبرین دردازے برمستعد تھے۔

جین ڈریسر سے قریب چلی کئی۔ اس کے کروپ والی تصویر کی جانب اشاره کیا۔'' دیکھو۔''

" كياب؟" فريك مجى قريب مكيا-'' <u>نیلے ٹوب والے کی تصویر . . . اس کی آسمی</u>س ، اس كا منه ٥٠٠ ميرا مطلب اس كوديات كا خاص انداز - بيه مجع شاساللائے۔"جنی نے کہا۔

''اوہ مائی گاڑ، یہ دہی ہے جو برف کی قبر سے برآ کہ ہوا 🔹 تھا۔''جینی تصویر جیرت بی ہوئی تھی۔

فرينك ئےغور سے تصوير ديمي -اي لحدة و برين كى غرابث بلند ہوئی۔ دونوں بلٹ پڑے۔ ودکل دروازے مس كمراتها-اس ك باتحديس بعل ديا بواتها فريك في -46616141

" باتھ جیب سے دوررکھو۔" ووکل بوری طرح چو کنا تھا۔" اورتم بہت وجرے سے اس کی من لکالو۔" اس نے صنى كوآرۇرد يا- تمہاری توجہ کے قائل ہوگا۔ "جنی نے بیگ سے ایک نوٹ

ووگل کا بایاں ہاتھ ابھی تک جیب میں تھا۔اس نے وائس ہاتھ سے کاغذ کا محرالے کریر حا۔اس کی بیشانی پر ککیریں وکھائی ویں۔

"تهارا نام ألمعا ب-"ايدل ويز" كا نام اور تمهار معفون نمبر کے آخری تمن مندسے . . . کماتم وضاحت كريكتے ہوكہ دوسال قبل برف ميں مدفون آ دي كي ملكيت میں ان اطلاعات کا کیا مطلب موسکتا ہے؟" جینی نے

" بجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔" ووکل نے مختاط انداز ا حْتياركيا \_" كياتم دونول كاتعلق بوليس سے ہے؟"

« و نبیس ، میں اَبِ جی سراغ رساں ہوں ۔ ' فریک بولا۔ ووکل نے مانیٹر پر نظر ڈالی۔ پھر کھٹر کی کو دیکھا اور مونوں پر اصطرافی انداز میں زبان پھیری۔ "میں ایک ما وُسْتُين كَا يَيْدُ ہول ۔شايداس آ دي نے بھي ويزن بارن پر میری خد بات حاصل کی ہوں۔اس کا نام کیا ہے؟"

''اس کی شاخہ تنہیں ہوسکی۔ پولیس نے اس کیا یا ڈی کو جہاں رکھا تھا، وہ عمارت تباہ ہوگئی یا اسے تباہ کر دیا حمیاتھا۔" فرینک نے بنایا۔

ووگل نے نشسہ تہ پر پہلو بدلا۔'' ہاں دھا کے کی خبر یں نے اخبار میں پڑھی تی ۔ اس نے میز پریوے اخبارات کی جانب اشارہ کیا۔ ''لیکن میں یہ بھنے سے قاصر ہوں کدمیرانام باس کے یاس کونکرفا؟"

جینی نے محسوس کیا کہ ووکل صاف کوئی ہے کام نہیں لےرباتھا۔ "تمہارا کام قانونی اور رجسٹر ڈیے؟"

" إلى - سوئس قانون اليه معاملات مي خاصا سخت

" تو پمر جو افراز یا سیاح تمهاری خدمات حاصل كرتے يى المهيں ان كاريكار وركھنا يرتا موكا؟ "جينى نے عمره تكته المايا-

" بهم مده م ده مال ده آل ده ايسا ہے۔" ووكل كى

م موليس كمطابق بيها وقدووسال قبل يتدروا يريل ك قريب فين آيا ب- كياتم ريكارة و كيدكر بناسكت مو؟"

جینی نے استدعا کے انداز میں کہا۔ ''کیاتم بیسمجھ رعم ہو کہ میں گلیشیئر پر اس کا گائیڈ

حايس مريد انجست م 37 م فروري 2015٠

من خفيف ي لرزش مني -

" " تم ویزن بارن پر بلاک ہونے والے مخص کو جانے ہو۔ اس میں کوئی فک وشیہ باتی تبین رہ کیا ہے۔ " جینی نے پراعتا و لیے میں کا۔

"بان، میں جانتا ہوں۔" اس کی آواز بھرائی ہوئی کی۔

<sup>دو</sup> کون تماوه؟"

''میرا بھائی پیٹر۔''قطعی غیرمتو تع جواب ملا۔ جینی اور فرینک نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ''وہ وہاں کیا کررہا تھا؟'' دونوں کواس جواب نے

الجعاديا \_

" جب دوطوفان کی نذر ہوا۔ اس سے ایک رات بل پیٹر دوآ دمیوں کے ساتھ بہاں آیا تھا۔ ان میں سے ایک کارل لازار تھا اور دوسرایہ.. "اس نے پال ماری کے فوٹو کی جانب اشارہ کیا۔ "اس کا نام تم نے پال بتایا ہے... پال کو میں نے پہلی بارد یکوما تھا کیکن لازار کو میں جانیا تھا۔ لازار کی برس سے مرنا واسکینگ کے لیے آتا تھا۔ لہذاوہ ہم دونوں ہما تیوں کو جانیا تھا۔ "

''دوه دونوں پیٹر کے ساتھ یہاں کیوں آئے تھے؟'' ''لازار کی خواہش تھی کہ ٹیں اور میرا بھائی ان دونوں کو گائیڈ کریں۔ وہ بہت بلدی ٹیں تھے۔ ان کا مقصد ویزن ہارن کے ذریعے اٹلی ٹین داخلہ تھا۔ یہ جھے بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنے دوستوں کینی رشین مافیا سے فرار چاہے نتھ'' وگل ڈیتا ا

تتے۔''ووگل نے بتایا۔ جینی سنائے میں رہ گئے۔''میں پرکھیمجی نہیں؟'' ''کیا؟''

'' مانیا . . . رشین مانیا ؟ کیا آس معالمے بیں مانیا ملوث ہے؟'' جینی کے بدن میں سنتی کی لہر دوڑ گئی۔ کیاوہ مانیا سے الجور بی ہے؟ کیا اس کا باپ مانیا کے لیے . . . نہیں میں اس نے مضطرب نظروں ہے فرینک کودیکھائیکن وہ شانے اچکا کررہ گیا۔

" بان، لازار، رشین مافیا کے لیے کام کرتا تھا۔"
ووگل نے جواب و یااور مافیا س معالمے میں ملوث ہے۔"
"اور میر سے والد؟ تم نے پہلی بارانہیں و یکھا تھا؟"
" بیٹھیک ہے کہ میں نے پہلی بار پال مارچ کو دیکھا تھا۔ اس دونوں کا روئیہ جمیب تھا۔ بظاہر پال، لازار کے ساتھ تھا کیک میں افیا کا ساتھ تھا کیک میں افیا کا رکن تھا۔"

برینا کوچھوتے ہی جینی کا ہاتھ کانپ گیا۔ ''بہت آ ہستہ۔'' دوگل نے پھر کہا۔'' کن میز پرر کھ '''

جینی نے ایسا بی کیا۔ دوگل نے آگے بڑھ کر بریٹا این جیب الی رکھ لیا۔

"دانول باتھ میز پرر کھ کر بیشہ جاؤ۔ کوئی غلط حرکت کی توشل ہے، ریخ کولی جلادول گا۔"

' دنہم بہال جہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے ، مسٹر دوگل۔' 'جنی نے کہا۔' مسرف معلومات در کارتھیں۔ وہ پرائیویٹ ایکٹو ہے۔ اسیخ تحفظ کے لیے اسے من رکھنا پرائیویٹ ایکٹو ہے۔ اسیخ تحفظ کے لیے اسے من رکھنا

وروس كيا باتي كررب يتيم؟" ووكل في الماء عليه الماء الماء

" بولی ویزن ہارن پر دریافت ہوئی، وہ اس المخص کی ہے،۔" جینی نے تصویر کی جانب اشارہ کیا۔" ووگل تم جانتے ۔ بتے کہ ویزن ہارن پر کیا ہوا۔ اور کون آوی حادثے کا فکار ہوا تھا؟ کیاتم تر دید کرو گے؟ وہ اکیلانہیں تھا۔ غالباً میرے والدہمی ہمراہ تھے۔شایدتم مجی جانتے ہو؟"

"" تہمارے والد؟ تم كيا كمدري ہو؟" ووكل كے تاثرات مراجرت اور سيائي تمي \_

"ان كا نام پال فارئ تھا۔ دو برس قبل وہ غائب ہو گئے ہے۔ ان كا پاسپورٹ برف شل سے نظنے والى لاش كے ساتھ تھا۔ وہ تصوير، جس نے نيا كوش اور ٹوپ بہنا ہوا ہے۔ يكى وجہ ہے كہ ہم بہاں موجود ہيں۔ ميرے پاس اپنے والدك أخو برجى ہے۔ بی تہيں دكھاسكتی ہوں۔" ودگل كى آتھوں ميں فك كا سايہ لہرايا۔ "جيس،

بيك ميرى جانب برهادد، آستدے \_'

جینی۔ نے حسب ہدایت حرکت کی تعوزی کوشش کے بعد ودگل ۔ نہ حسب ہدایت حرکت کی ۔ تعوزی کوشش کے بعد ودگل ۔ نہ دوگل کا چہرہ سفید پڑ کیا۔ نیکن قوراً بی اس کے تاثرات پھر بدل گئے۔ اب وہال جیس کی حکمرانی تھی۔ اس نے جینفر کو و یکھا۔

'' شیک شیک بتاؤک بہاں کوں آئے ہو؟'' جینی ۔نے گہری سانس لی اور مزید تنصیل کے ساتھ کہانی دوبارہ سائی۔

کرے میں سنا ٹا تھا۔ محض کلاک کی تک۔ . . . کک سنائی دے رای تھی۔ فریک نے دیکھا کہ ووگل کے ہاتھ

صابیا جال د سال پہلے ''پلیز ... پلیز ... بھے مت مارو۔''ووکل گز گڑ ایا۔ پھلوں میں ''میں خود کو بچار ہاتھا۔ کولی چن گئے۔ میرا کوئی ارادہ نیس کائی ماسک تھا۔''

فریک نے ایک ہاتھ سے اپنا بازد دبایا ہوا تھا۔ دوگل کی گن اس کے زخی ہاتھ ش لٹک ربی تھی۔ ''مشیک ہے ووگل ہم ایک بی کشتی میں آگئے ہیں۔ بریٹا جینفرکودے دو۔''

فریک باہر اور اندر دونوں جانب سے چوکنا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آٹار تھے۔ بریٹا قبضے میں کرنے کے بعد فوری طور پرجینی کوتولیا نما کیڑائل کیا۔خون روکنے کے لیے جنی نے دبیز کیڑاکس کے فرینک کے بازو

پر بانده دیا۔ دونھیک ہو؟"

"ال، بدى يج كئ-"

مولی جیکٹ کی راہ کوشت چاڑتی ہوئی نکل می تھی۔ بیرونی جانب کاراجی کی آواز قریب آئی تھی۔ فرینک نے جینی کو کھڑ کی پر جانے کا اشارہ کیا۔

ساور بحد کی ٹو ہونا دی کے کروہ سراسید مضرور ہوئی تاہم اسے جیرائی نہیں ہوئی۔ دہ جان بھی تھی کہ ان کا داسطہ افیا سے جیرائی نہیں ہوئی۔ دہ جان بھی تھی کہ ان کا داسطہ افیا سے ہے۔ عام بحرم یا گردہ اس طرح جناتی انداز میں کام نہیں کرسکیا۔ اس کے لیے وسیع نیٹ ورک بشمول مادی اور افرادی وسائل مضروری ہیں۔ ''مائیا'' محض ایک لفظ ہے۔ افرادی وسائل مضروری ہیں۔ ''مائیا'' محض ایک لفظ ہے۔ لیکن اس لفظ کے اندر کیسی خوناک دنیا اور فلفہ جیسیا ہے، اس سے بوری طرح و وخود بھی آگا ہیں تھی۔

فریک ہی کھڑی تک آگیا تھا۔ دوگل ہی ہمراہ تھا۔
سیاہ ٹو ایوٹا سے دوافر ادائر ہے۔ ایک دی تھا مجورے بالوں
دالا جسے فریک نے ٹرین میں زخمی کیا تھا۔ اس کے سرپر
مینڈ تن نظر آری تھی۔ دہ سیل فون پر کسی سے بات کرر ہاتھا۔
اس کا ساتھی بدل کمیا تھا۔ نیا آدی کافی جاندار دکھائی دے
رہاتھا۔ عمرتیس کے لگ بھگ ہوگی۔ دونوں مشین پسل سے
مسلم تھر

"بیددونوں کون ہیں؟" فریک نے سوال کیا۔
"مم . . . مجھے نہیں ہتا۔ میراا ندازہ ہے کہ بیا نمی میں
سے ہیں جو کئی روز سے فارم کی نگرانی کررہے ہے۔ جب
سے" پیٹر" کی باڈی دریافت ہوئی ہے، اس کے پچھ عرصے
بعد ہی نگرانی کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔" ووگل نے جواب

جین کا ذہن بری طرح منتشر تھا۔ اسے دوسال پہلے کی رات ، . . دونوں حملوں میں کی رات ، . . دونوں حملوں میں مما عمت تھی۔ وہی انداز ، جیسری کا استعمال ، اسکائی ماسک وغیرہ۔ جینی کونا دیا یا دآئی ۔ اسے ماسکو سے اسکلنگ کے لیے زبردسی بھیجا گیا تھا۔ اسکلنگ کا انداز . . . جینی کا بدن لرز انھا۔ اسے تا دیا کے ساتھ اپنی بات چیت یا دآئی ۔ اسے کی سوالات کے جواب ل کے لیکن مزید کی سوال پوری شدت سے ابھر آئے۔

'' وتیٹر کے ساتھ کیا ہوا اور پال مارچ کہاں ہے؟'' فریک نے کافی دیر بعد سوال کیا۔

" بہلے علی معذرت کروں گا۔" ووگل کا بعل والا التھ جمک گیا۔ " میں سمجھا تھا کہ تم لوگ جمعے ہلاک کرنے آت ہو جمک گیا۔ " میں اور بال مارچ ... " معا ووگل نشست سنجا لئے سنجا نے اچھل پڑا۔اس کی بات بھی اوھوری رو سنجا کے مائیر کوتک رہا تھا۔

'' وقت بہیر ہے۔ وہ پہنچنے والے ہیں ''اب میں سمجما وہ فارم کی نگرانی کے وں کررہے تھے ۔۔ ، تمہاری وجہ ہے۔ وہ تمہاراان ظار کرر ہے تھے ۔ ، ، ہم سب مارے جا تھی گے۔'' فرینک نے مانیٹر کودیکھالیکن وہاں منظر صاف تھا۔ ''کون آر ہا ہے؟ کون مارا جائے گا؟ تم کیا باتیں کررہے ہو؟''

ورا نکل جاؤر ورا نکل جاؤر ورا نکل نے پھر پال سنجال لیا تھا۔ وہ کم ٹرک کی جانب کیا۔

ڈوبر بین کے جوڑے نے غرانا شروع کردیا۔ ''انہیں چپے، کراؤ۔'' فرینک کی آ داز بیں اضطراب

'' ووگل نے تھم جاری کیا۔ وہ دونوں خام اش ہوکر ساکت بیٹھ گئے۔ باہر سے کسی کارانجن کی تدھم آ واز آئی۔ '' دونوں کو باہر نکال دو، جلدی۔'' فرینک نے کہا۔ '' دراسین ، ڈراسین سوفور۔''

کوں کے نالتے ہی فریک نے جبیت کر دروازہ بند کیا ادر منل کے اب ووگل پر جست لگائی۔ دونوں الجھ کر گرے۔ ووگل نے بریٹا کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ای کھکش کے دوران اجما کا ہوا۔ کولی فرینک کے بازو میں لگی۔''فرینک '''اپینی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ بے اختیار فرینک کی عدد کے لیماس کھی میں ملوث ہوگئی۔ فرینک کی عدد کے لیماس کھی میں ملوث ہوگئی۔

منواسوسوفانجستيم 39 وفروري 2015ء

'' دونو ل کو بیں شکل سے نہیں جا نیا لیکن پیرشین ما فیا کے بی آ دمی کلتے ہیں۔''

بمورے بالوں والے نے نون پر بات ختم کی اور ہتھیار نکال لیا۔ دونوں نے اپنا درمیانی فاصلہ بڑھا لیا اور ممارت کی جانب، بڑھنے لگے۔ ان کی ہر ترکت پیشہ ورانہ تربیت کی غمازتھی۔

' ' ' ' ' کین کے عقبی دروازے سے ند خانے کے قرریان کے اسلام کی انگل کر گیراج تک پہنچ سکتے ہیں۔'' قریعے اسلیل میں انگل کر گیراج تک پہنچ سکتے ہیں۔'' ''مرسڈ نزکی جابیاں دو۔''

''مرسیڈ بزگی چاہیاں دو۔'' ''نیکن میرے کتے ؟'' ووگل نے چاہیاں نکالیس۔ ''میں ان کو ہلاتا ہوں۔''

''بیول ، اور نظر یک نے کہا۔'' وقت نہیں ہے۔ گُتُوں کی محبت میں گُتُوں کی موت مارے جا بی ہے۔ دعا کروکدان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ میں ان'' گُتُوں'' کوزیا دہ بہتر جانتہ ابوں۔''فرینک نے ووگل کو کمسیٹا۔ گوزیا دہ بہتر جانتہ ابوں۔''فرینک نے دوگل کو کمسیٹا۔

مین ہے، میں دروازے سے نفل کر اس نے دروازے کولاک، کیا۔ پھروہ دوگل کی رہنمائی میں تہ خانے میں جاتھیے۔

اندر جائے سے قبل انہوں نے کُتُوں کے بھو کلتے اور فائز کک کی آواز کی۔

" ترام ز دول نے میرے گوں کو بار دیا۔ "ووگل ویدے کراڈیت تی۔
میرے گوں کے چرے پراڈیت تی۔
د پلیز آو زومی رکھو۔ خود کو بچانے کی فکر کرو۔ "
فریک نے اسے جمایا۔ پھر جینی کی طرف دیکھا۔ "بریٹا تمہارے پاس ہے۔ وہ تہ خانے کا راستہ بہ آسانی ڈھونڈ لیس کے۔ کوئی سیز جیوں پرآنے کی کوشش کرے تو بدر بغ لیس کے۔ کوئی سیز جیوں پرآنے کی کوشش کرے تو بدر بغ بریٹا استعال کرتا۔ "فریک نے جینی کو ہدایت دی۔ "خود ارش رہنا ،کوئی بھی غلطی کہانی ختم کردے گی۔ "
آڑیں رہنا ،کوئی بھی غلطی کہانی ختم کردے گی۔ "

" ہم اندہ ادھند گیراج نیل قدم نہیں رکھ سکتے ، میں جائزہ کے آتا ادل۔" فرینک بیکھ کردوسرے راستے سے باہرنکل کیا۔

ተ ተ

مر میں ہے۔ فرینگ نہ خانے سے باہر تھا۔ قاتل اندرون عمارت انہیں تلاش کرر ہے ہوں گے۔ فی الوقت ہر جانب سناٹا تھا۔ جینی کواحساس تھا کہ یہ

خاموتی عارضی ہے۔اس نے سرگوشی کی۔ ''ووگل! مجھے بتاؤ اس روز کیا ہوا جب تم میرے والدکولے کر''ویزن ہارن'' کئے تھے؟''

ر ووگل نے فوری جواب نہیں دیا۔ غالباً اسے اپنے کولا۔ کولا۔ کولا۔ کولا۔

"لازارك پاس من قرا اوروه مرنے مارنے پر تلا موا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے كى كوشش كى كررات كے وقت دينے وقت كليشيئر كے ذريع سرحد باركرناموت كو وعوت دينے وائى بات ہے۔ ليكن وہ كو سننے كے ليے تيار نہ تھا۔ اس نے وہاں جانے كے ليے ضرورى مامان طلب كيا اور تين عدد رك سيك بحى مائلے۔ ميرے تجرب كے مطابق موسم غير سك تھى تھا۔ يہ بات بحى ميں نے اسے بتائى۔ جواب ميں اس نے اسے بتائى۔ جواب ميں اس معالمہ ہے اوروہ نہيں یا نے گا۔ "

''جب دہ روائی کے لیے، تیار ہو گئے تو ہیں نے دیکھا کہ دورک سیک میں اس نے جبوٹے سائز کے گئی بریف کیس مٹونس دیے اور تیسرے میں کچھ کپڑے رکھ دیے۔
بھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مافیا ہے، غابازی کرنے جارہا ہے۔
ہم آ دھی رات کے قریب ویزن ہارن پر پہنچے اور موسم کے تیور بگڑنے گئے۔ نگاہ کی رسائی بہند میٹر تک محدود ہو کررہ گئی

"وہ ایک خون کے طوفانی رات میں پھر بھے پیٹر کی چی ا سائی دی۔ میں سمجھ کیا کہوہ کسی برفانی دراڑ میں کر کیا ہے۔ میں بے بس تھا بلکہ ہم تینوں بے بس تھے۔ موسم کے تیور میں نے جارے تھے۔"

''مير ہے والد؟''

''انہیں اور لاز ار دونوں کو میں کھو چکا تھا۔ مجھے اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ میں جلد از جلد دالہی جاتا چاہتا تھا۔ خطرے سے نگلتے میں میرے جار کھنٹے مسرف ہوئے۔ میری ناک اور الگلیاں ضائع ہو چکی تقیں۔ میری قسمت تھی جو میں پچ نکلا۔''

'' من تم نے پولیس کواطلاع دی؟'' '' یہ خورشی کے متراوف نقا۔ پیٹر کے بارے میں، میں نے آڑادیا کہ وہ زیورج شفیہ ہوگیا ہے۔'' '' خورشی کا مطلب؟''جینی نے سوال کیا۔ '' چند برس قبل لازار نے اپنے مافیا فرینڈ کے لیے مجھے بطور'' کوریئر'' ہار کیا تھا۔ ہر چند ماہ بعد ویزن ہارن کے راستے میں اٹلی میں داخل ہوتا اور قم سے بھر اایک بیگ

'' کراؤن آف تفارن' کہنچا تھا۔'' '' تمہارا مطلب ہے کہ میرےعلاوہ بھی کوئی زندہ بچا تھا؟''

ہ سراون اب ھارن ہا، پاھا و طاہر ابرادیا۔ ''مکن نہیں ہے۔ ان حالات میں پانچ دن نکالنا ممکن سے''

نامکن ہے۔'' ''فتم بعول رہے ہوکہ بناہ کے لیے اس علاقے میں ایک ہشریمی ہے۔' برگ ہث ۔''

ووگل نے پلکیں جمپائیں۔ تاہم وو خاص قائل وکھائی نہیں ویا۔ "تم ایک بہت کمزورامید کا سہارالے رہی ہو۔میرایقین کرو۔"

جَينَ نَے بِحرکمڑی دیمی ۔ان وقت پانچ فٹ کاچو بی ور بچہ وجرے دجرے دھیرے کھلنا شروع ہوا۔ یہ تہ فانے سے باہر نگلنے کا راستہ تھا۔ جہاں سے فریک باہر کیا تھا۔ جینی نے احتیاطا بریٹا سید میا کرلیا ،وہ فائز کرنے کے لیے تیارتی ۔اس کی دھڑکن بڑھنے گئی۔

''میں ہوں . . ''فرینک کی سر گوشی سٹائی دی۔ ''کماریا؟''

' منظا ہر تو کو کی شہیں ہے۔' فریک نے کہا۔ ای وقت تہ خانے کے دروازے پر کھڑ بڑ ہوئی۔

"وہ تہ خانے تک پہنچ کتے ہیں۔" فریک کی پیشانی پر انتخا سے موتی نظر آرہے تھے۔ و دکل پر بدحوای طاری کئی۔ وہ سمجھ رہے ستھے کہ مرمیڈیز میں نکل جا کیں گے۔ تا ہم اب بھی کو یا وہ چوہے دان میں سمجھنے ہوئے تھے۔

" و بیوار کے ساتھ لگ جاؤ۔" فرینک نے کہا اور ٹارچ نکال کرروش کی۔" ووگل! وہ بیٹی لاؤ۔" فرینک نے کاٹھ کہاڑ میں ایک بیٹی کی جانب اشرہ کیا۔ساتھ ہی اس دہاں سے لاکر اا زار کے دوست کے حوالے کرتا۔ زیوری میں ایک بینک نما جہاں اس رقم کودھویا جاتا۔ منی لانڈ رنگ۔ میں جانتا تھا کہ بیرغیر قانونی ہے لیکن مجھے خاص پروانہیں تھی۔ کیونکہ روکی جھے ایک موثی رقم بطور معاوضہ ادا کرتے تھے۔''

''کیامیر ہے والداس کھیل کا حصہ ہے؟'' '' بھی کیے، بتاسکہ ہول؟ ججے مرف بید معلوم تھا کہ دو پریشان افراد'' دولت'' کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کررہے ہیں۔''

و المسلم مطلب ہے تمہارا؟" جینی نے کلائی کی محری مرنظر و ای۔

پرسردہ میں۔
''جب ہم گلیٹیمر کے لیے روانہ ہور ہے تھے تو لازار
نے بچھے بتایا کہ وہ اور یال شین مافیا کا مال لے کر فرار
ہوئے ہیں۔ اس نے آفر کی کہ اگر میں اور پیٹر اپنا منہ بند
رکھیں گے تو وہ ہمیں غیر معمولی معاوضہ دے گا۔ میرا واسطہ
ان لوگوں سے رہ چکا تھا لہٰذا بچھے کوئی شک نہیں تھا کہ کام
نگلنے کے بعد لازار بلا تکلف ہم دونوں بھائیوں کوئل کر دے
گا۔ اس لیے موقع بلتے ہی میں نکل میا۔''

دمم نے کوئی ایس بات نہیں بتائی جہاں تہاری میرے والدے کوئی بات ہوئی ہو؟''

''اییا کچھنی ہوا۔ جو بات بھی کی، وہ لازار نے کی۔''

و کیا ہے مکن ٹیس کہ لازار کے ساتھ میرے والدی موجودگی کی کوئی اور اجد ہی ہو؟"

''اس بارے، غیں ، عیں کوئی رائے وینے سے قاصر بول۔''

"میں بہ جانا جاہتی ہول کہ میرے والد برفائی طوفان سے رفع نظے متے؟"

" د ناممکن مسوارت حال جس قدر مخدوش متنی ، دونوں کا بچنا ناممکن تھا۔ وہ بھی بیٹر اور میر سے بغیر۔ " د مجر بھی ایک نج کلا؟"

"است كرشمه كه او ياميرى قست-"

''بعد بین تم ان الوگول کی تلاش میں نہیں گئے؟'' '' حالت سنبطنے پر چید ہفتے بعد کیا تھا۔ تا ہم کسی کا بھی کوئی نشان ہاتھ شد آیا۔ یقیناو و تمینوں بر فانی دراڑوں کی نذر

جاسوسرةانجست (41 ) فروري 2015

نے اپناصحت مند ہاتھ جیکٹ کی آسٹین سے با ہر نکال لیا۔ تہ فانے کی حصہ تنجی تھی۔ پیٹی پر چڑھ کر جیکٹ کی آسٹین کی مدد سے فرینگ نے واحد بلب اتارلیا۔

تہ خانہ تاریب ہو گیا۔ ووکل کی لائی ہوئی چئی پر چڑھے سے بل فریک نے جوڈ نڈ انماشے تا ڈی تھی، اب وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی لمبائی کرکٹ بیٹ سے پچھ زیادہ تھی۔ وہ کیا چیز تھی اس پرغور کرنے کا دفت تبیں تھا۔ اتنا تی کافی تھا کہ: وفر ینک کے مطلب کی تھی۔ شوس ادروزنی۔ تی کافی تھا کہ: وفر ینک کے مطلب کی تھی۔ شوس ادروزنی۔ تہ خانے کی جہت پر کھڑ کھڑع وہ جیر تھی۔ فرینک نے ایک نظر سیڑھیوں پرڈالی۔ بھر ہونڈ ل پر انگلی رکھ کر خاموثی کا اشارہ ویا اور اارج آف کردی۔ تاریکی میں وہ تیزی سے لئے اشارہ ویا اور اارج آف کردی۔ تاریکی میں وہ تیزی سے لئے

نماشے ہاتھ میں لیے سیڑھیوں کی جانب لیکا۔
جینی اور ووگل دیوار کے ساتھ کئے ہتے۔ جینی کو پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ تاہم اس نے بریٹا تیار حالت میں رکھا تھا۔ جینی ،فریک کی توت فیصلہ اور پھر تیوں پر جیران تھی۔ نڈر اور ہاہمہ، ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی چیش بینی اور مشاہدہ بھی قابلی تعریف تھا۔ اس وقت وہ پہلی ہارجینی کوسراغ رسال سے آئے کی چیز معلوم ہوا۔ اس کی موجود کی میں جینی براسید رہتی تھی۔ فرینک کے نز دیک بدتر حالات میں بھی تراسید رہتی تھی۔ فرینک کے نز دیک بینر فائز فائن خود کئی کے مترادف تھی۔ یہ فائز فائن خود کئی کے مترادف تھی۔

فریک نے تاریخی میں ایک عد تک فاصلہ طے کیا۔
پررک کرلحہ ہمر کے لیے ٹارچی آن کی۔ ٹارچی کی تدھم
روشی میں اس نے سیڑھیوں کا ہیولا اور فاصلہ تا یا اور ٹارچی
آف کر دی۔ چند سیکنڈ بعیدہ میڑھیوں کے ساتھ وبکا ہوا
تقا۔ تہ فانے کی جیسے بچی می لہذا سیڑھیاں بھی تعداد میں کم
تعیں۔ بمشکل دوسیئڈ گزرے ہوں کے کہ تہ فانے کا در بچہ
نما در کھل گیا۔ تاریخی کے باعث آنے والے نے ٹارچی
روشن کی اور سونچ او پر نیچے کیا۔ تہ فانے میں بلب ہوتا تو
روشن ہوتی۔ اس کے منہ سے گالی برآ مدہوئی۔ وہ ٹارچ کی
روشن میں بی نیچے اترا۔

روں میں ن یہ ہوا۔

فریک نے جمیت کراٹھ اس کی کھوپڑی پر بجایا۔
آنے والا بلبلاتا ہوا جمکا۔ فریک نے دوسرا وار اس کی

گردن پر کیا اور چت لیٹ گیا۔ حواس چھوڑ نے سے پہلے

آنے والا اندھ برسٹ چلاچکا تھا۔ اس کے کرنے سے پہلے
مشیتی پیمل اور ٹارچ کری۔ ٹارچ روشن تھی۔ فریک نے

پھرتی ہے مشین پیمل پر قبضہ کیا پھر کی واقعات ایک ساتھ

ہوئے۔

ووگل پتانہیں کیا سجھا اور بدحواس ہو کر بھاگا۔
فائر نگ کی آ واز سے بند خانے کا ور پوراکھل گیا۔ ایک ٹارچ
ز مین پر روش پڑی تھی، گئی روشی باہر سے آئی اور ووسرا
آدمی اندر گھسا۔ فریک سے ۔نے ٹارچ آف کرنے کا ارادہ
ملتوی کیا اور چر دبک گیا۔ 'نے والے نے اپنے ساتھی کو
ز مین ہوں اورودگل کو بھا گئے، دیکھا۔ اس نے ایک کو کی فائر
کی جو ووگل کی پشت سے تھی اور سینے سے نکل گئی۔ وہ منہ
کی جو ووگل کی پشت سے تھی اور سینے سے نکل گئی۔ وہ منہ
کے بل گرا۔ یہ سب کارروائی دو تین سیکنڈ ہیں کمل ہوگئی۔

آنے والا ووسری سیاسی پررکا ہوا تھا۔ وہ جینی اور فرینک کی جائے بناہ سے لائلم تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اواز دی اور نہ بنجے اترا۔ مشینی پیعل بیلٹ کے ڈریعے اس کے گلے میں لاکا تھا۔ دائی اجھ سے اس نے کن سنجالے سنجالے ٹارچ نکائی۔ فریخک نے ذرا جگہ بنا کے جوابی برسٹ مارا جس نے اس کے سر کے قریب ویوار کو ادھیر ڈالا۔ حملہ آور نے النے قدموں نگلنے کی کوشش کی اور ٹارچ چھوڑ دی۔ فریخک نے لیے فسائع کے بغیر اس کے سر پر چھوڑ دی۔ فریخک مے نہ کہ فسائع کے بغیر اس کے سر پر پر سے شرسٹ مارا۔ کولیاں جھت پر آئیس۔ یہ فیملہ کن وارنگ تھی۔ برسٹ مارا۔ کولیاں جھت پر آئیس۔ یہ فیملہ کن وارنگ تھی۔ برسٹ مارا۔ کولیاں جھت پر آئیس۔ یہ فیملہ کن وارنگ تھی۔ جھت کی دھول ، مٹی کنگر وغیرہ مملہ آ در کے سر پر پڑے ہے۔ تھے۔ پلاسٹر کا کوئی گلڑا اس کے دائیں آئکے میں لگا تھا۔ وہ ایک لیے۔ نکالی۔ سے نکالی۔ میک کی بیلٹ گلے سے نکالی۔

"بہت آہشہ، ورندسر میں چید گنے کے قابل نہ رہو گئے۔" بہنفر، ووگل کو کے۔" فریک کی نگاہ اس پر جی ہوئی تھی۔" بہنفر، ووگل کو دیکھو۔" وہ سراھیاں چڑھ کیا۔ حملہ آوروی تھا جوٹرین میں زخی ہوا تھا اور فریک کے چہرے پر جی خراشیں آئی تھیں۔ وہ کینہ تو زنظروں سے فریک کو گھور رہا تھا۔ فریک نے قریب وہ خریب وہ فریک کو گھور رہا تھا۔ فریک نے قریب وہ فریب وہ نور ایس گھٹنا اس کے فریر ناف رسید کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سر پر بجا۔ دوسری ضرب کی نوبت ہی نہیں آئی۔وہ لڑھکنا ہوا نے اے دوسری ضرب کی نوبت ہی نہیں آئی۔وہ لڑھکنا ہوا نے اے ساتھ کے پاس جا کرا۔ بین کا چرہ دھواں دھوا ساتھا۔ووگل اپنی جا کرا۔ بین کا چرہ دھواں دھوا ساتھا۔ووگل اپنی جا اس کے انزے ہوئے باعث جا تھ دھو بینا تھا۔ اس کے انزے ہوئے جرے نے فرینک کوجواب ویا۔

جہ جہ ہیں۔ ہیں۔ دونوں مافیا مین کی میں کرسیوں پر بندھے ہوئے تھے۔ فریک کے ہرسوال کا جواب وہ گالیوں سے دے رہے تھے یا پھر خاموثی . . . جینی نے بھی چندسوالات کیے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ فریک نے جینفر کے روکنے کے

صابیا جال پہلاٹاک انیں ڈویہن کی کولیوں سے پھلتی لاشیں و کچے کرلگا۔وہ اطراف میں پھیل کر تلاثی لے رہے ہے۔ گراہم نے تہ خانہ دریافت کیا۔ پچھ ویریس چاروں وہیں تنہ

"امل غارت مری بہیں کی ہے۔" مارک کی آگھوں میں تشویش می ۔ جیب مردہ ووکل کا لائسنس جیک کررہا تھا۔

'''بی بنده کام کاتھا۔''وہ بڑ بڑایا۔ ''اب کس کام کا؟'' ارک نے چڑ کر کہا۔اسے جینی کہیں نظر نبیں آئی تھی۔

تدخًانے نے آگل کردہ ، بُن میں جُٹ ہوگئے۔ ''بیددونوں کون ہیں؟'' مارک نے بے ہوش افراد کی جانب اشارہ کیا۔''

> "موسکایا؟" د کسے؟"

" دونوں ہتھیار روی جی ادر ہماری طسمیرے وہ بھی ورگل کی تلاش میں ہتھے۔ "جیک نے جواب دیا۔" یہاں کا خونی ڈراماختم ہو چکا ہے۔ نظویہاں ہے۔ "جیک نے کہا۔
" اور مینفر؟" مارک نے جیک کا کر بیان پکڑلیا۔
" یہ تاز ہواردات ہے۔ بینفرز یادہ دور نہیں ہے۔ ہم اس تک پہنچ جا کھی ہے۔ ہم جنگ ہوائی ہوتے جارہے ہو۔" جیک بولا۔

جیک بولا۔
''کنی روز ہو گئے ہیں اور ہم اے و کھے تک نہیں سکے ہیں۔ کیا اس کے مرنے کا انظار کررہے ہو؟'' مارک بھرا ہوا تھا۔ اے تو قع نہیں تھی کہ یہاں بھی وہ بردفت نہیں پہنچ ملکس کے۔

''کیا بکواس ہے؟''

" بکواس؟ اگروه چرچ میں یا یہاں اکبلی ہوتی تو کیا وہ میں زندہ لمتی؟ بتاؤ ... بکو ... "

وہ مربعہ ...
''کون فریعگ؟ کون ہے وہ؟ کیا ہے اس کی اصلیت؟ کیااس نے شیکا لیا ہوا ہے جینی کو بھانے کا؟''غصے میں پہلی مرجد دوسروں کے سامنے اس کے منہ سے جینی نکل میں ۔''دوگل تمہارا مطلوبہ بندہ تھا۔ توتم نے شروع میں بی جینی کو کیوں نہیں بتایا؟''

" مجمع سے کھ فلطیاں ہوئی ہیں۔ میں مانتا ہوں۔"

جیک نے اپنا کریبان چیٹر ایا۔ '' ووکل کے بارے میں تنہیں شروع سے بتا تھا؟'' یا وجود دونول کی اچھی خاصی دھلائی کی۔ ایک کری سمیت فرش پر جا پڑا۔ بیہ وہی تھا جس نے ودگل کو ہلاک کیا تھا۔ فریک نے اسے لہولہان کردیا۔

''دفت ضائع مت کرد، کولی ماردو۔''اس نے خون تعوک کر کہا۔ وہ سجھ کیا کہ دہ دونوں مرجا کی ہے، گر پچھ بتا کی گے نہیں جبکہ وہاں زیادہ ویرر کنے میں خطرہ تھا۔

فریک، نے ان کی انجی طرح المائی لی۔ تاہم کوئی کام کی چیز ہاتھ رند آئی۔ اس کا انجی طرح المائی لی۔ تاہم کوئی منٹ فیتی تھا۔ ایک ایک منٹ فیتی تھا۔ ایر یک کا ذہن تیزی سے کام کرر ہاتھا۔ یہاں ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ دوگل نے ضرور کچھٹی معلومات فراہم کی تھیں۔ تاہم خود اس کا بھی کام تمام ہو چکا تھا۔ فرینک نے دوآ۔ اس کی جیبول سے نگلنے والی کرنی سمیٹ لی۔ فرینک نے دوآ۔ انھو، ڈکلو یہاں سے، وقت کم ہے۔ "فرینک نے جینقر کو اشارہ کرا۔" پولیس بتائیس کس کس کو تلاش کرتی پھر ریک ہوگا ہوگی۔"

جینی نے کوئی سوال کرنا چاہا پھر ارادہ ملتوی کردیا۔ فریک پر اس کا اعتاد روز بروز بردستا جارہا تھا۔ بس آئ اسے بول لگا تھا کہ فریک پرائیویٹ ڈینکٹو سے بڑھ کرکوئی چیز ہے۔ جینی کو اس چیز نے بھی بہت متاثر کیا تھا کہ کسی مرحلے پر بھی فریک نے مروکی حیثیت سے اس کے قرب کا فائدہ اٹھائے کی کوشش نہیں کی تھی۔

فریک۔ نے چلتے چلتے ان کے ہتھیاروں کو خالی کر کے رومال سے صاف کر ویا۔ ووکل کا پھل بھی خالی کر کے صاف کیا۔اچا تک اسے خیال سوجھا۔ تدخانے میں مانیا کے آدمیوں کی کولیوں کے نشان ستھے اور ووکل مرا پڑا تھا۔

''ایک منٹ آیا۔ بریٹا ہاتھ میں رکھتا۔'' ابس نے میں فرکھتا۔'' ابس نے میں فرکوچوکٹار ہے، کا اشارہ کیا اور ندخانے کی جانب لیکا۔ اندر کر اس نے چند فائر سیڑھیوں پر کیے اور بھیہ اِدھر اُدھر... پھر خالی کن دوگل کے ہاتھ کے قریب ڈال کر مالی رہ کیا۔

والی آگیا۔

"دلکلو۔" والولا۔ جاتے جاتے اس نے ایک ایک مربد رونوں سے سروں پر۔ آزبائی . . . بجر میشفرکا ہاتھ کی کر تقریباً دوڑتا ہوا با برنکل کیا۔

جین، فریک پر اتنا اعتا ذکرنے لگی تھی کہ وہ والی اس کے ساتھ نیریارک جانے کے لیے تیار ہوگی۔ حالاتکہ اس کا خیال تھا کہ آئیں پولیس کے سامنے ساری کہانی رکھ و تی چاہیے ۔ . . . تا ہم فریک نے اسے بہآ سانی قائل کرلیا۔

الما بنامورد المسيد الم

" ہان، ہیار کوارٹر کے ذریعے ... الیکن صرف نام کی صد تک۔ اور اطلاع مجی مجھے یہاں چینچنے کے بعد ہی ملی سے ہیں۔"

" الزاراور موسكايا كي حوالے سے ، " مارك بغورات تك رہاتھا۔
" لازاراور موسكايا كي حوالے سے . . . ميں سب بتا
ووں گا۔ بهاں ت ككو پوليس كي پہنچ كا امكان ہے ۔ "
" آنے وار پوليس كو، جم نے بچو نہيں كيا ہے اور تم
آسانی سے نمٹ اركے ۔ " مارك نے كہا۔ " جمعے بيہ بتاؤكہ
ووگل چاہيے تما تو تم جي نين كرك ہے ہوئے سے ؟"
مارك قدر سے حوال ميں آگيا تما۔ اس نے پھر سے بينغركا لفظ استعال كرنا شروع كرديا۔

''کونک و وال کے کلیوز جدیفرے پاس ہے۔'' ''کسے؟''

"کاربیزی کی HQ بلانک میں مقتول وکٹر نے وکھائے ہے۔" جَبِب کارویی سلسل مدافعاند تھا۔ ویکٹر کے اس بارے میں مجھ سے جموث میں اس بارے میں مجھ سے جموث

بولا؟'' جیک خاموٰل رہا۔ ''سب سے بڑھ کرتم نے ووگل تک کینینے کے لیے جین فرکو چارے کے طور پراستعال کیا۔..اب بیٹھی بتا دو کہ

فریک تمباراآدی ہے؟'' 'دنہیں۔ بیفلط ہے۔اس کا بیٹا موسکایا کے ہاتھوں مارا کیا۔اس کے دہ بہال آیا ہے۔''

"اور بینے کو بھول کرجین فرکا باڈی گارڈ بن کیا؟"
ارک کا لہجہ کاٹ دار تھا۔"اور کیا تیاہ ہونے دانی HQ
بلڈنگ میں فرینک نے دوگل کے کلیوز ایس و کیمے ہوں گے؟
دہ بھی ساتھ کیا تھا؟"

'' و ممکن ہے اور نہیں بھی . . . بس کرو۔ ان دونوں تک پینچے تو دو پھر فرینکہ ، کی حقیقت بھی سامنے آجائے گی۔'' ''اور ڈسکہ ؟''

'' جینفری کا کی مد کر کتی ہے۔'' '' جینفری کا کی مد کر کتی ہے۔'' '' کہن ہی دیمی ہوتی تو جھے ضرور بتاتی۔'' '' کیاتم نے، اس سے بوچھاتھا؟'' ''ہاں، معلم کیا تھا۔'' مارک نے آ دھا تھے بولنے کا فیملہ کیا۔

سلم ہو۔ '' طیک ہے۔ اہمی تو چلو یہاں سے۔ اب کیا بچا ہے۔ پکھ بچاہمی ہے تو بعد میں پوچھ لیتا۔'' ہی ہیں ہیں ہیں

جامىوسى أنجب

جنيوا\_

فرینک نے گاڑی جنیوا اڑ پورٹ کی پارکنگ لاٹ میں چھوڑ دی۔ ٹرمینل کے قریب ایک قطار ہیں دکانیں تعییں۔جینفر نے فارمین کی دکان سے اپنی سیوک کریم، پلاسٹر اور گاز خریدا۔ بغیر نمبر کا ایک شیڈ والا چشمہ لیا، پھر دونوں گفٹ شاپ میں گئے۔وہاں سے دوسنری بیگ، ایک بیٹ، ایک بیٹ، ایک بیٹ، ایک بیٹ، ایک بیٹ، ایک بیٹ، اولی اسکارف اور دھوپ کے جشم خریدے۔

بغیرنمبرکاریڈنگ والا چشمدلگا کرفرینگ نے ہیٹ سر
پررکھ لیا۔ دھوپ کا چشمہ جینفر نے چرے پرسچایا۔ اس نے
عمدا قدرے بڑے شیشوں والے چشم لیے تنے۔ اس کے
حسین چرے نے چشم کا بیعیب بھی جدت میں بدل ویا تھا
اور اس کے چرے کا بالائی حصہ کائی حد تک جیپ کیا تھا۔
بیس بال کیپ بھی جین نے بڑی لی تھی۔ لپونی ٹیل سمیٹ کر
اس نے بال کیپ میں چھپا لیے۔ اسکارف اس نے محلے
اس نے بال کیپ میں چھپا لیے۔ اسکارف اس نے محلے
کردلیسے لیا۔

فریک کمن کے لیے قطام ان کی تعا بلکہ دو کمن اس نے ٹریول آفس سے لے نے تے۔ کیش کی صورت میں دہ مافیا کے آ دمیوں کی رقم خرج کررہے ہے۔ نویارک کے لیے کل تک کوئی فلائٹ میں جو قلائٹ لیے کل تک کوئی فلائٹ میں جو قلائٹ دستیاب تھی، دہ پری سے ہوتی ہوئی ہوئی نویارک پہنچی۔ فرینگ نے ای کے دو ککٹ خرید سے ہے۔ کمپنی ائر فرانس فرینگ نے ای کے دو ککٹ خرید سے ہے۔ کمپنی ائر فرانس فرینگ

گفٹ شاپ سے نکل کرو، پورڈ تک کیش کی طرف چل ویں دورڈ تک کیش کی طرف چل ویں دورڈ تک کیش کی مراہی چل ویے دورڈ تک کی اس کی ہمراہی میں نہیں تھی ۔ میں نہیں تھی بلکہ قدرے فاصلہ رکھ کرچل رہی تھی۔

\*\*\*

چالیس میل دور جیک، میڈ کوارٹر دلینگئے" سے سل فون پر بات کررہ تھا۔ان کی گاڑی کارخ جینیوا کی طرف تھا۔ی آئی اے کمیوٹر جیکر کی اطلاعات کے مطابق سہ پہر چھ ہے چیرس کے انٹر پھٹل ائر لائن کبلک کمیوٹر نے دو نام ریکارڈ کیے ہے۔ ائر فرانس شل او پیرس کے لیے دو ککٹ خرید سے سے ۔ائر فرانس شل او پیرس کے لیے دو ککٹ خرید اروں نے بارہ پیٹالیس پرجینیو ا جیوڑ دیا تھا۔ پیرس سے ائر فرانس شل نے ہے ایف کے ائر پورٹ ، نیریارک پہنچنا تھا۔ کمٹ، بولڈرز ،فریک میکال اورجینفر ماری ہیں۔

جیک نے کانی ویر بات کی تھی۔ اس نے مارک کو مزید بتایا کہ لین کے کمپیوٹر سے مانیٹر نگ جاری ہے۔ جیسے ہی

ت - بوری 2015 Copied From Web

ماياجال منه سے نکل چلاتھا۔ تا ہم بروقت قابو یا کراس نے کافی کی خوامش كااظماركا\_

公公公

ائرفرانس 747 میں وہ پنیتیں بزارنٹ کی ہلندی پر تعے جنی سکون سے یا یج محضے کہری نیندسوئی۔ " خوب سونکس تم -

" ال بالكل يحول كي طرح - تنهارا باز وكيسا هه؟" " زياده بهترنبيس بيلكن في الحال من سوج ريامون كه پنتيس بزارف يرجى مورت حال اظمينان بخش نبيس ے۔ "فریک نے سنجدی سے کہا۔

"كيامطلب؟" جيني كي نيندكا نمار خليل بوكميا-" بتانيس كون فرشت جان كوآئ موس بي ال یہاں بھی تین عدوسنر کر رہے ہیں ۔سغر کمیا ۔ ۔ ہماری تکرانی کردہے ہیں؟"

وكون تين؟ " جيني شيئا كني - ووتوبيه سوج كرسكون ے سوئی کھی کہ وبال ہے جان چھوٹ چی ہے۔

' · خبر دار ، إدهر ادُهر مت ديمهنا - ايسے بي بيشي ر مو-'' فریک نے دھیمے سے کہا۔ " آٹھنشتوں کے فاصلے بردو فرشت ساتھ بیٹے ہیں۔ ایک سرخ بالوں والا ہے، کرے برنس سوث میں۔ دوسرے کا ملبوس تہرانیلا ہے اور چشمدلگایا ہوا ہے۔ تیسری سنبرے بالوں والی مورت ہے، لباس جارکول ٹوء پیں میں ہے۔ عقبی ست میں درجن بھر تستیں میوز کرزونمبر چنیس میں موجود ہے۔

" تم ات يقين سے كيے كمدرے مو؟" جين ف

'دو پہال سے گزرے تھے جب تم خواب غفلت عل تعين - بظاهروه دونوي معموم دكمائي دے رئے تنے۔ میری ایک پرنظر پڑی میں۔ اس نے عام نے انداز میں مہیں ویکھا تھا۔ تا ہم مجھے سے جھپ نے سکا کہ وہ تقدیق کے لیے تنہیں دیکوریا تھالیکن گھبرانے کی یات نہیں ہے۔ کم از کم جب تک موا کے دوش پر ہیں ،خطرے ک کوئی بات تیس ۔ • • تم سامنے واش روم کی طرف جاؤلیکن ان دونو ل سے نگاجی چارمت کرتا ... والیسی مل عقی ست اسٹیورڈس کے باس ڈرنگ کے بہانے جاؤ کی تو دہ عورت مجی نظر آ جائے گی . . . بے قکری کا انداز اینائے رکھتا۔ ' فریک نے بات حتم کی۔

جینی نے من وعن فریک کی ہدایات برحمل کیا۔ واش روم سے ہو کر وہ عقبی سمت جس می گئے۔سنبرے بالول والی

وه JFK مرامریں کے ، انڈر کورا یجنٹس کی نظروں میں ہوں مے۔ میں نے تمن انڈر کور ایجنش تعینات کے ہیں جو ائر فرانس میں ہیں سے سوار ہوجا تھی ہے۔ ''إث از وُن ، مَا وُ \_''

"اور ہم کیا کریں؟" مارک اپنی نا گواری کو نہ جمیا

"الينكلے نے نويادك كے ليے مارے ليے برائو من جيث كركيا ہے۔" "اس کے بعد کیا ہوگا؟"

''شایدتم رُم شے۔'' جیک نے اعتراف کیا۔'' جمیں جينفركوسارى كهانى بتادين جائے۔

''لوٹ کے بدمو کم کوآئے '' مارک بولے بغیر نہرہ 

نيويارك\_

گاردا، مین این ڈاؤن ٹاؤن کے دفاتر پہنچا۔ ایلیویٹر کے ذریعے وہ جس سوٹیٹ میں عمیا، وہاں دروازے کی پيتاني پرلكماتما:

• · فريك ميكال، بمرائع يث انويسي كيثر - " دروازے يركئ بار" تاك" كرنے كے باوجودكوئى رَقِمْل سائن من أيا. دميني آكرايك اور آفس من علامما جهان درمیانی عمر کی ایک عورت اندر کمپیوٹر برمصروف کار

" كيا خدمت كرسكتي مول؟" ووسرا فعا كرمسكراتي -گاردانے مدعا بیان کربا اور فریک کے بارے میں یو جھا۔ و سیجه روزقبل ده سوئٹز رلینڈ کمیا تھا۔ جہاں الیس پر اس کے بیٹے کے ساتھ نیک اندوہ تاک حادثہ پیش آیا تھا۔' گاروا فے اظہار افسوس کیا اور بولا۔ میرا اندازہ ہے کہ تم فریک کوخاصا بانی ہو؟''

الله ایها ہے۔ درامش کی بار وہ میری خدمات . عامل كر چكاب \_كياتم اس باركرنا عاست مو؟"

گاردانے مسکرا مراینا ج و کھایا۔ خاتون نے دلچسی ہے اس کی شاخت اور لانگ بیج پولیس ڈیار شن کی مہر

'اگرتم تعاون کر ، توفرینک کے بارے میں جھے کھے ما تى كرتى چى؟"

" فغرور، كما بيو مح.؟"

\* وي مطالبهاس ك على جتلا تعاروي مطالبهاس ك

جايبرسيرقانجست مر 45 له فروري 2015ء

عورت كوئى ميكزين و كيورى تقى جينى نے آ كھ كے كونے "كہاں رہ گئے تھے؟" فرينك بزبزايا-يه و كيوليا كه اس نے لحد بھر كے ليے ميكزين سے نظرا ثغائى "دخى الامكان تيزى سے پہنچا ہوں۔" مار ثى نے بھى جينى پانى كا گلاس ليے ميكر واپس آ كئى۔ جواب ديا۔" چلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا "ديا۔" چلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا "ديا۔" هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا "ديا۔" هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا "ديا۔" هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا "ديا۔" هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا "ديا۔" هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا اس كان تيزى سے كہاں ہے ديا۔ " هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا ديا۔ " هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا ديا۔ " هلوجلدى كرو۔" دہ برائكس ليجه ميں بات كرد ہا

"اب ان سے کیے جان چیزائی ؟" اس نے فریک سے استفہار کیا۔

دونوں دروازے ہے گزر تھئے۔ جینی نے شانے پر عقب میں نگاہ دوڑ اکی۔ ستون کے پاس کھڑے تینوں مسافر تیزی ہے ادھری آرہے تھے۔

''ایک آئیڈیا ہے۔'' فریک نے کال بٹن دبایا۔ ایک اسٹیورڈان کے پاس آگیا۔ ''جناب؟''وہ مسکرایا۔

تاہم اتنی ویر بین دروازہ واپس بند ہو چکا تھا۔ چند سینڈ کا فرق رہ کمیا تھا۔ ورنہ وہ تینوں ٹیس تو ایک آ دھا ندر مسلمس ہی آتا۔ فریک بھی تاڑ کیا تھا اور ٹا تک چلانے کے لیے تیار تھا۔

'' آن بورڈسیولائٹ فون سٹم ہے؟'' '' تی ہال، لیکن مرف فرسٹ کلاس میں۔'' ''برائے مہر یانی میری راہنمائی کریں۔ بیا یک ڈاتی ایمرجنسی ہے۔''

یے تیار تھا۔ فولا دی درواز ہے ہے گزر کروہ تنینوں ایک کوریڈور ں آگے بڑھ رہے ہتھے۔

\*\*

میں آھے بڑھ رہے تھے۔ "مارٹی کا تعلق ائر پورٹ سیکیورٹی ہے ہے۔" فریک نے تعارف کرایا پھراس نے مین فرکانام بتایا۔ "کون کتے ہیچھے لگے ہوئے ہیں؟" مارٹی نے

سامان تولیا نہیں تھا۔ لہذا جین اور فریک امیریش کی قطار میں سید، ہے آئے ہے۔ پاسپورٹ کی پڑتال کے بعد وہ کمٹم کی جانب بڑھے۔ آ دھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ معافریک نے جین کا رخ ریسٹ روم کی طرف کر ویا۔ "یہاں رکواورا لیے اداکاری کروکہ بیگ میں کھی ڈھونڈری م

پوچما۔ "لبی کہانی ہے۔کارکا کیا ہوا؟"

" تم كما كرنے چلے ہو؟"

بارثی نے چابیاں کال کر فریک کو پکڑا کیں۔
"ایلیویٹر سے نکل کر لیول فور برآنا۔ لاٹ تھری میں نیلے
رنگ کی شیوی امپالا کھڑی ہوگی۔ خیال رکھتا، گاڑی کئی
گڑوں میں واپس نہ لے ... ایمی دو سال کی تسطیس ادا
کرتی ہیں۔"

" بمروسار کمو . . . . فرات و حاث آئی ہے۔"
جبنی نے بیک کھولا۔ اس کے بائی ہاتھ پر ٹھوں
فولادی دروازہ تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا دو سکے
پولیس والے وائی جانب کھڑے تھے۔ پھر اس کی نگاہ
ستون کے قریب، تمن مسافروں پر بڑی۔ جبنی نے فی الغور
نگاہ ہٹائی۔ وہ "بنوں وہی تھے جن کی فلائٹ پر نٹا ندی
فریک نے کی تھی۔ جبن کی والے کی کا احساس ہوا۔ فریک کیا
کرسکتا ہے؟

"وعدور ہا۔" نریک نے اسے اطمینان ولایا۔ کئر کئر ک

> فریک نے کا فون پر نمبر فلے کیے۔ '' مارٹی ہم کہاں مرکئے؟ معیبت ہر پر ہے۔'' کی کوئن کراس نے فون بند کر دیا۔ جینی ہراسان می فولا دی درواز سے سے تو وہ گزرنیس سکتے ہتے۔۔

چارٹرڈ''گلف اسٹریم''، انرفرانس 747 کے پیچے کیس منٹ بعد فعنا سے زمین پر آیا۔ سب سے پہلے جیک نے باہرقدم رکھا۔

اچا تک ایک اجنی آواز سنائی دی اور جنی کے دل نے چھلا تک ایک اجنی آواز سنائی دی اور جنی کے دل نے چھلا تک لگائی۔ فولا دی ورواز و اندر سے دفعتا کمل کیا تھا۔ وہاں ایک بھاری بھر کم آ دمی نظر آیا جس کی موجیس خوب کمنی تعین۔ اس نے آجیشل یونیغارم بہنا ہوا تھا۔ سر پر کیب اور ہاتھ میں کلپ بورڈ تھا۔ فوٹو آئی ڈی جین کے ساتھ کردن میں نبول رہی تھی۔

انہوں نے چاروں ست دوڑ لگائی اور سل نون نے دھن بجائی فون نے دھن بجائی فون جیک نے کان سے نگایا۔ ''وهاث؟''اس کی آواز میں غصہ اللی رہا تھ۔ ''کیا بکواس ہے ۔ ، ہر ایکرٹ کی تمرانی ہوری تی . . . فین ایجنٹ ساتھ چکے ہوئے سے ۔ ۔ خصے العنت ہے تھے ۔ لعنت ہے تم لوگوں پر ۔ تااش کرو، در ند دوسر ہے تہ ہیں تاش کر ۔ تاش کر دی دوند دوسر سے تہ ہیں تاش کر ۔ تاش کر دی انجما خاصا مشتعل دکھائی دے رہ جا تھی۔ '' جیک انجما خاصا مشتعل دکھائی دے رہ جا تھی۔

"اب كيا افآد آن پرى؟" مارك نے زہر خدر سے با۔

"وہ وحوکا وے کرنکل مسلے۔" جیک نے اکھوی

Copied From Web 2016 Copied From Web

آوازش كبا\_

''وہ آبہ جھے پتا تھا۔'' مارک کا چرہ بھی سرخ ہوگیا۔ ''زندہ بادی آئی اے مدہ میرامشورہ ہے کہ ان کو اور اپنے ''نامعلوم'' منٹن کو بھول کر آرام کرنا چاہیے۔'' مارک نے ممل کر فداق اڑایا۔

کمل کر خداق اڑایا۔ جیک۔ نے بمشکل خود کوجواب دیے سے بازر کھا۔اس کے پاس جوار بھی کیا تھا۔وہ خفت کا شکار تھا۔ میں چین کیا

مارثی، ورواز ہے سے ان دونوں کوجاتا دیکور ہاتھا۔ بعدازاں اس نے یونیغارم ادر کیپ اتار کر' 'گار جج بن' کی نذر کی ادر کیل فون نکالا۔

''وہ دونوں نیلے رتک کی شیوی امپالا میں بیں۔''مارٹی کابرائس لہجہ بدل کیا تھا۔

" بونهد. " دومرى جانب سے محض ايك لفظ سناكى

"اسكريد كمطابق كام حارى بي-"اس في مزيد بتايا-" وه د بر ع جال بين بيس كن بي مي اورتك مزيد بتايا-" وه د بر مع جال بين بيس كن بي مي اورتك اسكريث كم مط بق جارب بين - كام ختم مجمود" مارتى ناى خص في مزيد بيا-

"پرفیک بنش دی جاب۔" شید کا کا کا

گاروا، لا گا۔ آئی لینڈیش فرینک میکال کے گھر پر تھا۔ بدایک چرامن، اور خاموش مقام تھا۔ کھین کے رتک والا فریک کا گھر' باڑ' نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ کارلاک کر کے اس نے محن میں قدم رکھا۔ آس پاس اے کوئی نظر نیس آیا تھا۔ گاروا نے اروازے کی گھٹی پر انگی رکھ دی۔ ایک بار، وو بار، تین بار، . . کوئی رومل سامنے نیس آیا۔ اس نے دوشن بارد ستک دی ، وی خاموثی۔

گاردائے والت نکالاجس میں ایک لئی بل چن ان کالاجس میں ایک لئی بل چن نا نف تھا تین بلیڈ ۔ تھے، ایک تاری طرح پڑا تھا. . معمولی کوشش کے بعدوہ پویس ہے "درگر" بن چکا تھا اور در دازہ کھول کر اغرر داخل ہور ہا تھا۔ ہال وے سے گزر کر وہ لاون میں آیا اور دیو رول پر بی تھا ویر دیکت ہوا سرمیوں کے ذریعے او پر جانے، لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بیلی مزل کے کروں سے آغاز کیا ، ہائے۔ او پر آئے ابجی وہ پہلے کرے کا دروازہ کھولنے جا، ہا تھا جب اس کی ساعت سے ترجم کا دروازہ کھولنے جا، ہا تھا جب اس کی ساعت سے ترجم آواز کرائی ۔ آواز ہے ہاں و سے ابھری تی ۔ آؤاز کیا ، ہال و سے ابھری تی ۔ آؤاز کیا ۔ یہ آؤار اور سے آئی۔ یہ آؤار سے آئی۔ یہ آئی۔ یہ آئی۔ یہ وہ تھے گہا۔ دوس کی ہارآ واز سرمیوں پر سے آئی۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ وہ تھے گہا۔ دوس کی ہارآ واز سرمیوں پر سے آئی۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ وہ تھے گہا۔ دوس کی ہارآ واز سرمیوں پر سے آئی۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ وہ تھے گہا۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ تھے گئے۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ وہ تھے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کے گئے کی تھے گئے۔ یہ تھے گئے کی تھے گئے۔ یہ تھے گئے کی تھے گئے۔ یہ تھے گئے۔ یہ تھے گئے کی تھے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کے گئے کے گئے۔ یہ تھے گئے کی تھے گئے کے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کی تھے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے۔ یہ تھے گئے کے گئے کی کئے کے گئے کی کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کی کئے کے گئے کے گئے ک

صابا جال قدموں کی آ ہٹ تمی ۔ گاردانے گلوک نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ گلوک سنجال کراس نے اسٹیٹرزکارٹ کیا۔

ایک درمیانی عمر کا فارغ البال (منج) آدی سیرمیوں سے او پرآر ہاتھا۔

"ووست، والى دك جاؤ-" كاردا في حم جارى كياراس آدى في كن كى جلك ديكهة على چدوقدم بهائى افتيارى دوليس "كارداف على نكالا-" يهال كياكررب مو؟"

ع دیکے کر اجنی کے چبرے سے خوف کا سایہ ہٹ اگل

" آفیسر! یکی سوال ش مجی پوچهنا چاہتا ہوں۔ میرا نام نورس ہے۔ میں سڑک کی دوسری جانب تیام پذیر ہول ۔ فرس ہے اور میں اوجھے پڑوی ہیں۔ میں نے تہیں دیکھنا تھا۔ لہذا ضروری خیال کیا کہ صورت حال کا جائزہ لها ، "

"سن كرخوشى موئى، مسرر تورس"؛ كاردان كلوك ينچ كرليا-"بيفريك كي ربائش كاهيب، هميك؟"

"د شيور، فريك كى غير موجود كى مي، مي حيال ركه تا مول يـ" و و بولا بـ

" بات اچی ہے۔ تم نے آخری بار فریک کو کب دیکھا تھا؟"

" می می دوز پہلے۔اے اپنے بیٹے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا۔ اس کا بیٹا چک میکال مارا کیا تھا۔ بوٹو۔"

" ہاں، میں نے ستا تھا۔ افسوس تاک خبر تھی۔ "کاردا نے کہا۔ "کیاتم شیک شیک جائے: ہوکہ فریک کس وقت یا کسی دن لکل تھا؟"

"اتوارکی دو پہر اسے زیوری کے لیے پرواز کرنی کئی۔ وہ کافی نڈ مال تھا۔ وہ خبر بی ایک تھی۔ چند آوی اس کے سہارے کے لیے آئے تھے ور اسے اگر پورٹ تک وہ این ایک تھا۔"

گارداکی تیوربول پریل پڑھکے۔ " تم نے کہا آتوارکی دو پہر۔ آر بوشیور؟"

" اس من مغالطے والی کوئی بات بی نہیں ہے۔ آخر مئلہ کیا ہے؟" نورس نے سوال کیا۔

محارداکی بیشانی اب تک تا صوارتمی اس نورس کا سوال نظرانداز کرتے ہوئے استفسار کیا۔"اے کون اگریورٹ کے میا تھا؟"

" سیاه سیران می دوآ دی ہے۔ میں نے پہلے انہیں

**Copied From Web** 

- وماسور المنافع من 47 مغرور ك 2015-

مجمی نہیں دیکھا۔ 'نورس کی آتھوں میں خلک کا سابیلہ ایا۔ ''اگرتم براند مانو آفیسر تو میں جانتا چا ہوں گا کہتم اندر کیسے آسے ؟''

"كوئى جواب بيس آر با تعاادر دروازه كملا لما تعا-"
" بجيب بات ہے۔ ميں نے كل بى لاك چيك كيا تفاء" آفيسر، نام ... "كورس كى بات اد حورى روگئى۔ تفاء" دولي كاروانے سيڑھياں اتر ناشروع " دولي كاروانے سيڑھياں اتر ناشروع

ویں۔

公公公

مارک JFK انرائیول زمینل کے باہر کھڑا جیک کو دکھر رہا تھا۔ ان میں ایک عورت تھی۔ جیک کا انداز بتارہا تھا کہ وہ خاصا برافروختہ ہورت تھی۔ جیک کا انداز بتارہا تھا کہ وہ خاصا برافروختہ شروع کیے۔ مراہم اور فیلوز کو اس نے احکامات جاری کرنے شروع کیے۔ مراہم اور فیلوز کو اس نے پارکنگ لاٹس کی جانب روانہ کیا۔ جن پر وہ برس رہا تھا، تینوں کوٹرمینل کی جانب بھیجا تھا۔ بن خود '' کارہار'' اور لیمو (لیموزین) جانب کو دیکھوں گا۔ وقت نہیں ضائع کریں مے بلکہ پندرہ منٹ بودیمیں ملیں ہے۔

پراس نے مارک کوخاطب کیا۔ ''بارز، ریسٹورنش اور میسٹ رومز پرنظر ڈالو۔ پندرہ منٹ بعدوا کی آجا تا۔'' مارک بیز اری کے ساتھ ایسکیلیٹر کی جانب چلا گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، جیک پرلعنت بھیجی اور ادھر اُدھر گھوم پھر کریے فون پر آسمیا۔وہ گاردا کانمبر طلار ہاتھا۔

دوسری رنگ پرگاردا کا جواب آیا۔ "کہال غائب مور مارک؟"

''میں یہاں بہنج کیا ہوں۔ JFK برہوں۔ میرے پاس دس پندرہ منٹ بیں۔جلدی بتاؤ کیا پر وگریس رہی؟'' ''تمہاری خواہش کے مطابق میں نے کا م شروع کر ویا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن پچھ پچھ مفکوک جھائی جمی ہیں۔''گاروانے کہا۔ لیکن پچھ پچھ مفکوک جھائی جمی ہیں۔''گاروانے کہا۔

''فریک کے پڑدی نے بتایا ہے کہ وہ اتوار کے روز روانہ ہوا تھا۔اسے دوآ دمی سیاہ بیوک سیڈان میں اگر پورٹ لے گئے ہتے۔ اس کا مطلب فرینک کو حدسے حد پیر کے روز مینزرلینڈ کا بی جانا چاہیے تھا لیکن ریکارڈ کے مطابق دہ منگل کے روز وہ ل اترا تھا۔ پورا ایک دن درمیان سے غائب ہے۔''

"فریک کے دفتر والی محا، ت سے معلوم ہوا تھا کہ
اس نے زبورج کے لیے ڈائر یکن فلائٹ ہفتے کی شام عی
بک کر لی تھی۔ JFK کی بجگ جیک کرنے سے یہ بات
سامنے آئی کہ اتوارکوروا کی سے ایک مختے بل وہ بجنگ بینسل
کر دی گئی تھی پھرا سے رات میں دوبارہ " ری بک" کیا گیا۔
یہ بات میری سمجھ سے باہر ہوری ہے۔" گاردا نے بات
خم کی۔

" ہاں، بات توملکوک ہے، اور پھے؟" مارک کی نظر سراہم پر پڑی۔ اس نے آثر بڑھائی۔ " ' جنیں اور پھنیں ۔ آثر ہو کیار ہاہے؟"

' وجلد بتاؤں گا۔ اس وقت مزید بات جاری رکھتا مکن نہیں۔' ارک نے جواب نے بغیر فون رکھ ویا۔ مارک کا ذہن برق رفتاری سے کام کرر ہاتھا۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ بیسے کے بجائے منگل کوسوئٹز رلینڈ پہنچا؟ اسے ائر پورٹ کون لے کرمیا؟ بگٹ کس نے کینسل کی وغیرہ۔۔

انبیں ڈرائیو کرتے ہوئے نصف محنٹا بیت کیا تھا۔

جینی بار بارمر کرعقب میں دیکھتی۔ تا ہم ہیوی ٹریفک میں بید اندازہ لگانا وشوارتھا کہ کوئی تعاقب میں ہے یانہیں۔

"بعینفر، پریشان مت ہو۔ ہم انہیں غیا دے بھکے جین ۔" فریک نے درائیو کرت ہوئے جینی کو اطمینان دلایا۔ جینی کو اطمینان دلایا۔ جینی کو امید تھی کہ در ہاہے۔

" ہم اس رائے پر کیوں عارب ال " جن نے وال کیا۔

"اس رائے ہے ہم"الا آل جے" نسبتا جلدی پہنے ماکس کے۔"

" دفریک! میں پہلے بانی کودیکمنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم دو ذیلی سڑک پکڑیں تو صرف دس منٹ میں کلاڈویل، بالی تک بھی جائیں گے۔ " جینی نے بتریا۔

''اُو کے۔'' فریک نے کارروک دی۔''تب تک میں ایک کال کرلوں۔''

مجنی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبال لی اورفریک از کر پہنچرسیٹ پرآ گیا۔اس نے گلود کمپارٹمنٹ کھولا۔جینی کی نگاہ پر سنجرسیٹ پر آگیا۔ پر کی سائھ آٹو میٹک پسطل بھی رکھا تھا۔فریک نے سائھ آٹو میٹک پسطل بھی رکھا تھا۔فریک نے بھل نکال کر کودیس رکھ لیا اور سیل فون پر نمبری کرنے لگا۔

جینی پیعل کو محمور رہی تھی۔ "پیشل وہاں کس نے

جاسوسورنانجست 48 مفروري 2015-

صاببا جال فیلوزنے ڈرائیونگ سیٹ سنبیالی اور انجن اسٹارٹ کر کے لیمو (لیموزین) آئے بڑھادی۔ ''کہاں لے جارہ ہو؟'' مارک کی آواز تپ رہی تقی۔ ''مراہم نے تنہیں ہون سریات کرتے دیکھاتھا،

و مراہم نے تنہیں ہون پر بات کرتے دیکھاتھا، مارک '' جیک نے بتایا۔'' بہتر ہے کہ جلدی سے بنادو ہتم سسے بات کررہے ہتھے؟''

" " تم بجعے اغوا کرے قانون شکن کے مرتکب ہور ہے۔

"اس دفت میں بی تانون موں۔ اب سوال کا جواب دو۔"جیک کارنگ بدلا مواتھا۔

"میرا ایک دوست تھا جوفریک کے بارے میں معلوبات کررہاتھا، . . اس نے بتایا ہے کرفریک نے اتوار کوفلائی کرناتھا۔ دوآ دمی ہا ، برک میں اسے اگر پورٹ لے کئے تھے۔ ایک محنٹا پہلے بگنگ بینسل کی گئی۔ رات میں پھر ری بجنگ کرائی گئی اور وہ اتوار کے بجائے پیم کولکلا . . کیا مطلب ہوااس کا ؟"

جیک کشیدگی کا شکارنظر آیا۔ اس نے ایک لفا فہ نکال کرفوٹو برآید کیااور کا ڈی کی اندرونی لائٹ آن کی۔

'' بیتفویردیکھو۔''اس نے قوٹو مارک کے حوالے کیا۔ قوٹو کچھ دھندلا تھا۔ مارک نے بغیراس کا جائز ولیا۔

" يتم يهلكيمي وكما يكي مو-" مارك في فوثو كود يكفية

، دے کہا موفوٹو دھندلا ہے۔ کیکن طاہر ویبا ہی معلوم ہوتا ہے۔'' مارک نے جواب دیا۔' مہیئر اسٹائل اور ہیئر کلر

جیک نے نفی میں مر ہلایا۔ "مارک میداتی اہم بات
نہیں ہے۔ ہیر کٹ بدلنامعمولی بات ہے اُور ہیر ڈرائی کی
کوئی بھی سستی ہول بالوں کا رنگ بدل سکتی ہے۔ اب میں
سجھا کہ ویزن ہارن پرطین فرکو جو خو فرناک حادثہ پیش آیا تھا،
وہ پہلے ہے طے شدہ تھا۔ یعنی فریک میکال دو نہیں ہے، جو
ہم سمجھ رہے ہیں۔ "جیک نے تشریح کی۔

مارک کے چیرے پر زردی ظرآئی۔ الیکن تم نے کہا تھا ک فریک کا پس منظر چیک کیا گیا تھا ؟''

ومیں نے شیک کہا تھا۔ کیا تہارے دوست نے نہیں بتایا کہ فریک میکال، چک سیکال کا باپ ہے اور وہ

''ا پنا سه بندر کمواور جمعے بات کرنے وو۔'' جینی کو کرنٹ سالگا۔اے اپنی ساعت پر یقین نہیں

" میں ہوں۔ کووائٹڈ کی جانب جارہا ہوں۔ آ دھے مختے بیل وہیں طو۔" اس نے مبہم بات کر کے فون بند کر دیا۔
" کا ٹری اسٹارٹ کرو۔" اس نے خشک کیچے میں کہا۔
مین سے نے کے عالم میں اسے دیکھ رعی تھی۔
" فریک، فریک کیا ہوگیا ہے تہیں؟"
فریک نے لیٹل اٹھالیا۔" اور جھے فریک کہنا بند
کرو جیسا کہدرہا ہوں، ویسے ہی کرو۔ لاٹک ہے کی طرف

存存存

مارک نے دیکھا کہ جیک سیل فون پر بات کررہا تھا ادر فیلوز سیاہ رنگ کی لیموزین کوسائڈ واک کے ساتھونگار ہا تھا۔

مارک کود کھر اسنے فون بند کردیا۔ ''گاڑی میں آجاد، باقی لوگ تلاش جاری رکھیں کے۔شاید جانس،لگ جائے۔''

'' بھے یاد پڑتا ہے کہ تم نے فریک کی اصلیت چیک کرلی تھی؟'' مارک نے مفکوک نظروں سے جیک کودیکھا۔ '' ہاں ،'نو کیا ہوا؟''

''میری تغیش کے مطابق تم نے جموث بولا تھا جیک، یا پھرکوئی شجیدہ غلطی کی تھی۔'' اس مجھ گراہم بھی گاڑی کی جانب آتا دکھائی دیا۔ جیک نے کہا۔

"اس دفته ایم اس موضوع پر بات نبیس کر سکتے۔اگر تم جانتا جاہتے ہوتو اندرآ جاؤ۔"

مارک کی کھورٹری جی گئی۔ "میں کہیں نہیں جارہاجب کک جھے بچے نہ معلوم ہوجائے۔" وہ چھنے لگا۔" ای وقت بچ بتاؤ۔ ی آئی اے س چکر میں ہے، کیا کھیل کھیلا جارہاہے؟" راہ گیرگاڑی کی طراب متوجہ ہو گئے۔

فیلوز نے لہا کر مارک کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مارک نے بازوموز کر کہنی کی ضرب فیلوز کے جبڑے پر نکائی۔اس نے کراہ کر اپناہاتھ ہٹایا۔ای وقت گراہم پہنچ کیا۔اس نے آرم اک لگا کر مارک کوگا ڈی میں دھکیلا... جیک نے تماشائیوں کو اپنی آئی ڈی دکھائی۔

" ولیس ، بیر وی ہماری تحویل میں ہے۔ "جیک نے درواز و بند کیا اور ایک محوضا مارک کے چرے پررسید کیا۔ " ایڈ ہٹ ، یہ بلک میں شور چانے کے لیے تعا۔ "

Copied From Web 2015 (49) 49 Apple of the Copied From Web

پرائیویٹ ڈیٹٹر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیٹے کی وجہ سے سوئٹررلینڈ عمیا۔''

'' یمی بیک گراؤنڈ ہم نے بھی چیک کیا تھا۔ اگر دال میں کچھ اور کالا ہے تو سو فیصد تصدیق کے لیے فرینک تک پہنچتا ہوگا۔''

" اگر وہ نریک نہیں ہے تو چرکون ہے۔ نیز اصلی فریک کہاں ہے؟" مارک کی آواز میں الجھن تھی۔" کیا تمہاری جھلی بات شکیک ہوسکتی ہے کہ وہ موسکایا کا آدی ہے"

公公公

'' تم کون ہو؟'' جینی ہائی وے پر لانگ آئی لینڈکی طرف جاری تم)۔آسان سے برف کی باریک نداتر رہی تقی۔وائیرزآن شے۔

''میرانا' کک اسٹاوز ہے۔ بیس ی آئی اے کے لیے کام کرتا ہوں۔''

جین اے، گھور کے روگئ۔ ''اصلی فریک کہاں ہے؟''

"نويارك سے باہر"سيف باؤس" من "

"تم نے اس کی جگہ کیوں لی؟"

کک \_ نبیطل دا کی جیب میں رکھ لمیا۔ '' تاکہ میں تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری حفاظت کر سکول جو تمہیں بلاک کرنا چاہتے ہیں۔'' جھے کوان بلاک کرنا چاہتا ہے؟''

سے وان ہوات رہ جاتے۔ "اس آ دی کا نام جیک کیلسو ہے۔" جینی نے یا دداشت کوکر بدا۔

"اس نے تم سے جموث بولا تھا کہ دہ تمہارے باپ کا دوست ہے۔" کک اسٹاوز نے وضاحت کی۔

جینی کا بدن چد کے کے لیے من ہو گیا۔ اسے جیک کا م اور حلیہ یا وآئی۔ وہ دو سال قبل قائل رات کی واردات کے بعد جینی کے بعد جینی کوسب یا وآئی۔ کے بعد جینی کوسب یا وآئی۔ جیک پی معلوم مرنا چاہتا تھا۔ وہ پال مارج کے دوست کی حیثیت سے وقد فوقا ملا رہا۔ پھر بددل ہو کر آہتہ آہتہ فائب ہو کیا۔

کے اسٹاوز دوبارہ کو یا ہوا۔ 'جیک بھی کی آئی اے کا آئی اے کا آئی ہے۔ چند مال بل اس نے ایک نفیہ آپریشن شروع کیا تقا جس کا کوڈ شیم ''اسیا کڈرویب'' رکھا گیا۔ آپریشن کا ٹارگٹ' پرائم ائٹریشنل سکوریٹیز'' نامی بینک تھا۔'' جبی ایک بار پھر چو تک پڑی۔ یا دواشت کے نہاں جبی ایک بار پھر چو تک پڑی۔ یا دواشت کے نہاں

خانوں سے ''اسپائڈ و دیب'' کا نام ابھر کرشعور کی سطح پر آگیا۔اس نے باپ کی اسٹڈی روم میں سیکورٹی باکس کے ساتھ زردرنگ کا نوٹ پیڈ دیکھ اتھا۔اس پر بچھ لکھا تھا۔ جینی ''اسپائڈ رویب'' کے الفاظ بن پڑھ پائی تھی۔ اس نے ڈسک بھی دیکھی تھی اور نقر ٹی گنجی بھی۔

وہ چاندی کی گئی آب بھی اس کے پاس تھی۔ تاہم اسے نہیں معلوم تھا کہ سوئٹزر لینڈ کے دکٹر کے دفتر (HQ) بلڈنگ ) میں جینی نے بے خیالی میں وہ گئی اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ کیا فریک / تک ۔، دیکو لیا تھا؟ خیالات سے باہرآ کراس نے تک سے سوال کیا۔ ''دلیکن کیوں؟''

" برائم ممینی کوآف شور کینی کنرول کرتی تھی۔آف شور کمینی کوایک اور کمینی اون کرتی تھی۔ یہ کمیل رشین مانیا کے موسکا یا کلین (CLAN) کے زیرسایہ کمیلا جارہا تھا۔ غیر قانونی آف شورا کا ونٹس کے ذریعے موسکا یا کی دولت کا پیشتر حصہ امریکا میں انویسٹ کرا جارہا تھا۔" اسپا کڈرویب" کامقعداس کاروہا رکوستقل بنیے دول پر بندکرنا تھا۔

ا الفاظ ويكر برائم التربيفنل كورشين مافيا اون كرتى مقى؟''

نک نے سر بلایا۔ ' ڈرنی می کودھونے (لانڈرنگ)

کے لیے وہ پرائم انٹر پختل کواستہال کرتے ہتے۔ پال مارچ
اس کھیل سے بے خبر تھا چر جیک سامنے آیا اور اس نے پال
کو قائل کیا کہ پرائم انٹر پیشنل کے اصل مالکان کو کھنوں پر
گراتے میں مدد کی جائے۔ اس کے لیے پیپر ایوی ڈینس کی
ضرورت تھی۔''

ا گلے ایک دومیل تک کم نے جینفرکو بتایا کہ جیک نے کس طرح پال کے ماضی کو استعال کرتے ہوئے اسے دوبارہ ایک خطرناک کھیل میں اس وقت الجھادیا جب دہ اپنا ماضی بہت چھے جموز کرایک ٹی باعز ت زندگی شروع کرچکا میں اس

جینی کا ذہن لٹو کی طرر ان چکرا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کررہی تھی۔ بہخوشی کے آنسو تھے۔ بالآخر اسے اسنے باپ کی ساکھ کے بارے میں ایک مضبوط شہادت ل ائ تھی۔

" دولیکن وہ سوئٹر دلینڈ میں کیا کرر ہے تھے؟"
انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ پرائم کو استعال کرتے ہوئے زیورچ جینک ہے ہچاس ملین کی مالیت کے مساوی دولت کارل لازار ما می شخص کے سرد کر دی جائے۔ لازار، موسکایا کا گینگسٹر تھا۔ پال مارچ می آئی اے (جیک) کی

جاسوسرڈانجیسٹ ( 50 ) فروری Copied From Web

ماياجال

وہیں تم نے ایک سیکورٹی باکس کا ذکر کیا تھا، جوتم نے اپنے والد کی اسٹڈی میں دیکھا تھا۔ میر سے انداز سے کے مطابق وہ ڈسک سیکورٹی باکس میں ہے پھر تک نے مختصر آاسے بتایا کہ ڈسک میں کیا ہے اور اس سے موسکا یا کے خلاف کیا کام لیا جاسکتا ہے۔'' نک نے اپنی کہانی میں مزیدا ضافہ کیا۔
لیا جاسکتا ہے۔'' نک نے اپنی کہانی میں مزیدا ضافہ کیا۔
'' ہاں تم فیم کے مدرہے ہو۔''جینی بولی۔''لیکن میں نے تہیں یہ بھی بتایا تھا کہ جب اسپتال سے فارغ ہوکر میں سے محربینی تو ایک روز میں نے تلاقی کی فاور جھے وہاں کچھ میک میں ملاقعا۔''

" اورهم اورميرى الأثن مل فرق ہے۔ اتى اورهم بازى اور ميرى الأثن مل فرق ہے۔ اتى اورهم بازى اورخون خرا ہے کے بعد جمیل یہ جانس تولیما چاہیے۔ " جبنی کا ذبن ایک الجھی ہوئی مختفی بن چکا تھا۔ بات کہاں ہے نکلی اور اجمعتی الجھی ... سلجھ کے اجمعتی کہاں آن کہاں آن سیجی ۔ نئے سوالات، نا قابل کی موجود بیمن ، نا قابل تیاس ، دہ پجر خالی ہاتھ نیویارک میں موجود بھی م

''میری ماں کا قاتل کوان ہے؟''اس نے بوچھا۔ ''جیک۔''

'' وہائے؟''جینی کا منہ کھل حمیا۔ '' سامنے دیکھو۔ جیک کا مقصد تھا کہ اسے ایک اندرونی ٹر بجٹری سمجھا جائے اور فریم میں پال کوطرم کے طور پرفٹ کیا جائے۔ پال کے لیے ایسا ہی منصوبہاس نے لازار کے ساتھول کرویزن ہارن کلیٹیئر پر بنایا تھا۔''

د اور . . . أور . . . مير سه والد؟ "

''یہ بات تقریباً نقیل ہے۔'' تک چپ ہوگیا۔ ''کہ ، ، کہ ویزن ہارن پر اس راٹ برفانی طوفان سے صرف ووگل نج کرنکلاتھا۔ پال کی باڈی اب بھی کہیں تلجیئر کی آغوش میں ہوگی۔ تمہیں تھائق کاسامنا کرتا چاہیے۔'' کی آغوش میں ہوگی۔ تمہیں تھائق کاسامنا کرتا چاہیے۔''

آف تفارن، فادر کے پاس پہنچاتھا۔'' ''کیا کہ سکتے ہیں۔ وہاں سینچنے والا کوئی اور بھی ہو س

سکتا ہے۔'' ''دنہیں، وہ میر سے الدیقے۔ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟''رنج وغم کی تندلبر نے اسے بے حال کر دیا۔اس نے گاڑی روک کر سر اسٹیزنگ وصل پر رکھ دیا۔سسکیوں کے ساتھ اس کا جسم واضح انداز میں لرزر ہاتھا۔

نک نے نری سے ال کے شانے پر ہاتھ رکھا۔'' بچھے دکھ ہے۔۔ میر القین کروہ بینغز۔'' مدد کرر ہا تھا۔ لا زار والی ڈیل سامنے آئی تو جیک کی نیت خراب ہوگئے۔ دہ ہال کی مدد سے موسکا یا کے خلاف جال بُن رہاتھا۔اس نے دونو کے اورغداری کا دوسراجال پھینکا۔'' دو کیا مطلب ہے اس بات کا ؟''جبنی نے یو چھا۔

''جیک اور سی آئی اے میں اس کے چند کر پٹ ساتھیوں نے اس کر لازار سے ڈیل کرلی . . . ٹارگٹ بچاس ملین کی دولت تھی . . . پال بخ جرتھا۔ اتنا لسباہاتھ مار نے کے لیے پال مار ج کو پھنسانے کا منصوبہ بنایا کمیا۔ پال کو مار کراس کی لاش سے چھنکارا یا ناتھا تا کہ یوں معلوم ہوکہ وہ لازار کو جھانسا دے کر دولت لے کرغائب ہوگیا۔

"ایساکوں، ووتوی آئی اے کی مدوکر ہے ہتے؟"

"لا کی جامع . . خالعتا ہوئی زر منعو ہے کی کامیا بی است جاتی ہوئی زر منعو ہے کی کامیا بی کے بعد شریک ازر کن کے بعد شریک ازر کن بیا کہ اور ان پر لے کیا۔ بہت ی آگی آیس مایع مولی ہے معلوں کر چکی ہو۔ لازار کا منعو ہے تھا کہ ووگل برادرز اور پال کوئل کر کے کسی گہری برفانی وراڑ کے ہرو کر کے نکل جائے ور بعد میں "جیک گروپ" کے ساتھ دولت شیئر کر لے ایکن عین وقت پر تمام ہوشیار بیاں دھری رہ شیئر کر لے ایکن عین وقت پر تمام ہوشیار بیاں دھری رہ کئیں۔ برفانی طوفان نے سارا منعوبہ خاک . . . میرا مطلب ہے برن میں ملاد با۔"

مطلب ہے براف میں ملادیا۔''

''تم نے بیجے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے ان

تمام مرحلوں سے کیوں گزارا؟''جینی نے منطقی سوال کیا۔
'' می آئی اے کے احکامات تھے۔ تمہیں جتنا کم علم ہوتا، اتنائی انجا تھا۔ کم از کم اس وقت تک جب تک و سک نشل جائے اور جیک بے نقاب ہوجائے۔ ہمیں جیک کی ٹیم کو مجمی اندھیر ۔ ہمیں رکھتا تھا کہ ہم ان کی اصلیت سے واقف ہیں۔ کیونکہ اس بات کا بھاری امکان تھا کہ دہ جان جائے گئے۔' ناٹ

''تم'' 'م'' کااستوال کررہے ہو؟'' ''ظاہرہے کہ میں بھی اس پیجید وسازش کے تاروبوو کھیرنے کے لیے اکیلائن ساتھا۔ مارٹی سے توہم مل پھی ہو۔'' ''تم ڈسک کی بات کررہے ہے؟ کیسی ڈسک؟'' جینی نے انج نے بن ہے سوال کیا۔

جاسوسردانجست م أقي فروري Copied From We 2015

\* ديمر، تهيس جانتي ، كميا لقيمن كر دن ، كميا منه كرون به '' مِنْ نِهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْحِيْدِ لِينَ لِينَ الْمُعْلِينِ لِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ا

تك من والث سه آئى ذى نكال كرى آئى اسكا و الوكو" جيني أو دكما يا - اس كا نام مجى لكما بوا تما اور فو تومجي البعراتظرآر بانفار

"مم اب سيت مور" اس في آئي ذي اور والت جيب ميں ركھايا۔ ميں ڈرائيوكرتا ہوں اور تمہيں بتاتا ہوں كه جيك اور ما يك رائن كس چكريس بي؟ "

" ارك ؟ كيا كبنا جاه رب بو؟" جيني كي سانس رك

公公公

لیموزین کارخ مین بلن کی جانب تما۔ بارش جاری مقى \_ بارش كيا ، برفاب تفاجوكا زى كى حيت كوكوث رباتها \_ جيك في نشست ين خودكور جما كيا- "فيلوز، كارى

فیلوز نے کا ڈی ایک طرف محری کر دی۔ جیک کے ہاتھ میں پھل تھا۔ اس نے سائلنسر لگایا اور پھل کا رخ بارک کی جا تب کر و پا۔

"كياكرد بي مو؟" مادك بوكملاكيا\_

عقبی تشسدت برگرا بم مجی ب چین نظر آر با تعا۔ جیک نے رفعارخ بدلا کاؤک سے کمانس کی آواز نکلی ۔ کول کراہم کے سینے پر کلی اور دونشستر پراڑ مک سمیا۔ فیلوز نے کرون محمائی ،اس کے چیرے پر الجنس تھی۔ تاہم مارک کا ذہن صاف تھا۔ وہ مجھ کیا کہ بیرانکھار جیرے کا وفت تنہیں ہے۔ گارک دوسری بار کھانسا۔ فیلوز کی الجمن معدوم ہوگئے۔ کولی س کے سرمیں جاتھسی اور وہ اسٹیرنگ پر اوندها بوكميا\_

مارک، جیک پرجینا۔ جیک کوبیسبقت حاصل تمی که وه يهل بى دېنى طور يرفيمله كرچكا تما- مارك كامياب ند مو

"ميرومت بن الجي تمهاراوت نبيل آيا-" جيك نے پہلو بدل کر مارک کر اجمیت کو ضائع کیا اور گلوک اس کے سينے كى جانب كمرديا..

" تمهارا د ماغ خراب ہو چکا ہے۔ " مارک نے اسے

جیک نے مرا ام کی لاش کونشست پرسے مینے کرایا اورورواڑ مکول کر باہ نگل گیا۔ "باہر نکلو۔" ای نے مارک کے لیے تکم صاور کیا۔

"فلوزكو يتحصرانهم كماتهدوال دور" مارک نے اس کی ہدایت کےمطابق حرکت کی۔ جیک نے عقبی ورواز ہ بند کر دیا۔ "سیٹ سنمالواور ڈرائیوکرو۔''اس نے مارک کود دسرائیم دیا۔ تاویر متواتر الجمعۃ الجمعۃ بالآخر کئی نے مجمعے کا آغاز كردياتمار

公公公

تك ، لا تك چ كى جانب روال دوال تعاليارش ونڈ اسكرين يريا بك كى طرح برس ربى مى - برسات طوفان مس تبديل مور بي مي -

''تم نے شیک دیکھا تھے۔ ٹیورن میں اومل کے ساتھ مارک بن تعاروه اور جیک تمهار انجیما کررے شخصے" نک نے لب کشا کیے۔ ' تمہار ہے سوئٹز رلینڈ میں اتر تے ہی وہ لوگ تمہارے تعاقب میں معروف ہوگئے ہتے۔"

جین کو یوں لگا جیسے کی نے اسے اٹھا کر سڑک پر

" كك ... كول؟" اس كے طق سے مجتنى مجتنى آوازنگل ۔

جیک جاہنا تھا کہ کوئی تم پر نظر رکھے تا کہ کوئی کلیو تمہارے ہاتھ کیکے تواہے بنا جل سکے۔شایدوہ یہ جاہنا تھا کہ مارک تمہاری نظر میں آجائے تو وہ اس کی جگہ لے سك ... منظرتا سے ميں مير سے شامل مونے سے بات بر منى ـ مارك يهي مجدر باتفاكه جيك تمهاري حفاظت كرنا جابتا

جینی کچھ مجھی کچھ نہیں سمجھی ۔ اے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مهیب چیتان یا کنبدے درمیں میس کی ہے۔ "جيكيامابتاع؟"

ووكليفير يربادى وريافت مونے كے بعد ... يہلے تواس کی دلچیں پیاس کمین کے شیئر میں تھی پھراسے خیال آیا کہ بال کی باڈی ش کئی ہے، تو ڈسک تک بھی پہنیا جا سکتا ہے۔ اس نے پردگرام بنایا کہ ڈسک کے لیے وہ موسکایا سے سوویے یازی کرے گا۔اس طرح موسکایا کی بھی پیت موجائے کی اور ڈسک کے عوض است مال میں ال جائے گا۔ تهمين انداز وتعاكدوه يااس كاكوني آدي حك ميكال يصل كرمطوم كرنا جابتا تماكدرك سيك مين اس في كياكيا و یکھا۔ انہیں کچھ ہا جا یانہیں لیکن انہوں نے جک میکال کو مروا دیا تا که کوئی بائی جانس مجی انبین شریک ته کر کے ۔ " ك خاصى باخرى كامظامره كررباتما ..

جاسوسىدائىجىست م 52 ، فرورى 2015،

صابیا جال

"جیک نے بی کوئی جال بنا تھا۔ اس بارے میں حتی
طور پر میں پچونہیں کہ سکتا۔ 'فریک نے اظہار لاعلیٰ کیا۔
حین کا دیاغ ہاؤف تھا۔ اسے ایک بی بات شیک
طرح سمجھ میں آئی کہ اس کا باپ صاف ستحری زندگی گزار رہا
تھا اور یہ کہ ان کی قیمل کی تباہی کے آغاز کی واحد وجہ جیک

## ተ ተ

جین کا د ماغ ماؤف ہور ہاتھا۔اسے یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ مارک ، بابی کوچھوڑ کرسوئٹز رلینڈ کیے آسکیا تھا جبہ جین نے اسے بابی کی خاطر ساتھ نہیں لیا تھا۔اس کا دل نہیں مان ر ہاتھا کہ مارک اس کی مرضی کے خلاف جاسکیا ہے۔

قاور کونراؤگی باتیں، دوگل کی باتیں، فریک کی باتیں، فریک کی باتیں، نریک کی باتیں، تک رفت کی باتیں، تک وسکایا... باتیں، تک (فریک) کی باتیں، می آئی اے، موسکایا... ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کئی تھی۔اس کا ذہن اس قابل نبیں رہاتھا کہوواس بزل کوسلجھ اسکتی۔

مارک بروہ کسی قیت برخک نہیں کرسکتی تھی اگروہ سوئٹور لینڈ آیا تھی تھا تو یقینا کوئی معتول وجہ ہوگی اس نے بابی کوب یارومددگار نیس جھوڑا ہوگا۔ مارک پر شک کرنا خود استفا۔ این او پر شک کرنا خود

تاہم، تک کی حیثیت میں فرینک نے جوانکشا فات کیے ہے۔ وہ بھر سے اس پر بھر وسا کرنے لگی تھی۔ تک اس کی زبان پر نہیں چڑھ رہا تھا۔ وہ اکثر فرینک بولتے ہولتے وہ لئے مرک جاتی۔

ایک تامعلوم بے کلی شخ کی طرح اس کے دماغ میں مردی ہوئی تھی ۔

" بمینفر، تم نے کہا تھا کہ تہیں نہیں معلوم تمبارے والد نے سیکیورٹی ہاکس کہاں چھپایا تھا۔ " تک کی آواز نے اسے خیالات کے حصار سے باہر نکالا۔ " لیکن تہیں پھر سے کوشش کرٹی جائے۔ اگر باکس تھر میں نہیں ہے تو شاید کوئی اشارہ چھوڑ ویا تمیا ہوجو یہ بناوے کہ باکس کہاں ہے۔ ہمیں جیک سے پہلے باکس تک پہنچنا ہے۔ " تک نے نری سے جمیس خیک سے پہلے باکس تک پہنچنا ہے۔ " تک نے نری سے جمیس میں التحا آمیز نری کی۔

''ہاں . . . ہاں ، شاید۔'' ووبولی۔ بارش دمیسی پڑئی تنی۔ وہ کووا خڈ کے قریب ہے۔ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تعا۔وہ کننے گئے ہتے۔ کہ کہنا کہا

لیموزین، لاتک عجے یا نچ میل دور بارش میں

" و بال بوخون خرابا اور تباه کاری ہوئی " کیا بیصرف سی آئی اے ... میرامطلب جیک کی کارستانی تھی؟" " ونہیں .." کک نے کہا۔" جیک اور موسکا یا دونوں ملوث بتھے۔"

٠٠٠ ڪال ٢٠٠٠

" مثلاً وید کوارٹرکوسمار کرنے اور وکر فیلی کول کرنے میں موسکا یا کا ہاتھ تھا ... چرچ میں بھی انہوں نے خون بہایا ... وغیرہ اغیرہ ۔ "

" مقعما؟ " جيني في سوال كيا-

"جیک اور موسکایا، معاملات این طور پرحل کرنا تھا، جو جائے۔ اونوں کا مقصد ہراس امکان کوئنا کرنا تھا، جو تفتین کو آگے، لے جاتا، موسکایا کو دولت سے زیادہ ڈسک کی فکر تھی جبکہ جیک دولت کے چکر بیس تھا۔ غالباً دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لازار، پال اور پیاس کمین کی دونوں کوڈسک کی برآ یدگی کے اگر جیک پہلے ڈسک تک پہنچا تو وہ موسکایا سے سودا فکر تھی۔ اگر جیک پہلے ڈسک تک پہنچا تو وہ موسکایا سے سودا کر نے کے لیے بہتر پوزیشن بیس آجاتا، میراا ندازہ ہے کہ موسکایا دہ باتوں سے بخبر رہی۔ ایک مید کہ جیک نے پال کواستعال کیا بھر لازار سے لی کیا۔ دوسرے یہ کہ لازار، پال کواستعال کر جاتھی اور جیک سے طابوا تھا۔"

" اخودی آئی اے کیا کرری تھی؟" " می آئی اے کوشک ہو گیا تھا کہ جیک ادارے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے کوئی اور بی کھیل کھیل رہاہے۔ ای لیے جھے اس کے چھے لگایا گیا ...."

''موسکایا پال اورلاز ارکی حد تک بے خبر تھی تو گلھیئر پر ہاڈی کی دریافت سے تعلیلی کیوں کچی؟'' ''ڈنیک کی برآمدگی کا آسرا پیدا ہوگیا تھا۔''

" لَعَن الْبِيلَ فِي الْمَاكِ اللّه المدرك ليماكم كياتما؟"

" الله المراب فریک نے جواب دیا۔ "غالباً جب جیک کی ڈیل لا الرہ سے قدرت کے ہاتھوں برف شین ہوئی تو دونوں پارٹیاں خا اوش ہو کئیں۔ موسکا یا سجھ رہی تھی کہ لا زار حسب ہرایت پچا سے طوفان کی نڈر ہوا کہ ہوگیا۔ وی کی دریافت کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یال کے غراب کا کوئی تعلق لازار سے تھا . . . وہ سرگرم ہو یال کے غراب کا کوئی تعلق لازار سے تھا . . . وہ سرگرم ہو

وولکین انہیں ڈیسک کی موجودگی کا کیونکریا چلا؟'' جینی متواتر سوال کررہی تھی۔

جاسوس ذانجست فروری 2015 معروری Copied From Web

لے جولین ، بلینو میں کیلتے ہیں۔ ایک سے بڑو کر ایک مجرم، خطریاک کینگو ... وغیرہ وغیرہ ... بیدسب و کو و کو کر میں تعک کیا ہوں۔ بدلے میں ہمیں کیا ماتا ہے؟ اگر زندہ نے کر میں رہے۔ ایک تھکا ہوا پنشن پالن، جو واؤ بھے اور فرکس کی آئی اے کے استعمال کا تھے وقت آگیا ہے۔ کیود یرسے آیا۔ ہم کوئی بات ہیں۔"
ہے۔ کیود یرسے آیا۔ ہے۔ تا ہم کوئی بات ہیں۔"

جیک نے دانت نکا کے۔ 'میرادل کہتاہے کہ تہاری محبوبیفر، جے تم جینی کہدکر نکارتے ہو' وہ ضرور میری مدد کرے گی۔بس اس کی یا دداشت بہتر کرنے کے لیے جمعے س آئی اے دالی کوئی ٹرک استعمال کرنی پڑے گی۔'' ''دہ میری محبوبہ نہیں یا دوست ہے۔''

"دبہت شرمیلے اور وشع دار داقع ہوئے ہوتم۔ چلو دوست بی مسیحے۔ ویسے تمہاری دوست ہے بہت خوب صورت میاں ہوتی جارہی معردہ مورت عیاں ہوتی جارہی

مارک نے اینے اشتعال کود با یا اور خاموش رہا۔ "اور کوئی سوال؟" جیک نے فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ "اگرچین غرتمہاری مدد کرستی ہے توتم دوسال سے کہاں سے مترہ"

" اوه مارک، اس کا جواب تو تنهیس معلوم ہوتا طاہے۔"

" " الموسك ہے میں غطامون آرہا ہوں ہم می بتادو۔"
" مروع میں میں اس غلط ہی میں رہا کہ ڈوسک پال
کے پاس ہے۔ بچاس ملین کا منعوبہ قدرت نے گیل کرویا۔
پال سمیت سب کمیر غائب ہو "بیا۔ پھر بال کی باڈی کی تو
جھے ڈسک کا خیال آیا اور میں جینغر کے چیچے لگ کمیا۔ تا ہم
دوسرا صدمہ اس وقت ہوا جب جینغر نے تعمد بی کردی کہ
باڈی اس کے باپ کی تبییں ہے۔"

''امید پھر بیحال ہوگئ جب بتا جلا کہ وکٹر نے جیتنزکو برف سے نگلنے والے پچھ اور شواہد بھی وکھائے ستھے، کیوں م شمیک ہے تا؟''

**ተ** 

لی رائے مرنی نے ان ووٹوں آومیوں کو پہلے بھی نہیں دیکھا تقدان کے آئی ڈی ج بتا رہے سے کہ ان کا تعلق نویارک پولیس ڈپار منٹ سے ہے۔ ایک کے جیڑے پر زم کا نشانہ تھا۔ وہ بانی کو دیکھنے آئے تے اور لی رائے پر بیٹان تھی کہ کیا کرے۔ وہ پیکھاری تھی۔

رواں تھی۔ ما آب کی نظریں کیلی سؤک پر تھیں۔
''اگے، موڑے لانگ نہج کی جانب، وہاں سے
کووا ینڈ کاررڈ کرد۔''جیک کی آ داز آئی۔ ''جین آرہے ملتاہے؟''

"نیکسٹ ایکزٹ ۔"جیک نے سامنے اشارہ کیا۔
"م مے مظراس طرح ترتیب دیا جیسے پال نے پہلے سیاں کی ہے۔"
پچاس ملین چرائے تنے جبکہ یہ کارردائی تمہاری تکی۔"

" تقریماً شیک ہے۔" جیکہ نے کہا۔" میں اور لازار ہے۔ ہارے ورمیان ڈیل ہوگئ تھی۔ ڈیل میں وہ لازار ہے۔ ہارے ورمیان ڈیل ہوگئ تھی۔ ڈیل میں وہ برقائی طوفان شامل نہیں تھا۔ بال اور لازار کلیشیئر کی کس مہری کھائی میں سور ہے ہوں کے اور پچاس کمین کا خزانہ بھی۔ ۔ کوئی الن کونیس پاسکتا۔"

مارک خاموثی سےسن رہاتھا۔

"لازار نے پچاس ملین کے ساتھ لکانا تھا۔ پچاس قصد میرا تھا۔ پال اور ووکل براورز کوکلیٹیئر پر ہلاک کردیا جاتا۔"

"بعداز بتم نے پہاس ملین کو طاش کرنے ک کوشش میں گا" مارک نے سوال کیا۔

"لازار نے جھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کس جانب سے سرحد پارجائے ا۔ یہ فیملہ ش نے اس پر چھوڑ دیا تھا۔ وہی میری آیک بڑی الملی تھی۔ جب تک اس کی باڈی دریا فت نہیں ہوئی جہا کی باڈی دریا فت نہیں ہوئی جہا کی باڈی بن ہوگا۔"

"وكفر كافل، HQ بلذنك كى تبابى، چرچ بيل خون خرابا، سب تمهارى حركت تحى ...كه پال مارچ كى موت كا ايك سبب تم شقے درنبيل چائے شقے كه كى كوتمهار مطوث مونے كامراندالي؟"

« دنهين موسكا يانجي ملوث تقي - "

جیک چپ، رہا ... پچے دیر بعد وہ پھر بولا۔''جہیں ڈسک کی اہمیت کا انداز ونہیں ہے۔موسکا یا ڈسک کے لیے بہ آسانی مزید بچاس ملین کا نقصان برواشت کرسکتی ہے۔ خمض اپنے گندیہ ہاتھ بھانے کے لیے۔''

''اور پھرتم ہیشہ کے لیے اس کر اُون سے غائب ہو جا دُ گے۔'' ہارک نے نفرت کے ساتھ تبسر ہ کیا۔

''ی آئی اے میں تیں برس گزارنے کے بعد میں سیمہ چکا ہوں گئی اے میں تیس برس گزارنے کے بعد میں سیمہ چکا ہوں گئی ا سیمہ چکا ہوں کہ اپنے کھوٹ کیسے مٹائے جاتے ہیں۔'' ''بیسب کیرں کررہے ہو؟''

"فضول سرال ہے۔" جیک نے کہا۔" ہم این زندگیاں داؤ پرلگائے رکھتے ہیں۔موسکایا جیسے لوگول کے

جاسوسرڈانجسٹ - 54 - فروری 2015.

صاببا جال مین تعک کر لیونگ روم میں جیٹر کئی۔ تک بے چین نظر آر ہا تھا۔ اچا تک ہاہر آسان پر بکل کڑی اور بارش تیز ہو گئی۔ ہوا کی رفتار بھی بڑھنے گل ۔ ورختوں نے جمومنا شروع کردیا۔

ونفتالائث آف ہوگی۔ ''شیار ہیں میں شرعی جا

" شایدتاری ٹوٹ کی ہیں۔" کک نے ٹارچ روشن کی ہیں۔" کک نے ٹارچ روشن کی ہیں۔ "کک نے ٹارچ روشن کی۔ اور کے میں اس کی ہیں۔ برسا تیاں ہیں؟"
" اس ، روشن دکھاؤ۔" ووبولی۔
" باہر نکلنے سے پہلے میرا ہاتھ پکڑے رکھتا۔ باہر موسم خراب ہوتا جار ہا ہے۔" کک نے ہدایت کی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

" بہال روک دو۔" جیک کی بدائل کارخ مارک کی جانب تھا۔ وہ " کووائڈ" ہے دوسوگز کے فاصلے پر تھے۔
" انجن چلنے دو، ہیڈ لائٹس آف کردو، چرفرسٹ گیئر میں دفیار ہے آگے جاؤ۔ کووائڈ سے بچاس گز دور جیک نے گاڑی بند کردادی۔" کودائڈ" نے اندھرے کی جائد کا داروں میں ہوئی تھی۔

معا باول شدت سے مرجے ۔ گاڑی کے باہر شور برمتا جارہا تھا۔ جیک نے ممری دیکھی۔ "جم جلدی آمیے "

> ''کیا مطلب؟'' ''انظادکرد۔''

公公公

نہریں بورڈ واک پرسریٹ رہی تھیں۔ تک نے بوٹ ہاؤس کا دروازہ کھولا۔ ٹارچ کی روشنی ہیں انہوں نے جائزہ لیا۔ موٹر بوٹ، انجن پارٹس کے شلف، زنگ آلود اوزار۔ '' بیننفر، تم بوٹ کے اندر انھی طرح حلاثی لو۔'' تک نے کہا۔ وواسے روشن دکھار ہاتھا۔''

کیبن، وهیل باؤس، انجن کمیار منتش. تاہم ناکا می کے سوا کھ ماتھ نہ آیا۔ نک نے شیلن چمان ڈالے، ٹولز کو چیک کیا۔ پھر موٹر پارٹس۔ اس کا تکدر، بدمرگی ہے ، ہوتا ہوا نصے اور پھر اشتعال کی صدود کو چھونے لگا۔ اس نے خصے ہیں بوٹ کی سائڈ پر لات ماری۔

"کہاں ہے، کہاں ہے باکس؟" وہ چلا یا۔"جینفر سوچو.. سوچو.. کہاں ہوسکتا ہے؟"

جینی بوٹ سے باہر آئی۔ اچا تک تک نے گھوم کر اس کے بال پکڑ کر بے رحی سے تھمایا اور ایک زور دار تھیڑ اس کے رخسار پر مارا . . . و والز کھڑاتی ہوئی و بوار سے جاگی۔ '' ویکھوال کی بہن کار ایکسیڈنٹ میں زخی ہوگئ ہے۔''کہے قددالے نے بتایا۔ ''وہاٹ؟ ریک کی بات ہے؟'' نرس نے پریشانی

کرری تھی، جب بیعاد شہوا۔'' ''بیڈویر کی بیڈ ۔ ۔ وہ تنہا بی بابی کی جبل تھی۔ اگر اسے بتا چلے کا تو وہ اپ سیٹ ہوجائے گا۔ کیا خیال ہے؟'' زس نے چلنا شرور کی کیا۔

'' جینفرائے ویکھنا چاہتی ہے، ہمیں لڑکے کولے جاتا رمیں''

سن کے ان کے انت رک کئی۔ وہ بابی کے کمرے کے پاس شعر۔ ایک نے کمٹر کی ہے جمانکا۔ بابی وصل چیئر پر جیٹا تما۔ اس کے ہاتھ دیٹس کوئی کاغذ تھا۔ '' دہ رہا بابی۔'' ایک نے نقرہ اچھالا۔

'' ان وقال الى ہے۔''زس لى رائے كآواز بس افسردگی تقی۔'' لبن ميرے پاس اختيار نبيس ہے كہ مس اس يهاں سے دائے دول۔''

اور اونبول . . . مگر ہمارے پاس اختیارے۔ ' نشان روہ چر سے والے نے بطل نکالا۔ زس بے سدھ کھڑی رہ سی ۔ ۔ ۔ نشان می ۔ دوسرے ۔ نے بر ھی کراس کی کردن میں بازولیا۔ زس نے چینے کی کوشش کی لیکن محض خرخراہت کی آ واز آئی۔ ایک منٹ سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر جمول کئی۔ دراز قامت نے بظوں میں ہاتھ دے کراسے اندر کمرے میں محسیت لیا۔ ایک ووران میں اور وازہ کھول کے کھڑارہا۔

بابی کی آنمھوں میں پہلے جرت تظرآئی مجر جرت کی جگر خرت کی جگر خوف نے لیے لی۔

存合会

جینیقراور تک مکان کے اندر تھے۔ بتیاں روش تغییں۔دکھ بھری یادوں نے پھریلغاری۔ ''کہاں سے شروع کریں؟'' تک نے سوال کیا۔ جینیفر کم م بھی۔

"لان المائية المعرب المعلى المعلى المعلى المعرب ال

ہوے۔۔ اسٹری میں ناکای کے بعد انہوں نے کمروں کو کھد برا پھر تہ ذاند، کجن۔

جاسوسرداتبست - 55 - فروري 2015ء

المح بمر کے کیے تو اسے یقین نہیں آیا کہ مک نے کیا حرکت کی ہے۔ وہ بکا بکا رہ می ، سکتے کی ، بے یقین کی کیفیت تھی جو دھیرے وہیرے کم ہوئی تو آتھ موں میں خوف اور نفرت اجا کر ہوئی۔۔

اتنا برا وحوکا، اتن بری اواکاری، اللی، سوئٹور لینڈ \_\_\_\_\_\_\_\_

"ميں نے چھکا تعا؟" تک بينكارا۔

'' عِیم، جھے نہیں معلوم۔' جینی دروازے کی طرف بھاگی۔لیکن تک نے لیک کراس کی کلائی پکڑئی۔اس کے چرے سے ، پاکل پن ہویدا تھا۔ وہ جینفر کو کھنچتا ہوا بوٹ ہاؤس سے الملے ہوئے لان ، پھر پکن میں لے آیا۔جینی اس دوران میں احتیاج کرتی روکئی۔

"ا ہا منہ بندر کھو۔" وہ بانکل اجنی بن کمیا تھا۔ال نے سل فون نکالا۔نمبر ﴿ کُرے چند الغاظ کے اور اسے آف کردیا۔

ا می سردیا۔ ایک منٹ کے اندرکوئی گاڑی ڈرائیوے میں داخل ہوئی۔گاڑی سے جوآ دمی باہر آیا، وہ ائر پورٹ پران دونوں کوفرارکرانے والا بارٹی تھا۔ پھرایک اور آ دمی ٹکلا جو لیے قد کا تھا۔ دونوں کسی کو مشتے ہوئے کئن کی جانب آ رہے تھے۔ جبنی کی چیخ نکل گئی۔ دل زور سے پہلوں کے اندر اجھلا، وہ بالی تھا۔ اس کا مرائک رہا تھا اور ٹا تکمیں زمین پر تھسٹتی آر بی تھیں۔

اندرآتے عی دوجیٹی۔ ''بایی . . . بایی۔''

کے میل فون بر کہ رہا تھا۔ ' جیک، ہیں نے سارے کی میل لیے۔ پچر حاصل نہیں ہوا۔ کتیا کو پچر نہیں معلوم۔' جیڈا جیسے بہری ہوئی۔ اس کے رو گئے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی ہری سازش کا شکارتھی۔ تک کی حقیقت پچھاور سے ۔وہ کسی ہری سازش کا شکارتھی۔ تک کی حقیقت پچھاور سے ۔وہ کسی ہری اس موجودگی اور مارٹی کی آ مد بتاری تھی کہوہ اور بانی انتہائی نامساعدا ورخطرنا کے معودتِ حال سے دو چار ہیں۔

" ہاں اسے اٹھالائے ہیں۔" اس نے کس سوال کا جواب دیا۔ ظاہر ہے اشارہ بائی کی طرف تھا۔" اب کیا کرنا ہے؟" تک ۔ نے دوسری جانب سے جواب سنا۔
" او کہ۔" اس نے فون بند کردیا۔

\* \* \* \* \* \*

"سب طیک ہے بالی ... بالی ... بالی ... میں تمہارے یا بی موں کیا نم زخی ہو؟" جینی کا دل ترب رہا تھا۔ آج وہ میں مملی آجھوں ۔سب بچھ

اس سے زیادہ کربتاک تھا جو وہ بند آتھوں سے خوابیدہ حالت میں دیکھتی تھی۔

ابی کی میں اس کے ساتھ فیمل پر تھا۔ اس کی آئیسیں رونے ہے ہوج کئی تھیں۔اس کے بائیس رخسار پر خون آلود خراش تھی۔ جینی نے اسے بانہوں میں لیا ہوا تھا۔ بابی کی بابی کاسراب بھی سسکیوں کے زیراٹر ڈول رہا تھا۔ بابی کی حفاظت کے لیے جینی کے جسم میں معاظم وغصے کی لہر طاقتور کرنٹ کی طرح دوڑ نے گئی۔

"درندون تم نے اسے ذخی کردیا ہے۔" وہ چلائی۔
"معمولی بات ہے۔" تک نے بھنکار ماری مجراس
نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف انگوٹھا اٹھایا۔" جیک
آرہا ہے، تم میں سے ایک باہر جا کرگاڑی میں جیٹے اور
چوکس رہے۔ دومرا بیک یارڈ میں چلا جائے۔" تک نے
ہدایات جاری رکھیں۔

جین، بابی کو دلاسا دے ربی تھی ، اس نے طے کرلیا تھا کہ وہ بابی کو نہ ہوائی تو پہلے خود جان دے دے گی۔ چند روز میں اس نے جو پچھ دیکھا اور بھگتا تھا ، اس کے بعداب اے کوئی چیز خونی زدہ نہیں کرسکتی تھی۔

تک نے گئی کی درازی نکال کر باہر پھیک دیں۔
اس نے اپنے انداز میں ایک بار پھر کن کوشولا۔ فرش،
ویواروں اور چست تک کا جائزہ لیا۔ وہ اور اس کے ساتھیوں
نے جوطویل فلی ڈرا مانگلیل دیا تھا، کی روز بعد مبر آز باڈرا ما
قلاب ہوتا نظر آر ہا تھا۔ ہزیست نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔
وہ اپنی تمام ادا کاری اور پیشہ ورانہ تر اکیب پوری توانا کیوں
کے ساتھ اس ڈرا مے ش جمو تک چکا تھا۔

اس کا پیانہ مبرچملک پڑا تھا۔شرافت، بہادری اور اخلاص کا مصنوی نقاب اس نے نوج کر بھینک دیا تھا۔ وہ کی روز ہے 'نہیرو'' کا رول اوا کر رہا تھا۔ اب بوری طرح ولن کے روپ بیں ڈھلنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس مبی کارؤ بچاتھا کہ الکلیاں 'پڑھی کروے، بلکہ تو ڑ ڈالے۔

قیک نے فیصلہ کرلیا تھا کہ ناکامی یا کامیابی دولوں مورتوں میں بہن بھائی کوشکانے لگا وے گا۔ اس کا گندہ خون آگیجن لے کرد ماغ میں آتا تووہاں شیطانی خیالات مچھوڑ جاتا۔ اپنی خباشت کے برخلاف اٹلی اور سوسٹزر لینڈ میں اس نے جینفر کے حسن جہاں سوز کو بھسم کرنے کے کئ مواقع گنوائے شے اور خود کو قابویس رکھا تھا۔

اب وه معذور بمائی اور عاش نامدار کی موجودگی بیب جینفر کے ساتھ 'شیطانی ڈراما'' کیا کرے گا۔اس کا حیوالی

جاسوسرداتم فروری 2015م فروری 2015 Copied From Web

نیسٹ پہلے بی جانور کی سطح پر تھا۔ وہ دکھائے گا کہ وہ ہیرہ الہیں بلکہ شیطان صفت ولن ہے، جلاد ہے۔ انسانیت کے منہ پر زہرآ لود طمانچہ ہے۔ عاش اور بھائی تو ''شیطانی درایا'' ختم ہو۔ ہے پہلے بی ازخود مرجا کیں گے۔ اس نے کئی روز جینفر کے ساتھ گزارے ستھے۔ وہ اس کے پندار ، انا اور بائین سے واقف تھا۔ بک کے دہاغ میں جو شیطانی منصوبہ بلی رہا تھا، وہ خوب آگاہ تھا کہ جینفراس کی فیر انسانی خباشن، کو ناکام بتانے کے لیے جان سے گزر جائے گی۔ مارک اور بائی کے لیے جسی یہ ایک ناقائی جائے گی۔ مارک اور بائی کے لیے جسی یہ ایک ناقائی برداشت جبنی اغارہ ہوگا۔ مک نے ہونوں پر زبان ہو جیر میوں کا کام ہوجائے گ

۔ حیوانی خبالات نے اس کے تا ارات منے کر دیے

باہر کسی کا ڈی کے انجن کی آواز آئی پھر دروازے کے کمل کے بند ہوئے۔ ذراد پر بعد کین کے دروازے کے باہرقدموں کی آبٹ سٹائی دی۔

دروازہ الله اور مارک نے قدم اندر رکھا۔ اس کے بہتھے جیک تھا۔ اس کے ہاتھ بی کن تھی۔ مارک نے جین کو دیکھا اس کی آ کھوں میں چک دکھا کی دی۔ چہرے پر مسرت اورادای کا طاجلا تاثر تھا۔ وہ جین کی طرف بڑھا۔
'' جذباتی مت ہو۔ میز کے قریب کری سنجالو۔'' جیک نے وارنڈ وی۔ طالات برتر سے۔ تاہم جین کی بیکھوں میں امید کا دیا شمایا۔ مارک کو کن پوائٹ پر دیکھ آگے میں امید کا دیا شمایا۔ مارک کو کن پوائٹ پر دیکھ کر اس کے دل میں مسرت بیدار ہوئی تھی۔ یعنی مارک رشن فا جبکہ کی نے جینی کو مارک کی جانب سے دخون کو مارک کی جانب سے دخون کر رشن کی گئی۔

مارک نے بائی اور بائی نے مارک کو دیکھا۔ بائی کی آئکھیں ڈبڈبا نے لیس مارک کے چہرے پرد کھ کا سایدا تر کر غائب ہو جیا۔ صورت حال خدوش اور فیصلہ کن تھی۔ اسے کمزوری اور نیصلہ کن تھی۔ اظہار سے بچتا تھا۔ جو پکھ کرنا تھا، اسے ہی کر، نا تھا۔ وہ جانتا تھا جینی کیا سوچ رہی ہے۔ مارک نے ایک نگاہ جنی پر ڈالی ۔ بیدد کھ کرا سے اطمینان ہوا کہ جینی کے چہرے پرخوف کی جگہ عزم جملک رہا تھا۔ نگاہیں چارہو کمی تو دوادں نے زبان کھولے بغیرا یک دوسرے کے چارہو کی تو دوادں نے زبان کھولے بغیرا یک دوسرے کے دل کا حال جان الیا۔

جیک نے وروازہ بند کردیا۔ "تم میرے پارٹنرے مل مجے ہو۔" بنیک کی آواز آئی۔" تک ایک شانداراوا کار

اور ہمارامب سے بہترین آ دی ہے۔"

" المانبيس مول مرف ديكما ہے۔" مارك في اعتاد كے ماتھ در ديد كى اور بے نيازى سے فريك عرف تك سے نكاميں چاركس ديك اور الحار تو معلوم موتا ہے۔ دوسرى بات وكما كى نبيس دين ۔" مارك ، حول كالمجموى تاثر بدلنا چاہتا تھا۔ مين اور باني كواعما وكى ضرورت تھى ۔ وہ ذہنى طور پرخودكو برتسم كى صورت حال سے نمٹنے كے ليے تياركر د باتھا۔

بر ان ورب من مساحت کے بردہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب کن جس موجود ہر فرد کے لیے غیر متو تع تعا۔ جینی نے نخر محسوس کیا۔ بالی نے ڈھارس یائی، جیک کو حیرت ہوئی اور . . . اور نک کے جیڑ ہے جینچ گئے۔ مارک کے جواب نے سب سے زیاد ، نک کومتا ٹر کیا تھا۔ جواب مجی اُدھر ہے ہی آیا۔

" جلد ہی دیکے لو سے ۔ "اس کی آ واز میں آگئیں ۔ " جلدی ؟" مارک نے ٹانگیں پھیلا دیں ۔" ابھی دکھا

دو۔

آواز کا شعلہ تک کی آنکھوں میں نظل ہو گیا۔ وہ خونی نظر دس سے مارک کود کھے رہا تھا۔ ''بہت رونا پڑے گا۔''

''اپنے مستقبل کے بارے میں بتا رہے رہو؟''
مارک نے حملے جاری رکھے۔ جین کو بھی قدرے جیرت موئی۔ مادک کا یہ روپ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اوم میں کے کا یہ روپ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اوم کی کھو پڑی جھ پڑی۔ اس نے خطر تاک انداز میں چیش قدی کی۔

"" '" نک، اس کی خوش فہی دور ہونے والی ہے۔ قابو شی رہونے دکوروکا۔
"" اچھا اداکار ہے، ی آئی اے میں کیے آسمیا؟" مارک نے بے خونی سے معنکہ اُڑایا۔

"این جان جگری فکر کرد. تیجه باتھ نہیں لگاؤں گا اور توروئے گا۔" کک کسی درندیے کی طرح غرایا۔

''جیک، بیتو کامیڈی بھی کرلیما ہے۔اے بتاؤ کہ میری جان تواس کے اندرائل ہے۔'' میں

کی سی سیط کی بندشیں نوٹ کئیں۔ مارک مجی کھڑا۔ ہو گیا۔ جیک نے ہوائی فائز کیا۔ تک چر مقم میا۔ فائز کی آواز سے دونوں کارندے کی کی طرف آئے۔

'' دونوں باہر رہو۔ یہاں سب طبیک ہے۔'' جیک نے انہیں والی مینے ویا۔

دوادردو چار۔دواندردوباہر۔مارک نے تخمیندلگایا۔ "مرنے کی جلدی ہے کیا؟" جیک نے مارک کو

جاسوسرڈانجسٹ (57) فروری 2015ء

''بان: اس كوجلدى ہے۔'' مارك نے تك كى طرف اشاره كيا۔" پيادال دو۔''

جینی کو اگا کہ جیک فائر کرنے والا ہے۔ اس کا چہرہ خضبتاک ہوگر تھا۔ تا ہم وہ وانت کچکچا کررہ کمیالیکن تک، جینی کی طرف بڑھر ہاتھا۔

مارک کو اندازہ ہوگیا کہ کی وجہ سے جیک اسے فورا ہلاک نہیں کر ہے گا۔ ورنہ وہ ہے کا محراہم اور فیلوز کے ساتھ ہی کر دیتا۔ تاہم اسے وقت کی کی کا بھی احساس تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ جیک ہے جواس بھی غصے کی نذر ہوجا کی اور وہ کچن میں معاملہ تمنا د ہے۔ ڈواور ڈائی والی پچویٹن تھی۔ اس کی تیز نگاہ نے ہمانپ لیا کہ نگ کا ایک باز وگر بڑ کررہا ہے۔ شاید زخی تھا۔ اس کی آنھ کے ینچ بھی زخم کا نشان تھی جو شاید زخی تھا۔ اس کی آنھ کے ینچ بھی زخم کا نشان تھی جو زیادہ پراتانہیں تھا۔ تمام بگواس میں اس کی پوزیشن بدل کئی نظر میں ۔ وہ کمٹرا تھا، رخ ایسا تھا کہ جیک اور نک دونوں اس کی نظر میں سے۔

ارک کی دلیری نے جینی کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔وہ دیکھری کھی کہ آپ خطرناک عزائم آسمھوں میں لیے اس کی طرف آرہا ہے۔۔

مارک کے جم کے تمام عضلات اکر سکتے ہتے۔
'' جیک اسے روک لو ورنہ میں اس کا دوسرا یا زوجمی
تاکارہ کر دوں گا۔'' مارک ایک قدم آگے کیا۔'' اور تم لوگ
ڈسک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔'' مارک نے بیک وقت دو
ہوائیاں چلائیں۔

تک خود قل رک گیا۔ مارک کے غیر متوقع فقرول نے ہرایک کے چرے پر حیرت واستعجاب کا رنگ چھیردیا تھا۔
عک، جینی اور جیات تینوں حیران تھے کہ مارک نے ''بازو''
والی بات کیے کی ؟ سب نے زیادہ حیرت تک کو ہوئی متی۔
اسے مہل بار اندازہ ہوا کہ وہ مارک کو شروع سے انڈر
اسٹیمیٹ کرتا رہا ہے۔ جینی تو گویا جموم انٹی تھی۔ تاہم وہ
متواتر خاموش تھی۔

لیکن مارک، بابی کو دیکھ رہا تھا بلکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں جرت تھی۔مارک اس بات پر جیران تھا کہ بابی کیوں جیرت زدہ تھا۔اس کوتو تک کے باز دکی کوئی خبر نہیں تھی تو کیا دہ ڈسک دالے نقرے پر چونکا تھا؟ کیا بابی جانتا ہے کہ ڈسک کہاں ے؟

مارک فکد، میں پڑھیا کہ بانی کو پھرنہ کچرمعلوم ہے۔ "ارک! این بیس سمجھا کہ تم کس بات پر اکڑ رہے

ہو؟ اور ڈسک والی بات تم نے کیوں کمی؟" جیک نے سرو لیج ہیں سوالات کے۔

" بین ہنتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں لیکن" اوا کار" کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بس تن می بات ہے۔ جہاں تک فرسک کی بات ہے۔ جہاں تک فرسک کی بات ہے، جس نے جہیننز سے کچھ نہیں ہا تھا۔ سے ڈسک کا اتا ہا معلوم کیا تھا گین اسے پچھ نہیں ہا تھا۔ اس وقت میں نے آ دھا سے بولا تھا۔ جینی کو اشارہ معلوم تھا لیکن وہ ایک معما تھا۔ وہ اسے مل نہ کرسکی۔ میں نے اشارہ سمجھ لیا تھا۔ " مارک نے بتایا۔

" کواس کررہے، ہو۔ دوسرے تہیں تک کی طاقت اور صلاحیتوں کا انداز و پھی نہیں ہے۔ 'جیک نے کہا۔

"اندازہ تو ہے۔" مارک نے جواب دیا۔" کی ایک اداکار ہے اور عورتوں سے پچوں سے لڑسکتا ہے۔ اللی اور سوئٹر رلینڈ کے کارنا ہے۔ اللی اور سوئٹر دلینڈ کے کارنا ہے۔ اللہ

اس مرتبہ مارک کی اشتعال آگیز باتوں کا کوئی روم ل سامنے نہیں آیا۔ وہ ماحول کو بعز کانے اور بے قابو کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا۔ تا ہم جینی کو کسی افراد سے بچانے کے لیے بروقت اس نے جو ہوائیاں چھوڑی تعیں، انہوں نے ماحول کی گری کم کر دی تھی اور دشمنوں کو بھی ہوشیار کر دیا تھا۔ اس نے چنیتر ابدلا۔

' مت کرو یقین به اتنا بنا دو که فرینک میکال کهاں ''

۵۰ ' ' وهمر چکاہے۔'' ۱۰ ' تمہارے ساتھ دوسرے لوگ کون ہیں؟'' جینفر کافی دیر بعد ہولی۔

" بینترگومتواتر خطرے بیں رکھ کر بار بار" اداکار"
کے ذریعے بچانے کا مطلب؟ " بارک نے سوال کیا۔
"مادہ می بات ہے جینفر کا اعتاد جیت کر کوئی کلیو
طامل کرنے کی کوشش . . . اس طرح کچھ نہ کچھ معلوم ہوئی "
گیا۔ دوگل تک پہنچ سے اور سیکیو رثی بائس کا بتا جل گیا۔"
میا۔ دوگل تک پہنچ سے اور سیکیو رثی بائس کا بتا جل گیا۔"
"اس کور کھ دھندے میں مجھے کیوں فٹ کیا گیا؟"
"میل ہو جا تا تو تہ ہیں استعال کیا جا تا۔"
سے ٹیل ہو جا تا تو تہ ہیں استعال کیا جا تا۔"

''بو باسر ڈ۔' جینی پھر غفے بیں آئی۔''م نے بابی پر گولی چلائی۔ تم نے بابی پر گولی چلائی۔ تم انسان نہیں ایک وحتی ورند ہے ہو۔' اس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ ''تم قانون ایک وحتی ورند ہے ہو۔' اس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ ''تم قانون

جاسوسرڈانجسٹ - 58 - فروری 2015ء Copied From Web کے آست ہمارے ساتھ ہے۔' وہ سسرانے لگا۔ کچن میں خاسوتی طاری تھی۔ بالی بے چین نظر آ رہاتھا۔ پھر جیک چیچے ہیٹ گیا۔

وہ تمہیں کیوں یقین ہے کہ بائس یا ڈسک کہیں آس یاس ہے؟" ارک نے سوال کیا۔

پویارک کے ہر بینک کی جمان بین کروائی می کہ بابی کے بور بینک کی جمان بین کروائی می کہ بابی کے باب کے نام پر کوئی سیف ڈیازٹ لاکر وغیرہ ہوتا چاہیے لیان ایسا کوئیس تھا۔وہ چیز آئی بے وقعت نہیں می کہ اے ضائع کردیا جاتا۔ چابی کی موجودگی آئی ایس کو انتہائی احتیاط ۔۔ چھپایا گیاہے۔ی آئی اے کی نفیاتی ٹرکس کے مطابق چھپانے والے نے اے بال سے دور نہیں چھپایا۔ باکس آئی پر ایرٹی پر ہے۔' یہاں سے دور نہیں چھپایا۔ باکس آئی پر ایرٹی پر ہے۔' یہاں سے دور نہیں چھپایا۔ باکس آئی پر ایرٹی پر ہے۔'

" تامکن، خانی باکس کو پوشیدہ نبیس رکھا جاتا بھر یہ چانی در " جیک نے چانی اٹھالی۔" مبلدی کرو۔ ورند پہلے پالی مارک اور پھرتم۔" اس نے جینفر کو محمورا۔

ای ونت نک نے حرکت کی۔ وہ جیک کے قریب آیا اور کان میں کچھ کہا۔

" آئی ی ، گذآئیڈیا۔ "جیک نے سر ہلایا۔ "جہیں الے جیک نے سر ہلایا۔ "جیک الے جیک الے جیک اللہ کا اللہ کی اس نے رخ بدلا اور اللہ کی اللہ کی اللہ کے سر پر رکھ دیا۔ یہ سل بالی کے سر پر رکھ دیا۔ یہ سل بالی کے سر پر رکھ دیا۔

و الرك كي طرف مجمى كسى كا دهيان نبيس كيا- بهت مكن بي كداس كيا- بهت مكن بي كداس كيومعلوم بو-"باني كسمسايا-

ا کیلیز ،اسے کوئی نقصان مت پہنچاؤ۔ ' جینی کے لیج میں التجاتمی ۔ بھائی کی محبت ودکرآئی تھی۔

جيك نے اپنا نجلا ہونث چبايا۔ ' میں کوئی ظالم ترین انسان نہیں ہوں۔''

" إلى السان ميس موء " مارك في الت كاث

"" تہماری زبان بہت بلے تی ہے۔ شاید ہیروئن کے سامنے ہے" جیک کی آتھ موں میں نفر سے جھلک رہی تھی۔ سامنے ہے" ایک کا تھموں میں نفر سے جھلک رہی تھی۔ مارک کی برجستہ فقر سے بازی، ایسی مایوس کن صور سے حال میں جمی کومز درے گئی۔

 کے رکھوالے دولت کے لیے بے گناہ لوگوں کو آل کرتے پھر رہے ہو۔ کیا ملے گانمہیں۔ تم بھی اس طرح مارے جاؤ سے۔ "جنن کی سانس پھول کئی۔

''ہم جان مشیل پر رکھے پھرتے ہیں اور قانون ہمیں بادیتا ہے؟''

"بیتویشی کا افغاب کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔"
"ا بنالیکچر بند کرو۔" کک غرایا۔" میں نے تمہارے
لیے خصوصی پردگرام بنایا تھالیکن اب میں پہلے تمہارے
عاشق کے ہاتھ یا دُن توڑوں گا۔"

" اپنا غلیظ مند بندر کو۔ " جینی نے بھی ترکی بہترکی جواب دیا۔ اسے خطرے کا احساس تعالیکن مارک کی دلیری نے اسے شیر کردیا تھا۔ مارک کی وجہ سے ناامیدی کا دباؤ کرور پڑ کیا تھا۔ " تم لوگ اپنے ناپاک خوابوں سمیت اسی طرح وفن ہو ہے جس طرح تم نے درجنوں بے گناہوں کو فیل اس "

" درخم نے بتایا تھااس کو؟'' جیک نے تک کودیکھا۔
'' ہاں، میر کھیل رہی تھی ... اس لیے میں نے اس کی
مال کے علاوہ لا زارسمیت کی ایک خفیہ باتیں بتادی تھیں۔
پال کو پھنسانے کا مفعو بہلجی بتادیا تھا۔''

'' آئی ایم سوری سے سے ہے۔ یہ بزنس ہے۔ بزنس میں کئی ناخوشگوار فیملے کرتے پڑتے ہیں۔' جیک نے کہا۔ '' بزنس و الله بھی ہوجاتے ہیں۔' مارک نے کہا۔ '' ویکھیں شمے۔' جیک نے کہا۔'' لاؤ چائی نکالو۔'' چائی کے لیے جیکہ۔ نے جینفرکونخاطب کیا تھا۔

جینی نے و چا کہ جموک بولنا ہے معنی ہے۔ بقینا تک نے وکٹر کے دفتر ہیں اسے چائی رکھتے و کچرلیا تھا۔ دہ آ تھی بائی شائی کر ہے کی بھی تو چائی اس کے بیگ سے برآ مدہو جائے گی ۔ البتہ ،ارک جونک پڑا تھا۔

جین نے بیگ کھول کر چالی میز پرر کھ دی۔ ''بہت خوب ''جیک کا چہرہ جیکنے لگا۔''اب سیکیو رٹی باکس کا بتا بھی بر دو۔''

" اس کے لیے تہیں بالی کے "فادر" کو واپس لانا پڑے گا، وہی ،جمد بتا کتے ہیں۔ "جمینی نے سپاٹ کیج میں جوار دیا۔

جواب دیا۔
''من جو کیا۔'' جیک نے سائلنسر نکال کر پسٹل پر
فٹ کر ناشروع کردیا۔سائلنسر لگا کراس نے پسٹل جینفر کے
سر پررکھ دیا۔''تم بتا دویا کوئی اور بتا وے۔ چابی مل سکتی
ہے تو باکس بھی لے گا۔ چابی کا لمنا ایک کرشمہ تھا۔مطلب سے

جاسوسردانجست - 59 ، فروري 2015

لبال ہے ؟

"کیا خال ہے؟" بینی نے اعتراض کیا۔
"میرا خیال ہے۔ جاؤال سکے پاس۔ پیس کوئی راہ
نجات تلاش کرتا ہوں۔ ورنہ ہم بارے جا کیں گے۔ ڈسک
سلے نہ لیے۔ دونوں صورتوں میں یہ جھیڑیے ہمیں نہیں
جھوڑیں گے۔"

مارک نے کچن کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مارک نے دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا سرخ سیلنڈر دیکھا۔ مارک کی تمام حسیات پوری طرح بیدارتھیں۔اس نے کھڑکی کے شیشے سے باہر گارڈن میں دیکھا۔ تک اپنے دوسر سے ساتھی کے ہمراہ وہاں ہے جینی سے تہل رہا تھا۔ مارک کی زبان درازی نے اس کے اعتاد کو متزاز ل کردیا تھا۔وہ وقفے وقفے وقفے سے کھڑکی کے شیشے کے ذریعے بین میں دیکھرہا تھا۔

مارک نے دائمی جانب درواز ہے کود یکھا اور آہت ہے جینی کوآ واز دی۔وواشا روں میں بابی سے باتیں کررہی محی ۔ وجینی بیددرواز و کرهرجاتا ہے؟''

ورو المنظم من المنظم ا

''تمہارے والدین کن رکھتے ہے؟'' ''نہیں ۔''

"جنی میرے والدین کا تھریہاں سے زیادہ دور تہیں ہے۔ میرے دالد کے کرے میں بیڈ کے ساتھ دراز میں اعشاریہ تین آٹھ کا ہوگا۔ اگر کسی نے اسے وہاں سے ہٹایا نہ ہو۔ تھر خالی لے گا۔ اگر ہم کسی طرح دہاں تک پہنچ حاکمں ۔"

''ایک منٹ رکو، بائی کھ بتارہا تھا۔'' جینی، بابی کی طرف متوجہ ہوگئ ۔بابی کے ہاتھ تیزی سے بل رہے ہتے۔ طرف متوجہ ہوگئ ۔بابی کے ہاتھ تیزی سے بل رہے ہتے۔ مارک نے کھڑی ویکھی۔ اگر بابی کے متعلق اس کا انداز ہ شیک نگلاتو ان کے پاس کیا آپشن ہوگا۔اس کا وہائے تیزی سے کام کر دہاتھا۔

"اے پانے مارک بابی کومعلوم ہے۔" جینی کی میجانی آواز میں جرت تھی۔ میجانی آواز میں جرت تھی۔ ""کیے، کیا؟" مارک چونک پڑا۔ "ایک ددمنٹ رکو ۔"

公公公

" ڈیڈی کے غائب ہونے سے ایک ہفتہ پیشتر بالی کا کھمنے تڑ کے کمل کی تھی۔اس نے کوئی آواز سی تھی۔ بالی نے اٹھ کر کھڑی سے دیکھا۔ ڈیڈی کے ہاتھ میں دھائی تم تینوں کے پاس دس منٹ ہیں۔ہم باہرجارہے ہیں۔'' ''کک اس کے پاس سل فون ہے؟''جیک نے تک کودیکھا۔ دونیوں''

> در بایس فون کام کرر باہے؟'' در میں ''

· ' بَأِن مِن مِن كُولُ مِتْصِيارِ ، جِا قو وغيره؟ ' ·

''نبین ،ایک حمری می ، دومیرے پاس ہے۔'' ''فیک ہے۔'' جیک نے باہر مبعا نکا۔'' بارش کا زور '''نسی نور سر جا۔ یہ ''

مجی ٹوٹ کیا ہے۔ آؤیا ہر چلتے ہیں۔'' چلتے چلتے وہ مزا۔''کارڈن سے ہم نظر رکمیں سے۔ کوئی جالاکی نہیں چلے گی۔ وس منٹ کی مہلت سے فائدہ

ا مُعادُ اوراجِها فيصله كرو-جان جِيوت جائے كي\_"

دونوں نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ تاہم کمرکوں کے شیشوں سے اندر سے باہراور باہر سے اندر دیکھاجاسکا قاا۔

公公公

ان ہے، نگلتے ہی مارک نے مطری دیمی پرزخی نگاہ سے جنی کود یکما۔ ضبط کے بندھنٹوٹ گئے۔ دین ہارن پردہ پہلے بھی موت کے سامنے مارک کی غیر موجود کی میں اظہار محبت کر آگی ہی۔

وہ کری سے انتمی ۔ مارک سمجھ کیا۔ بے اختیاراس کے بازو دراز ہو لئے اور وہ بچوں کی طرح اس کے فراخ سینے میں بناہ گزیں ہوگئی۔

"آئی ایم سوری ہی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں میں میں مدرکر نے وہاں جارہا ہوں۔ بابی سے لیے میں نے بیاری مدد کر دیا تھا۔" مارک کی آداز بھرا گئی۔" اینڈ... اینڈ... آئی لوہو۔"

''می نوه . '' جینی نے سر انھایا۔ مارک نے اس کی ستواں تاک کے نخصے سے سرخ تل کو ہونٹوں سے چیو کرنری سے سات لگ کر ویا ۔'' ہمارے پاس بہت کم دفت ہے۔ یا بی کو دیکھو۔ رکو، کیا تہم ہیں معلوم ہے؟''
دیکھو۔ رکو، کیا تہم ہیں معلوم ہے؟''

بیل، اور مہیں؟ ''میں توانیس چکردے رہا تھا۔''

سن وا بن باروسے رہا ما۔ ''موت کے سامنے تم کب سے استے دلیر ہو گئے؟'' ''کیا پہلے میں بزول تھا؟''

" " بہتیں، پہلے تم الو کے پر تھے۔"

" ال ، احما سنو، إلى كومعلوم عيد كرسيكيور في باكس

جاسوسردانجست (60) فروري 2015.

مايا جال

کڑے تیوروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ جیک نے آتے ہی پیفل بالی کے سرے لگادیا۔
"" تم لوگوں کا وقت ختم ہوگیا۔"
"" کیاارادہ ہے؟" کے غرایا۔

"بابی ... بابی کو پھھ یادآ رہائے۔" جین نے ارزیدہ آ داز میں خون کی اوا کاری کی۔

چىر كىچسكوت طارى ريا\_

چبرے رہے ہوں ہے۔ جبک کے لبول پر دمیرے دمیرے فاتحانہ سکراہٹ نمودار ہوئی۔

\*\*

" د تم فے بتایا ہے کہ بوٹ فشک کے لیے استعال مورکی تھی۔ سمندر میں سوگز آھے زیرا ہم و تکے کی چٹائیں ہیں۔ سوگز دورنشا ندہی کے لیے" ارکر" لگائے گئے ہیں، جو پائی سے او پر ابھرے ہوئے وکھائی دیتے ہیں۔ مارکرز ہے آھے جا تا خطرے سے فالی نہیں . . . تہمار بے خیال میں باکس کھاڑی میں، ان رکمین مارکرز کے آس یاس کہیں موجود ہے۔ " جیک کھڑ کی ہے بوٹ اور سمندر کود کھور ہاتھا۔ بل بل بل بدلتا موسم پر طوفائی صورت اختیار کررہا تھا۔ رکمین مارکرز نظر نہیں آ رہے سفے بلکہ بوٹ ہاؤس سے آگے کا منظر بشکل وس گزتک نگاہ کی رسائی میں تھا۔

جیک کے چرے پر فرسٹریشن طاری تھی۔''وہ بابی کی ا اجا مب مڑا۔''کیا یہ بچے ہے؟''

م ياني في اثبات من سر بلايا .

"اگر میہ جموت ہوا تو میں شہیں وہ رنگ و کھاؤں گا..." اس نے بات ادموری چیوژ کرمین تم کو گھورا اور اپنی جیکٹ اتار کر قیص کے بٹن کھولتے لگا...اس نے قیص اور ٹائی بھی اتار دی۔

مارک خاموش اور چوکس تھا۔ تک بھی الرث تھا۔ بالا کی لباس اترنے کے بعد جیک کی گردن پرچھری کے زخم کا نشان نظر آیا۔'' یاو ہے، یہ زخم کیسے لگا تھا؟ میری قسمت اچھی تھی کہ اس رات میں نیج عمیا۔'' جیک کی آتھموں میں ا خیاشت ناج رہی تھی۔

جیک کے لیے اپنی شدید نفرت کو چیپانے کی جینفرنے
کوئی کوشش نہیں کی۔ اچا نک جیک نے اسے نظر انداز کیا اور
کھڑکی کی جانب چلا گیا۔ '' کیا ہوٹ بچی حالت میں ہے؟''
دیم سیجو نہیں کہہ سکتی۔ بوٹ کئی برس سے
زیرِ استعال نہیں آئی۔'' بینفرنے جواب ویا۔
کک بولا۔''اس موم میں تم بوٹ پر جاد ہے؟''

باکس تھااور وہ بوٹ ہاؤس کی جانب جارہے ہتھے۔' جینی ، مارک کو بتار ہی تھی ۔

"دو باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں سیاہ پلاسٹ کا بیگ تھا۔ جو نیلی رنگ کی تاکلون کی رسی میں لیٹا ہوا تھا۔ بیگ خالی نہیں تھا۔ لکنا تھا کہ باکس کو بیگ میں رکھا کیا ہے۔ پھروہ بورڈ واک کی سیڑی کے ذریعے پانی میں اتر کتے۔"

مارک کا آیک ابرواو پر چڑھ کیا۔ ' پانی سے سپروکر نا تھا تو وہ ہاکس کے ساتھ کوئی وزئی چیز رکھ کر پھینک دیتے۔ بیگ لے کرمیڑھی کے ذریعے پانی میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی۔''

''شاید وہ جھپاکے کی آ داز دیانا چاہتے ہوں یا پھر یوٹ کھول کرآ گے سمندر میں بیگ پھیکٹنا چاہتے ہوں۔'' ''اس صورت میں کیا بوٹ کی آ داز بلند نہیں ہوتی ؟'' مارک نے اعترانس کیا۔

"بانی کا کہناہے کہ بوٹ استعال نہیں ہوئی۔ چند منٹ بعد ڈیڈی بابر آ ۔ کئے مضلیکن بیگ ان کے پاس نہیں تعا۔

" میمکن اہیں کہ ڈیڈی ڈسک کی اہمیت ہے آگاہ نہ ہوں۔اگر ڈسک والا باکس بیگ بیس تھا تو خیال غالب ہے کہ ڈسک کومحفو لاکیا عمیا ہے۔"

جینی ۔۔نہ کھڑگ ہے دیکھا کہ تک پاگل جانور کی طرح رار ہاتھا۔

، کیعنی میں بورڈ واک کے نیچے اب مجی کہیں موجود دین

" بالی فے جو بتایا ہے۔ منطق ہی کہتی ہے کہ ڈسک پائی میں کہیں بائس کے اندر مخفوظ ہے۔ ضائع کرنے کے گئی طریعے میں میں بائس کے اندر مخفوظ ہے۔ ضائع کرنے کے گئی طریعے میں میں ہوڑ دیا جا تا۔ تیزاب یا آگ کے ذریعے ناکارہ کیا جا سکتا تھا وغیرہ دغیرہ۔ "

"دودمنٹ رہ گئے ہیں۔" جینی کی آواز میں فکرمندی تھی۔

"من في ايك آئي إتاركيا ب-"مارك في سركوشى كيد" ليكن تم دونوں كوحرف به حرف اس بر عمل كرنا ہے - بم ان كوفواب لمياميث كر سكتے ہيں - كياتم نااميد ہو؟"
" دونہيں - "

"دهم ان سے سنو۔" مارک نے تیزی سے اسے سمجھایا۔ جینی مربلاتی ربی باہر سے قدموں کی آہد قریب آتے ہیں۔ دس دی سیکنڈ باتی تھے۔ بیس دس دی ایک دروازہ جار جاند انداز میں کمولا گیا۔ جیک اور تک

جاسوسردانجست ا 61 م فروري 2015 م

اسے یقین ہیں آیا۔

''اہارا دوست مارک جائے گا۔'' جیک نے بعل کو حرکت وے ہوے مکاری سے کہا۔ "دلیکن مس موافق موسم كا انظاركرنا يزع كا-"

" تب تک ہم کیا کریں ہے؟" کک نے یو چھا۔ "افظار المم اس دوران من تم مارك ك ساته بوث کی حالت زار کا جائز ولوا در ڈین کواندر میج دو۔ اگر مارا ہیروکوئی ہوشاری دکھانے کی کوشش کرے تو کو لی ماردینا۔''

مارک، کو چند منٹ میں بی اندازہ ہو گیا کہ یوث نا کارہ حالت، میں ہے۔ ٹینک میں اگرچے تحور اسافول تھا۔ تاہم انجن سیز ہو چکا تھا۔ بوٹ کے شختے کئی جگہوں پر خشکی کا

''وقت کا زیاب ہے۔'' وہ بولا۔'' عدرہ کر دور جانے سے بہلے ہی بہتدشین ہوچکی ہوگی۔"

تك دنے بورڈ يرلات مارى -اس كا چره غصے سے تب ربانمار

میرے یاس ایک تجویز ہے۔" مارک نے کہا۔ "ایک اچھی تجویز ۔ اگرتم دیاغ شندار کھوتو ہارے درمیان ایک ڈیل ہوسکتی ہے۔'' ''کیسی زیل؟''

\* جميع عنوظ راسته د داورسيكور في پاكس خودر كالو\_\* ''صاف صاف بکورکیامطلب ہے؟''

، جمکن ہے ماکس اتی دور مار کرز نے آس ماس نہ ہو يلكه بميل اورمول

و کهای ۱۹۰۱

" بورڈ واک کے یعجے۔" "کیا پہلے بھوٹ بولا تھا؟" کک مشتعل ہو گیا۔ "دنبیں۔" مارک نے کہا۔" بانی بچہ ہے اور معذور ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ علمی کررہا ہے ... باکس کو يرايراني سے دور ركمنا ہوتا تواسى بہت دور لے جايا جاسكا تھا۔مطلب بذرایورکار . . . جمعے ڈسک سے یا جنگ ہے کوئی

غرض نہیں ہے۔ ممہیں معمولی پنشن بلان سے نفرت ہے۔ میرا متعدمرف یہ ہے کہمینغر اور بانی کے ساتھ زندہ سلامت بہال ہے، نکل جاؤں جمہیں ڈسک کے ذریعے مال جاہے۔ جیک کو ہٹا دوتویہ مال دگنا ہوجائے گا۔ جیک

ے ماتھ شیر کرنے کی ضرورت می نہیں ہے۔ تك كى المحمدال مين طمع كى جنك نظر آئى۔ ' و مخنے كا

مطلب پیاس ملین ۔ ' مارک نے دیکھا کہ وہ چکیا ہث کا تھی شكار ب\_اس فورا ووسرا واركيا-

''ایک آ دی کے لیے بچاس ملین ایک خزانہ ہے۔ جس سے ہر چزخریدی ماسکتی ہے۔ بظاہر نامکن چر بھی خریدی جاسکتی ہے . . . کو حمہیں یقین ہے کہ جیک خود ایا نبیں سوج رہا ہوگا۔ ڈسک ہاتھ میں آتے ہی اگراس نے حمهيل جنت جن وو ، سوري جنت مين تمهاري جكه مبين ے ... اگراس نے جہیں سید حاجبم رسید کردیا توتم کیا کرنو منے ... بچاس ملین سے بقایا زندگی کو جنت بنانے کا موقع تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ اب تک اے ساتھیوں کوایک ایک کر کے محکانے لگاتا آیا ہے۔ حتی کہ کام شکنے پردائے من اس نے کرا ہم اور فیلوز توسمی کولی ماردی . . تمہاری اس ے کون ی رشتے داری ہے۔ جیک کی رشتے داری مرف دولت سے ہے۔ تم آخری علقی کے بہت قریب ہو۔" "ایک طرف ارضی جنت، دوسری طرف آسانی

جنم . . . پنشن ملان تک باتحد نه آئے گا۔'' مارك خاموش موكيا - تك يرى طرح الجد كيا تعا-المحمول من سوج كى يرجعائيان تعين - مارك يطالبازى كرر باب يانيس، اس كى باتيس وزن سے فالى نيس ميس -ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تک کے ذہن میں سرانعا

چکا تقا۔ ''مرا ہم ادر فیلوز کہاں ہیں؟'' سید "دونول کی ناشیل کیموزین میں بڑی ہیں۔" مارک ائدر سے کافی مطمئن تھا۔اس نے بھر پورنغسیاتی وار کیے تھے۔ ''اگر ہاکس، پورڈ واک کے نیچے کہیں نہ ہواتو؟'' " كريم من جاري ويل اين جك ير جو كي من ماركرز کے آس یاس خاش کروں گا۔" ، وقليكن بوسٹ تو نا كار ه ہے؟''

· \* كوئى مسئله تبيل \_ تم جيك كويتا دو ، وه كوئى بندوبست كراكي وو وسك ك ليمرا جار الب فودزنده ربيت ہوے دومروں کو مارتا جاریا ہے۔ اندرتمہارے دونوں ساتھی بھی بالآ خرجہنم کی سیر پرنکل جائیں ہے۔مرفتم رہ جادُ سے . . . آھے تم خود مجھد ار ہو۔

موتمهاري زبان خوب على ي-"

" تمہارے ساتھ توشی نے مذاق کیا تھا۔ پولیس میں آئے سے پہلے ش اداکاری کرتا تھا۔" "اب كمياكرد بي مو؟"

"اب تو يهال المميل بي تمام ذرا عدكا ذراب مين

جاسوسر البست م 62 ، فروري 2015ء

سابا جال بدحوای کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے قریب مشنوں کے

بروان و حصابرہ کرتے ہوئے ا بل بیشی تمی ۔ ڈین کمٹرا ہو گیا۔ ''کیا ہوااہے؟''

"سیزر (تشنی) شروع ہے۔ پلیز، پلیز جمعے ایک تولیا لا دو۔" جینی گمبرائی ہوئی تھی۔

"لاتا ہوں۔" ڈین نے مھے ہوئے انداز میں کہا۔
وہ سنک کی جانب کیا۔ یہ چانس لینے کا ونت تھا۔ وہ دونوں
مارک کی ہدایات کے مطابق ممل کررہے تھے۔ جینی نے
محرن سے دیوار پرسے فائر سیلنڈرا تارا۔ ڈین تولیا لے کر
جیسے تی پلٹا 'جینی نے نوزل کارخ اس کے چرے کی جانب
کرکے فائر تک ویڈل دیایا۔

مرجم محم منس موار

"اوہ گاؤہ ... بو کھلا ہٹ میں وہ سیفٹی بن کھینچٹا بھول گئی تھی۔ ڈین نے تولیا سپینک کر کن نکالی۔ جبنی نے سرخ وزنی آلہ تھما کر اس کے جبڑے پر مارا۔ ڈین کے منہ سے تکلیف دہ غراہٹ بلند ہوئی۔ جبڑا پھٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ پشت کے بل پنچ کرا۔

ایک ہاتھ اس کا منہ پر تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اعد ما دصنداس نے جینفرکو پکڑنے کی کوشش کی۔ دوسری مرتبہ جینی نے آگ بجمانے والا آئنی آلہ اس کے سمر پر بجایا۔ ڈین ہاتھ پیر جلانے کے بجائے خواب خفلت میں چلا گیا۔

مینی اعصابی تناؤ کا شکار تھی اور ہانپ ری تھی۔ ڈین کے ساکت ہونے پراس کی سانس بحال ہونا شروع ہوئی۔ بابی نے اوا کاری ختم کر دی۔ مینی نے ڈین کی کن اضابی۔

مارک نے جوسمجایا تھا، بابی و وکرتو گزرالیکن اس کا چہروزردتھا۔ وہ ڈپریس نظرآر ہاتھا۔ جینی نے اسے سمجایا کہ ہم پریشانی افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں ہمت سے کام لیتا ہے۔ مارک بھی موجود ہے۔ ایک مرحلہ ہم نے کامیابی سے طے کرلیا ہے

'' پلیز خود کوسنجالو۔ تم نے بہت اجھا کام کیا ہے۔'' جینی نے پینٹری کا درواز و کھولا۔ اندر جگہ کم تھی۔اطراف میں شیاف ہے جتے۔اتی جگہ ہائی کے لیے کافی تمی۔

ووقتم كو پينرى من جي ربنا ہے۔ كى صورت من آواز مت نكالنا، ندحركت كرنا۔ پينرى كے خلا من فث ہونے كے ليے جينى نے اس كى مددكى۔

" بلیز قرونیں۔ می دروازہ بند کرری موں۔" جینی نے جیک کے قدموں کی آہٹ من لی می۔ اس نے

سمجمار ہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو جاکر ''لیمو'' چیک کرلو۔'' مارک کوتقریاً یقین ہو چلا تھا کہ اس نے تک کو ہموار کرلیا ہے۔ پچاس آئین کے ماتھواس کے وزنی ولائل نے تک کے مکار ذہن کے سوئے ہوئے خلیے جگادیے تھے۔

نک آنکھیں آیڑ کر ہونٹ چبار ہا تھا۔اس نے ایک بار پلٹ کرمکان کی جانب دیکھا۔

محرنار جی ناکون کی ری بارک کی جانب اچمالی۔'' دیکھتے ہیں۔'' وہ بدلا۔'' اے کرے باعد موادر پانی میں اتر د۔ ینچے کا رزلٹ معلوم ہوجائے گارڈیل کی بات کرتے ہیں۔''

444

جینفرنے مرز الر دالی۔ مارک کو گئے ہوئے میک تھیک تین منٹ ہوئے شخص۔ اس نے بالی کا ہاتھ دیاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میک تین منٹ ہوئے اشارہ دیا۔" ریڈی؟"

بابی نے مجی الکیوں کے ذریعے اشارہ دیا۔ "ریڈی۔"

جیک نے کھڑ کیا سے پلٹ کرویکھا۔ بالی ہاتھ چلار ہا تفا۔اس کے چیرے پرکشیدگی تھی۔ ''وہ کیا کررہا ہے؟''

''اس کی طبیعت میک نہیں ہے۔ وہ دوالی ما تک رہا ہے۔ وہاؤ کی حالت میں اسے ضرورت پڑتی ہے۔''جینی نے سجمایا۔

' تجول جاؤ۔' جیک نے سنگ و ٹی کا مظاہرہ کیا۔ ''میرا بھائی مرجی سکتا ہے، اگر گونیال نہ ملیں۔ یاد رکھو ای نے آخری بار باکس دیکھا تھا اور باکس ابھی تمہارے ہاتھ نہیں آیا۔''

'' تو من دواتی کہاں سے لاؤں؟'' جیک نے جمنجلا رکھا۔

''میرے پائی ایک بوال پڑی ہے، ایمرجنس کے لیے بیس ساتھ رکھتی ہوں۔'' لیے بیس ساتھ رکھتی ہوں۔''

ود کاری میں۔'

جیک نے لیشل پتلوں میں اڑسا۔ "کوئی حماقت کرے تو آڑا وینا۔" جیک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے درواز وکائی زورسے بند کیا تھا۔

کچن میں اس وقت مرف ایک آدمی ڈین رو گیا تھا۔ ووکری میننج کران دونو ل کے قریب جم گیا۔

معابالی نے ان شروع کردیا۔ اس کاجم اکررہاتھا، بل کھا رہا تھا۔ پھر کھوری بن کرفرش پرلڑھک کما جینقر

جاسوسرذانجست 63 - فروري 2015

دروازه بندكرديا\_

جیک واتیں آر ہا تھا۔ ظاہر ہے اسے گاڑی ٹیں کوئی دوا نہیں لی تھی ۔ جینی خود پر قابد پانے کی بھر پورکوشش کررہی تھی۔ کند کنہ ک

"بی خطرناک ہوسکتا ہے۔" مادک نے ری کمر سے باندھ کر ایک سرابورڈ واک کی میڑھی کے ڈنڈے کے ساتھ مس ویا۔

تک نے ٹارچ مارک کودے دی۔ گن اب بھی تک کے ہاتھ رمیں تعی۔ ٹارچ کے ساتھ کرپ کے لیے ڈوری کا حلقہ تعا۔ ''تم کر سکتے ہو، پچھ لکال کرالاؤ۔''

، رک نے ٹاری کی ڈوری کا صلقہ کلائی میں ڈالا۔اور

سیر می انز ٹا شروع کی۔ چند سیر میاں انز کروہ رکا۔لہر کھراکر

واپس کی تو اس نے پھرائر ٹا شروع کیا۔سیر می کے ساتویں

ڈنڈے پر پہنچا تو ئہر پھر بورڈ واک سے کھرائی۔ پائی برف

کے ہا تند تھا۔اس نے خود کو سنجا لنے کی پوری کوشش کی گیان

پیسل کیا۔ کر کی ری کے سہارے وہ پھر سیر می تک آگیا۔

دوسری بار سرونہر نے اسے کھر ماری تو دہ سیر می پر جمع

رہااور سزید ہے جے انز کیا۔وہ آ ہستہ آ ہستہ پائی میں ڈوبتا جارہا

مارور مزید ہے تا تھا کہ وہ زیادہ ویر تک برف آب سے او پردکھنا تھا۔

نہیں کرسڈا۔نیز اے ایمنا سر بھی مل کا آب سے او پردکھنا تھا۔

یں روای براسے اپ سے اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے اسے اسے بیم اس اس دور اسک کے بیم کی اس اس اس اس سے اس کے اس کے جال کو د کھو ساتھا۔ اس سے سر بچاتے ہوئے ٹارج کی روشن میں چند بیم د کھے۔ کھو نہ تھا۔ پانی کی لہرنے بیم چھپا لیے ہتھے۔

ارک نے سراٹھا کرٹاری آف کردی۔ اس کا جسم کانیٹا شردع ہوگیا تھا۔ آد سے سے زیادہ دھزسردیانی میں تھا۔ لہر پسپ ہوئی تو اس نے نیچے ہوکرٹاری کی روشنی میں دوسرے روٹے پرموجود بیول کو جانچا۔ مگر کھونہ تھا۔ اس نے لہر آنے ہے قبل پھرتی سے ٹاری تھمائی۔ معااس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک کراس تیم کے ساتھ سیاہ رتگ کا بیگ بندھا ہوا تھا۔

نهر پائ چی تی ۔ مارک واپس او پراٹھ کیا۔ بیک ک موجودگی کے انکشاف نے وقتی طور پر سردی کا اثر کم کر دیا تھا۔اس کے ہم میں سنسنی کی لہردوڑگئی۔ وو کچوملا؟"اسے نک کی چیخ سنائی وی۔

ارالا ؛ وہ نیچ موجود ہے لیکن میں زیادہ ویر پانی میں نہیں دہ سکی اس کا اپنے موجود ہے لیکن میں زیادہ ویر پانی میں نہیں رہ سکی ارسیاں کا شخ کے لیے جمعے چمری چاہے۔' میں سکی کے چمرے پر بیجان تعا۔ اس نے جیب ہے

تھری نکال کر مارک کو پکڑائی۔اس وقت مارک نے ویکھا کہاس کی آتھ وں میں ہوس ذر کے علاوہ حیوانی چک تھی۔ دوسرے ہاتھ میں بعل بدستور موجود تھا۔ مارک کی چھٹی حس نے شور مچایا کہ مک بیگ حاصل کرتے ہی پہلے اسے ختم کرے گا۔ات ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔وہ مارک ایڈ کھنی کورعایت وید بغیر بھی جیک کوٹھکانے لگا سکتا تھا پھر

" نے فکر رہو... بچھے آیک دومنٹ پانی میں رہنا پڑے گا۔ ہوسکتا ہے میں وہیں جم جاؤں..." "دنہیں، تم مینغر اور بانی کے لیے واپس آؤ گے۔" کک نے کہا اور مارک نے زیرنب مزاج کے برخلاف اس

''کیا . . . کیا کہ دہے ہو؟'' ''واپس آؤںگا۔'' مارک نے بلند آواز میں کہا۔ 'پیز پینو ہیں

حینی درواز ہے گی آ ڈیمی ہوگئ۔ اس کی دھڑکنیں بڑھتی جارہی تھیں۔ گن اس نے معنبوطی سے دوٹوں ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی۔ مارک کے مطابق اسے سڑک پارکر کے مارک کے والدین کے محر تک پنجنا تھا۔

آہ یہ ماضی کا ری کیے ... شکاری اور شکار وہی پرانے ہتے، رات ہمی طوفانی، عجب سم ظریفی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ اب جینی کے ہاتھ میں کن تھی۔

پکن کے دردازے کی ناب نے محومنا شروع کیا۔ حینی کا اندازہ تھا کہ دہ اس مرتبہ بھاگ نہیں سکے کی۔ایک عی آپٹن تھا کہ دہ جیک کوشوٹ کردے۔اس کا ہاتھ کا نیا۔ کیا دہ پیکام کر سکے گی؟

سلیوں نہیں، دو اس کی ماں کا قاتل اور باپ کی بربادی کا فیت ارک اور بالی سمیت اس کی جان بھی گا فیت ارک اور بالی سمیت اس کی جان بھی لینے کے لیے تیار تھا۔ اس کی اصل شکل سامنے تھی، عزائم شک وشیعے سے بالاتر تھے۔ دو اس قابل تھا کہ اسے باربار ماراجائے۔ زند وکر کے چر ہلاک کیاجائے کیک سیمکن نہیں تھا۔ یہ خیاں محض شد ید نفرت کا مظہر تھا۔ جیک سیمکن نہیں تھا۔ یہ خیاں محض شد ید نفرت کا مظہر تھا۔ جیک

جاسوسردانجست - 64 - فرودي 2015

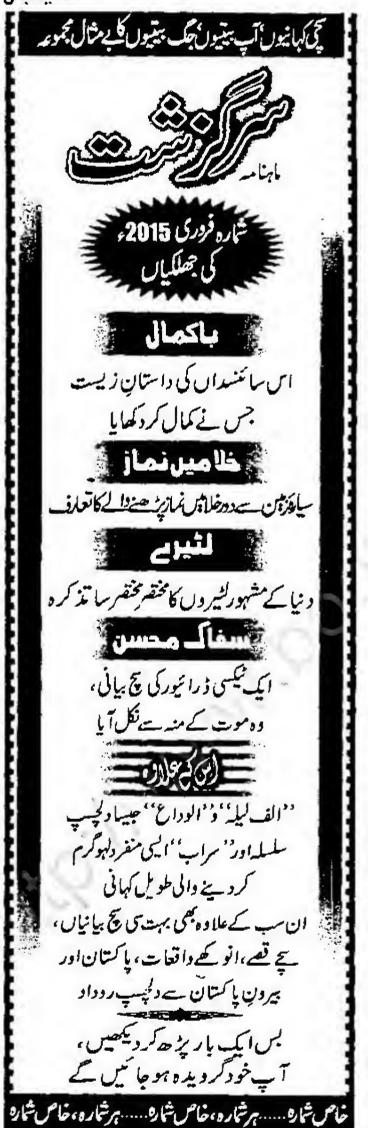

نے اس کی بوری قبلی تا اکردی تھی۔ درداز و کمل کیے۔ جیک نے اندر قدم رکھا۔ جینی اس کے سرکی پشت کو محور رہی تھی ۔ سکیٹٹر کے کسی و تف میں اس نے نثا نہ لیا اور فائر کرتے وقت آ تکھیں بند کرلیں۔ وها کا ہوا۔ کرنج عمم ہونے پر جینی نے آئیس کھولیں۔ جنگ لڑ کھٹر تا ہوا آ سے کیااور کچن کی ٹیمل ہے لکرا كريني كرا-اس كے چرے برشاك كارات تي ليان وه زنده تفا\_ اس كا ايك باتحد كردن ير تفا-خون اس كى الكيول كيدرميان عدس رباتماء بلاسویے میں جین نے سر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر كيا \_كولى جيك ك اتحدى الكليول كوزخى كرك تكلى \_ووقي المااورورواز ے کی جانب از حکنا شروع کیا۔ تکلیف کی جگہ اس کے چرے رعمہ نظرآ رہا تھا۔ جینی کواحساس ہوا کہ دومحض اس کی مردن پرخراش ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔سنہری موقع اس کے انا ڈی ین ادراعصاب ز د کی کی ندر مور باتھا۔ اجا تک جیک نے کھڑے ہوکر پیفل نکال لیا اور بلا تامل فائركيا \_تبسرادها كالكن من كونجا \_ وهبينفر كومغلظات کولی جینی کے باز وکوچیوکر گزری۔اے لگاجیے بازو میں آگ کی لکیر مینے ای گئی ہو۔ کن اس کے ہاتھ سے کر گئی۔ اسے اٹھانے کی مہلمان جیس تھی۔ رہمی خطرہ تھا کہ دھا کول سے تحبرا کر ہائی ایک اوٹ ید کی کاراز فاش کر بیٹھے اور ماراجائے۔ جین کے بدان میں بکل بمرمنی۔ جانس اب بھی تھا۔ تا ہم محوں کا تھیل تا۔ وہ تیری طرح بال وے سے گزر کر

بابرتکل می \_واپسی اسوال نبیس تھا۔

ماضی خود کو د ہرا رہا تھا۔ اس طرح ، دوسال پہلے کی طرح وه بارش شر، بماگ ربی می اور آج مجی قاتل زخی تھا۔ لان سے گزر کر وہ سڑک پر آئی۔ جینی نے مؤکر نہیں دیکھا۔اس کے چھیچ ہووں میں آگے گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔اس کا رخ مارک کے والدین کے مکان کی حانب تما\_

جیک چیچے افاء تاہم اس کی رفارتسلی بخش نہیں تھی۔ مامنی کی نسبت آج دوزیاده زخی تعاادر مرتے مرتے ہما تھا۔

مارك كولكا كدوه دوب جائة كا-اي سفرى كا سہارالیا ہوا تھا۔اس کے منہ میں سرومکین یانی کھس کیا تھا۔ حیمری کے ذریعے رس کاٹ کروہ اندر ہی اندر کی اور طرف

جاسوسرذانجست - 65 - فروري 2015م

نکل کر فرار نہیں ہوسکتا تھا۔ سرد پانی خون جمائے دے رہا تھا۔ نیزاسرف اس کی زندگی کاسوال نہیں تھا۔

ایے تیے اس نے ہیم سے بیگ کوالگ کیا۔ بیگ کچھ وزنی تھا۔اس کے ایک ہاتھ میں چمری تھی۔ بیگ کو باز و کی مدد سے اس نے سینے سے لگا یا ہوا تھا۔

وہ مختصر وقفہ اسے بہت طویل لگا۔ چاتو اس نے دانتوں بن دیالیا۔ ایک ہاتھ اورری کے سہارے وہ سیڑھی دانتوں بن دیالیا۔ ایک ہاتھ اورری کے سہارے وہ سیڑھی تک ہی گیا۔ ٹارچ وہ پہلے بی مجمور چکا تھا۔ اس کے پس مجمری اور اند میرے کا سہارا تھا تا ہم حالت ابتر تھی۔ جبکہ تک کے پاس بین اور تو انائی تھی۔ مارک کا اندازہ تھا کہ تک کے پاس بین اور تو انائی تھی۔ مارک کا اندازہ تھا کہ تک کا پلا بھاری ہے۔

اس نے آہتہ آہتہ ہیڑھی چڑھنا شروع کی۔
'' چاقو سینک دو اور بیگ کوسنجالو۔'' نگ غرایا۔
اس کے باس ایک پنسل ٹارچ بھی۔ مارک امید کررہا تھا کہ بیک و کھی رنگ عالم ہیجان میں چھری کونظرا نداز کردےگا۔
بیک و کھی رنگ عالم ہیجان میں چھری کونظرا نداز کردےگا۔
تاہم یہ امید پوری نہیں ہوئی۔ وہ بورڈ واک تک گئے گیا تھا۔
چھری اس نے نیچ کرا دی۔ برفائی پائی نے اس کو نچوڑ لیا
تھا۔ وہ کھنوں کے ٹی تحوں پر جھکا ہانے رہا تھا۔

عک بیگ لینے کے لیے جملا عین ای وقت کمن کی جانب رحم کے کی آواز آئی۔ دونوں عی چونک اٹھے تھے۔ دوسرا اور پھر تيسرا وهاكان، مك ايك ليح كے ياہے اضطراری اور پرتمنا۔ مارک کے لیے سایک قطعی غیرمتو تع چانس تھار کمن بہت معمولی وقفہ ۔ ۔ اس نے جیٹی کا تصور کر سے ہمت بہت کی اور جھکے سے اویر اٹھا۔ اس کا سر جھکے ہوئے تک کی ناک سے لکرایا۔ اگر چہ مکر میں زیادہ جان ہیں معمى تا ہم أيك دولمحات في من وا قعات رونما ہوئے \_ فائر نگ کے دھا ک، مارک کی کرے وہ توراکر کرا۔ ٹارچ کری۔ لیکن پطل اب مجی اس کے ہاتھ یس تھا۔ ناک سے خون ببدر ہاتھا۔ تاک کی چوٹ نے چندکھوں کے لیے اس کا د ماغ س كرديا - مارك كويتا تها كه به فيصله كن لحاب بين - زندگي مو یا رہمی وحامے کے ساتھ لنگ رہی تھی۔ اس نے اندازے ۔ سے دیوانہ وارچھری کے لیے ہاتھ چلایا۔ چھری کا وستداس ے، ہاتھ سے الرایا۔ قسمت کی خرالی، ہاتھ سے الرا مرحیری یا نی میں جا کری۔

مالیری نے مارک پر حملہ کیا۔ تک کے حواس والی آرہے تھے۔ری ارب بھی مارک کی کمر ... سے بندھی تھی۔اسے جینی کا خیال آیا۔ س تھ ہی جسم میں برف سی دوڑ گئی۔ووا پھل کرتک پر جا کرا۔ بیگ ہلکا نہیں تھا اور پانی نے آس کا وزن اور بڑھا دیا

تھا۔ ساہ بیگ کا تبند انجی بھی مارک کے پاس تھا۔ تک استحت افتحت بھر لیٹ گیا۔ اس کی تاک سے خون رس رہا تھا۔ مارک کے لیے سب سے بڑا خطرہ تک کا بسل تھا۔ وہ جان تھا کوا سے اپنی طاقت سے زیادہ ذہن پر انحصار کرنا ہے۔ تک کوئی ترم چارا میں تھا جبکہ سرویائی نے مارک کے قدرتی جسمانی درجہ حرارت کومتا ترکیا تھا۔ آگر دہ کچھود پر اور پانی میں رہتا تو چند منٹ بعد جان لیوا ممل کا آغاز ہوجا تا۔

مارک نے پہلے بوجس سیاہ بیگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تک کے چہرے پردے مارا۔اس مرتبداس کے طلق سے تکلیف دہ کراہ خارج ہوئی۔ مارک نے بیگ کے چری فیتے کو اپنی کلائی میں لیبیٹ لیا۔دوسر سے ہاتھ سے اس نے تک کی پسل والی کلائی کر پکڑ کر جو لی تحتوں سے تکرایا۔

کسکی دحشانہ غراہت بلند ہوئی۔اس نے دوسرے
ہاتھ کا گھونسا مارک کے جبڑے پر رسید کیا۔ گھونسا مارتے ہی
وہ کراہ اٹھا۔ ضرب کی شدت نے مارک کواحساس ولا یا کہ
اس کے پاس تلیل وقت بچاہے۔ وہ اپنی زوال شدہ توانائی
کے ساتھ قاتل درندے کوفالوجیں کر سکے گا۔ تاہم اس کا
فرہن جسم سے زیادہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔اس نے نوٹ
کرلیا کہ گھونسا مارتے ہی تک کیوں کراہ اٹھا تھا۔ میدوہی اس
کا زخی باز و تھا۔

مارک نے پیعل والی کلائی جھوڑے بغیر بیگ اندازے سے اس کے زمی بازو پر دسے بارا۔ تک چرکراہ اٹھا۔ مارک نے اس کے بازو پر دوسری ضرب لگائی اور پیعل والا ہاتھ تختوں سے چرکرایا۔ تک کی مزاحمت بڑھتی جاربی تھی۔دوسری، متیسری اور چوتھی ضرب کے بعد پیعل اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔

خوناک طوف فی رات میں مارک اینے علاوہ دو اور انسانوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑر ہاتھا۔ آسان پر بادلوں کے نکراؤ کا ساعت شکن کڑا کا ہوا۔ تیز روشی نے چندلیجات کے لیے ماحول کومنور کر دیا۔ مارک کی نظر تک کے چندلیجات کے لیے ماحول کومنور کر دیا۔ مارک کی نظر تک کے چہرے پر پڑی۔ تک کی آئیسیں، وہ کی انسان کی نہیں، حانور کی آئیسیں۔

مارک کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ چھٹی حس نے کہا کہ
اب تک کا وقت شروع ہورہا ہے۔ اس نے کلائی چھوڑ کر
پیفل اٹھانے کی کوشش کی۔ پیفل کے بغیراس کی سوت بھین
تھی۔ کلائی آزاد ہوتے ہی تک کا بھر پور گھونسا، سینے پرسوار
مارک کی کھٹی سے کمرایا۔اسے بوں لگا کہ بخل آسان پرنیس
اس کے دماغ میں چکی ہے۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 66 ﴾ فروری 2015ء

هاياجال

جاک رہا تھا۔ ایک پتا اب مجی اس کے ہاتھ میں تھا۔ رس اب بھی اس کی کر سے بندھی تھی۔جس کا دوسرا سرامیر عی کے ڈنڈے سے شلک تھا۔

لات كما كروه سيدها يرشور متلاطم ياني مي جاكرا-منه زور برقبلی نبرون نے است ایک آغوش میں چھیالیا۔ 公公公

بارش کی بوجھاڑ جین کے چرے سے تحراری تھی۔ اس كى تمام ترقوت ٹاكلوں ميں سٹ آئى تھى۔ كرج، چىك ہے آسان جیسے بھٹا جارہا تھا۔ وہ مطلوبہ مکان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ سانس دھوبکنی کی طرح چل رہی تھی۔ لیٹ کے ویکھنے کی ہمت نہمی۔

مارك كى اطلاع كے مطابق اس نے ملے كے شحے سے عالى برآمدكى - بال و ب من آكراس في سويح آن كيا- چند کمجے کے لیے ایا تک روشن نے اس کی نگاہ کومتا ٹر کیا۔

وہ بلا جم سیر هیاں طے کر کے بالائی منزل پر چھنج منى \_ يهال نعشه "كووايند" كى ربائش مع مختلف تعارجيد مرے تھے اور ایک ہی قطار میں جینی کوئیس معلوم تھا کہ ماسٹریٹیکون ساہے۔اس نے مہلا درواز ہ کھولا۔ بیاسٹر بیٹہ نہیں تھا۔ دوسرا کھولاء میں جی نہیں . . . اس دفت اسے ہال وے بیل آہد ستائی دی۔ جیک جی کی میا تھا۔

جینی اندها دهند تیسرے تمرے بیں داخل ہوگئ اور دروازہ بند کردیالیکن سوئج آن نہیں کیا۔ کھٹر کی کے بردے پوری طرح برابرنبیں تھے۔ آسانی بیلی کی جیک گاہے گاہے نگاہ کورسائی وے ربی تھی۔وہ ماسٹر بیڈردم بی تھا۔ جینی نے فون مجى وكيوليا إس استعال كرنے كا وقت تبيس تقا۔ ہ ہنیں اب سیز حیوں پر تھیں۔اسے کن حاصل کر ناتھی۔ چولی رائینگ میل می جدورازی تعمی - مارک کی اطلاع کے مطابق ان میں ہے کئی میں کن ہونی جائے تھی۔ جینی نے کرسی ایک طرف کی اور پہلی دراز کھولی۔ دہ خالی تھی۔اس سے متصل اس نے دائمیں در از کھولی ،خالی ... جیک کروں تک پہنچ میا تھا۔جین نے کسی کرے کا وروازہ کھلنے کی آوازسی۔ شایدوہ پہلے کیرے میں تھا۔ وہ ديوانه وار در ازول كو كهنكال ربى تحي. و يلي بعد

اور پھر ماسٹر بیڈیکا دروازہ جیسکتے سے کھلا۔ ہال وے کی روشی کا کچے حصہ کمرے تک آگیا۔ دروازے کے فریم میں جيك كمزاتها-

جینی پلٹ کروائمنگ نیبل کےساتھ چیک گئی۔

مارک ایک طرف الرصک حمیار مایوی نے مارک کے ذہن پر بورش کی۔ سے سر جھنک کرنگاہ صاف کی۔ تک قدموں پر کھڑا تھا۔ پنٹل ٹارچ بجھ چکی تھی۔ برسات جاری تھی۔ تاہم کڑک جبک میں وقفہ آگیا تھا۔ لہذا تاریکی کے باعث تك فورأ بعل كوندد كمصالية

مارک کی عافیت ای جس تھی کہ وہ تک سے لیٹنے کی كوشش ندكر ب اور نداب يعل تك وينيخ د ، اس نے

نا كا مى كى سوچ كام در بندكرديا ــ

آسانی بحلی پھر چنگی ۔ دونوں کی نظر پیعل پر پڑی۔ تك نے جمك كر تھ بر حايا۔عقب سے مارك نے اس كى تشریف پرلات جمائی۔ حرتے کرتے تک نے بوتمل کالی ا جھاتی اور حیرت انگیز بھرتی ہے بلنا۔ وہ بعل کو بعول کر سیدهاز من بوس، رک برآیا۔ مارک نے آخری یار بیگ تھما کراس کے چیزے پر مارا پھر بیگ جیموڑ دیا۔ دونوں مقم تھا ہو چکے تھے۔ بیکہ کوبطور ہتھیاراستعال کرنامکن نہیں تھا۔ مارک لمحه برلحه کمز در پرتا جار با تھا۔موقع ملتے ہی وہ تک کی تاک اور باز وکونشانه بنا تارتا ہم اسے احساس ہو کیا تھا کہ وہ میہ جنگ بارنے جار ہاہے۔ دونوں چونی بحتوں پر

عميا ١١س كاكرير فبقهد بلندموا ''ہیرو، کچھے کولی نہیں ماروں گا۔'' وہ چینا۔ مارک عالم جرت من شكل كعزا موارك چندفث كے فاصلے ير بسل باتحديش لي كعرا تعالتب مارك كواحساس مواكه كمر ے بندھی رسی کا دوسراسرا یائی میں جاتی سیرھی کے ڈنڈے سے بندھا تھا۔ یی کی اسائی حتم ہوگئ تھی۔

ار حک دے ہے،۔ اچا تک تک اے جیور کر ایک طرف ہو

" تو اول كي آسان موت كاحل دارميس ب-" وه

'' محولی علادے، ورنہ بعد بٹس پچھتائے گا۔'' معتويرا زيان دراز ب-سب يحم باركر على بزيان یک رہاہے۔

' بيريز إن نهيس ميرا يقين بول ريا ہے۔'' "بيكيا اوتاب؟" كك في معتكدا رايا-'' یہ وہ فوت ہے، جو تیرے جیسے شیطا نوں کو خاک چناتی ہے۔ "مارک نے کہا۔

وفاك تويهال مبيس ب، يالى بهت ب- تويالى نی ۔ " یہ کہ کراچا تک تک نے قدم بر حاکر پر تی سے الت چلائی۔ بھر ہو رضرب مارک کے بیٹنے پر بڑی۔ مارك نے سلملنے كى كوئى كوشش نبيس كى - اس كا ذبن

جاسوسر دانجست - 67 م فروري 2015.

جیک کے منہ سے مغلظات گر کی طرح بہدری محسی ۔ جین نے رکی ہوئی سانس فارج کی۔

''بالی کوکہاں چھپایا ہے؟''وہ آسے بڑھتا ہواغرایا۔ جینی نے کا کی جواب بیس ویا۔ جیک قدم بہ قدم قریب تر ہور ہاتھا۔

''دورت آسمیا ہے کہ تمہیں سبق سکھایا جائے۔''وہ
بولا۔'' بتاؤ کہاں ہے بابی؟''وہ جینی سے دوقدم دور تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کرجینی کے رخسار کوچھوا۔ جینی نے ایک
ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹک ویا۔ دوسراہاتھ پشت پر دراز ہیں
تھا۔ پتانہیں وہ کون می دراز تھی۔ دل ہی دل ہیں اس نے وعا
مانگی اور ہاتھ وراز ہیں تھمایا۔

" و حرکت مت کرو۔ ' جیک نے تعبیہ کی۔

د فعتا عین کا ہاتھ دراز میں کس سخت چیز سے نگرایا۔ دو نوک دارآ ہنی ہیر کٹر تھا۔

جیک کی سائسیں جینی کے چیڑے سے نگراری تھیں۔ ''تم لطف اندوز ہوگی، کمیا خیال ۔ ''' اس کی سروہ بسی کمرے بیں کونجی۔

'' بہتم میں جاؤ۔' جینی نے تر چھا ہو کر پیر کٹر کا نوک دار تیز مرا پوری توت ہے جیک کے سینے میں اتار دیا۔وہ چھپے ہٹا، کن اتھ ہے کر گئے۔ جیک کی آنکھوں میں وحشت تھی۔اس کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے۔

جین ۔ نے لمحہ صالع کے بغیر کری ہوئی کن اٹھا کرنشانہ لیا اور ٹریگر وہا ویا۔ انتے قریب سے کوئی کوئی صالع نہیں ہوئی۔ پہلی کولی سینے میں ۔ . . دوسری کوئی بھی سینے میں جا ممسی ۔ وہ دیوار سے کرا کر بھسلا۔

جینی عالم اشتعال میں ٹریگر دباتی رہی۔ حتی کہ من خالی ہوگئی۔ جَبَاب دیوار کے ساتھ کشھری کی صورت میں پڑا تھا۔ اب خالی کن سے کلک کلک کی آ واز آر بی تھی۔

وہ خود جھی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹے گئی۔اس کی ڈھول بجاتی دھڑ کئیں معمول پر آرہی تھیں۔ اسے خیال آیا کہ طوفانی را تیں تو آتی جاتی رہیں گی لیکن اب وہ ڈراؤ ٹا خواب مجمعی اس کی نینہ خراب نہیں کرے گا۔

دفعتا سیر هیوں پر آ ہٹ انجمری۔ جینی نے سر اٹھایا۔ آ ہٹیں قریب آ گئیں چر تک کی شکل نظر آئی۔ اس سے ایک ہاتھ میں پسل تھا اور دوسرے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا بیگ۔ جینی نے مگھرا کر سی سیدھی کی اور ٹریگر و ہایا۔ کلک ... بدحوان میں وہ بھول تمنی تھی کہ تمام کولیاں تو وہ جیک کی نذر کر چکی تھی۔

ک کے چہرے پر کروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ای نے ایک نظر خون میں لت بت جیک پر ڈائی اور بولا۔ "بالآ خر حصہ داری کا مسئلہ خود بی ختم ہوگیا۔اب میں اکیلا موسکایا ہے سود ہے بازی کروں گا۔ کم از کم پچاس ملین ... ' پھراک نے جینفر کو دیکھا۔ "بنی! تمہارے لیے میرا پروگرام تو پچھ اور تھا۔ تا ہم ا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 'اس نیش جن کی طرف تا نا ...

دور سے کہیں سائرن کی آواز ابھری۔ تک تعثالہ تاہم بہت دیر ہو چک تھی۔ جینی نے آنکھیں بند کرلیں اور گولی کا انتظار کرنے لگی۔

بیلی زور سے کڑی ۔ یوں لگا کہ اس مکان پر گری ہو۔ بینہایت زوردار کڑا کا تھا۔ بلا اراوہ جینی نے آنگھیں کھول دیں ۔ نک کے عقب ہیں اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ مارک تھا۔ بری طرح پانی ہیں شرا اور۔اس کی حالت تا گفتہ بھی۔ پر عل اس نے دونوں ہاتھوں ہیں بختی سے پکڑا ہوا تھا۔ زندگی اور تو اٹائی صرف اس کی آنگھوں میں جھلک رہی تھی۔ جہاں فولا دی عزم کے ساتھ شدید غصہ عیاں تھا۔

"او . . . . نا کام ادا کار ۔ ' وہ چلایا۔ تا ہم آ داز جی ہے مشاہر سے مشاہر

کک کو جسے کرنٹ لگا۔ وہ تیزی سے پلٹالیکن مارک فائر کر چکا تھا۔ کولی تک کی تھو پڑی میں اتر مٹی۔ کرتے کرتے اس نے بشکل چندسائیں لی ہوں گی۔

ہارک بھی ساتھ ہی گرا ییٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا ۔ وہ گھٹنوں کے بل تھا۔

'' مارک می ک می ک می کرچلائی اور اس کی جانب کیلی ۔

ارک کا سرجین کی گور میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ مارک کا سرجین کی گور میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ مارک کے ہونوں پر جینی کے گرم آنسونیل زوہ ہونوں پر شیکے۔ مارک آنکھوں سے مسکرایا اور سرگونی کی۔

" کمیااور...؟" " تنو"

سائرن کی آواز قریب پہنچ چکی تھی۔

\*\*

وہ قدرے ایک خوشگوارشام تھی۔جینی بوٹ ہاؤس کے قریب، بورڈ واک پر بیم لٹکائے بیٹھی تھی۔ مارک بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔

جاسوسرذانجست - 68 مروري 2015،

ماياجال

آجاتا۔ تنہارا گرایا ہوا پسل اٹھا کراس کا دستہ دوباراس کی کئیٹی پر رسید کیا۔ میرے ہاتھ بیر شیک طرح کام نیں کر رہ تھے۔ کم وقت بیں مجھے زیادہ کام کرنا تھا۔ ''گاردا'' کے بارے میں، میں تہبیں اسپتال میں بتا چکا ہوں۔ بہبروش آدی ہی آئی اے کا نبیں بلکہ کرائے کا نٹو تھا۔ اس کے باس سے مجھے موبائل ملا۔ میں نے گاردا کو صورت حال سے آگاہ کر کے فور آئینے کا کہا۔

پھر کسی طرح باتی کو اشارے سے تملی دی۔ اسے داہم کیا تھا، داہم کیا تھا، داہم کیا تھا، دائی جان ہویا ہے۔ اسکی جان ہویا تا۔'

''ایک جان ...؟'

"الك بى بات ب- ميرا مطلب تما كرتمهارى

ان - 'ر ''الوہو۔'' جینی مسکرائے بغیر ندرہ کی ۔

"دنبیں ۔ خادم ہوں۔" مارک نے کہا۔" جیک اور
تک کبیں دکھائی نہ دیے۔ میں جانتا تھا کہ تم کہاں ہوگی۔
شدید خطر سے نے جھے بدحواس کر دیا۔ جھے کی بھی صورت
طلداز جلد تم تک ہنچنا تھا۔ تم تک وینچنے کا مخضر فاصلہ جیسے پھیل
کر بہت طویل ہو گیا تھا۔ وہ" دوسری" چیز ہی جھے آھے
ہو حماری تھی۔"

" کون ی چیز؟" جینی کی آنکھوں میں بے قراری

المن ایک سیکند قبل ایک سیکند قبل ایک سیکند قبل آئی ایک سیکند قبل آئی اسب تہمیں معلوم ہے۔ گاردا خاصی فورس کے کرآیا تھا۔ اسے بتا تھا کہ بالی کہاں ہے۔ کرائے کے آدی کو گرفار کرلیا کمیا۔ دہ ہوش میں آ کمیا تھا۔ تا ہم اسے کھسکنے کی مہلت نہیں کی۔ اگر چہ بعد میں وہ ہے کاری نکلا۔ گاروا نے بانی کو دوسری گاڑی کے ذریعے کالڈویل چہنچایا اور خودسید ھا یہاں آگیا۔ خواب ختم ، کہائی ختم ۔اب خواب میں تم صرف جھے ویکھوگ۔ ایران ساک سے جینی کی شفاف میں تم صرف جھے ویکھوگ۔ ایران ساک نے جینی کی شفاف میں تم صرف جھے ویکھوگ۔ ایران ساک سے دیک دی۔

د متم کیا گیری کو پر ہو؟'' ' د شبیں، میں مارک دی آوول (الو) ہوں \_'' مارک

نے جواب دیا۔
'' دہنیں، تم الو ہونہ خادم ہوئم شردع سے اوز ہو۔''
'' بنی نے اس کا ہاتھ ہیشانی ہے ہنا کر ہونٹوں پرر کھلیا۔
'' کسیا اونر؟''

"انجان مت بنو۔ به بتاؤ كهموسكا يا كا كيا ہينے گا۔كيا

مارک نے بمشکل چوہیں کھنٹے اسپتال میں گزارے ستھے۔وہ باتی کے واقعات جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ جبٹی نے اسے بنا یا کہ اس کے باہر جانے کے بعد کیا ہوا اور فائر تک کیوں :وئی . . . کس طرح وہ جیک کونشانہ بنانے میں ناکام ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ نگل۔

" بھے وہاں ہے بھا گنا بی تھا۔" جین نے مارک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ے لیا۔" سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ فائر تگ سے مجرا کر باہا اپنی کمین گاہ سے باہر نہ آجائے۔ جیک کی توجہ پوری طرح میری جانب تھی۔وہ اس بات سے بیخبر تھا کہ بائی قریب تی چھیا ہوا ہے۔" وہ چپ ہو کر مارک کی سبزی مائل آ جمعول میں دیکھنے گی۔

وو كياد كهدري مو؟"

''تم الوکے پرٹیس ہو۔''وہ بولی۔ ''پہلے تو نقا۔'' وہ سکرایا۔ ''تم نے بیسد۔ کیسے کیا؟''

"کی بھول میا تھا کہ میری کمر سے رسی بندھی تھی۔ میں نے اسے مستقل شتعال میں رکھا۔ اس کی نفسیات میں اذیت پیندی شامل تی۔ میں اسے کولی مارنے پر اکسار ہا تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے مطابق ردمل پیش کیا اور مجھے

پانی میں میں میں کہ یا۔'' ''اگروہ واقعی گونی چلاد بتا؟'' جینی نے لرز کر مارک کی گود میں سر رکھ : یا۔ وہ او پر د کچھ رہی تھی اور مارک نیچے...اس کی نیکٹوایا آنکھوں میں۔

د منهیں وہ کون نبیس چلاتا۔'' دوکریں ع''

''میرے پائل ری کے علاوہ دوسری چیز بھی تھی۔'' مارک نے جینی کے الول میں انگلیاں چلائیں۔ ''وہ کیا؟''

"آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے تمہارے دوسرے موالات کے جواب سنا دوں۔" مارک نے کہا۔" یانی میں سوالات کے جواب سنا دوں۔" مارک نے کہا۔" یانی میں گرنے کے بعد بیٹی اندازہ ہوا کہ صورتِ حال اب بھی انتہائی مخدوش تھی۔ اگر میرے یاس وہ دوسری چیز نہ ہوتی تو رس کے باوجود سرد طوفانی موجوں سے لڑتا میرے لیے ممکن نہ ہوتا۔ میری جسمانی حالت پہلے ہی اہتر تھی۔

'' خیر میں کسی خرج وہاں سے نکل بی آیا اور کرتا پڑتا اندر پہنچ . . . وہاں بائی خوف زوہ حالت میں تھا۔ وہ اپنی پناہ گاہ ہے باہر آگیا تھا۔ ایک بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ جے تم نے زخی کیا تھا۔ وہ کسی دفت بھی ہوش میں

جاسوسردانجست - 69 - فروري 2015.

ان كاخطره نابود موكيا؟"

" دُرِيك اب" آرگنائز دُرگرائم دُويژن ' كي خويل مں ہے۔ انہیں اسے ہاتھ ہر بھانے کی بڑی ہوگ ۔ اگروہ ٹوٹ ہوٹ سے فیج بھی مکتے تو انہیں امریکا سے اپنے معالمار الممنت بي بن برے كى ـ "ارك نے جواب ويا ـ "مارك! ميرا ول نبين مانتا تها كه ميرے والد ہارے، لیے شرمندگی کا باعث بنیں مے۔ "جینی اٹھ کربیٹے منی۔"میرے دل کی آواز کچی تھی۔"عم کے سائے نے ا جا تک اس کی سو گوارتصو پرکشی کی۔ مارک نے اس کا ہاتھ دیایا۔"میں متعلقہ اداروں کے ساتھ ل کر بوری کوشش کروں ملاکہ ان کی باڈی دریافت موجائے۔تمہارے والد قابل احرام ہیں۔ قانون کے محافظوں نے ہی ہوس زر میں غدار کی کی اور عبر تناک انجام سے دو جار ہوئے۔ تمہارے

والدكى روح يقينا خوش ہوكى \_' " ارک ، کیام مکن ہے؟"

' 'ہاں ، کیوں شبیں ۔ ووگل نے شہیں بتایا تھا کہ لا زار کے پاس تین بیگ تھے۔ تیسرے میں کیڑے تھے۔ رقم والے بڑا اس نے اپنے پاس رکھیں ہول مے۔ خاصا امکان ہے کہ کیروں والا بیک ووکل کے بھائی کے پاس تھا جس کی باڈی دریافت ہوئی۔اس میں تمہارے والد کی اشیا بھی تھیں ۔ لازار کامنصوبہ کیا تھا؟ وہتم تک کے ذریعے بن چکی ہولیان اس کا طریقہ کار اندھیرے میں تھا۔ نام کمانی طوفان نے سب کھتر بتر کردیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس مقام ير دوگل أا بحاتي بلاك موا تها، وه دونول و بال سے دور جا شکے ہوں گے ۔ و دگل کی بات اور تھی اور وہ کچھے خوش قسمت بھی رہا کہ یکی نکلا۔ تا ہم اس کا انتجام افسوس ناک رہا۔ وہ السيانجا وكاحق دارنبيس تعايه

المارل مجى كرائك كا أوى تفا؟ "جيني كوخيال آيا\_ دونیس، ووی آئی اے کا آدمی تھا۔ تاہم جیک کے دونوں سائفیوں فیلوز اور مراہم کی طرح اصل معاملات ہے بے خبر تھا۔ وہ خود ہی منظر عام پر آسمیا۔ اسے علم تھا کہ وہ بِعالَ نبير سكتا\_ جيك كايار تنزمرف تك تفا\_"

" مارك بين ما ديا كوممي بمول نبيس ياتى \_موسكاياك تر جیمات برل چکی ہیں، بقول تمہارے ۔ تواگر میں ناویا کو وفاقی مواہ بنے پرآمادہ کرلوں تو کیاتم اسے سزا سے بھانے مين درويس كريكتے ؟""

"فاوم مول

ودتم بازنبیں آؤ سے۔ بائی وی وے موت کے

سامنے جی طرح تم نے تک اور جیک کے ساتھ مکا لے بازي كالمحي ولاجواب هي . . . نه صرف ماحول بدل كميا تما بلكه مجھے نی توانائی اور امید کی تھی۔ کیاتم شروع سے اسے دلیر تنے؟ کیاتم نے نفسیات بھی پڑھی ہے؟''

رمہیں، میں شروع سے گیدڑ کی ٹانگ تھا۔ اینے و يار منت من جيك مارتار با- جبال تك نفسات يرصفى ك بات ہے، میں تو تمہیں بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن تم نے کتاب ایس بندکر کے رکھی تھی کہ بس ٹائٹل ہی پڑھ کر آئیں بمرتار بتاتما-"

"احِمابتاؤنهاديا كے ليے بچه كرومے؟" دہ بچوں كى

''ایک شرط پر۔'' «'کیا؟''

" اگرشی مشکل میں پڑاتو میری وکیل تم ہوگی؟" "مرف وكيل؟ جلو اجها ب-منظور ب-" جين نے شرارت سے جملہ کسا۔

" کیا مطلب؟" مارک نے استحصی وکھا کیں۔ " تكالول كولدر تك ؟"

> "جيرالكارباس مس؟" ''ميراتوتم خود ہو۔''

"بہت فری ہورے ہو؟"

"المعنى كوئى كسرياق \* بـ - كيانخراب، عشوه ب ؟ ستم بـ ؟ اواب ياعادت بي؟ " "بال ایک بات ره کی - وه دوسری چیز کیا سمی تمہارے یاس، جب تک نے تہمیں یانی میں تبینکا؟ "نخوب یاد رکھا ہے۔" مارک نے کہا۔"وہ چز تمهاري تصوير تقي -''وهمتكرايا - ا

میری تصویر! تنهارے یاس؟" جینی نے بے اعتباری ہے سوال کیا۔''' بھوٹ بول رہے ہو، دکھا دُ؟'' " شروع سے ہے، یہاں۔" مارک نے اس کا ہاتھ

بكركرين يردكاليا-

جین نے عالم بے خودی میں مارک کے سینے میں منہ جماليا

ندرف ب، ندموت، ندنقده و بس خامش ،سكوت

اورايك جلوة مستور ع چيلي شوق محليل موذا-انديشهٔ باطل، ياطل ندر با... ا يك طلسم تفااور دل ، أك جنش ميں پہلو ہے تكل عميا۔

د مام من دانست مروري 2015ء Copied From Web



حالات کی ستم ظریقی ایسے دوراہے پرلاکھڑاکردیٹی ہے...کہ بہت سی ان چاہی اور تاپسندیدہ چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے... ایک غلطی نے اسے خانہ بدوش بنادیا تھا... اپنے چاہنے والوں سے دوروہ در در کی ٹھوکریں کھارہا تھا...

## خوشیوں اور زندگی کی گہست گہی سے نا آشام ومیوں نیالی سے نا تا جوڑلسینے والے خض کی پراٹر کھسا...

اک روز جب می کوفت میں ایجنی کے دفتر پہنی تو وہ وہاں پہلے سے بیٹا ہوا تھا۔ اس نے پرانا سا سوٹ پکن رکھا تھا۔ اس کی مرستر کے لگ بھگ ہوگ ۔ وہ وہلا پتلا، گنجا اور چندی آتھوں والا ساد فام مخص تھا۔ اس کے چبرے کے نفتوش سے ظاہر ہور ہا تھا کہ اس کی صحت شمیک نبیس رہتی ۔ پہلی نظر میں وہ سان فرانسکو کی مزاوں پر پھرنے والا کوئی نے محرفوجی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی جیکٹ اور پتلون بھی پھس چکی تھی لیکن صاف نظر آر ہا تھا اس نے

- بدادرسردانجست 71 حفروري 2015 -

قیص کے اوپر ٹائی لگار کی ہے اور اس کا چرہ کلین شیو تھا۔ اس کی ٹائٹوں پر ایک سرخ رنگ کا ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس محف کو پہلے جمی نہیں ویکھا تھا۔

ماریا کے دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عقبی صفے سے
اس کے گنگتانے کی آ واز آرہی تھی جہاں کافی کا سامان اور
برتن رکھے جاتے تھے۔ شاید وہ اپنے اور مہمان کے لیے
کافی بتارہی تھی۔ شاید وہ اپنے اور مہمان کے لیے
سلام کیا۔ اس نے جنوب کے لوگوں کے لیجے میں میرے
سلام کا جواب دیا۔ جسامت کے مقالے میں اس کی آ واز
زیادہ جاندار تی۔ اسے و کھے کر جھے لوئیس آرم اسٹرونگ کی
یادآ گئی۔ وہ کرخت کیچ میں بولا۔

"تم من مار یا کے پارٹنر ہو؟"

''بال ۔'' میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا نام چارس افھوٹی براؤن بتایا اور میری جانب مصافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کی ہتیلیاں اتی خشک ہوری تعیں کہان پر کسی عمدہ ریک مال کا گماں ہور ہا تھا۔ ''تہمارے برے میں بہت کچھ منا ہے۔'' اس نے کہا۔ ''تم اور مار با غریب لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ''تم اور مار با غریب لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ''کسی جانے ہوں ہے۔'' میں جانے ہوں ہے۔'' میں ماتھ بھے یقین ہے کہ سب لوگ بھی بدل سے بوجھے کی ضرورت محسوں ہیں کی ساتھ کر بہلی نظر میں و کھنے سے اس کی کیا مراد ہے۔ پھو ہی ویر میں قدموں کی آ واز سنائی دی اور مار یا درواز ہے کی چو کھٹ میں قدموں کی آ واز سنائی دی اور مار یا درواز ہے کی چو کھٹ میں قدموں کی آ واز سنائی دی اور مار یا درواز ہے کی چو کھٹ آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے یوئی۔'' میں نے تمہاری آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے یوئی۔'' میں نے تمہاری

اوار ن فی و .
" میں سٹر برا دکن ہے باتی کرر ہاتھا۔"

" وہ چ ہتا ہے کہ ہم اس کی جیکی کوتلاش کریں۔"

برادک نے تا سُد کرتے ہوئے کہا۔ " رابن لوئیس۔"

وہ مسکراتے ہوئے ہوئے کہا۔ " میں کائی تیار ہے۔ ہم دہاں بیٹھ کرآ رام ہے یا تیس کرسکیس ہے۔"

اس نے سر ہلا یا اور آ مسلی ہے اٹھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہیں۔ اور دوسرے میں شہنائی کا غلاف تھا۔ ماریا ہے جیے اشار اکیا جس کا مطلب تھا کہ میں بھی اس گفتگو میں شریک ہوجادی ۔ برادک اور میں ماریا کے جیجے دفتر میں واخل ہوئے۔ ماریا نے اسے ایک کری پر ہیٹھنے کا اشارہ کیا واخل ہوئے۔ ماریا نے اسے ایک کری پر ہیٹھنے کا اشارہ کیا جور بولی۔" دودھ اور تین جیچے چینی کے۔ میں ٹھیک کہ دری ہوں؟"

"بال، جھے پیٹی کانی پسندہے۔"

براؤن نے آیک ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑا اور درسرے ہاتھ سے شہنائی کے غلاف پر کرفت معبوط کرلی اور بولا۔ ''بیر میرا ہارن ہے۔ اس کے بغیر میں کہیں نہیں اور اوا ''

"كياتم پيشهورموسيقار هو؟"

"میری زندگی کابڑا حصدای میں گزرا ہے۔"اس کے چہرے پرایک پھکی ی سکراہٹ پھل گئ اور میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے کے دانت غائب تھے۔"اب بوڑھا ہوگیا ہوں اور کسی بنذ کے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔اگر موسم اچھا ہوتو بھی بھی تھرسے بابرنگل کرا بنا یہ شوق یورا کر لیتا ہوں۔"

میں بھے گیا کہ وہ ان لوگوں میں ہے ہے جوسڑکوں پر
کوئی ساز بچا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں۔ انہیں اسٹریٹ
میوزیش کہا جاتا ہے ایسے کئی مرداور عورتیں شہر کی سڑکوں پر
نظرا تے ہیں۔ ایسے لوگ سڑک پر کھڑے ہو کرراہ گیروں کو
تفریخ مہیا کرتے ہیں اور وہ خوش ہو کر انہیں اپنی مرضی ہے
تفریخ مہیا کرتے ہیں اور وہ خوش ہو کر انہیں اپنی مرضی ہے
کے دو سے دیتے ہیں۔ میں اے بھیک ما تکنے کا ایک باعزت
طریقہ بھتا ہوں اگر کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ
اسے فن سے اجھے خاصے پسے کما سکتا ہے بشر طیکہ دہ اپنی
کمائی شراب یا خشیات کی نذر رنہ کر دے۔ جھے براؤن میں
ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئی جس سے بتا چلیا کہ وہ نشے کا

عادی ہے۔

دولیکن جی سرکوں پرنہیں سوتا۔ 'اس نے کہا۔' میں

ہے کھرنیں ہوں۔ میرے یا ہی رہنے کے لیے ایک کمراہب
اور میں ہوورڈ اسر بہت پر واقع بلبومون کیفے میں صفائی کا
کام کرتا ہوں۔ میں نے چھرڈم پس انداز کر رکھی ہے اور
میں اس میں سے تہیں معادضہ ادا کر سکتا ہوں بشرطیکہ تم
میری جیجی کوتلاش کرسکو۔''

''اس ومناحت کی ضر درت نہیں۔'' ''تنہارے لیے بیہ جانتا ضروری ہے کہ میں معادضہ ادا کرسکتا ہوں۔''

ماریانے کہا۔ "مسٹر براؤن! تمہاری بیتی کا پورانام اے؟"

'' رابن لوئيس '' اس نے بلكا سا وقفدليا اور بولا۔ '' آرى نياكس ''

" مہارا آخری باراس سے کب رابطه ہوا تھا؟"
" کافی وقت ہوگیا۔ بہت عرصے سے کوئی رابطہ نہ ہو

جاسوسرذانجيت ﴿ 72] ، فروري 2015.

''خاص شہریا اس کے مضافات میں؟'' ''فریج کوارٹر،ڈوفن اسٹریٹ۔'' ''کیا تمہیں مکان کانمبریا دیے؟'' اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔''میری یا دواشت اب اتنی اچھی نہیں رہی۔''

' الزكی كے والدین كے بارے میں بتاؤ - كيا ان كے ساتھ كوئی حاد شرقی آگیا تھا؟'' '' دودونوں مر كئے تھے ''

'' ده دونول مرتشھ ! ''کپ اور کیے؟''

اس نے ایک بار محرنفی میں سر ہلا دیا۔ لکتا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب دینائیں چاہتا۔

''کیا بیس ان کے نام جان سکتی ہوں؟'' وہ تین چارسیئٹر خاموش رہا پھر بولا۔''اس کی کوئی اجمیت نہیں ۔ جیسا کہ بیس بتا چکا ہوں کہ رابن لوئیس اپنی خالہ جولین اور اس کے شوہر بوئی فرین کلن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ انہوں نے بی اس کی پرورش کی۔''

، ہوں ہے جی اس کی پرورس ک۔ '' ملیک ہے۔ بیہ بتاؤ کہ فر شکلن اپنی گزراوقات کسے کرتا تھا؟''

مور برولین کسی کلب میں کا م کرتی تھی۔ بیجیے اس کا تا م یا ذہیں ۔ یو بی ڈرم بجاتا تھا۔''

''کیاوہ کی بینڈ سے وابستہ تھا؟'' '' مجھے یا ونہیں۔'' اب وہ تھوڑ اسا مضطرب نظر آرہا تھا۔'' میں نے تنہیں جو پچھے بتایا، کیا وہ رابن لوئیس کو تلاش کرنے کے لیے کانی نہیں؟''

'' جمیں اس بارے میں مزید معلومات در کار ہیں '' ایک بار پھراسے کھانس کا دورہ پڑا جو کہ پہلے جیسا شدید نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ اینے منہ پر روبال رکھ لیا جب اس نے روبال ہٹایا تو مجھے اس پرخون کے دھتے نظر آئے۔جب اس کی سانس بحال ہوئی تو وہ بولا۔

"جو کھے مجھے یاد تھا، وہ سب پہلے ہی تہمیں بتا چکا ہوں۔ای کی بنیاد پر اسے ملاش کرو۔ کمیا تم ایسانہیں کر سکتہ؟"

"ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں ہے۔" بیں نے اسے ملی دیتے ہوئے کہا۔

" بے کام جلد ہوجاتا جاہے۔ "وہ بولا۔" میرے پاک زیادہوں تشتیس ہے۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو۔" "کیا تم کی ڈاکٹر کے زیرعلاج ہو؟" میں نے ''انداز أكتناد تت گزرگيا هوگا؟'' ''اكياون سال-''اس نے كہا۔''ائيس سوتر يسٹھ كے وسم گر ماميں -''

ماریا اور میں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور میں نے پوچھا۔''اس دفت تمہاری سیجی کی عمر کیا ہوگی؟'' ''سات سال ،ووا مخارہ اپریل انیس سوچھین کو پیدا مد کی تھی ''

''اس کے بعد اس سے تمہارا کوئی رابطہ ہوا۔مثلاً فون پر بات ہوئی ہو یا کوئی خط و کتابت؟'' دونید '''

روتم نے اس سے پہلے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی؟"

و وشهر ع

''اگر بُران مِنا وَ تو پوچ سکتا ہوں کہ بیوں؟'' براؤن نے مبر ہے سوال کی پر دانہیں کی اور بولا۔ ''اس کی بہت می وجو ہات ہوسکتی ہیں۔ میں اپنی مصروفیات میں کم ہوگیا۔ ملک کے کونے کونے میں سفر کیا۔ مختلف نوعیت کے کام کیے۔موسیقی سے دل بہلاتار ہا دغیرہ وغیرہ۔''

'' کیاتم سمجے ہوکہ وہ اب بھی زندہ ہوگی؟'' اسے سیسوال پندنہیں آیا۔جس کا اندازہ اس کے ماتھے پر ابھرنے والی شکول سے ہوگیا۔'' وہ زندہ ہے۔'' اس نے پرزور طریقے سے کہا۔'' خدا اسے سلامت رکھے۔''

ماریا نے بو ہما۔" انیس سوتریسٹھ میں وہ کس کے ساتھرہ دی تھی۔ ماں ، باپ یا دونوں؟"

وہ چند لیے ناموش بیٹھار ہا پھرا جا تک ہی اس کے چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ زور زور سے کھالینے لگا۔ اس نے جیرہ سرخ ہو گیا اور وہ زور زور سے کھالینے لگا۔ اس نے جیب سے رو مال نکال کرمنہ پررکھا۔ پچھد پر بعدوہ میرسکون ہوااور دھیر سے دھیر سے سانس لینے لگا۔ ماریا نے بوجھا کہ اس کی طبیعت تو تھیا۔ ہے تو وہ بولا۔ ''مجھی بھی جھے کھانس کا دورہ پڑجا تا ہے۔ تم نے اس سے پہلے کیا بو چھا تھا؟''

" 'کیا تمہاری جیجی انیں سے تریس میں اپنے والدین کے ساتھ رہی تھی؟"

" ''وہ ایک خالہ جولین اور اس کے شوہر ہو بی فرینکلن کے پاس محی۔''

ماریائے ایک بار کارکہیوٹر پرٹائپ کرٹاشروع کردیا اور بولی۔''وہ دونو ساکہاں رہتے تھے؟'' ''نواورلینز۔''

حاسوب ذائجست (73 م فروري 2015

يوجما\_

''میں ڈاکٹر کاعلاج اقور ڈنہیں کرسکتا۔'' ''کٹی اسپتالوں میں مفت علاج بھی ہوتا ہے۔'' ''تمہارا مطلب ہے خیراتی اسپتال۔ میں بھی بھی وہاں سے علاج کروانا پیند نہیں کروں گا۔میرا دفت قریب آن پہنچا ہے۔اب تو بہت جلد موت کے فرشتے کے ساتھ دوگانا گا دُن گا۔''

مارے پاس اس کا کوئی جواب نبیس تھا لبذا خاموش

براؤن اپئی کافی ختم کرتے ہوئے بولا۔ "اب مجھے چلنا چاہے۔ " ہے کہ کراس نے زمین پرقدم جمانے کے لیے میز کا ونا پکڑلیا۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا۔ راہتے میں وہ ایک و فعد لڑ کھڑا یا تو میں نے اس کا باز و پکڑلیالیکن اس نے آہتہ۔ یہ میرا ہاتھ جھٹک ویا۔ شایدوہ کی کی مدد لیما نہیں جا ہتا تھا۔۔

وروازے پر بہتی کراس نے سر پراپنا ہیت رکھا اور بولا۔ "مطوم نیس کہ دن کا بقیہ حصہ کہاں گزرے گا البتہ شام کو بلکہ ہرروز چھ بیج کے بعد میں بلیومون کیفے میں ہی ہوتا ہوں۔ "

ای کے جانے کے بعد ماریا دوسرے کاموں میں مشخول ہوئی اور جب میں شام کوروانہ ہونے لگا تو اس نے رابن لوئیس کے کیس پر کام شروع کیا۔ میں مرف ہفتے میں دو مرتبہ انجنسی کے وفتر جاتا ہوں لیکن اس روز میں ایک انشورنس فراڈ کے کیس پر کام کررہا تھا۔ لہذا اے نمثانے کی فاطر دوس ہے روز مجی وفتر جانا پر میا۔

ماریا کوکام کرنے کا جنون ہے، اس وقت بھی وہ معمول کے مطابق کمپیوٹر پر نظریں جمائے بیٹی ....
معمول کے مطابق کمپیوٹر پر نظریں جمائے بیٹی بات یہ دیکھی کہ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ گنگنا بھی رہی دیکھی کہ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ پچھ گنگنا بھی رہی تھی جو بیل نے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ کوئی پرانی قسم کی دھن تھی جو بیل نے بھی اس دھن تھی مالانکہ جاز میرا پہندیدہ میوزک ہے اور جھے اس کے بررے میں خاصی معلومات ہیں لیکن جس اس محصر نہیں بیوان سکا۔

'' بہم کیا گار ہی ہو؟'' ہیں نے پوچھا۔ '' آبک پرانا گانا ہے۔'' اس نے کہا۔ '' پوچن میں نے پہلے بھی نہیں تی۔'' ''ناورلینز کلیہ سے ایک بینٹر نرانیس سوائ

"فرزاورلینز کلب نے ایک بینڈ نے انیس سوانسٹھ میں بیگا تا ریکارڈ کروایا تھالیکن ساٹھ کی دہائی سے پہلے اسے بہت کم سنا گیا۔ اس کے بعد .... "اس نے جملہ ادھورا

چیوڑ دیا اور بولی۔''اس کے پچھور سے بعدلوگ اسے بعول مختے۔''

''تم نے بیمگا نا کہاں ہے سنا؟'' ''انٹرنیٹ ۔'' وہ بولی۔''اس کے علاوہ ایک دوست

ہے ہی جس کے پاس برانے گانوں کا ذخیرہ ہے۔''
اس کے بعد ماریا نے اپنی آئسیں بند کرلیں اور دھی آ واز میں گانا گانے گی ۔ بیمیر ے لیے ایک جیران کن منظر تما کیونکہ اس سے پہلے اس نے بھی میری موجودگ میں ایسانہیں کیا تما۔ اس سے بھی زیادہ جیرانی کی بات یہ کہ اس کی آ واز بہت الجھی تھی۔

گانا ختم کرنے کے بعد اس نے شنڈی سانس بمرتے ہوئے کہا۔''اس کے ادر بھی بند ہیں لیکن مجھے بس اتناہی یا دہے۔''

"د مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم گا بھی سکتی ہو۔" "نہاں میکن زیادہ تر ہاتھ روم میں بی گاتی ہوں۔" "د منہیں ، قاعد کی سے گانا چاہیے۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔"

میری تعربیف سے وہ کھے زیادہ خوش نہیں ہوئی۔
وھیرے دھیرے اس کی مسکراہٹ معدوم ہوگئ اور وہ
قدرے شجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔'' کاش! میں اس گانے کو
اینے ذہن سے نکال سکتی۔''

''کیوں؟ بیتو بہت عمد و بول ہیں ۔'' ''تم ایسا سوچ رہے ہولیکن اس کے لکھنے والے نے پیم کے نہیں لکھا''

> ''ا چھا،وہ کون ہوسکتا ہے؟'' ''موسس آ ہی نیائس۔''

"نیاس نے زیرب دہرایا۔"کیا اس کا چاراں سے ایک کا اس کا چارہ کیا دہرا کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کیا گیا ہے کا جارہ کیا گیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا گیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کیا ہے کا جارہ کیا گیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا گیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا گیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا ہے کا جارہ کیا گ

" رابن لوئیس اس کی بھیجی نہیں ہے۔ وہ اس کی بیٹی ہیں ہے اور چارلس انتقونی براؤن کا اصل نام موسس آری نیا کس ہے۔"

" میمراس نے ہم سے جموث کیوں بولا اور کیوں اپنا غلطنام بتایا؟"

'' کیونکہ وہ ایک مفرور فخص ہے۔'' ماریا نے کہا۔ '' انیں سوتریسٹھ سے وہ بھاگا بھاگا بچرر ہاہے۔'' '' وہ کس جرم میں پولیس کومطلوب ہے؟'' میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔

'' وہر کے آئر ام میں۔اس نے این بیوی اور

در المعالمة المعالمة

اس مے محبور به دو پرلیس کوتل کیا۔ وہ بھی موسیقار تھا۔''اس نے بچے پرنٹ آؤٹ کے دوصفحات پکڑا دیے۔ اس میں کوئی فٹک نمیں کہ کمپیوٹر کے استعال میں اسے غیر معمولی مهارت هي .. الرآن لائن جومجي معلومات دستياب مون، وه انہیں تلاش کر لیتی تھی۔ اس نے کمپیوٹر سے اگست انیس سو تريس من باري مون دالا نيواورلينز يوليس ويارمنث كا وارنث كرفارى اوران جرائم كے بارے يس اخبارات يس شائع ہونے والا مواد حاصل کر لیا تھا۔ ان دونوں دستادیزات، کےخلاصے کےمطابق مورس آری نیاکس، أيك شبهنائي نواز، كيت نكاراورسويث ميث فائيونا مي بينذ كا رکن تھا۔ اس نے ایک گلوکارہ یوی للی اور ایک دوسرے مروب کے پیانونواز مارکوس ڈو پرلیس کو برجلی کے شہر میں قل کردیا کیونکہ اس کے خیال میں دونوں کے درمیان نا جائز تعلقات ہتھے۔ گولیوں کی آواز من کر اس کے دو یردی جائے وقوعہ پر پہنچ تو دیکھا کہ آری نیاکس اپنی ہوی كى لاش كى ياس آلد قل يعنى ريوالوركي كفرا موا تعاجوا ي کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ آری نیاکس نے فورڈ بی ریوالور زمین برج بنک دیا اوروپال سے قرار ہو گیا۔اس کے بعدوہ ایے ایار اسٹ کہنا۔ وہاں سے کھ نقدی اور مرورت ک ا شیامیشیں اور شہر چھوڑ کر جلا گیا۔اس کے بعداس کا کوئی بتا

'' نصف صدی سے زیاوہ عرصے تک اپنے آپ کو اوکوں کی نظروں سے چہائے رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔
تاہم الی کئی مثالیں موجود تھیں جن بھی مختلف مردوں اور عورتوں ۔ نے اپنی شاخت تبدیل کی اور کوشوکمنا می بھی چلے ۔ انہوں نے کوئی ایبا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ولیس کی نظروں بھی آئے اور نہ ہی کھی کمی وجہ سے پاڑے کے ۔ اس کے باوجود انہیں خلاش کرلیا گیا اور وہ انعماف کے ۔ اس کے باوجود انہیں خلاش کرلیا گیا اور وہ انعماف کے شمال کے نہر ۔ یہا آگئے ۔ پہائی برس تک بھا گئے رہنے کے دوران جی موسس آری نیاکس کو نہ جانے کئے مشکل دوران جی موسس آری نیاکس کو نہ جانے کئے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔''

یں نے وہ کاغذات ماریا کو واپس کرتے ہوئے کہا۔'' بیجے پیچنس پیندآیا۔''

' جھے بھی کیکن اب جمیں کیا کرتا ہے؟'' ''تہہیں اس سوال کا جواب معلوم ہے، ہم قانونی طور پرا سے پکڑنے کے پابند ہیں۔ قاتل سے کوئی رعایت نہیں کی جاسکتی۔''

" عاب ده بوز هااور بياري كيون شهو؟"

"اس نے بھی دوزند کیوں کا چراغ کل کردیا تھا۔"
"دممکن ہے کہ اس کی بے وفا بیوی اپنے محبوب سے ل
کراہے مارڈ التی۔"

"بیالک مفروضہ ہے۔ اس نے اشتعال میں آکران دونوں کول کیا ہوگا۔"

ماریا نے مزید بحث نہیں کی اور بولی۔ " مخیک ہے لیکن ہم پولیس کو نون نہیں کریں گے۔ وہ اپنی مرضی سے ہمارے پاس آیا تھا اور وہ ہمارا کلائنٹ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے پچاس سال پہلے کیا کیا۔ اب وہ قریب الرگ ہے۔ ہم اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکت ، "

'' ٹھیک ہے لیکن میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔'' ''ابھی؟''

'' آج رات کو۔'' میں نے کہا۔'' اسے سڑکوں پر حلاش کرنانہیں چاہتا۔ بلا وجہ ہی تماشابین جائے گا۔'' ''میں تمہار ہے ساتھ جاسکتی ہوں؟''

"کس کے؟ کیا تمہارے ساتھ جانے سے کوئی آسانی ہوجائے گی؟"

''میراخیال ہے کہیں۔'' ''رابن لوئیس کا کیا بنا؟''میں نے پوچھا۔''کیا تم نے اسے تلاش کیا؟''

''اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔اس کی پر ورش مقتولہ ہوی کی بہن جولین اور اس کے شوہر یو بی فریشکلین نے کی۔انہوں نے اسے کود لے لیا اور قانونی طور پر اس کے نام کے ساتھ فریشکلین لگادیا۔''

' و کیا د ه زنده ہے؟''

" ہاں، شریو پورٹ میں رہتی ہے اور تھراپسٹ کے طور پر کام کررہی ہے۔ اس کی ڈیوس نا می تخف سے شادی ہوئی جس سے اس کے دونے جس ۔ پوڑھا موسس نیس جانتا کدوہ نا تا بن چکا ہے۔ "بید کہدکراس نے براسا منہ بتایا اور

بری
در بریمی بھی بجھے اس کام سے نفرت ہونے گئی ہے۔'

در باہمی بھی جھے اس کام سے نفرت ہونے گئی ہے۔'

بلیومون کیفے ، رکیٹ اسٹریٹ سے نیچ ایک وہلوان قطار میں واقع تھا۔ کسی زبانے میں بہال بڑے برے کودام تھے جن کی جگداب نائٹ کلب، وفاتر اور قیمتی بڑے کودام تھے جن کی جگداب نائٹ کلب، وفاتر اور قیمتی ایار شمنٹ بن گئے تھے لیکن ڈھلوان قطار میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور بہ جگدنشے کے عادی افرادادر آوارہ گرد

١٥١٠ جامومير النجست و 75 يه فروري 2015ء

لوگوں کامسکن ہے۔ یہاں گھٹیا شراب فانے اور سے ہوئل تھا اور اسے شہر کا بدصورت علاقہ مجھاجاتا تھا۔ یہاں رات کے وقت باہر نکلنا خطرے سے فالی نہیں تھا۔ آوارہ گرد لڑکوں کی ٹولیاں انکار کی تلاش میں رہتیں اور موقع ملتے ہی راہ چلتے لوگوں کو بہاتو کی نوک پرلوٹ لینیں۔ میں بھی بہت مخاط تھا کو کہ ایمی مرف سات بجے تھے لیکن فاصا اندھیرا بھیل حکافقا۔

یہ کیفے ایک، بڑے سے ہال پرمشمل تھا۔جس میں دیوار کے ساتھ ہوتھ دیوار کے ایک طرف کا وُنٹر اور دومری دیوار کے ساتھ ہوتھ سے ہوئے ہتے۔ ہال کے وسط میں میزوں کی دو قطاریں تھیں جبکہ بخن عقبی صے بیل تھا اور کا وُنٹر ہے چیچے ایک دیوار کے ذریعے اسے علیٰ مدہ کردیا گیا تھا۔ جبکہ دومری جانب ایک راہداری نظر آربی کی۔ ان اوقات میں وہاں اچھا خاصارش ہوتا ہے۔ آوھی سے مزیادہ جبکہ لوگوں سے بھری ہوتی تھی اور ان کی باتوں کی آراز ہال میں مممی کی بجنبھنا ہے کی طرح گوئے رہی تھی۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ کھا تا کھانے آتے ہے جو اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا کہ اس سے لطف اندوز ہوا جا سے اس کا اندازہ جمے دہاں بیشے ہوئے لوگوں کے چرے سے تھے۔ اس کا اندازہ جمے دہاں بیشے ہوئے لوگوں کے چرے کے تا ٹرات و کھے کر ہوگیا۔

جھے کا وَنشرے بیاس بیٹھنے کی جگہ لی گئی اور جب ایک لاطنی ویٹرس میرے بیاس آئی تو میں نے اس سے کہا۔ " یہاں چارلس افقو فی براؤن سے ملئے آیا ہوں۔"

اس عورت نے میری طرف جیرت سے دیکھا۔ شاید دوال کیے جیران ہور ہی کہ پہلے بھی کوئی اس سے لمنے نہیں آیا ہوگا۔ اس کی مانوی اپنی جگہ کیونکہ میری وضع قطع دیکھ کر وہ بھاری ہے، لمنے کی توقع کررہی تھی لیکن میں نے دیکھ کر وہ بھاری ہے، لمنے کی توقع کررہی تھی لیکن میں نے اسے خدمت کا مورف ہی نہیں دیا۔ وہ منہ بتاتے ہوئے یولی۔ ''با نمیں جانب آخری درواز واس کا ہے۔''

ینم تاریک راہداری میں کن اور باتھ روم ہے آئے والی تیز ہو پھیلی ہوئی تی۔ با کی جانب دو دروازوں پر کوئی میں جانب دو دروازوں پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ میں آڈری دروازے کے پاس رک کیا اور آ ہتہ ہے دستک دی ۔ اس نے درواز و کھول کر با ہر جھا نکا ادر جھے دیکھ کراس کی آ کھوں میں امید کی لہر ابھری ۔ شاید سجھ دیکھ کراس کی آ کھوں میں امید کی لہر ابھری ۔ شاید سجھ دیا ہوگا کہ میں اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کھ کہتے کی مہلت نہیں دی اور آیا ہوں۔ میں نے اسے کھ کھے کہتے کی مہلت نہیں دی اور بولا۔ "میلو، موسس؟"

وہ اپنی جگہ پر جمد ہوکررہ گیا۔اس کی آتھوں اور چبرے پر جبرت اور سنبیدگی کے تا ترات نمایاں ہو گئے اور

وہ کھوکھلی آ وازیں بولا۔ ''مویاتمہیں معلوم ہوگیا؟'' ''کیاتم یہ بجھ رہے تھے کہ ہم پچھ بیں جان پائیں مر ''

'' جمعے کچھ اندازہ تھالیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔کیااب تم جمعے پولیس کے پاس لے کرجاؤ سے؟'' '' پہلے ہم آپس میں کچھ بات کرلیں؟''

ده آنتی سے جا اوا کر سے میں چلا گیا۔ میں نے اور المرب میں چلا گیا۔ میں نے المرب ہیں اندرداخل ہوکر دردازہ بندگر دیا تا کہ برتن کھڑ کے اور باہر بیٹے ہوئے لوگوں ک آ دازیں اندرند آسکیں۔ کمر سے میں ایک کم روشی والا بلب جل رہا تھا شاید بھی اس جگہ کو اسٹور کے طور پراستعال کیا جا تا تھا۔اب بھی ایک و ہوار کے ساتھ کئی کارٹن رکھے ہوئے شے اور بقیہ جگہ میں ایک بستر، ایک کری، میز اور الماری نظر آ رہی تھی جس میں موسس کا معمولی سا سامان رکھا ہوا تھا۔ بستر پراس کی شہنائی پڑی ہوئی تھی۔اس نے جیٹے وقت اسے اٹھا کر اپنی کو میں رکھ ہوئی جی میں وہ کافی پرائی لگ ربی تھی گیاں اس کی جیشل کی میں اور سامان کی وہ سے وہ جگہ چک رہی تھی اور سامان رکھا ہوا تھا کہ وہ اسپنے اس ساز کا پورا خیال رکھا

"" " " م نے راین لوکیس کو الل کرلیا؟" اس نے پوچھا۔ پوچھا۔

" در میں جانیا تھا کہ وہ زندہ ہوگی۔ جھے اس کا تقین تھا۔"

"شایدو وتم سے کوئی واسطه ندر کھنا چاہے۔" میں نے کہا۔" تم بھی بید بات جانتے ہوگے۔"

دونی جانتا ہوں۔ ہیں نے اس کے لیے پچھ پہے بچا کرر کے ہیں۔ جیمیا کہ ہمیں کل بتا چکا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک وفعہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بتا وینا کہ جھے بہت افسوس ہے۔ ہیں ہمیشہ اس سے محبت کرتا رہا۔ اسے سج بتا وینا۔'

''کیسانچ ؟''

" ين كما فيس سوتريسه كى ال رات كوال كى مال اور ماركوس ۋو پرليس كے ساتھ كيا ہوا۔" اس نے شہنائى پرايكى الكلياں كھيرتے ہوئے كہا۔" من تمہيں بھى بچ بتانا چاہتا ہوں۔كياتم سنتا پسند كرو مے؟"

" ایک بات جاری رکھو۔ میں من رہا ہوں۔"

جاسوسيدانجست ر 76 فروري 2015 ...

سرداريان

ایک سردارشراب سے تلک آسمیا اور خالی بوللی تولیس تو رئے لگا ایک بول کو زور سے زمین پر پھیکا اور جلایا۔" تیری وجہ سے میری نوکری گئے۔"

دوسری بوش توژی-" تیری دجه سے میرا محرتباه

זכו\_"

تیسری بول تو ژی-" تیری دجہ سے میری عدی چھوڑ سے چلی گئی۔"

چوتی بول اشائی تو دہ بمری ہوئی تھی۔ سردار جی نے اے اٹھا کرایک طرف رکھا اور بولا۔

'' توں سائڈتے ہوجا، نیراکوئی تصور نہیں۔'' پیر پیر پیر

سردارتے پشاور میں ایک کا کی سے کلاشکوف کا سودا کیا۔

کا بلی بولا۔'' سبیں پر لینی ہے تو چالیس ہزاراور اگر کھر پہنچوانی ہے توا یک لا کھ۔''

سردار في كها- "بيلوايك لا كه اور لا مور باني

کا بلی نے ہدایت کی۔'' شیک ہے تھر پہنچ کرفون 'کرنا۔''

سردار نے مگمر پہنچ کر فون کیا۔ ''ہاں خان ساحب میں محر پہنچ حمیا ہوں۔''

 $^{4}$ 

سردار سمندر میں ڈوپ رہا تھا۔ ڈویتے ڈویتے اس کے ہاتھ میں ایک چیلی آھئی، اس نے چیلی کوسمندر سے نکال کر باہر سپینک دیا اور کہا۔''تم تو اپنی جان سے ذکاری خیرہے۔''

\*\*\*

سردار کی بوی پولیس اسٹیشن میں اپنے شوہر کی مشدگی کی رپورٹ درج کردانے گئی۔

"السيكٹر صاحب ميرے شو ہرائك ہفتے ہے لا پتا بيں بازارہے آلولينے کئے نتے۔واپس بيس آئے۔" السيكٹر بھی سردارتھا، بولا۔" تو بہن تی پچھاور يكا

لينا تغاله "

مركودها سے اسدعاس كى سوغاتيں

''میں نے ملی یااس بیا نونواز کول نہیں کیا۔''اس نے کہا۔'' دونو ل میرا سے کسی کو تھی نہیں۔''

بہ میں نے پہر نہیں کہا، ایسے لوگوں کی کی نہیں جو
سکین جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود آخر وقت تک
اپنی ہے گنائی پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔اس طرح کے
دعوے زیادہ تر واس باختی کے عالم میں کے جاتے ہیں
یا ان میں جموٹ، کا عضر شامل ہوتا ہے۔ پچانوے فیصد
برم ایسائی کرنے ہیں لیکن پانچ فیصد ایسے بھی ہیں جن کی
فریاد میں پچھاریا در د ہوتا ہے کہ ہم اسے سننے پر مجور ہو
جاتے ہیں۔

"میں بائیں پر ہاتھ رکھ کرفتم کھا سکتا ہوں۔" آری نیائس نے کہا۔" میں نے بھی کوئی فل نہیں کیا۔"

میں اس آن بات خاموثی ہے سنتا رہائیکن اس نے میری خاموثی کا المظ مطلب لیا اور بولا۔ " تم بھی نواورلینز کے دوسرے لوگوں کی طرح ہوای لیے میری بات کا بھین منبع کر ہوں گا

''کیاتم فیضے بتا کے ہوکہ اصل وا تعدکیا تھا؟''
''میں اس مورت سے بہت محبت کرتا تھا اور آیہ جان
لینے کے بعد کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر کے اس بیا نونواز سے
محبت کی چیکیں بڑھا رہی تھی۔ میں اس سے بازم پُرس کرتا،
اس کے ساتھ خی سے چیش آتا یا زیادہ سے زیادہ اس کے
ساتھ مار سے کرتا گین اسے آن جیس کرسکیا تھا۔ جھی نہیں۔''
ساتھ مار سے کرتا گین اور دونوں تمہارے پستول سے ہلاک

ہوئے، ''دلیکن ایس نے انہیں نہیں مارا۔ جیسا نظر آرہا تھا، حقیقت اس۔ بالکل مختلف ہے۔''

'' شیک ہے، پھرتم ہی بتادوکہ تقیقت کیاتھی؟''
''احے: اس ہو گئے۔ بہت ی باتیں جھے شیک طرح
سے یاد بھی نہیں رہیں۔' یہ کہ کروہ خاموش ہو گیا جسے وہ
پرانی باتیں یاد کرنے کی کوشش کررہا ہو یا پھر کوئی جموئی
کہانی گھڑنے والا ہو پھر اس نے آ ہتہ آ ہتہ کہنا شروع

" فرو پرلیس کے بینڈیش ہارن بجانے والے ایک فخص نے جمعے ان دونوں کے تعلق کے بارے میں بتایا تھا۔ شاید نشے میں اس کے مندسے میہ بات نکل کئی۔ میں کرمیرا طیش میں آنا فوری تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو ندر کھ سکا اور اس کے تھر چلا گیا۔'' اس کے تھر چلا گیا۔''

جاسوسرنانجست (77 م فروري 2015

" دنہیں ۔ وہ پہتول لئی ہے کر گئی تھی ۔ ڈو پرلیس اسے
اپنے جال بیں پھنسا رہا تھا۔ اس نے لئی کو ورغلایا کہ وہ
دونوں کہیں ! ماک جا تیں ہے ۔ لئی اس کی یا توں بیس آئی ۔
شاید وہ مجھ ۔ سے زیادہ اس پر بھر دسا کرنے گئی تھی لیکن پھر
اسے معلوم ہوا کہ ڈو پرلیس اس کے علاوہ کی اور توریت سے
بھی چکر چازرہا تھا۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی چنا نچہ اس نے
ڈو پرلیس ۔ دوٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دات وہ
اس سے ملئے ہیں بلکہ لڑنے گئی تھی کہ وہ دونوں ہیں سے کی
اس سے ملئے ہیں بلکہ لڑنے گئی تھی کہ وہ دونوں ہیں سے کی
ایک عورت کا انتخاب کر ہادرای لیے دہ پستول بھی ساتھ

" د تنهیں بیسب کیے معلوم ہوا؟" " میں جب وہال مہنجا تو وہ ایک دوسرے پر چلا رے تھے۔ اس مخص نے یقینا اسے مارا ہوگا کونکہ میں نے تھیڑ کی آ واز ٹی تھی۔اس کے بعداس نے زوروار چیخ ماری پھر میں نے کو پی چلنے کی آواز سی۔ درواز واندر سے بندنہیں تما لبدا میں برآسانی اندر چلا کمیا۔ میں نے ویکھا کہ ڈ و پرلیس فرش پر پڑا ہوا ہے اور اس کا چیرہ خون میں تر بتر يب لى اس كوريب بى برحواى كے عالم من كورى موئى معنی اوراس کی آ مجھوں سے وحشت بیک رہی تھی۔ آ ہٹ س كروه كموى اوراس في مجمد بريستول تان لياجيس مجهيمي عمولی ماروے کی۔ بیس نے اس سے پستول چیپنتا جایا اور اس کوشش میں ہم دونو ل محتم متما ہو سکتے پھراس نے کو لی جلا دی جوخوداے کی اور وہ مجی ڈوپرلیس کی طرح زمین پر ڈھیر ہوئی۔ پھر میں نے تھر سے باہر کسی سے دوڑنے کی آواز سی۔ یقینا کوئی پڑوی گولی کی آ وازس کر دہاں آیا ہوگا پھر سی نے بولیس کواطلاع دے دی اور جب دہ لوگ آئے تو میں پہتول ہاتھ میں لیے کھڑا ... تھا جسے میں نے عی ان د د تو ل کوٽل کيا ۾ د -''

''لہذاتم خوف زدہ ہوکرہ ہاں سے بھاگ گئے؟'' ''ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ پستول پھینکا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میرے پاس اس کے سواکوئی راستہیں تھا۔''

" یقیناتم نے ایسا ہی کیا ہوگالیکن جو پچھتم مجھے بتا رہے ہو، بہی سب دہاں رک کر پولیس کوجمی بتا کتے تھے؟" اس نے زوردار قبقہ دگایا اور اس کے ساتھ ہی اسے کھانی کاشدیدا ورہ پڑ گیا۔ پچھد پر بعد اس کی حالت سنجملی تواس نے ددیار و بولناشروع کیا۔

" شایرتم بیں جانے کہ جم کرو کے زمانے میں جنوبی

ام دیا کی کیا حالت تھی۔ کی تم سجھتے ہو کہ وہ ایک ایسے سیاہ فام حص کی بات پر یقین کر لیتے جو پہتول ہاتھ میں لیے اپنی بیوی اور اس کے مجبوب کی لاش کے باس کھڑا ہوا ہو۔ ہرگز نہیں۔ وہ مجھے جیل میں ڈال دیتے۔ مجھ پر تشدو کر کے اقبالِ جرم کروا یا جاتا اور برتی کری میرا مقدر ہوتی میرے پاس بیٹے کا کوئی موقع نہیں تھا لہٰذا بھاگ جانے میں ہی عافیت سجھی۔ اس کے بعد سے ہمیشہ نیواورلینز سے پانچ سومیل کے فاصلے یرد ہا۔''

" بچاس برس سے تم دوڑنے اور چینے کا کھیل ، کھیل ، کھیل مرس سے تم دوڑنے اور چینے کا کھیل ، کھیل رہے ہو۔ " میں کیا کرتے اس دوران میں کیا کرتے رہے "

" من نے ہمیشہ اپنے آپ کو مشکلات سے وور رکھا۔ کبھی قانون ہیں تو ڈا، اور نہ تکی کسی لائج میں آیا۔ ملک کے ایک کونے سے ووسر رکے کونے تک کھومتار ہا اور ہر جگہ اچھا شہری بن کررہا۔ بھی زیادہ عرصہ تک ایک جگہ پر نہیں رہا البتہ سان فرانسکو میں رہتے ہوئے سات برس ہو بچے ہیں۔ زندگی گزار نے کے نے میں نے ہروہ کام کیا جہاں شاخت کی ضرورت نہ ہو۔ لائیں اٹھانے سے لے کر برتن شاخت کی ضرورت نہ ہو۔ لائیں اٹھانے سے لے کر برتن اس نے شہنائی پر ووہارہ ہاتھ کے بیرا اور بولا۔ "مرکوں پر اسے فن کام کرتا رہا۔ اس نے شہنائی پر ووہارہ ہاتھ کے میرا اور بولا۔" مرکوں پر وہ بی ہے بار کھوں میں اسے فن کام کرتا ہوں۔ باخصوص ایسے بار کھوں میں جو عقبی سڑکوں پر وہ تع ہیں۔ باخصوص ایسے بار کھوں میں جو عقبی سڑکوں پر وہ تع ہیں۔ بی تھے یہیان نہیں سکا۔ اس لحاظ سے اپنے آپ کو نوش قسمت سے کہا تھی تک کوئی شسمت سے کہا تھی تک کوئی شسمت سے تباوں۔"

''اور تہریں کوئی بچھاوا بھی نہیں ہے؟''میں نے کہا۔
''کیبا بچھاوا کہ میں وہاں سے بھاگ آیا یا بچھے
بینڈ چھوڑ نے کا کوئی افسوس ہوتا۔ لیکن میں نیواور لینز میں
جس بینڈ کے لیے کام کرتا تھا ، وہ بھی شہر سے باہر نہیں کیا
اور نہ بی بچھے کی دوسری جگہ جاکرا پے فن کا مظاہرہ کرنے
کا موقع ملا۔ اس لیے بچھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میں
نے اس بینڈ کو چھوڑ کر آگے بڑھے کے راستے مسدود
کر لیے۔ میں وہاں ہیشہ کوئی کا مینڈک بن کربی رہتا۔
میں نے صرف ان کے لیے ایک گانا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے صرف ان کے لیے ایک گانا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے صرف ان کے لیے ایک گانا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے مرف ان کے لیے ایک گانا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے مرف ان کے لیے ایک گانا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے مرف ان کے ایس کا نا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے مرف ان کے ایس گانا لکھا تھا جو تھوڑ ابہت
میں نے مرف ان کے ایس کی خالما جھے طریقے
میں جو ان اور کی ہوں۔'

جاسوسردانجست (78 مووري 2015ء

"اس واقعے کے ایک سال بعد یا اس کے لگ بھگ میں نے الیک کوشش کی میں اور اپنے ایک واقف کارہے جس پر میں بھر وسا کرسکتا تھا، میں نے رابط کیا۔ اس نے بتایا کہ جولین اور بوئی نے رابن لوئیس کو گود نے لیا ہے۔ میس نے اس محص سے کہا کہ وہ میری جی پر نظر رکھے اور اس کے بارے میں بھے اس کے وعدہ کرلیا بارے میں بھے اس کے وعدہ کرلیا لیکن بدستی ہے جھے وعدہ کرلیا باک ہوگیا۔"

''اور پھر تم نے کبھی اپنی بیٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟''

میں اسے کہائی سانے کے دوران میں بہت غور سے دیکھتارہا۔ جب آب کے سامنے جموث بولا جائے۔ جبیا کہ میرابرسوں کا مشاہرہ ہے تو ہم جموث اور سے کوالگ کرنے کا طریقہ اختیار کر لیے ہیں۔ کہانی بیان کرنے والے کی بدن بولی، تعبر اہم کا انداز، چبرے کے تاثر ات، لمحہ بہلحہ بدلتی کوئی، تعبر اہم کا انداز، چبرے کے تاثر ات، لمحہ بہلحہ بدلتی کوئی، تعبر اس کہائی میں کتنا سے سے موس موسل ہوجاتا ہے کہ اس کہائی میں کتنا سے ہے۔ میں نے موسس آری نیاکس کی کہائی میں ایسا جمول نہیں و یکھا یا محسوں کیا اور اگست انہیں سور یہنے کی رات ہونے والے واقعے میں اور اگست انہیں سور یہنے کی رات ہونے والے واقعے میں اس کے کردار کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں رہا۔ اس ان کے کردار کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں رہا۔ اس داؤ پرلگا سکیا تھا۔

وہ فخص قاتل یا مجرم نہیں تھا بلکہ حالات کا ستایا ہوا، نسلی تعصب کا شکار اور ایک ایسے خوف میں جٹلا بدنصیب باپ تھا جو و دسر نے، انسانی جذبات پر غالب آگیا تھا۔ اس سے صرف ایک علطی ہوئی تھی کہ وہ اپنی صفائی چیں کے بغیر ہی موقع واردات سے فرار ہو گیا اور بولیس کی نظر میں وہ ہی موقع واردات سے فرار ہو گیا اور بولیس کی نظر میں وہ

صرف قاتل بی نہیں بلکہ مفرور بھی قرار پایا۔ وہ بستر پر جیٹا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے اس طویل گفتگو نے اسے تھکا دیا ہو۔ اس کے سیاہ چہرے پر پسینے کے قطرے چنک دے تھے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ ''اب ہم پولیس اسٹیشن جاکیں سے؟''

میں پہلے بی اپنا ذہن بنا چکا تھا۔ بعض اوقات آپ کو صمیر کی آواز پر چلنا ہوتا ہے اور الی صورت میں تمام قاعدے قانون لیس پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انصاف کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں۔ چاہے ایسا بہت کم یا تاخیر سے ہوتا ہو۔ میں نے کہا۔ ''اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی مسٹر براؤن۔''

'' براؤن '' وه حِو تَكتّے ہوئے بولا۔

"مارے کلائنٹ کا نام چارلس انتونی براؤن ہے اور جہاں تک ہارے علم میں ہے، اس نام کا کوئی مخص پولیس کومطلوب نہیں۔"

یہ کہہ کر میں نے اسے ماریا کا دیا ہوا پرنٹ آؤٹ کڑا دیا جس میں رابن لوئیس فرینکٹن ڈیوس کے بارے میں تمام معلومات تمیں۔اس نے ایک نظراسے دیکھااور مجھ پرنظریں جما دیں۔اس کے چبرے پراحسان مندی،امید ادرشرمندگی کے تاثرات نظرآ رہے تھے۔

'' ' فدا حا فظمسٹر براؤگن ۔' 'میں نے کہا۔' وحتہ ہیں بیٹی میارک ہو۔''

یہ کہ کریں دروازے کی طرف بڑھا۔ اہمی میراہاتھ دروازے کی تاب پرتھا کہ عقب سے شہنائی کی آواز آئی۔ میں نے چیچے مڑکراس کی جانب ویکھا تو اس نے وہ ساز زمین پررکھ دیا اور بولا۔ ''میں نے پچاس سال سے بیگا نا نہیں گایا۔ ''تم کس کے ساتھ جڑے رہے؟'' یالی کا گاناتھا اور میں نے اس کے لیے لکھا تھا لیکن اب یہ میراہے، جب اور میں نے اس کے لیے لکھا تھا لیکن اب یہ میراہے، جب

سے پردوریر ہورا ہیں ہراس ہے۔
میں نے کو نہیں کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے
کو نہیں بچا تھا۔ اس نے دھی آواز میں گانا شروع کر
دیا۔ دھن وی تھی لیکن بول بدل گئے ہے اوراس گانے
سے مختلف ہنے جو ایک دفعہ ماریا نے میرے لیے گایا
تھا۔ میں اسے جھوڑ کر چلا آیا لیکن یہ گانا میرے ذہن
سے ہمیشہ چیک کررہ گیا اور میل کوشش کے باوجودا سے
نہیں جھلاسکیا۔

حاسومعردانجست م 80 به فروري 2015ء

### اس شریف آدی کاکار نامه . . جو پائی جان سے کر بہت سوں کو زندگی کی نوید سے گیا . . .

محافظور کاکام دوسروں کی جانوں کا تحفظ ہے... مگر فی زمانه ہماری حفاظت پر مامور محافظوں کی اپنی جانیں ہرپل خطرے کا شکار رہتی بين...ايك ايسے قاتل كاقصه جو پوليس كا جانى دشمن تها...





" بولیس کے سامیوں" کے قائل میکسلن نے اسے بدہنت ہاتھ بن دیے آٹو میک ریوالور کی نال سامنے موجود کانے ہوئے مخص کے سینے میں کھیو دی اور غراتے ہوئے بولا۔ "سنو، پیٹر۔ بولیس میری الماش میں ہے۔شہرکا ہرایک سابی میری کار کی تاک میں ہے۔ میں سخت بیجان مين مول ... كيا محوي"

پیٹر کا چرہ بیکا پڑ چکا تھا۔ خوف کے مارے اس کی ز بان منگ می - اس کی نظرین کوپ کلز میکملن پرجی ہوئی

ووتم نے شرید مجھے پہنا تانہیں۔ "میکملن نے دانت پیتے ہوئے کہا۔ "میکملن ہوں۔" "میتے ہوئے کہا۔ "میکملن ہوں۔" لز کھڑار ہی تھی۔ میکملن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ساستے ہو؟

'' تت . . . تم مجھ سے کیا جائے ہو؟'' میکمکن نے اپنا بھاری بھر کم جشہ پیٹر پر جھکا دیا۔ " بقینا میں ی کوپ کارمیلملن موں۔ مجھے دہاں جیل میں لوگوں نے بتایا تھا کہ ٹم ہی وہ سیح آ دمی ہو جومیرا کام کر

جاسوسردانجست مل 81 له فروري 2015

سكا ب- ميرى كارمسروقه بادربة سانى شاخت موسكى ے۔ مجھے کی رات تک لازمی فلوریڈ اپنچنا ہے۔ ایک بار من جيكسن ول پنج جاؤن توسب محد تعيك موجائع كاليكن جھے اپنی کار پر نے رتک کا کام کرانا ہے اور جھے چندئی لائسنس پلیٹوں چاہئیں۔''

" لاسن پلیش ؟" پت قد پیرنے غیریقین کہے میں کہا۔ ' بلیز سلملن ، میں بیکا منہیں کرسکتا۔ اب میں نے بید وصداح چوڑ ، یا ہے۔ تم اور کوئی کام کبوتو میں کردوں گالیکن جعلی لاسنس پلیشس ... میں نے گزشتہ کی برسوں سے اس فتم کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگا یا۔ اگر پولیس کو بھی ہتا جل میاک میں بعلی لاستس پلیٹوں تے دھندے میں موث رہا

"الى" مىكىلن ئے غراتے ہوئے اس كى بات کاث وی ارراینا آثو یک ریوالورڈ رائے کے انداز میں اس کے چیرے کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔ 'سنو، پیٹرتم شہر کے ہرید معاش ادر گروہ کے ارکان کے لیے جعلی لائسٹس پلیٹیں بنانے رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہتم میرے لیے فکوریڈ ایک انسنس پلیٹوں کی ایک جوڑی بنا دو جو کہ نہ توجعل بوں نقلی باکہ یالکل اصلی ہوں مجھ مھے؟'' پیٹرا چنسے میں رہا۔

"اورا كرتم مجمع تيزي سے خشك ہونے والا پينٹ مجي وے دوتو بن اپنی کار پرخود بی نیا رنگ کرلول گا۔ اب شروع ہو جاؤ .... فوراً " میکملن نے ریوالور کا ڈراوا استے ہوئے کہا۔

پیٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب ی جنگ انجرآئی۔ ''او کے باس . ۔ جمہیں دونوں پلیٹیں کل مبیح تک مل ما تیں گی۔ جونمی سانچے شنڈے ہوجائیں گے، میں فورا پلیٹوں کو بتا: شروع کردوں گا۔'' پیٹرنے جواب ویا۔ \*\*

میکملن این کار ہائی وے کی ٹریفک میں دوڑا رہا تھا۔ ایکسلر بڑر پراس کے بیرکا دباؤ بڑھتا جار ہا تھا۔اس کا رخ جيكس ول كي جانب تعاب

وہ مطبئن تھا۔اب ہولیس اسے بھی پکڑئیں یائے گی، اس نے اے نے آپ سے کہا۔ پیٹرنے ان جعلی پلیٹوں کا کام نهایت خوش اسلونی اورمهارت سے سرانجام دیا تھا۔ بولیس اس علے رجا کی سیڈان کار میں ہوگی جس کی است ملیشیں جور جیا کی ہوں۔ اور وہ ایک تا قابل شاخت کار پس ہموار سڑک پر ہلائسی رکاوٹ اپنی منزل کی جانب روال

دوال تمار . بد برا ہوا کہ اے پیر کوشوٹ کرنا پر کیا تھا۔ چند ممنوں قبل کاوہ منظر جب اس نے پیٹر کے پیٹ میں چھر کولیاں اتاری محس، ذہن کے بردے براجرتے عی وہ درتی سے محرا دیا۔ پیٹر کے معاوضے کے مطالبے پراسے پیٹر کو کولیوں کا جحفہ دینا پڑ گیا تھا۔ پیٹراسے کمزور اور د تبود کھائی دیا تھا۔ میکملن کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے پارے میں پولیس کوفون نہ کر

دے۔ای کیراس کامر ناضروری تھا۔

اجا تک میکملن کوایئے عقب میں پولیس سائران کی چکما رہی آواز سائی دی جو تیزی ہے قریب آئی جاری تقی میکملن نے اپنی کار کے قبی آئینے میں غور ہے دیکھا۔ وہ ایک بری پولیس کارتھی جس میں سکے بولیس کے سائی سوار تھے۔وہ کارتیزی سے ان کے درمیان فاصلے کو کم كررى توني اوركسي مجي ليحاس كيرسر برين عني تمي \_

میکملن نے اپنی کار کے ایکسلریٹر کو یوری قوت ہے۔ نچے دبادیا۔ کارکی رفتار خطرناک صد تک بڑھ گئے۔

ایک اچانک موڑ پراس کی کار دو پہیوں براٹھ گئی۔ ایک کھے کے لیے اس طرح لؤ کھڑائی جیسے کوئی شرابی نشے میں جمومتا ہے۔ محرد وسرے کم علق ہوگی۔ ایک زورداردها کا موااورز من سے مرائے بی کارے پر تجے اڑ مسلم میکملن کاجسم الجیل کربیژک پرآممیا۔ دھات سے وزنی

اور تکیلے کروں نے اس کے شم کوچھانی کردیا تھا۔ ملکملن کودنیا تیزی سے محومتی محسوس ہورہی تھی۔اس کے ہوش وحواس دھیرے دھیرے اس کا ساتھ چھوڑ ، ہے تھے۔اس کے منتشر ہوتے ہوئے ذہن میں باتوں کی وصی ی آوازیں سائی دیے رہی تھیں۔

"میکوب کامیکملن . عی ہے۔" ایک بھاری بھرکم آواز نے کہا۔ 'میرائی کار پر سے رفک کی تد چر حانے اور جعلی لائسنس بلیٹول کی دجہ سے مار سے کھیلائے ہوئے جال ہے ؟ تکلنے میں تقریباً کامیاب ہو کمیا تھالیکن اسے سے معلوم ہوتا جا ہے تھا کہ فلوریڈ ا کی تمام کا روں پر دونہیں بلکہ مرف ایک لاسنس پلیٹ ہوتی ہے۔اس کی کار پر کی ایک کے بچائے دولائسنس پلیٹویا نے ہمیں اس کی جائب متوجہ ہونے پر مجور کر دیا تھا اور اس کی سے لاعلی عی اے لے ۋولى-

دونوں پوکیس والوں نے تبادلۂ خیال کیا اور مڑک پر موجود مجروح كازى تك جايني ...

جاسوسرذانجست م 82 به فروری 2015

# موني مُكيل

انسان کی ہر خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی... ہر جیتا جاگتا وجود آسودہ اور ناآسودہ آرزوئوں کا مرکب ہوتا ہے... یہ ایک کلیہ ہے جو ماضی سے مستقبل تک پر محیط ہے... آج سے بہت آگے کی ایک کہائی جس کامرکزی کردار سزایافتہ تھا... بسیط خلامیں انسانوں کے منجمد وجود دور دراز ستاروں تک ڈھونے پر مامور... ان میں مرد بھی ہوئے تھے اور لڑکیاں بھی... اس نے بڑی محنت کے بعد ایک لڑکی کا انتخاب کیا... نو برس کی جدو جہد کے بعد وہ اسے جمود سے زندہ و جود کی حالت میں لایا... لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ خود بھی ایک مجرم ہے... دو حصوں میں بٹا ہوا...

### ز مین سے اربوں میل دور تاریک خلامس جنم لینے والی ایک کہانی



و اکنی خوب صورت تھی ، ڈینڈش نے سوچا اور کتی اور کتی اور کتی ایک ہو؟''اس نے پوچھا مگردہ نہا۔

لا چار۔ اس کی گردن کے گردموجود یا سنگ کا شاختی ربن ان جائی ہو۔ اپنی آب نے ایدر جوش بڑھتا محسوس کیا، وہ کس میدھا کھڑا تھا۔ دہ ابھی ابھی ٹرانسپورٹ کیپول ہے باہر آئی تدریب سنگی ۔ کوئی بھی اس کے ساتھ پھو بھی کرسکیا تھا۔

میدھا کھڑا تھا۔ دہ ابھی ابھی ٹرانسپورٹ کیپول ہے باہر آئی تدریب سنگی ۔ کوئی بھی اس کے ساتھ پھو بھی کرسکیا تھا۔

میدھا کھڑا تھا۔ دہ ابھی سراحت نہ کر باتی دہ کوئی بھی سے ابھی سراحت نہ کر باتی دہ کوئی بھی سے ابھی سراحت نہ کر باتی دہ کوئی بھی سے ابھی سراحت نہ کر باتی دہ کوئی بھی سراحت کی سراحت کی

جاسوسرڈانجٹ کو وری Copied From Web 2015

ہی رقیم الدینے سے بیمر قاصر تھی۔اسے چھوئے بغیر ہی وہ جانیا تھا کہ اس کاجہم خشک اور کرم ہوگا۔وہ پوری طرح زندہ محق۔ چند قی منٹوں کی بات تھی اور وہ لڑکی ہوش ہیں آ جاتی۔ دُینڈش ساروں کے مابین چلنے والے خلائی جہاز کا کہنان اور اکلوتا کر وممبر تھا جو اس وقت منجد کالونسٹوں کو زمین سے دور طویل اور ۔۔۔ خلا سے گزرتے ہوئے ایک الیے سیارے پر جارہا تھا جو ایک بے تام ستارے کے گرد میں کردش کرتا تھا اور اب الینور کہلاتا تھا۔ ڈینڈش نے اس کی جانب سے ظریں پھیرلیں۔لڑکی کا نام سلوی تھا لیکن اس کی جانب سے ظریں پھیرلیں۔لڑکی کا نام سلوی تھا لیکن اس کے سے وہ بھی مانہ تھا۔جب اس نے دوبارہ نظر ڈ الی تو وہ جاگ جوئے ہوئے گئی تھی۔اب کے دوبارہ نظر ڈ الی تو وہ جاگ بھی ہوئے ہوئے اس کے چہرے سے غصے کا اظہار ہور ہا تھا۔

" کیاتم جانے ہواس حرکت پروہ تمہارے ساتھ کیا کر کتے ہیں؟"

ڈیڈٹی بوکھلا گیا۔اے بوکھلا ٹا پندئیں تھا کیونکہ یہ
اسے خوف زدہ کردیا تھا۔نوسال تک جہاز ظلامی سرگوشیاں
کرتا پھرتارہا تھا۔۔۔۔ ضرورت سے زیادہ طنے والی تنہائی
انے اسے خوف زدہ بتا دیا تھا۔ اس جہاز پر کالوسٹوں کے
سات سوکین تھے جن میں سزایا فتہ انسانوں کے جسم اپنے
دماغوں سیت مجمد تھے مگر وہ اپنے لیکویڈ ہیلیم کے بیل میں
سخت اور بتا تبدیلی کے لیئے تھے اورکوئی اجھے ساتھی نہ تھے۔
قلائی جہاز کے باہر نزدیک ترین انسان بھی شاید کروڑوں
میل دور تھ، ماسوائے انقاق کے کہ کسی ایسے جہاز سے
ملاقات ہوجائے جودو سری سمت جارہا ہو۔لیکن رکنے اور کھر
جاتے کی جہاز کے مسافر سے طنے کے لیے اسے ابتدھن اور
طاقت کی ضرورت ہوتی جس کاوہ خمل نہیں ہوسکیا تھا۔
طاقت کی ضرورت ہوتی جس کاوہ خمل نہیں ہوسکیا تھا۔
طاقت کی ضرورت ہوتی جس کاوہ خمل نہیں ہوسکیا تھا۔

ال مرسے متعلق ہر شے خوف زدہ کرنے والی تھی۔
تہائی ایک نذاب ناک خوف تھا۔ کرشل کے ایک ایج سے
ویکھنا اور سوائے دور ستاروں کے پچھندد کیے سکنا ڈرکوجنم دیتا
تھا۔ ڈینڈٹر، نے پانچ سال قبل فیصلہ کیا تھا کہ وہ باہر ہیں
دیکھے گالیکن وہ اس فیصلے پر قائم ندرہ سکا اس لیے وہ اکثر
کرشل سے جھا تک لیتا تھا ادر پھر خوف زدہ کرنے وہ لے
خیالات کے بارے میں سوچتا کہ سل ٹوٹ کئی، کرشل اپنی
عگہ سے نگل کیا اور وہ خود اپنے فلائی جہاز میں پھنما،
قلابازیاں کہ ماتا ہوا نیچے موجود ایک کروڑ ستاروں میں سے
قلابازیاں کہ ماتا ہوا نیچے موجود ایک کروڑ ستاروں میں سے
سکی ایک کے وسط میں کررہا ہے۔

اس بہاز میں کوئی بھی آ داز ایک خطرہ تھی۔ چونکہ اس

کسواکوئی جاگ نہیں رہاتھااس لیے کی دھات کے کھرونے کو سننے یا کسی چیز کے دوسری شے سے نگرانے کی آواز، چاہ وہ کتی ہی دھی، گتی ہی دور کیوں نہ ہو، ایک خطرہ تھی اور ایک خطرہ تھی اور ایک میٹ ہو کا کہ خطرہ تھی اور ایک خطرہ تھی اور ایک میٹ ہوئی لائٹ، ٹیوب یا کھلا تھے جب تک کہ اس نے کوئی کھٹی ہوئی لائٹ، ٹیوب یا کھلا دروازہ نہ ڈھونڈ لیا جس کی آ داز نے اسے چونکا یا تھا۔ اسے آگ گئی کے پریشان کن خواب بھی آتے تھے۔ فولاد اور کرشل کے بے خلائی جہالہ میں اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا لیکن وہ جس آگ کے متعلق خواب دیکھتا تھا، وہ گھر کی آگئیں بھر ہمیں و کھے سکوں۔ "لڑکی تھکسانہ آگ تھی۔ اس میں تہیں و کھے سکوں۔ "لڑکی تھکسانہ وہ بھر کی تھکسانہ وہ بھر کی تھی ہوں۔ "لڑکی تھکسانہ وہ بھر اور میں ہمیں و کھے سکوں۔ "لڑکی تھکسانہ وہ بھر آگ تھی۔ میں تھی تھی دور سے دور سے دور کی خوف ناک آگ تھکسانہ وہ بھر سے دور سے دور سے دور کی تھی ہوں۔ "لڑکی تھکسانہ وہ بھر سے دور سے دور سے دور سے دور کی سکوں۔ "لڑکی تھکسانہ وہ بھر سے دور سے دو

انداز میں بولی۔

ڈینڈش نے نوٹ کیا کہ اس نے اپنا بدن جھیانے کی دست نہیں کی تھی۔ وہ بر ہنہ جا گی تھی اور بر ہنہ ہی تھی۔ اس نے روکنے والے جال کواٹھا دیا تھا اور بستر سے نکل آئی تھی اور اب اس کمرے میں جس میں وہ جا گی تھی ، اس کی تلاش میں اوھرا دھر پھرر ہی تھی۔

''انہوں نے ہمیں انہاہ کیا تھا۔' وہ ہوئی۔'' ہک کا وہیان رکھتا، خلائی پاگلوں سے بچنا، تہیں پچیتانا پڑےگا۔ہم نے رئیبیشن سینٹر پر بہی سناتھا اور ابتم یہاں موجود ہو۔ تم جہاں بھی ہو، خدا کے لیے باہر آؤ تا کہ میں تہیں دیکھی سکوں۔' دہ آدھی کھڑی اور آدھی ہوا میں تیر ربی تھی، اپنے ہوئوں پر موجود پر ایوں و داننوں سے کا لیتے ہوئے اور احتیاط سے داکی با کمی و کھتے ہوئے وہ ہوئی۔''وہ کیا کہائی تقی جوت وہ ہوئی۔''وہ کیا کہائی تاہ کردیا ،سوائے تمہار سے اور میں بھی تاہ کہ میں بھی تھا کہ ہم ہمیشہ پرواز بی کرتے رہیں اس لیے ہم دونوں کے باس اس کے سواکر نے کو پھونیں کہ ہم وونوں اپنی ایک کی وشش کریں؟''

ڈینڈش نے اسے بھالی کے کر ہے میں موجود نفی
دور بین سے دیکھالیوں کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے یہ سب
یال کرنے میں بڑاونت گزارا تھا۔ جسمانی طور پروہ پرفیکٹ
تھی، نوجوان، دیلی تیلی، اس نے ای بتا پراسے 352 زنانہ
کالونسٹ میں سے منخب کیا تھا۔ جس طرح کوئی کینلاگ دیکھ کر
خریداری کرتا ہے ای طرق اس نے سب اڑکیوں کی مائیکرو
فائل تھویر س دیکھی تھیں۔ دہ ان سب میں بہترین تھی۔
ڈینڈش شخصی خاکے پڑھنے میں بہترین تھی۔
دکھتا تھا۔ وہ نفیات دانوں کو جھوٹا سمجھتا تھا اور ان کے

جاسوسردانجست - 84 وروری 2015 Copied From Web

تشنهكام

ڈینڈش نے ادای ہے اپنی نگاہ پھیر لی۔ ایک مشین نے اسے یاد دلایا کہ جہاز کے نظام کو ہر آ و ہے کھنے بعد چیک کرنے کا وقت ہو گیا تھا اور جیسا کہ وہ ایک لا کھ پیاس ہزارے زا کد مرتبہ کرچا تھا اور ایک لا کھ مرتبہ اسے مزید کرنا تھا، اس نے لیکویڈ جیلیم چیک کی، جہاز کے داستے کا فلائٹ پلان ہے موازنہ کیا۔ تیل کے استعال اور اس کی فراہمی کی رفتارکونا یا، سارے نظاموں کو سے طریقے سے کام کرتے یا یا اور لاکی کوتا کنے والی دور بین کے یاس آگیا۔

اس کام بیل اسے صرف ایک فیر دو منٹ ہی لگا تھا جی لیکن اس اشتابی سلوی نے وہ کشکھااور آئیندڈ مونڈ لیا تھا جو اس نے لڑی کے لیے دکھا تھا اور اب غصے ہے اپنے بال بنا رہی تھی۔ بجمد کرنے اور دو بارہ زندہ کرنے کی تکنیک میں ایک نقص تھی جو ناخنوں اور بالوں کی حالت سے تعلق رکھا گیا۔

تھا۔ اگر چہان سب باتوں کو تقیظر رکھا مجماتھا، جسموں کو اختیا ملا سے باتوں کو تقیظر رکھا مجماتھا، جسموں کو اختیا ملا سے باتوں کو تھو نہ سکیں۔ ناخن اور بال بالکل سخت یا تیز دھار شے کو تھو نہ سکیں۔ ناخن اور بال بالکل محبین تھیو نے تر اشے جائے تھے۔ رئیسیٹین سینٹر ہمیشہ کا لوسٹس کو تھو نہ کی بالوں کی اہمیت جائے۔

"مجھوٹے ناخنوں اور جڑ تک کے بالوں کی اہمیت جائے۔

بنائے پروفائل کو کچرااس لیے اس نے انہی چیزوں پراکتفا کیا جو وہ جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا شکار معصوم اور بھروسا کر نے والا ہو۔ سلوی عمر سولہ سال اور ذہانت اوسط سے ذرائم ، اسے مناسب کی تھی۔ یہ بات مایوس کن تھی کہ وہ زیادہ خوف نے دونہیں ہوئی تھی۔

''وہ جہیں بچاس سال سزادیں گے۔''وہ اسے إدهر اُدھر تلاش کرتے ہوئے چلائی۔''تم بیجائے ہونا؟''

بحالی الا بستر ، یعسوس کرنے کے بعد کہ وہ اس پس سے نکل چکی تھی، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو دوبارہ استعال کے لیے تیار کررہ اتحا۔ اس کی پلاسک کی چادریں کونوں سے نکل کررول ہوئی اورایک ڈسپوزل بول میں چلی گئیں۔ نیچ، سے نئی جرافیم سے پاک چادریں نظر آنے لگیں۔اس کے کرم جزیروں نے خودکو ہائی دولٹ کرنٹ سے چاری کیااورکوئی تقص نہ پاکرخودکو بند کردیا۔ بستر کی سائڈیں آ بستگی ہے۔ مٹ کئیں۔آلات والی میز کے او پر پردہ آگیا۔ لڑکی ہیں۔ بحدد کیھنے کورکی بھرسر جھنک کرہنس پڑی۔

''مجھ سے ڈررہے ہو؟'' وہ بولی۔'' آ جاؤ۔ یہ مسئلہ ختم کریں یا پھر ان لوکہتم سے غلطی ہوئی ہے۔ بچھے چھے کچھ کپڑے مہیا کرو پھر ہم اس مسئلے پراطمینان سے بات چیت کرتے ہیں۔''



جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 85 ﴾ فروری 2015ء

تعے کیونکہ انجما نکی حالت میں یہ ٹوٹ پھوٹ سکتے ہتے۔
سلوی آب الی ڈی وکھائی وی تھی جس پر کسی وگ
بنانے والے کے شاگر دنے کام کیا تحریل ہوگیا ہو۔سلوی
نانے اس مسئلے کو بالآخراس طرح حل کیا کہ اس کے جو بال رہ
سکتے ہتے انہیں لیسٹ کر چھوٹا سا جوڑا بنایا اور کنگھا نیچے رکھ
ویا۔اس کے ٹوٹے ہوئے بال اس کے اردگر دخلا میں یوں
تیرر ہے ہتے جیے ہے ریت کا طوفان آیا ہو۔

اس نے اپنے جوڑے کوافسر دگی سے چھوااور بولی۔ ''میراخیال ہے تم اس سے محظوظ ہوئے ہوگے۔''

ڈیڈش نے اس سوال پرغور کیا۔اے ہمی نہیں آئی۔
ہیں سمال پہلے جب ڈیڈش کے لیے مشکر یالے بال سے اور
اس کے ناخوں پر پائش کی ہوتی تھی جو کہ اس زمانے ہیں
ٹین ایجرز کافیشن تھا،اس نے تقریباً ہررات الی ہی صورت
حال کا تصور کیا تھا۔ ایک لڑکی کا مالک ہونا، اے محبت کرنے
یااس کی عزت لوشے یا شادی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے
ایک غلام کی طرر آر کھنے کے لیے تاکہ کوئی بھی کہیں بھی اسے
ردک نہ سکے، ود اس کے ساتھ جو چاہے کرتا رہے ... ہر
راست وہ نی شی طرح سے بیٹواب و کھتا تھا۔

اس نے اپنے اس خواب کے بارے میں کی گوئیں بتایا لیکن اسکول ایس مملی نفسیات کے پیریڈ بین اس نے اس کا تذکرہ ایسے کیا جسے اس نے یہ کسی کتاب میں پڑھا ہواور اس کے استاد نے اسے بتایا تھا کہ یہ کڑیوں سے کھیلنے کی دبی ہوئی خواہش کسی کسی کے استاد نے اسے بتایا تھا کہ یہ کڑیوں سے کھیلنے کی دبی ہوئی خواہشات کی صور تمل خواہش برمل کررہ باہے، یہ دبی ہوئی خواہشات کی صور تمل اختیار کرسکتی ہیں 'اساد لوآ ای رہا اگر چہ اس کے خواب ختواب جسمانی کی اظ سے آلون بخش ہوتے تھے کیکن نوجوان ڈینڈش جب بیدار ہوتا تو بے سکون اور جملاً یا ہوا ہوتا۔ وہ اس کے جب بیدار ہوتا تو بے سکون اور جملاً یا ہوا ہوتا۔ وہ اس کے جب بیدار ہوتا تو بے سکون اور جملاً یا ہوا ہوتا۔ وہ اس کے جب بیدار ہوتا تو بے سکون اور جملاً یا ہوا ہوتا۔ وہ اس کے جب بیدار ہوتا تو بے سکون اور جملاً یا ہوا ہوتا۔ وہ اس کے جب بیدار ہوتا تو بے سکون اور جملاً یا ہوا ہوتا۔ وہ اس کے خواہ شرید یہ خواہش گر محمانی کی اور کا کا کی !

لیکن سلوی نہ تو خواب تھی اور نہ ہی گڑیا۔ ' میں کوئی گڑیا نہیں ہوں۔ ' سلوی نے اتنا اچا تک اور تیزی سے کہا کہ اسے ایک جھنگا گا۔ ' با ہر نظوا در پیسب ختم کرو۔' وہ سہارا ۔ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ اگر چہ وہ تاراض اور غصے میں دکھائی دے رہی تھی گر پھر بھی خوف زوہ نہیں گئی تھی۔ وہ صاف صاف ہوئی۔ ' اگر تو تم سے بچ پاگل نہیں ہو، جس کا بچھے بقین ہے، تو تم ایسا کے نہیں کرو کے جو میں نہیں جس کا بچھے بقین ہے، تو تم ایسا کے نہیں کرو کے جو میں نہیں حالتی ہے بی تک بیس سکو سے۔ تی جھے مار نہیں سکو سے۔ تی جا جم تھے مار نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی وضاحت نہیں کرسکو سے۔ اس کے علاوہ سکتے کیونکہ تم اس کی وضاحت نہیں کرسکو سے۔ اس کے علاوہ سکتے کیونکہ تم اس کی وضاحت نہیں کرسکو سے۔ اس کے علاوہ

وہ قاتلوں کو جہاز اُڑانے بی نہیں دیتے۔اس لیے جونمی ہم اُڑی کے، جمعے صرف چلا کر پولیس کو بلانا ہوگا اور تم الکلے نوے سال سب وے شکل چلاتے رہو گے۔ ' وہ کھلکسلا کر ہنسی۔'' ہیں اس بارے ہیں جاتی ہوں۔ میرے جیاا کم نیکس نہ دینے پر پکڑے گئے اور اب وہ امیز دن ڈیلٹا میں خود کار کھے گاڑی پر کام کرتے ہیں۔ اس لیے سامنے آ جاد اور جھے و کیے دو کہ میں تہیں کی حد تک ڈھیل دے کئی ہوں۔''

وہ بے چین ہوگئ۔ ''خدایا!۔''ال نے سر داکی باکی ہلاتے ہوئے کہا۔' مجھے کیے کیے لوگ منتے ہیں اور ہاں، یاد آیا، جب تک میں جاگی ہوگی ہوں، مجھ کوعسل فانے بھی جاتا ہے اور پھر بجھے تا شاچاہے۔''

ڈینڈش کوتھوڑی تعلی ہوئی کر اس نے ہم از کم ان ضرور یات کا خیال رکھا تھا۔ اس نے عسل خاتے کا دروازہ کھول دیا اور اوون مجی جلادیا جہاں ہٹکامی راش پڑا تھا۔ جب تک سلوی دالیں آئی بسکٹ، کوشت اور کرم کافی تیار تھی۔

" میرانبیں خیال کہ تمہارے پاس سگریٹ ہوگی؟"
اس نے بوچھا۔" خیر میں گزارہ کرلوں گی۔ چند کیڑوں کے
بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ، ہر نگلنے کے بارے میں کیا
خیال ہے تا کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔" اس نے انگزائی کی
اور کھانا شروع کرویا۔

"اب میں بہھ کتی ہوں کہ تم شروع سے ہی تھوڑ ہے
پاکل نہیں بھی ہے تھا اس صم کی زندگی نے تہمیں تھوڑ اسا کھ سکا
دیا ہے۔ شایدتم صرف تھوڑا ساتھ چاہتے ہو۔ بیل یہ بات
تجھ سکتی ہوں . . . ہوسکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تعاون
ترول اوراس بات کا کسی ہے تذکرہ نہ کروں۔

جاسوسرڈانجسٹ (<u>86</u> م فروری 2015ء

" دوسری المرف شایدتم کوئی غلط حرکت کرنے کے لے اپن مت جہم کررہے ہو نہیں معلوم کرتم ایا کر کتے مو یا میں کونکہ ظاہر ہے مہیں بدنو کری ویے ہے چہلے انبول نے تمہاری المجھی طرح جمان بین کی ہوگی لیکن چلوبہ فرض كيا كمةم وتحد المطاكرو كي تو بحركيا بوكا؟

'' اگرتم جھے آل کرتے ہو ہتو وہ تہیں پکڑلیں ہے۔ "اگرتم عصل نبیس کرتے تو پھراز نے پر میں انہیں بتادوں کی اوروہ جہیں گرفتار کرلیں سے۔

" بیں نے تہمیں اینے جیا کے متعلق بتایا تھا۔اس وقت ان کاجم سیارہ مرکری کے لی تاریک جھے میں موجود ڈیپ فريور من باورانبون نے جيا كادماغ سليم كراستول كى راہنمائی کے لے، رکھا مواہے۔ شایدتم سوچوکہ بیاتنا برانہیں ہے۔انکل ہنری کو بیروز ترہ برابر بھی پسندنہیں۔ان کا کوئی ساتھی نبیں۔اس معال طے میں وہتمہارے جتنے ہی بدنصیب ہیں، دہ ائبیں کی دومری جگہ بھی رکھ کے ہیں جواتی اچھی نبیں ہوگی۔ اس کے وہ صرف۔اسے دانت میت رہے ہیں یامیرے خیال یں وانت نہیں کہنا جاہے بلکہ کرائنڈ رز درست ہے اور ونت اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

"نوتے، سال! انہوں نے انجی تک صرف جوسال مخزارے ہیں۔میرا مطلب ہےجس ونت میں زمین سے اُڑی تھی واس وقت انہیں چھ سال ہوئے تھے۔اب جنٹا بھی وفت کر رکیا ہو۔تم بیمز اپندنہیں کرو مے اس لیے کیوں ندتم بابرآ جاؤتا كه ثم بات چيت كري-''

یا کچ یا دی منٹ تک وہ شکلیں بناتی رہی گھر… ایک اور رول پر مصن لگ کراہے غمے شی دیوار پروے ماراجہال ہے وسيوزل بونث في است الهالياء وه يولى يوم لعنت بوتم ير، سامن آؤیا پھرکم از کم مجھے مطالعہ کے لیے کوئی کتاب ہی دے دو۔''

ڈینڈش وہاں ہے ہٹ کیا اور چندمنٹ تک جہاز کی سر کوشی سنتار اِ۔ پھراس نے بحالی والے بستر کامیکنیزم آن كرديا - وهمملسل ناكام ربا تفا اوراب سيح كميا تفا كه مزيد تقصان سته سي بيا جائے - جيے ہى بستركى سائڈس كمليں، لڑکی اچھل کراہیے پیروں پر کھڑی ہوگئی۔بستر کےزم یازو ال تک پنج اورات اٹھا کربستر پر لے مستے اوراس کی تمر كرديك لاك موكى\_

" تتم لنتی " بے وقوف ۔ " وہ چلّائی۔ ممر ڈیندش نے كوئي جواب شديا۔

بے ہوٹی کی وواوالی کون اس کے چرے کی طرف او پر ے آئی۔ در بحاد کی کوشش کرتے ہوئے جی آئی۔ 'ایک

منین رکو! میں نے یہ می نہیں کہا کہ میں نہیں ... ' لیکن جواس نے بھی نہیں کہا تھا، وہ بتانہ کی کیونکہ کون اس کے منہ پرآئمی۔ ایک بلائک کی بوری اس کے اردگردتن کی اور اس کے جرے، اس کے بدن، اس کی ٹامگوں اور اس کے سریر بند معتوليے سے چيك كئ اور بحالي والا بسر آ منتلى سے كھومتا موافريز تك ردم من جلا كيا-

ڈینڈش نے مزید کھی نہ دیکھا۔وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہو گااوراس کےعلاوہ ٹائمرنے اسے یاددلا یا کہوہ چیزیں چیک كرے \_ ورجيئ حرارت، نارل \_ فيول كا استعال، نارل \_ راسته، تارل فريز رروم ايك نيا كمپيول استور من جاتا دكھا رہا تھا۔اس کےعلاوہ سب تارال۔ خدا جا فظ سلوی۔ ڈیندش اہے آب سے کو یا ہوا ہم ایک اچھی خاصی علطی تھیں۔ شاید بعد من اورازی کے ساتھ ... شاید من

کامیاب ہوسکوں۔

سلوی کو چکانے میں ڈیندش کونوسال لگ می تھے اور اس کانبیں خیال تھا کہ دہ دویارہ الی کوئی کوشش کرسکتا تھا۔اس نے لڑکی کے انکل ہنر کیا کے متعلق سوچا جو کہ ساؤتھ اٹلائک میں تھکا دینے دالی سب وے چلا رہا تھا۔اس کی جَكَةُ وْيَنْدُشْ بِهِي مُوسَكَّمْا تَعَارِ وْيَنْدُشْ لِيهِ السَّاسِ مِزاكِ بِحِالِيَّةِ ایک اسٹارشے کا پاکلٹ نے کے موقع کو بخوشی قبول کیا تھا۔ اس نے نیچ موجود 10,000,000 ستاروں کو آپیٹیکل ریسٹر زینے ذریعے دیکھایس یمی اس کی آٹکھیں تھیں۔ اس نے بے بی سے غلاکو پکڑنے کی کوشش کی، ان ریڈاروں کی مدو سے جواس کو چونے کی صلاحیت و بے تھے۔ اس نے منوں کے حساب سے اسے اسٹارشب میں موجود سے بس جسموں کے بارے میں سوچا جواس کے قیصے میں تھے، بھرے بھرے منت نے اور جوان بدن جن سے وہ لطف اندوز ہوسکتا تھالیکن اس کا اپناجیم کہاں تھاجو وہ کسی وجود ہے لذت کشید کرسکتا۔ وہ صرف ایک وہاغ تھا جے مزا کے طور پر اس خلائی جہاز میں مامور کر و یا حمیا تھا۔ اس کا جسم سلوی کے انکل ہنری کی طرح ، اس کے، و ماغ سے جدا کر کے کروڑوں میل دورمرکری کی نخ بسته تا ریکیوں میں جما دیا حمیا تھا۔جسم ساتھ ہوتا تو وہ سلوی کوڈ را درخوف میں مبتلا کر کے خوب مزہ لے سكماً تھا. . ليكن وه اس قابل بى كبال تھا! اسے اینااسكول ياو آیاد. و و تو بحین بی سے ایس ناکامیوں کاشکار رہاتھا۔

وہ ضرورسسکیاں بھرتا، اگراس کے پاس ردنے ادر مسكيان بمرنے كے ليے آ داز ہوتى۔

جاسوس دانجيت - 87 م فروري 2015ء



قسط:10

مندر کلیسا، سینی گاگ، دهرم شالے اور اناته آثمرم... سب بی اپنے اپنے ا عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے ذہن والوں کے ہاتہ آتی ہے تو سب کچہ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان موسید الرسین کا دکر بھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے... استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابل نفرت ہے ... اسبے بھی وقت اور حالات کے دمانے نے ایک فلاحی آدارے كى پناه ميں پہنچا ديا تها...سكھ رہا مگركچه دن پهروه ہونے لگا جو نهيں برناچاہیے تھا...ودبھی منی کا بُتلا نہیں تھا جو ان کا شکار ہو جاتا...وہ اپنی چالیں چلتے رہے ، به اپنی گهات لگا کر ان کو نیچا دکھاتا رہا... یه کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازی توانا نه ہوگئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الت کررکھ دیا... آپنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکر اس نے دکہادیا که طاقت کے گھمنڈ میں راج کا خواب دیکھنے والوں سے بردر .. بہت بردر قوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سىسىنى خىزاوررنگارنگ داستان جس مىن سىطرسىطردلچسىيى بے...

ااورا يكشن مسين الجسسرتا ذوبست دلجيسي

جاسوسيذانجيت ﴿ 88 ﴾ فروري 2015٠

**Copied From Web** 

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

اوارد، گر

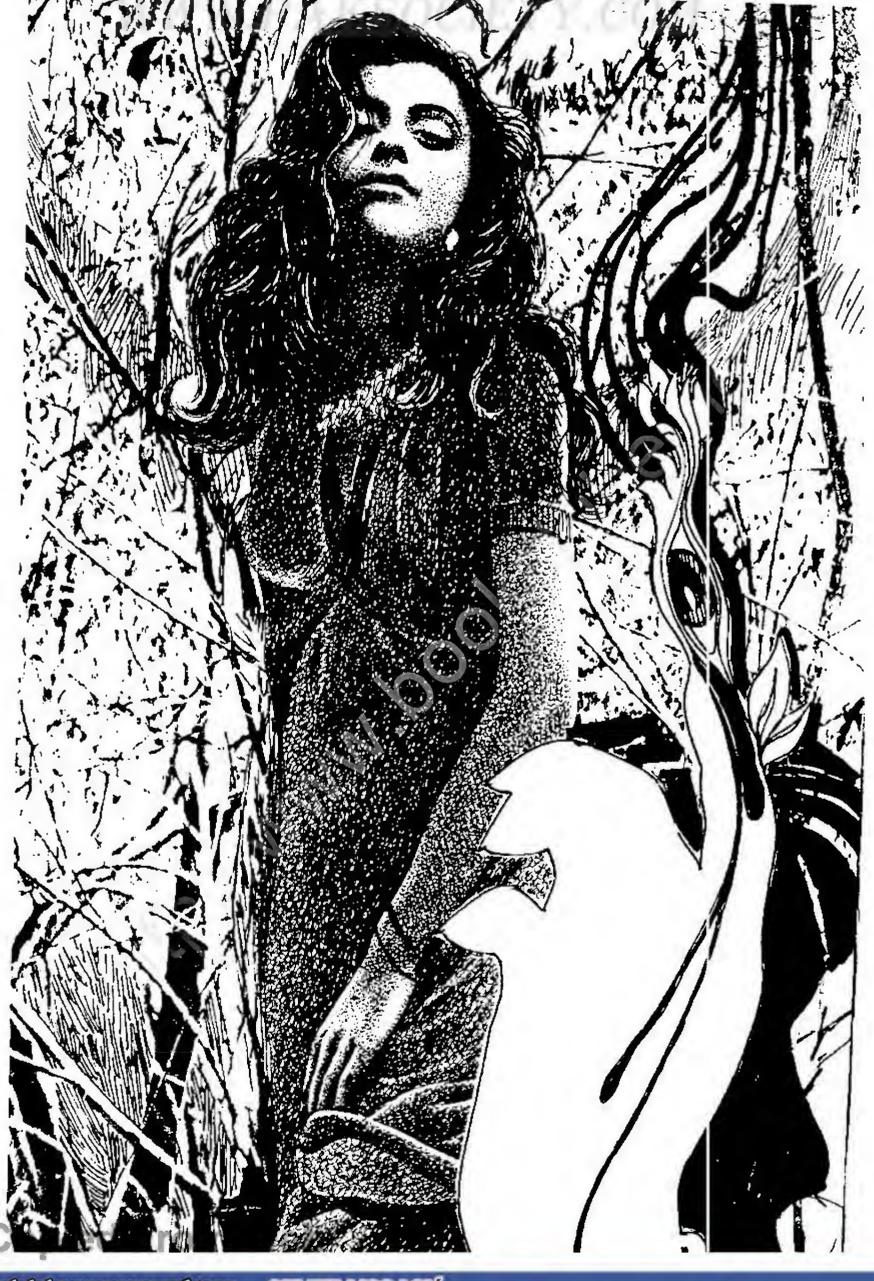

وفتت کم تھا۔ میرے ٹھکے ہوئے وجود کا رُوال مُرواں تن گیا تھ۔ دل جیسے لکلفت سائمیں سائمیں کرتی كنيٹيول يرده ركم ) موامحسوس مونے لكاميں نے كسي شكاري درندے کی طرح خونیں نظروں سے او پر کوارٹر کے سرے ير ديكها وبال شام كے جھكے جھكے سائے سلے بچھ بيولے منتحرك دكماني د\_ب\_شيراورشكاري كالمليل شروع موكميا تعا\_ . یہ - خطرہ گفتی ہوئی تکوار کی طرح مسلط تھا۔ سامنے بہتی نہر معى - يائة رفتن ندجائة ماندن والى صورت حال معى -فرار کی کوئی راه مجمال نہیں دیتی تھی۔ بہت قلیل کی تھے اس میں سوچنااور عمل کرنا تھا۔ میرف ایک بل کے لیے تشویش مے میرا ذہن ماؤنے ہوا تھا مگر پحرفوراً ہی کو یا بل کے بل ميرے ذہن رسائل ايك خيال دارد بوا\_ بتركے بودوں ع جند ہے چند کو کھلے زکل جمانک رہے تھے۔ میں نے لیک کرائبیں اکھیڑا،اس کے دوجھے کیے پھر بیٹم صاحبہ کا ہاتھ عجرا اورنبر کے کنارے کی طرف بڑھا اور پھر بغیر جیمیا کا کیے بیٹم صاحبہ کو لے کریانی میں اور عمیار نزکل کا ایک مگرا أنبيل جماديا اور جو مجمانا تما ... مختصر الفاظ مين مجما ويا-يول يمي وه يمله بن: ست محمد بحريج على تعين \_

ملیک اسی وقت میری تفکی ہوئی نظروں نے کئی مسلح اور چست بدن افراد کو نیچ اور قریب آتے دیکھا محراس ہے پہلے کہ ہم خطرناک وشمنوں کی نظروں میں آتے ، میں اور بیکم صاحبہ نرکل سے کھو کیلے اکرے منہ میں ڈال کریانی

كاندرة عى لكا يكام تقي

بم زیاده گهرائی مین نبیس اُ تربیکتے ستھے فقط اس قدر کہ ہارے منہ میں دیے ترکل کا دوسرا سرایانی کی سطح ہے باہر رہے اور ہاری سانسوں کانسلسل قائم رہے۔ یانی کے اندر وم بهخود... سا ماحول تعاب یانی کے سینے بلکوں کی آوازیں اور بس ... بیلم صاحب نے میرا باتھ این نرم و تازك باتحديس مضرطي كماته تقسام ركها تقاريم دونول بشت کے بل شرآب ساتھ ساتھ لیے ہوئے مقعے۔ ہمیں اس طرح یانی میں لیٹے کیٹے کئی منٹ گزر محتے۔ زیادہ دیراس طرح یاتی کے اندرمجوس رہناویسے بھی مناسب ندتھا۔ میں نے اللہ کا نام لیے کر ذرا ساسراً جھارا۔ یانی کی سطح بلکورے نے رہی تھی، شام کی آ کھ کا کا جل مجرا ہور ہا تھا۔ کو یا وہ رات میں بدلنے کی تھی۔ برسوا ندھیرا تھا۔ میں نے بیکم ساحبہ کوسنجالا وینا جاہا، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ مجمہ سے آن لیس۔ اگر جہشام ممری تھی مر

قریب بہت قریب کا منظرخواب ناک انداز میں واضح تھا۔

ان کے لیے محضراتی بال ملیے ہوکران کے گورے شہائی .. ... چرے کی مشش کوسوا کررہے تھے۔ان کا مجرا بمراكيلا وجودمير كاوانا كسرتي جسم مصميل كمار بإتعا-میں نے ہولے سے و بیلم صاحب کید کر انہیں خود ے الگ کیا پھر ان کا ہاتھ پکڑ ہے گرد وہیں پر نظریں ڈالنا ہوانہرے کراڑے میں آگیا۔ایک نگاہ اطراف میں ادراد برڈالی، ہرسوو برانی اور دم بہ خودستائے کے سواا در پچھ ند تھا۔ ہم دونو ل نہر کے ریملے کنارے پر جیٹھ کرا پی سائسیں بحال کرنے لگے۔ مجھے اعتراف تھا کہ بیٹم صاحبہ پر اپنی نظریں جمانے کی ہمت تہیں کریار ہاتھا۔ان کی ہیئت گذائی ہی الی ہورہی تھی۔ان کا دویٹا نہ جانے کہاں بہد کر غائب ہوگیا تھا۔ان کے گورے گورے شاب بھیرتے بازوعیاں تھے۔ گریان کیلا ہو کے مزید کشادہ ہو گیا تھا۔ میں عکدم الحد كمثرا بهوا\_

وركهان جارب بوشهزى؟ "بيكم صاحب ني چيا-میں نے ہولے سے جواب دیا۔'' میں ذرااو پرجا کر ایک نظر ڈال کے آتا ہوں۔'' مقصد میراان سے چھودیر کے کے دور ہوتا تھااورائے اندر کی سنتی پر قابویا تا بھی جمرمیری بات بن کر بیگم صاحبہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑلیا تومیرے اندر ایک بار پھراٹھل پتھل ہونے گئی۔ بیٹم صاحبہ میرا ہاتھ پکڑ

کے پولیں۔

المخطره بم سے دور جا چکا ہے شہزی ۔ آ دُاسب بیٹھ جا دُ اور ذرا ستالو' میں ان کے قریب سٹی سلی ریت پر بینے سمیا۔اب نینداور حکن ہے میرامرا حال ہونے لگا تھا۔آس باس كا ماحول منتك تفا\_ جبار اطراف سناتا بهيلا موا يقا\_ تجمير يا كانتظارتها، نه جائے وہ اب تك كيول تبيل بيني تحكى كا جھے اس نے رابط کرنے ہے اگر منع نہ کیا ہوتا تو میں اس سے يوحيتنا كه ده . . . كبال ره كن تحى ؟

"كياسوج رب موشرى ؟" معا سائے ميں بيكم صاحبه كيآوازأ بمرى-

'' مجمد خاص نبیس بیم صاحبه! بس ذرا تریا کے متعلق موج رہاتھا،وہ انجی تک پہنی آئیں۔ ' میں نے کہا۔

وہ میری بات ہے صرف نظر کرتے ہوئے توصیفی کہجے مس بولی۔ ' شرری! آج تمہاری بروفت دانش مندی نے بحاليا درنهايك باربحرتهم متازخان جيبے رؤيل انسان كي قيد من ہوتے۔"میری سوئی ٹریا کی متوقع آمدیرائی ہوئی تھی۔ "ا اگرشر بائے میاں سننے کانہیں کہا ہوتا تو ہم خود ہی

یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے۔''

جاسوسردائجست - 90 ، فرورى 2015.

أوارهكرد

جماب تلك سبجين راءموت نيال المائك يريم بمثن كامد حوايلا ككے متوالى كردي رسے موست موری کوری بیال بری بری چوریان میال پکرنتی

بل بن حادُن میں تورے رہا رجوا این ی کرلین

تمسرونجام کے بل بل جنے ،موھے سباس کینی رےموسے نیتال ملائکے

جماب تلك سب جيني رے مور منيال الا تك نيتال لما يكي ... نيتال ملا يك

مخمل چڑھے مونڈھے پر بڑے رعب داب کے ساتھ براجمان نے پنڈ کا پاٹر جا گیروار چودھری الف خان خود پر جی جان کی محویت طاری کیے کو یا سرایا ساعت بنا بیٹھا تھا۔ اس کی وم بہ خود ساعتوں میں رس محو کنے والی خوش گلو مغنیہ ستارہ بیکم اپنے حسن بلا خیز کے ساتھ مجسم قیامت بی سامنے ایک کول سے قدرے او نیچ چبوتر انما اسلیج پر بیٹی تھی۔ ... پینتیس ، حالیس سالہ اس جوان مرد کے ول وجگر کو ہی نہیں کو یا حواسول کوہمی نبھارہی تھی ۔ سازندوں پس طبلی مبن میاں اینے شاگر دوں کے ساتھ جمیلی موجھیں تکالے چند تعابول کے بعدائے طبے کامشا کے لگنا کہ بس مراور سکیت کے امتزاج ... نیس کوئی تفاوت ندآ جائے۔بس اس محفل طرب و سنج من فقط ایک عی قدر وال تما لینی چودهری الف خان- اخرى بائى كے بالا فانے مسمرف ايك تماشائى؟ جانے والوں کے لیے یہ باعث نیرت ہوسکتا تھا مگراس کی أبك وحد بھي تھي كه تھے دار جا كير دار جو دھري كوئي معمولي آدى نەتقاراس فى كويا اخترى بائى كوكو شفىسىت خرىدليا نها که وه اس فتنه ساز مغنیه شاره بیگم کا گانا تماش بینوں کی المرح نبیں بلکہ اس کے ایک سے تدرواں کی حیثیت ہے صرف اکیلا جیم کرنے گا۔ موقع پرست ادرلا کی اختری بائی اس قدروانی کی بھاری قیمت ..... وصول کرتی تھی کہ اتنی اُجرت خالص اے دیگر تماش بینوں کے جمع ہے بھی حاصل نہیں ہوتی ہوگی۔

تسين ودنكش اورخوش إلحان مغنيد ستاره بيكم كوجمي اس قدردال كى مدادا بهت يسند سى دوه بميشه ايك ولفريب مسكرا هث ہے اس كا استقبال كرتى تقى محرا يك حقيقت بيجي مقى كداس كى ظاہرى مسكراہث ميں ايك د كھ بھرى حسرت كى لکیر بھی ہوتی جوالف خان کوابتدا میں تونبیں البنة وقت کے ساتھ ساتھ ہی محسوس ہوتی رہی تھی۔ دہ اس کا سب ابھی تک

مورت حال أنا مجيرتا كوبيكم صاحبه نے بحى محسوس كرليا تفاء ده بوكس م بال، ثريا كواب تك كافي جانا جاي ماتم خوداس مدراالم كيول نيس كر ليت ؟"

"میں نے سو عاتما پیگر .. " میں کہتے کہتے رکا پھر کھے سوچ کر بولا۔ میرا خیال ہے اب مجھے کی کرنا چاہے ... ایک من ذرا ... " کہتے ہوئے میں نے اپنے واسم کان کو انگی ۔ عصوا۔ ٹریائے ٹراسمیٹر پر ایک ہی فریکونسی سید کی ہوان می - اس برعی نے اس سے رابطہ كرنا إلا مركوني جواب نبيس آيا - جي تفر آميز تشويش نے آن لیا۔ نہ جانے کیوں وہ میری کال ریسیونہیں کرری تھی یا

"كيابوا؟" بيكم ماحبف مجميه وجناياكر يوجوليا-میں نے جوا ایک مہری سانس لے کر کہا۔" وہ کال ا نیند تبیں کررہی ہے۔'

'' ہوسکتا ہے' وہ پہنینے والی ہو۔'' وہ بولیں۔ من نےمنی سے کیج می کہا۔"شاید۔" پر ہم خاموش ہورہے۔ مجھے بے چین ی ہونے لکی تھی۔ او پر كرا ژيه يم ما كركروو پيش كا جائزه ليما جا بتا تما- باحول مي عجيب ي منكا ويين والى خاموشى طارى عمل مسامن نهركا یانی سیک روی سے، مبدر ہاتھا۔

"بيكم صاحبه! آب يهال بينيس، مجمع او يرجا كرذرا عائزه ليما عاسي- "بالآخر من في كها-" میں جھی جلول؟' 'وہ بولیں۔

ر رنہیں آ ہے جیٹھیں ادھر ہی، میں ابھی آتا ہوں۔'' میری بات پروه رسان سے بولس۔

" جلدي آ عانا بليز -" من في مول يصمركوا ثبات میں بلا دیا اور آھے بڑھ کیا۔ کراڑے پر آکر میں نے مروو پیش کا جائز ولیا۔ برسوملی ی تاری کاراج تھا۔ میں مطمئن ہوکروائی نہر کے قریب نیچے کنارے پرآ میااور بیکم صاحبے سے ذرا فاصلہ رکھ کر خاموثی سے بیٹے کیا۔ بیٹم صاحب دهر مع دهر مديم مرعة برك آي اور بولس-"شری می مهیس آج این بارے می بتانا جاسی ہوں .. سنو مے بال؟ "میں نے ان کی طرف دیکھااور پھر وهرے سے مسکرا کرا ثبات میں سربلاد یا۔انہوں نے اپنی واستان سنانی شروع کردی۔

"میراامل نام زبره بانوے اور میری بال کا ساره بيلم-وهايك منفيدين ...

رِدَانجست ﴿ 91 ﴾ فروري 2015٠

ستارہ بیلم سے نہیں پوچھ یا یا تھا۔ وہ ہر بار ستارہ بیلم سے ا ہینے دل کی بہت می باتوں کا اظہار کرنے کا ارادہ یا ندھ کر آتا اور ہر باری اس کے سامنے آگراسے نامعلوم ی جب لگ حاتی ... اور د واس خوش گلوا پسراک بانهوں میں کھوکررہ

به زنده دِلا نه لا مور كا وه دور تما جب بالاخاف كوفن اور فنکار کی ادب نواز نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ بعض شرفاء طبقه خاص میں الیم محفلیں تھے وں میں بھی منعقد کی جاتی تھیں اور تهذیب کا حصہ بھی جاتی تھیں۔ غزل کی گائیکی ،شاعری کی تک بندی مصرعه اورادا لیکی اظهار وخوش الحانی سیما یک لطف الحدياحا تا- ہنرمند طوائفیں اورمغنیا تحی تھیں جن کا اعلیٰ شعری ذوق ، بلا کا حافظه اوراشعار کا ایسا برجسته اور برنل

اک غیرت نامید کی ہر تان ہے دیک شعلہ سا لیک جائے ہے آواز تو دیکھو عمر پھر گزرتے وقت کے ساتھ رنگ ڈھنگ اور إنداز بنخن بدلاتو اس كا ڈ ھىپ بھى بدل كر ڈ ھايا ہوگيا۔ا سے محمن لگ نمیا در بیسب محض تعنس و بوس کا شار کارین کرده گا. چوبھری الف خان بے ٹک فطر تا ایک عیاش برست اورآ واره اخراج انسان تفاحمر جب سے اس نے ستارہ بیم کی وجدے اخر ی بائی کے بالا خانے میں آنا جانا شروع کیا تھا اس كى عيى ش طبيعت .... رد ما نويت من برلنے كلي تھى ۔ حالانكه وه نادى شده اورنوعمر بينے كاباب بھى تھا۔اس كى بيوى مبرالنسائجي حسن هي كم نه هي محمرول كاكبيا كميا جائے كه مانيا ہي تہیں۔ ستارہ بیٹم اس کے اعصاب پرسوار ہوگئی ملی اور وں و جان سے اسے جانے لگا تھا۔ نظروں بی نظروں میں سارہ يكم كواب، حال ول كاخاموش عنديه دين لكنا تعار ايك عورت كوبهي الله ين نكاه مردكو بهيان كي غير معمولي صلاحيت بخشي ہے۔ ستارہ بیلم بھی الفِ خان کی د کی کیفیات کو بھانینے كلى تقى اور بالآخراس في معى ايك روز اسى طرح كى محفل یگانہ میں چو جری کے سامنے اپنا حال دل بیان کردیا۔

ا شنبار نے گویا جلتی پرتیل کا کام کیا۔مصلحت اندلینی کے باندھے ہوئے بندتورُ ڈالے۔جواندرتھادہ باہر آ عميا اور جو با ہرتھا ؟ ورقع بسل بن عميا بھر القب خان نے بھی ساره بیكم كرسامنا بنا حال دل بيان كرديا\_ ''اب ہم سے میر نہیں ہوتا، ہم آپ سے شاوی کے

خواہش مند ہیں۔شادی کروگی ہم ہے؟

ستار «بیتم کوانداز ه تو تها کیسی نه کسی روز پیه جوالانکهی

یھٹے گا۔اور کچھ''طرت'' انہوں نے بھی دی تھی۔ کمان کھٹی نگاہیں جھکا کر ستارہ بیکم نے دھیرے سے کہا۔" آپ نے ایک کوشھے دانی کو بڑی عزت بخش دی سرکار۔ کیا ہم اس "זשינט?"

سّارہ بیکم کے حسرت زدہ کہے نے الف خان کورویا دیا اور وہ بے اختیار اس کے دونوں مرمریں ماتھ تھام کر مضوط ليج من بولا- "آب كن قابل مواييم معالين ہمارے دل سے بوجھو۔ ستارہ بیکم اب آپ ہمارے دل کی ملكريس ميس آب كاجواب جائي اوربس!اس سے آگے مم مجمومين سوچنا جائے ۔ ' چودهري الف خان كى بات بر ستارہ میم نے اپنی کشادہ آتھموں کے متلاظم زیرو ہم میں اہیے اس دیوانے فرزانے کی طرف دیکھا پھر ہولی۔ ''سوچنا تو آپ کو پڑے گاہی چودھری صاحب۔'' " بم جوسوج ميك بين است يقين كامل كا درجه وسية ال بميں آپ سے عشق موگياہے۔ ہم يہ مي بتائے ديتے ہيں اےمہجیں کہ ماری سوج کامحور ومرکز صرف آپ ہیں۔ "اورآپ کی بیوی اور بچی؟"

''وہ ایک رواتی ساتی رابطہ ہے جسے ہم نبھار ہے ہیں اور نبھاتے رہیں مے مرآ ب سے ایک قلبی تعلق بن کیا ہے۔ ہمیں آپ سے عشق ہے ، وب لطرح عشق " "بري لوكوں ك ليے بيعشق مضغلے بھى تو كبلات ہیں۔''ستارہ بیکم نے سی مقدمہ کے تحت ایک سلخ بات کہ ڈائی۔ "آپ کی بات پرہمیں صاد ہے ایے رخ ماو رُوشُن '' الف خان نے برا منائے بغیر کہا۔' ' لیکن حقیقت ً يمي ہے كہميں آپ سے پيار ہوكيا ہے ،سجا پيار - بي جوت كافى تبيل كه بم في آب كواتجى تك مشغلة بيس بنايا، آب كا مرسنتے ہیں تو تنہاء آپ کا دیدار کرتے ہیں تو اسکیلے۔ہم آپ كومشغله بنا كرآپ نے حسن و جمال كولمبن لگا نانبيس جائے تعے''ستارہ بیلم نے ایک بارخاص نکا ہوں سے الف خان کے چیرے کی طرف دیکھا چرہولے سے بولی۔

"مير ے ساتھ تشريف لائي -" كهدكروه بلث كي اور الف خان اس کے ساتھ ہولیا۔اسے حمرت تھی کہ ستارہ جیم اے کہاں لے جاری تھی پھرایک فمل کے سفید پردے کو ہٹا کر سارہ بیکم ایک ووسرے بال کرے میں آئی۔ سامنے کمرے کا دروازہ تھا۔ ستارہ بیلم نے ہولے ہے الف خان کوشم نے کا کہا اور خود دروازہ دھکیل کر کمرے میں واقل ہوگئ ۔ ذرا دیر بعد ایک خادمہ سر جمکائے برآ مد ہوئی ادر خاموثی ہے ایک طرف کو چلی کی ۔الف خان کا خیال تھا

جاسوسرةانجست ﴿ 92 ﴾ فرورى 2015

#### 192

استال میں ایک مریف سے مزاج پڑی کے لیے آنے والے دوست نے یو چھا۔ 'میہاں ول کی تیز دھڑکن کو کم کرنے کے لیے بھی تہیں کول رہاہے؟'' مریف نے جواب دیا۔''ہاں، بوڑھی برصورت فرا۔''

#### خطره

استال می ایک مرافی کو ایک خوب صورت زی نے سہارا وے کرا نمایا تو مریض بولا۔" بی چاہتا ہے تمہارے باز وڈل میں رو کر دم تو ڈر دول۔" نرس بولی۔" تمہاری بی خواہش بوری بھی ہوستی ہے۔ اگلے بیڈے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر نے تمہاری بات من لی ہاور و میرے متعیتر ہیں۔"

لیے اختری بائی کواس کی بات کا تقیمن ہی نہ آیا۔ "کید . . . یہ تو کیا کہہ ربی ہے بیٹی ؟" اختری بائی نے جیلی ہوئی آنکھوں سے ستارہ کی طرف دیکھا۔ وہ جیسے اس کی بات بن کروہل کے رہ گئ تھی۔

" میں سیم کم کہ ربی ہوں مال جی ۔ " ستارہ نے ہولے سے کہا۔" میود هری الف خان مجھ سے شاوی کرنے کا خواہش مند ہے۔"

" تو ن کیا جواب یا آئے؟" بالآخر اختری بائی کو یقین کرنا برا اور وہ تیکھے ہوئوں سے ستارہ بیکم کی طرف می محدد نے انداز میں سکتے ہوئے بولی۔

ستارہ بیگم نے بھی ماں کے کیجے کی رمزیہ تندی کو بھائپ کرایک نگاہ اس کے چبرے پرڈالی۔''کیاانہوں نے ایساکوئی فلط کہا مجھ ہے؟''

کہ بیرخادمہ اسے اندر آنے کا کیے گی مگر ایسا کچوند ہوا۔ اب الف خان کی جیرت المجھن کا شکار ہونے گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھا بھزا ہوا تھا۔ اچانک اندر سے ستارہ بیکم کی آواز آئی۔

''اندرتشر فی لے آپ سرکار۔'الف خان چونکا۔اس کی سمجھ پیں نہیں آرہا تھا کہ آخر سہ ماجرا کیا ہے۔ تاہم وہ آگے بڑھاادر کمرے پیل داخل ہواتو بری طرح ٹھٹک کررہ گیا۔ کمرا کشادہ ادر آرام وہ تھا۔ ہر شے سلیقے سے رکھی تھی ۔مسہری کے قریب ستارہ بیٹم کھڑی تھی ، اس کی گود میں چار پانچ سالہ بیٹن تھی ۔الف خان انجھن آمیز چیرت ہے بھی ستارہ بیٹم کواور بھی اس معھوم بیٹی کو تکنے لگتا۔

''میں ایک مال بھی ہوں ... چودھری صاحب! یہ میری بڑی ہے نہ ہرہ بانو۔اس کا باپ اب و نیا بیس نہیں رہا۔
اس کی ذیتے داری میرے کا ندھوں پر ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟'' منارہ بیکم نے گود میں ہمنتی بچی کوہو لے سے جھلا تے ہوئے کم مم سے کھڑے چودھری الف خان کی طرف و کیجتے ہوئے کہا تو جسے الف خان کے چہرے پر گھراؤ سا آگیا۔ جسے وہ کسی حتی نتیج پر پہنچ گیا ہو، پھر تھو نے جھوٹے تھوٹے جھوٹے تھر کے جھوٹے تھوٹے جھوٹے تھوٹے دہ ستارہ بیگم کے قریب تھا اور دونوں کو تھا م کر بولا۔

''جم نے جو کہنا تھا کہددیا، ہمیں سے دونوں فستے ریاں قبول ہیں۔''

"ال نکی کوآپ نے ایک باپ جیسا پیار دینا ہوگا اور اس کی ماں کے حوالے سے اسے کسی حق سے بھی محروم مت سیجے گا، وعد اکریں ۔" شارہ بیٹم نے کہا۔

اس دور کے کوٹھوں اور بالا خانوں میں غند ہے

یدمعاش پالے کا رواج نہیں تھا لیکن انسان کی فطرت وہی
میں اختر آن بائی کی لا پی طبیعت اور مکاری اپنی جگہ پرتشی
لیکن اس کے سمان گمان میں بھی نہ تھا کہ نے پنڈ کا ایک باائز
اورمہذب جا گیردارا کیدم اتنا بڑا عندید دے ڈالے گا۔ وہ تو
اب تک اس کے شوق کو ایک مرتبیش تفریح ہی جھتی آئی تی یا
کہ بدول اس کے شوق کو ایک مختیش تفریح ہی جھتی آئی تی یا
کہ بدول داری اورشوق ایک عشق مجازی میں منتج ہونے والا
تھا۔ بہی سب تھا کہ جب اس رات سارہ بیگم نے اختری بائی
کوالف خان کے برو پوزل سے آگاہ کیا تو چند ٹانیوں کے

جاسوسى دانجست ﴿ 93 ﴾ فرورى 2015 ٠

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

سارہ بیم اس کے لیے سونے کی چریاضی اور اسی مرغی بھی جو سونے کا اغذا دی تھی۔ وہ اب اس کے ہاتھوں سے نکی جارہ کی تھی۔ جارہ کی بوئی ہے۔ ضرور اس عیاش جا کیے دار کی عشقیہ باتوں نے اس کی بیٹی کا وہائ خراب کر ڈاا اِنھاا ورعشق کا بھوت سرچر ھر ہو لئے لگا تھا لہذا زورز بردی سے بین منڈ ھے نہیں جرھ سکتی تھی فورا کی جلی بدل کر لیے کی گرمی کو طاعمت آمیزی کا فلمع چر ھا کے زم آواز بدل کر لیے کی گرمی کو طاعمت آمیزی کا فلمع چر ھا کے زم آواز بیل کر لیے کی گرمی کو طاعمت آمیزی کا فلمع چر ھا کے زم آواز بیل کی اس بولی۔

" تو نادان ہے بی ، سامنے کی حقیقت کو جھٹلا رہی ہے۔ کیا تو بھول کئی کہ آج ہے چندسال پہلے تو ایک ایسے کی تحقیقہ تیری ماں ہوں۔ تیر ہے سے گزر چی ہے۔ ویکھ بی ، میں تیری ماں ہوں۔ میں ہمیشہ تیرا بھلا بی سوجوں گی برانہیں۔ اتنا سمجھانے کے باوجود تو نے پہلے بھی اپنی ضد کی اور من مانی کی ، میں برداشت کرگئی کیا دیا تھے رفاقت حسین نے ؟ ایک شریفانہ برداشت کرگئی کرا رہے وادہ جا؟'

ماں کی بات پرستارہ بھیم نے بھی چڑھی ہوئی آتھھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔''رفانت بھی مجھ سے بچی محبت کرتا تھا۔ ب شک غریب سی کیکن وہ مجھے بیاہ کرایک گھر میں لیکن وہ مجھے بیاہ کرایک گھر میں لیکن اور دوبارہ سے پراغ خانہ مجھے زبردتی وہاں ہے لئے آتھی اور دوبارہ سے چراغ خانہ ہے شمع محفل بناڈ الا۔''

'' تو کیا میں بچھے اس دڑ بے نما تنگ وتاریک گھر میں مرنے دیتی ؟ تو تازونع میں بلی تھی رفافت نے تھے محبت کے تام پر دیا ہی کی تھا؟ عسرت بھری زندگی جہاں تو گھٹ گھٹ کرم جاتی آئیا۔ دن۔''

''''''''''''''''''' ان جی اس نے جمعے بوی کا خطاب دیا تھا۔'' ''ہونہد . . . بیوی . . . !'' اختری بائی استہزایہ انداز میں ہاتھ شجا کر ہولی ۔

'' وه محنه: مز دوری کرتا تھا، حق حلال کی کھا تا تھا۔ وہ عماش نبیس تھا۔''

'' وہ حالات کا مارا ہوا تھا ، نم غلط کرنے آتا تھا۔'' '' وہ حالات کا مارا ہوا تھا ، نم غلط کرنے آتا تھا۔'' '' ہاں تو ، چر تجھے ہوی بنا کراس نے کون ساتیر مارلیا تھا۔ حالات تو چار بھی اس کے نہیں بدلے تھے بلکہ بجھے شادی کے بعد تو وہ رد ٹی کو بھی محتاج ہونے لگا تھا۔ فرا دن مرزی تو تجھے سے تھم کے دھندے پر بھی لگا دیتا۔'' مرزی تو تجھے سے تھم کے دھندے پر بھی لگا دیتا۔''

أيك شريف انسان تقاء" ستاره بيم ترب الفي-"اب

حالات بدلتے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا گرمیری اور اپنی بنی کی جدائی نے اسے پھر مایوس کرڈ الا اور وہ نشے کا عادی بن گیا۔ بالآخر دہ تم سے اتنا بدول ہوا کہ بیشہر بی چھوڑ کے چلا گیا اور ایک دن خون تھوک تھوک کر مرگیا۔ وہ مجھے چھوڑ کرنہیں گیا تھا گرتمہاری ریشہ دوانیوں سے تنگ آکر اس نے ایسا قدم اٹھا یا تھا۔''

" اچھا ہیں . . اب دہ مرکمیا ناں ، قصہ ختم ۔ تو اب ایک پیاری ی بیٹی کی مال ہے۔ " اختری بائی نے نور آپینترا بدلا۔" دیکھ اپنی زہرہ بانو کو . . تو نے کبھی غور کیا ہے . . . بالکل تجھ پر کئی ہے . . . پھر ایک دن بڑ ہے ہوکر یہ تیرا بھی ای طرح سہارا ہے گی جس طرح تومیر ابن تھی ۔"

'' برگزنبیں ماں جی۔'' شارہ اینی ماں کی بات پر تلملا اٹھی۔'' میں بھی بھی اپنی بیٹی کواس بازار کی زینت نہیں بننے دول کی ، ہرگزنہیں۔''

" تو پھر زہرہ بانو کو اور کیا بناؤگی؟ بہاں رہنے والیاں یکی کھینتی ہیں جوتم بیس۔ شرافت کے دعوے دار یہاں صرف دل بہلانے آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے تعوک کر جاتے ہیں۔رفتے مانگے نیس تے یہاں۔ "اختری بائی نے اپنے تیس ستارہ کواوقات یا وولانی چاہی تو ستارہ نے مال کی طرف دیکھ کر ہوچھا۔

'' مَاں جَی ایک ہات کی تج بتاؤ، کیا میں واقعی تمہاری بی ہوں؟''اس سوال پر اختری بائی گر بڑا تمی مگر پھر جلدی سے بولی۔

استے نازونعم سے پالا ہے استے نازونعم سے پالا ہے ۔'' میں''

'' پھرتو نے میر ئے بارے میں بھی ایسا کیوں نہیں سوچا جیسا کیوں نہیں سوچا جیسا میں اپنی زہرہ بانو کے بار سے میں سوچتی ہوں؟'' ستارہ بیٹم نے بچ چھاتو جواب نہ بن پاکر مکاراختری بائی نے منہ بنا کررو تاشر دع کردیا۔

الو...اب بيدونت بهي ويكمنا تها كدايك بيني اپئي مال يرښك كريك كي...آه...

ستارہ بیٹم خاموش ہوگئ ۔ جوحقیقت اختری بائی اس کے بارے میں جانتی تھی دہ ستارہ بیٹم نہیں جانتی تھی۔ اختری بائی سے بائی تھی دہ ستارہ بیٹم نہیں جانتی تھی۔ اختری بائی نے آج تک ستارہ بیٹم کو بہن بتایا تھا کہ دہ اس کی مال ہواور ان کا جدی بیشتی بیٹتی بھا تگر بیصرف اختری بائی کو معلوم تھایا بھر اختری بائی کے دستِ راست تھیلی موجھول معلوم تھایا بھر اختری بائی کے دستِ راست تھیلی موجھول والے بین میال کو کہ ستارہ بیٹم انہیں ایک ریئو ہے اسٹیشن کے اجائر بلیٹ فارم میں اس دفت دوتی بلکی کئی جب اس

جاسوسدانجست م 94 كه فروري 2015ء

آواره گرد

ہوئی مگر چپ رہنے کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔اسے ظاموش پا
کر بہن میاں ہوئے۔ ''بس! ابھی عیاش جا گیردارہے جینے
کیے کھرے کرسکتی ہوکرلو بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔'
بین میاں کی بات اخری بیکم کے ول کوگئی۔ وہ
وانت جیں کر خود کلامیہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے ہوئی۔
''ہاں بین میاں کئے تو خوب کھرے کروں گی میں اس
جا گیردارہے۔ اتن آسانی سے تو میں بھی ایک جڑیا اس کے
حوالے نہیں کروں گی۔''

اس روز جب الف خان كاس معالم بل اخرى بائى نے ناك بيوں بائى نے ساتھ سامنا ہوا تو اخرى بائى نے ناك بيوں جز هائى ہے ساتھ مامنا ہوا تو اخرى بائى نے آئے بيمی جاتى تعی مائى تو اس كى آمد پراس كے آئے بيمی جاتى تعی مگراب معاملہ دوسراتھا تواس نے بيمی بازاری هم كى كم ظرفى كام طرفى معالى ہوكى ۔

و چودھری صاحب! ہمیں آپ کی سے بات پیند نہیں آپ کی سے بات پیند نہیں آپ کی ہے بات پیند نہیں آپ کی ہے اس بی سیندھ اللہ ہے۔ آپ نے تھر میں ہی سیندھ لگا دی۔''

چودھری الف خان بھاری آوازھیں گہرسرمی سنجیدگ سے بولا۔ ''اختری بائی! بات کرتے وقت و کھے لیا کروکہ تمہارے سامنے کون کھڑا۔ ہے۔ ہم سیندھ لگا تا جانتے بی ۔ ہولو کیا دام بین نہیں ۔ صاف ادر سیدھی بات کرتے ہیں۔ بولو کیا دام لوگی؟''

اختری بائی نے بھی بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا، اولی۔''کون نہیں جانتا کہ اختر ان بائی کے کوشھے کی اصل رونق کس کے دم سے ہے۔ ستارہ بیٹم سے محرومی ہمارا بہت بڑانقصان ہے۔''

'' دام کی بات کرواختر ی بائی۔' چودهری الف خان مجھیر کہتے میں بولا۔'' تمہارا تصان ہم پورا کے دیتے بیں۔ پہلے بھی ہم نے تہیں یا یوس نیس کیا۔'

اختری تلخ اور طنزیه سکراہٹ سے بول۔ "چود هری بی، وہ بات اور تھی، اب تو آپ سارا خزاند بی ہمارا لے سطے۔اب بھلاخزانے کی ہم کیا تبت لگا سکتے ہیں ہے'

 کی عمر بہ مشکل دیں ، حمیار و سال کی تھی۔ اختری بائی نے ہی اس کا نام ستارہ رکھا تھا۔

ستارہ بیگم کواب، اپن فکرنہ تھی۔فکر تھی توصرف اپنی پکی زہرہ بانو کی۔ وہ اے اس ماحول سے نکالنا جاہتی تھی مگر اس کے لیے پیداشد ضرور کی تھا کہ دہ خود یہاں سے نظتی۔ اب اے چودھری الف خان کی اسورت میں بیرسب ہوتا نظر آرہا تھا بلکہ اس نے تواس کی بیٹی کو بھی اس کاحق اس کا باپ بن کردینے کی بای بھر لی تھی۔ دہ اب، اس موقع کو کھوتا نہیں جاہتی تھی۔

ادھر چالاک اختری بائی نے فورا تھیکی مونچھوں والے بین میال سے مشور وطلب کرلیا۔ اس نے بھی سارہ بیٹم کواپن کی سجمانے کی کوشش کر کے دیکھ فی گرستارہ بیٹم اپنے اراد سے پرقائم رہی توبالآخر بین میاں نے بھی ہار مان لی۔ اس پراختری بائی شنے اسے لت ڈوالا۔

'' کی کھے کر وہبن میاں آبیہ ونے کی چریا ہاتھ سے نکل می توبیکو تھاویران ہوج سے گا؟ ہم بھوکوں مریف کیس کے۔اس کونٹی کی ساری روتقیں ستارہ کے دم سے قائم ہیں۔''

جین میال بھی دورکی کوژی دالا دیاغ اورسوچ رکھتے ، شھ، اسے سمجھانے ہوئے بولے۔ '' دیکھو اختری ، غلطی تمہاری ہی تھی ، تم نے اس جا گیردار کور قم کے لا کچ میں خود ہی اس قدر اہمیت دے ڈالی کہ اسے ستارہ کے قریب تر ہونے کا موقع مل میا۔''

''اب شیمے کیا ہاتھا کہ وہ کم بخت اس سے بیاہ کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ اب دل کے پھیمو لے مت پھوڑ وہبن میاں ،کوئی میل کوئی تدبیر کرو۔''

" بہی ہوسکتا ہے کہ ابھی جو ستارہ کر رہی ہے اے کر نے دوب فی النال دوسروں سے کام چلا د بعد میں اس مسئلے کوسنمالنے کی کوشش کریں ہے ۔"

''اے ہو، ، ہم نے بھی خوب کہی ہین میاں۔ طبلے بجا بجا کے تمہارا و مارغ بھی طبلہ ہوگیا ہے۔ شادی کے بعد تو یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی اڑن چھو ہوجائے گی مجر ہم کیا کرلیں سے ؟''

"تواب ہم کون ساتیر مارر ہے ہیں؟ اور اگر ماریں کے بھی تو خود کو آن کیے گا۔ "بین میاں کھاگ لیجے ہیں بولے۔ اختر می ائی ایمی بیشانی مسلنے لگی تو بین میاں ازرا و تشفی بولے۔ " بریشان کیوں ہوتی ہواختر می بائی ، دریا کو تصور اسے لینے دوشس و خاشا ک نظر آنا شروع ہوجا میں سے، محمر و سار کھوسب بھیک ہوجائے گا۔ "

مبن میال کی بات پر اختری بائی کو پچھوزیا وہ تسلی نہ

جاسوسرنانجست على فرورى 2015 Copied From Web

مناسب نه موگا۔ بال ہم آپ کو پانچ لاکھ کی رقم کا چیک کائے دیتے ہیں۔''

اس زیانے بیں پائج لا کھ معمولی رقم نہیں تھی۔ اختری بائی سمجو تو گئی تھی کہ رقم کے نہ کے نہ کے سونے کی چڑیا تواب ویسے مجمی بھڑ ہونے والی تھی نیز اگر الف خان بیر رقم مجمی شددیتا تو وہ اس 'اکیا رگاڑ لیتی۔

معاملہ طے پاکیااور پھرستارہ بیکم محفل سے چراغ خانہ بن کے جودھری الف خان کے عقد میں آگئی۔

۔ نئے پنڈ کا جا گیروار چودھری الف خان جب ستارہ بیٹیم کو برہ کراپنی جا گیر مہنیا تو حو ملی میں جیسے سب کوسانپ سونکہ میا ۔ الف خان کی پہلی بیوی مہرالنسا کو پہلے شوہر کی آ مد کی خبر کی تواس نے فورا ڈریسنگ میلی سنبال کی بہجی سنوری تو وہ ہر سے ہی رہتی تھی تگر چربھی وہ آئینے کے سامنے ہلکے کی میک میک میک ایس خوکسرتھی وہ بھی پوری ہو جائے ۔ کمر سے میں نوسالہ بیٹا ممتاز خان اور بارہ بالہ بیٹا ورالنسا تھیلئے میں من وسالہ بیٹا ممتاز خان اور بارہ سالہ بیٹا ورالنسا تھیلئے میں من شعے۔

جب مہرالنہا کو دوسری اطلاع یہ کی کہ سرکار تو اپنے ساتھ آیک، خاتون کو بھی لائیں ہیں جو ان کی دوسری ہیوی ہونے کا شرف حاصل کر بھی ہے تو مہرالنہا کا حسین چبرہ ایکدم زخی تاکن کی طرح بھنکاریں مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ ایک کے اندرایک جھٹا کا ہوا۔ وہ اندر سے توٹ کر بھر نے لگا۔ لگا۔ لگا۔ الکی ۔

عورت اورسب سے بڑھ کرایک ہوی کے لیے اس کا شو ہرایک مان ہوتا ہے۔ایک ایسا تفاخرآ میزغرورجس کے زعم میں ہے ی شوہر کی محبت کو ملکیت کا ورجہ تک دے والتی ہے اور اس مکیت کووہ بلاشرکت غیرے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے محفوط مجھتی ہے۔ اس میں شراکت داری اس کے لیے نا قابل قبول ہوتی ہے مگر مہرالنسا اپنے شوہر کے مزاج سے واقف می اور اس کی طاقت سے بھی جبکہ خود مېرالنسا کا بنا کوئی براخاندانی بیک کراؤنڈینه تفایه تاہم چھونی منظم کے زمیندار گھرانے ہے تو وہ بھی تعلق رکھتی کھی لیکن اس کے اندر اس جھے داری کے خلاف صدائے احتماج بلند کرنے کی? ستھی نہ جراثت ، نیتجاً وہ گھٹ کررہ گئی ۔ شوہر کی دوسری ہوی کا مطلب مہرالنسا کی نگاہ میں میں تھا کہ پہلی ہے۔ دوسري كوتر زُم وينا \_ابيخ ين يروُا كاوُالنے والي ايك سوتن كو وه كس طرر ، قبول كرسكي تفي ؟ اس كاليمي احساس كمترى ، احساس محرول میں بدل کر اپنی سوکن کے خلاف ایک گھناؤنے محاذیراے اکسانے لگا تگربہ ظاہروہ پرکڑ واٹھونٹ

لى كئ\_ ادهرستاره بيم مجي زماند چشيره اور حالات كي ساتي ہوئی تھی جانتی تھی کہ اس کی ایک سوتن بھی ہے۔ ایک ایک سوتن جوایک جی ، پیٹے کی مال بھی تھی۔ ایسی مال جو بہی مجھتی ہوگی کہ آنے والی سوتن نے مسرف اس کے حق پر ہی نہیں بلکہ اس کے دونوں بچوں کے حق پر بھی ڈاکا ڈالا تھا۔ چرزہرہ با نو تو الف خان کی اوا؛ دہمی نہیں تھی تھر آئے والی نے بڑی جالا کی ہے اس کے نام بھی بہت کچھ کروالیا تھا۔اصل آگ نینے میں اٹھنے والی مہرالنسا کی میں تھی جبکہ ستارہ بیکم کو پہلے ے ان سارے سیخ حقائق کا پیخونی اندازہ تھا۔ یہی سب تھا كه ده چودهري الغب خان كي نه صرف دوسري بيوي بنتا جامتي تقى بكنه ابني بين زهره إنو كالمستقبل بعي محفوط كرنا جامتي تقى اور سیسب شادی سے بہلے ہی ہونامکن تھا اور سارہ بیٹم نے اس کیے الف خان ہے ایک مشروط شاوی کی تھی اور اس نے بھی سارہ بیم جیسی نئ دلبن کوجلد سے جلد حاصل کرنے کے نشم میں اس کی ساری شرا کط مان لی تھیں اور جا کداو میں مجمى اس كاحق محفوظ كرديا تعاب

الف خان نے سرسری طور پراپی مہلی ہوی مہرالنسا سے کہددیا تھا کہا ہے ول براکرنے کی ضرورت نہیں ،اسے بھی اس حویلی میں برائر کے درجے پر رکھا جائے گا اور دونوں کے ساتھ بوراانعماف ہوگا۔

مبرالنسا کو ایسے برابری کے درجے کا انعیاف ہرگز قابل قبول نہ تھا۔ وہ توصرف ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کی قابل تھی۔۔۔ایک باوشاہ کے ساتھ دو ملکا کوں کی نہیں مگر مبریہ لب تھی اور اندر ہی اندر کڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی سوکن ستارہ بیکم کا سرسری استقبال کیا ۔۔۔۔ چبرے پر جبرا مسکر اہد بھی سجائی تھی مگر شارہ بیکم کواس مسکر اہد کی شہیں چھی زہر کی تجھے ہے مساف محسوس ہوئی تھی۔۔

جاسوسے ڈانجسٹ م 96 ک فروری 2015ء

شك يرست ولیم کی ممی شاینگ ہے واپس آئیں تو ولیم کوشش کے باوجود انبیں یہ بتانے کی جرأت نہ کر سکا کہ ان کا چيتا كيا پيدى كار كي نيج آكر بلاك بوگيا ب- يجه در گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد می نے آجا تک بوجھا۔" بیڈی کہاں ہے؟" ولیم نے بری ہمت ہے کام لیا اور آ ہتد ہے بولا۔''بیڈی وَآج ایک کارے کِل دیا ہے۔'' ممی نے رہے وقم کا اظہر رکرنے کے بھائے کھا نا لگایا۔ ماں مٹے نے کھاٹا کھایا۔ کھانے کے بعد محی بڑوس میں چلی کئیں۔ واپس آئمی تو انہیں پھر کتا یاد آیا۔ "يڈي كہاں ہے؟" "میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پیڈی کو ابک کارنے چل دیاہے۔' ممی یہ شنتے ہی مجموث مجموث کر رونے لکیں۔ الكيول ميں قدرے كى آئى تو وليم نے كہا۔" تعجب ب کہ دو پہر کو جب میں نے بندی کی موت کے بارے مِن بتايا تعاتو آپ بركوئي اير سبب مواتها؟'' النبيل " منی نے پیکی لے کر کہا۔ ' میں مجھی تھی الماسي كتمن ويدى كباب ایک دوست کی دوسرے دوست ہے ہزار میں ملاقات ہوئی۔اس نے اینے دوست کو دیکھ کر حیرت ے کہا۔''ارے سلیم! تم بیسا تھی استعال کررہے ہو، کیا re1? سلیم نے جواب دیا۔"ایک کارے تکر ہوگئ تھی۔ وَاکثرٰ نے تیجہ دِن تَک مجھے بیساکھی استعال كرائى۔ اب اس كاكبنا ہے كہ بيس بالكل تھك ہو جكا يبليد دوست نے كہا۔ " بجرتم الجمي تك بيسا كھي کیوں استعال کررے ہو؟'' سلیم نے کہا۔ ''بال ڈ اکٹر تو کہتا ہے کہ میں ٹھیک تفاك بوچكا بول ترميرا وكيل كبتائ كه مجھے ابھی تچھ ﴿ وَنُونِ اور بيساكهي استعالَ كُرِنِّي عاسي -

ساتھ ساتھ ا نے مزیدا در کیا کرنا ہے۔ کیونکہ ستارہ بیگم کا بہر حال کوئی آئے چھے نہ تھا، وہ ممل طوریر اینے شوہریر الحصار کیے ہوئے تھی جبکہ ای کے مقابلے میں مہر النساکوا س یر ہرلحاظ ہے نو قبت حاصل تھی ۔اے چودھری الف خان کی پہلی ہوی کی حیثرت سے جو مان تھا وہ اپنی جگہ تھا پھر وہ اس کے دو بچوں کی مال تھی ،ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹے کی مال کی حیثیت ہے جی حویلی میں مہرالنسا کی پوزیشن مضبوط تھی کہاس نے متاز خان کی شکل میں چودھری الف خان کوایک وارث دیاہے، گھرمبرالنسا کے دوجوان اور شادی شدہ بھائی بھی تنصےوہ ان کی اکلو تی بڑی بہن تھی۔وراخت علی اور رئیس خان جوخود ائے بہنوئی چودھری الف خان کی وجہ سے علاقے بھر میں اینڈتے پھرتے تھے۔ایک نمبر کے تالائق، تکے اور بدقماش تھے۔ پاپ ان کا حیونی سطح کا زمیندارتھا، اس کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے عیاشیوں ادرسیر سا ثوں میں جوزانیس تعیس کوہ مجی کھیا دیں۔اب وہ اس مثال کی زندہ مگرشرمن ک تغییر ہے ایک طرح سے ایک بہن کی سفارش پرحویکی میں رہتے چلے آرہے تھے۔

لیکن ستارہ بیٹم کو ان ساری چیز دں سے کوئی غرض نہیں تھی ، نہ بی ال نے ان کے خلاف اپنے دل ود ماغ میں سی بغض یا کمیز. پروری کو جگه دی تھی ۔ وہ فطر تأصلح جو ، امن پیند اور نیک فطرت تھی مگر اینے اور اپنی بیٹی کے تحفظ کے سلیلے میں مسی مصلحت اندیشی کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ اس بات، کا اسے بھی احساس تھا بلکہ ایک قلق تھا مہرالنسا کی طرف، ہے کہ وہ بہرحال اس کے شوہر کی دوسری بوی بن کرآئی ہے اور ایک طرح ہے اس کے حق بے ڈاکا ڈا لنے کے مترادف تھا تکر پھراسلامی اور دیٹی رو سے ویکھتی تو اسے اینے شمیر کی اس چیمن کا احساس ملکا ہونے لگنا کہ چودهری الف خان بهرهال ایک مروتها اور اسلام میں مرو ایک سے زائد شادی کرسکتا ہے۔ در پردہ پیروچ کر بھی ستارہ بیّم خود کوتسلی دی تی که مهرالنسا کواب مجمی سهرحال حویلی میں و بی حیثیت حاصل تھی جو پہلے تھی اور وہ ایسا کی منہیں جاہتی تھی کہ اس میں کی بھی ہو پھراس نے خودتو الف خان سے شادی نہیں کی تھی بلکہ الف خان نے اس سے شادی کی تھی۔ مطلب بید که وه اس کی زلف محر و عمیر کا اسیر موا تھا اور شادی کی ضد کر بین تھا۔

لیکن ادام مہرالنسا کے سینے پر تو جیسے ہر دم سانپ لوٹنے لگے تے ماور اے شہد دینے میں اس کے دونوں

جاسوسرذانجست ( 97 فروری 2015 Copied From Web

فاطمه شاجين ....اسلام آماد

بِما سُولِ وراشت على اوررئيس خان كا ہاتھ تھا۔ان ئے اپنے ول كاچورائيس بے چين كر كيا تھا كه اب ان كے بہنوكى الف خان کی نی ہوی ضرور ان کے خلاف کوئی کل کھلاتے کی حالانکہ شارہ بیلم کے ول میں ایسی کوئی بات تھی بھی نہیں مگر مثل ہے کہ اندی جمعی ہمیشہ کندیں عی بیٹھتی ہے اور ساراجسم جپوڑ کرزخم اوہی جپوتی ہے۔اس لیے وہ ستارہ بیکم اور اس کی بی زہرہ بازے خلاف اپنی بہن کے ساتھ مل کر تمر بستہ ہو

\*\*

بلاشبه چودهری الف خان فیایتادعده بوری طرح نبها یا۔ ستار ابیکم نے جو کہاای نے دہی کیا۔ توسالہ زہرہ بانو كے تام شر ( نو بلتان ) من كفى بنوا دى جو بعد من بيكم دلا كبلاني \_ ايك كوشى كرائي مركم نام سے يہلے عى موجود تھی۔اس نے نئے پنڈ کی جاگیر میں بھی زہرہ یانو کا حصہ ڈال کراس کامستقبل محفوظ کردیا۔ ستارہ بیکم خوش تھی۔الف خان اسے والہانہ چاہتے لگا تھا۔ وہ اب بھی ایخ تمرے میں اس کے مدھر سروں میں گیت اور غزلیں سنتا تھا اور اپنا سردهنا تفار ستاره بیلم سے اس کی جاہت میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ شادی کے بعد تو اس کی جاہت میں اضافہ ہی ہوتار ہا اور ادهرم السائقي كه انظار من بيني تقي كه ايك ون آتش شوق ہوا ہوا در وہ موقع تاک کراپتی سوکن کے خلاف زہر المكلي تحريها له اعشق تعاكيهوا بي موتا جار باتفائة مهرالنساكو يقين كرنا يرا كهستاره بيكم داقعي ايك جادوكر في تعيي اوراس كي اصل فسول کاری کا راز مجمی اے بتا چل عمیا تھا جواس کی سریلی آ واز میں پوشیدہ تھا۔

ووتین بارموقع ملنے پرمہرالنسانے الف خان کوستارہ بليم كي حيثيت جنانے كي بھي كوشش جاي مر الف خان نے بزی سنتاتی اورشعله پارنظروں سے تھور کے اسے ایسا تھرکا كدووياره وو .... شاره بيكم كے خلاف اس كے سامنے کھے بولنے کی جرائت ہی نہ ہوتکی مگراس کے سینے میں بعرکی رقابت کی آگر۔اب ایک جوالانکمی کی طرح میٹنے کے قریب موكئ تقي \_ بغض و رقابت كي آگ اب آتش انقام من يد لنے لکی تھی۔ اس کابس نبیس جل رہاتھا کہ ستارہ بيلم کا گلابی دیوج ڈالے بنیال سے وہ اس کے شوہر کے دل در ماغ میں سحر پیونکا کرتی تھی۔

اس روز وراشت علی نے بڑی راز داری کے ساتھ ا پٹی بہن کوا کیہ جھوٹی می بڑیا تھائی۔

'' بيركيا ہے وڈ ہے ديرا؟''مهرالنساالجھن آميز حيرت بمری نظروں سے بمائی کی طرف دیکھ کر بولی۔ ''بیاس جا دوکا تو ڑے آیا جی جراسس کمینی کے مطل سے نکل کر چودھری جی کے دل وو ماغ میں از کرسر جو كے بولتا ہے۔ وراثت نے سركوشي من بين سے كما تو مہرالنسا جانے کیا مجمی اورخوف زوہ نگاہوں سے بھائی کو نتکتے

"ککو و کک و کیا یہ زہر ہے؟ نن و نہیں، من السانبين كرسكى - مجه من اس كى مست تنيس ب ود ك دیرا۔ جودهری جی کو پتا جل کیا تو وہ مجھ پر کتے جھوڑ دے

"اوبس كر ... يورى كل تے س ليا كر آيا جى-" وراخت علی نے عاوت کے مطابق اپنا ایک ہاتھ جھٹک کر کہا۔" زہرسیں ہے پرزہر سے بھی بڑا کام کرے گی سی کو شك بعي نه موگا ـ

" بير ہے كميا كھر؟" مہر النسا بالآخر متعجب ہوكر متعفسر

" بیکل بوئی ہے جے سیندور بھی کہتے ہیں جے ہندو مطلب یہ کہ ای سے آوازیعی گل میشہ کے لیے خراب ہوجا تا ہے،اب مجھیں تم؟''

حسب موقع رئيس خان بعي موجود تعاروه غيرمطمئن کیج میں بولا۔ ' او وڈ ہے ویرا، بیز ہر کی پڑیا ہوتی تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ سنار دی تک سے او ہار کی ایک ہی تھک زیادہ چنگی ہونی ہے۔اس مینی کا گلا بند کرنے سے بہتر ہے گلاہی دبادیا جائے ہمیشہ کے لیے ''

"أوتوجي كركے-" وراثت نے باتھ جمئك كركها-''ان حالات میں ستارہ کی جبکہ ہلکی کر نازیادہ بہتر ہے سنرکہ اسے ختم کرنا۔وہ مرکن تو ہم تینوں پرالزام آئے گا۔"

مہرالنسا بھائی کی بات سمجھ ٹی پر وراشت علی نے اس ے کہا۔ ' یتم کی طرح ... ہوشیاری نے ساتھ ستارہ بیلم کے کھانے میں شامل کروینا۔ دودھ میں ڈولنے کی ہر گر علطی نہ کرتا ورنددود هارنگ چوکھانکل آئے گااور ستارہ بیٹم بدک چاہئے کی سمجھ ٹی؟''

''بالكل مجھ كئ وۋے ويرا'' مهرالنسا **بعا**ئى كى بات كامطلب مجوكريك دم خوش موت موع يولى .

جاسوسرذانجست ﴿ 98 ] فروري 2015 Copied From Web

مچوٹا بحد جام کی دکان میں واغل ہوا۔ جام نے بچے کو و کھتے علائے گا کے سے آہشہ سے کہا۔ " پیلاگا د نیا کا سب سے بڑا ہے وتوف ہے۔ دیکھو المجي تميارے سامنے ثبوت چیش کرتا ہول۔'' عجام نے اپنے ایک ہاتھ میں دس رویے کا نوٹ رکھا اوردوسرے باتھ میں ، دورو یے کی ریز گاری رحی اور بچے کو بلاكركها\_" بيناكون سے باتحدوالے ميالومي؟" يج نے دورو يے كى ريز كارى كى اور دكان سے لكل '' دیکھا میں نے کیا کہا تھا. . . یہ بے وقوف بھی بھی كاميابنيس موكااين زندك يس " جام نے اسے كا ك كا كم بال كواكر بابر لكاتواس ني يج كوآكس كريم كماتے موت يايا-ائى مطومات كے ليے اس نے يحكو روك كريو چما-" بيني اتم نے وى رويے كے بجائے دو رویے کی ریز گاری لی، ایما کول کیا؟" يج نے آئسكريم كماتے ہوئے المينان سے جواب ویا۔ 'جس ون میں نے دس رویے کا نوٹ اشمالیا ای ون يمل خم بوجائے كا۔" ( کراچی ہے جاوید کاظمی کا مشکفتہ یارہ )

سانس لیا۔اس کے تیسرے روز تو ستارہ بیٹم یالک بھلی چنگی ہوئی یوں بات آئی گئی ہوگئ ۔

الغبه خان ستار وبتيم كي نغيه سرائي كوتر ساموا تعا بالآخر اس نے اس رات سارہ بیلم سے ایک غزل کی فرمائش کر و ال - ستارہ بیکم مداح سرا ہوئی مگرا ہے اپنے محلے اور مر پر قابویانے میں کامیاب نہ ہوسکی۔آواز میں سی کہن کی طرح بعداین عود کرآیا تھا۔ پہم کوشش اور بار بار محنکھارنے کے باوجودا پی آواز کے سرملے بن کاوہ جادونہ چلاسکی جواس کا خاصه مواكرتا تھا۔ الف خال كومجى اس تبديلي ير تيريت بونی ، کهان تو وه سیاری ساری رات گیت ، غز ل بهمری اور وغيره سننار متا تعاليكن اس رات صرف ايك غزل پر اكتفا كر كے سور ہا۔ ستارہ بيكم اس كى دجه جانتي تھى وہ بھى جب ہورہی۔الف خان نے اس کا دل چھوٹا کرنا مناسب شمجما

"اک کل ہور سن..، وراثت آمے بولا۔ "تو ایت روتیجی اس ال ذرا بہتر کر لے مجھ ربی ہے نال ميريكل؟"مهرالنسان فورأا ثبات شي اپناسر بلاديا-ورا المت على ين بهن كودوروز بعداس منصوب يرحمل كرنے كى تاكيد كى كى -ان دو دنوں ميں مبرونے سارہ بيلم کے ساتھ بالکل سہلیوں والا برتاؤ کرنا شروع کردیا۔ چودهرى الف خان داس يرايك خوهكوار جيرت مولى تمي تاجم وہ خوش تھا مگر ستار ، بیکم کوا پئی سوکن کی ہے دلیری کھنگ گئے۔ اے کسی سازش کی وآئے گئی۔ زمانہ چشیدہ تو تھی ہے بہ ظاہر اس نے مجی اس کی سردمہری کو ملاعمت آمیزی پس بدلتے ہوئے اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا۔ وہ میں جھتی تھی کہ ش یدم ہروالف خان کے سامنے اچھا بن کراہے نیجا دکھانے كى كوشش كررتى ہے كماس كے جواب مي لامالدوه ليعنى ستارہ بیکم ضرور سرورو میدد کھائے کی توشو ہر کے سامنے خود ہی بری بے کی البدا بیسوج کرستارہ بیلم نے بھی مہرالنسا کے ساته خوش د لي کار دبيه اپنايا و ه خود بمي يمي چامتي تمي که دونو ل ایک گھاٹ میں شیر وشکر ہوکر دہیں۔

وو دن گزر مکتے تیسر ہے روز مہر النسانے اپنی سازش پر عمل کر ڈالا اور سریلی آواز والی ستارہ بیکم کو کھانے میں سيندوركملا ويار

وہ دن قیریت سے گزرا دوسرے دن بھی کھی نہ ہوا مرتیسرے روز میج جب سارہ بیلم نیند سے بیدار ہوئی تو اسے اینے ملے بی بلکی بلکی خراش ی محسوس ہونے لگی۔اس نے اسے معمول ایت سمجما حالانکہ ووٹھنڈی تھٹی چے ول سے مل برمیز کرتی تھی۔ شام تک معمولی ملے کی خراش و کھن میں بدل می ۔اس نے ملکے نیم کرم یانی میں تمک ڈال كرغرار ب كيه افاقه بواعمر عارضي - اس رات جودهرى الف خان كا حجبت سننے كالمحى جي جايا تھا تمرستارہ بيم كي طبیعت کی خرالی کے باعث چیب ہور ہا تمرستارہ بیٹم کوتشونش ی لاحق ہوئی، س نے والی مسم کا تھر بلوجوشا ندہ بھی بنا کر بیا۔ جو تھےروز تو ستارہ کا گلائی سوجھ کیا اور وکھن بڑھ گئے۔ تھلے کی جملی کی روزش کے باعث اس سے پچھ کما یا بھی تہیں جار ہا تھا۔ الف، خان نے فوراً علاقے کے ایک مشہور حکیم کو حولی میں بلوا ایا۔اس نے ٹارچ سے سارہ بیم کے طق کا معائد کیا مجرا ہے مطب کی دوائمیں دے دیں۔ دوروز میں بی ستارہ بیم کو افاقہ ہونے لگا۔ بخار اتر ممیاء ملے کی سوزش میں کمی آگئی وردمجی جاتا رہا۔ ستارہ بیکم نے بھی سکون کا

جاسوسردانجست و 19 منروری 2015 From Web Copied

ادر تفکاور یکا بهانه کر کے سوگیا۔

ا کے روزشام میں سارہ بیکم نے تنہار یاض کرنے کی کوشش چاتی تو اسے احساس ہو چلا کہ معاملہ واقعی خراب ہے۔ اس نے فورا شوہر سے کہہ دیا کہ وہ اسے شہر کے کسی بڑے کان، تاک مِطلق کے ماہر کے یاس لے جائے۔

بہر دہال ستارہ بیٹم کو ملتان کے ایک مشہور ENT سے بی و شیب کی دیے، ENT سے بی و کھایا گیا۔ اس نے پی شیب کی دیے، دوائیاں تجویز کیس پھر پھی روز بعد اس نے انکشاف کیا کہ ستارہ بیٹم کے آلاصوت میں خرابی پیداہوگئ ہے۔ یہ .... مسئلہ اب قابل علاج نہیں رہا۔ تاہم اس نے اپنے تین یہ تسلی ضروروئی کہ اس سے جان کوکوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک قدرتی آلہ ، وتا ہے اور بہ ظاہر یہ ایک معمولی خرابی ہے فقط آواز اس نقص کی دجہ سے تعویزی موثی اور کھردری ہوجاتی آواز اس نقص کی دجہ سے تعویزی موثی اور کھردری ہوجاتی ہے۔ اب ڈ کٹرکوکیا معلوم تھا کہ یہ معمولی خرابی ستارہ بیٹم کے لیے کئی بڑی خرابی تھی۔ وہ دل ہولا کررہ گئی۔

کہ ن تو سارہ بیٹم کی سریلی آ داز بغیر ساز کے بھی مرحوقی اور الف خان کے کانوں میں رس انڈیلتی مگراب موں میں بیسے بہ مشکل مکوں میں بیسے بہ مشکل ایک غزل اور بھی دو بھی ادھوری سن کے سونے کا بہا شکر کے لیٹ جاتا مگر بتارہ بیٹم کا دل نہیں دکھا تا تھا۔ جان کیا تھا وہ کداب سارہ بیٹم کے کے میں ایک لاعلاج تعمل بیدا ہو چکا ہے البندا اب تو اس نے سارہ بیٹم سے گانے کی فرمائش کرتا ہیں چھوڑ دی تھی۔

ستارہ بیم دل مسوس کررہ گئی۔ گئی روز تک تو وہ مجھ بی نہ پائی کہ ہوا کیا تھا۔ ما تھا تو اس کا اس وقت تعنیا جب ایک روز مہر النہائے اس سے یو چھا۔ '' کیابات ہے آج کل جھے تمہارے کر سے سے گئانے کی آوازیں نہیں سائی دیتیں؟ بچ پوچھ تو تمہاری اس مریلی اور جادو ہری آوازین کر تو میں بھی نہارا گیت خنے کے لیے دروازے سے گزرتے وقت کان لگائے کمڑی ہوجاتی تھی۔' اس کی بات گزرتے وقت کان لگائے کمڑی ہوجاتی تھی۔' اس کی بات پر ستارہ بیم تھی ورقدر سے چوتک کر گہری نگاہوں سے اپنی برستارہ بیم تھی ورقدر سے چوتک کر گہری نگاہوں سے اپنی اور بظاہر میتھی مسکرا ہے میں کہینگی چھی صاف بھوس ہوگئے۔ اس سے کوئی جوا ب نہ بن پڑا اگروہ وا ندر سے کھنگ گئی۔

ستارہ بیٹم نے بالآخرایک دن شوہر سے دوبارہ اسے شہر کے ایک علیم نے بالآخرایک دن شوہر سے دوبارہ اسے شہر کے ایک علیم کو دکھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ستارہ بیٹم کا دو عائلی تعلیم تھا جسے وہ اکثر اپنی طبیعت وغیرہ دکھاتی رہتی تھی۔

چودھری الف خان اپنی چیتی ہے ی کی کوئی بات نہیں ٹالی تھا ہبر طوراس بارخود تو نہیں کیا گر ڈرا ئیوراورایک خاومہ کے ساتھ اسے شہر جانے کی اجازت دے دی۔ ستارہ بیگم اپنے پرانے عکیم سے فی اور اسے ساری بات بتاوی کہ اس کے ملے میں اب پہلے جیبہ مریلا بن نہیں رہا۔

عیم نے بغور سارہ بیم کے گلے کا معائد کیا اور بالا خرانکشاف کیا کہ ستارہ بیم نے ضرور الی کوئی چیز کھائی ہے جس نے اس کے آلہ معوت کو جکڑ کر اس کی حساسیت کو متاثر کہا اور اس کے شوز مروہ کرے اس کی سر کی آواز میں متاثر کہا اور اس کے شوز مروہ کرے اس کی سر کی آواز میں

ہیشہ کانقص پیدا کردیا ہے۔

ستارہ بیتم کے لیے بیہ جانبا کانی ٹابت ہوا۔ وہ حویلی اوٹ آئی۔ وہ بہت افسر وہ اور مکین تھی۔ اسے اب بیتین ہو چکا تھا کہ اسے ضر دراس کی سوکن مہر النسانے ہی کوئی الیک شخصانے باخلے اپنی سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی میٹھی اور سر ملی آواز سے مر دم ہو چکی تھی ۔

میٹی اور سر لی آواز سے حروم ہو چکی تھی۔
ثم دغصے کا ایک طوفان ستارہ بیٹیم کے اندر بھی اٹھا
تھا۔انقام کی جلن اس کے سینے میں چی تھی اور اس نے الف
قان ہے اس خفیہ سازش کا ذکر کرنے کا بھی اراوہ کیا تھا کیکن
جر اپنا ارادہ بدل ڈ الا کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی ٹھوس
بوت نہ تھا۔ ممکن تھا شو ہر کا بن اس کی طرف سے دل کھٹا ہو
جاتا کیونکہ مہر النسا شو ہر کے ساسے تو اپنی سوکن کے ساتھ
میٹی میٹی بنی رہتی تھی مگر اس کی غیر موجودگی میں مرد اور
منتیز ائیدرویہ روار کھتی تھی۔

ستارہ بیکم، مہرد کے دونوں بھائیوں کے چہروں پر اسے دیکھ کرا بھرنے والی کھنے پن کی مسکرا ہٹ محسوس کرتی ربی تھی جو یہ زبان خاموش یہ دھمکی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہے کہ ''دیکھ لیا ہم سے ظرانے کا انجام! خیریت جاہتی ہوتوا پنابور یابستر حو کمی ہے کول کرے ہمیشہ کے لیے نظروں سے دور ہوجاؤ۔''

و میں ساز ہی ہے ہیں۔ اس روز خود سے برابرات ہوئے سارہ بیٹم نے بھی اپنی کرس لی۔ بیجہ تو کئی تھی کہان مینوں سازشی بہن بھا ہوں کا بی بیسب کیادھرا تعاادراس کا مقصد بھی وہ جان چی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنی معصوم بیٹی زہرہ بانو کی قکر لاحق ہونے گئی تھی۔ بیٹس لینا جاہیے گر ان کے درمیان رہتے ہوئے خوف سے آ تکھیں بندکر کے رہنا بھی تو درمیان رہتے ہوئے خوف سے آ تکھیں بندکر کے رہنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا چنا نجے بیسوج کروہ بھی تم تھو تک کرمیدان میں اثر آئی۔ جانتی تھی اگر دہ اس طرح کیل

جاسوسردًانجست دان 100 - فروري 2015 ،

طرفه ملع : فوادرا من پندی کے ساتھ خاموش رہ گئی تو دنیا اور اسے ادراس کی بیٹی کو کھا جائے گی۔ اب ونت آگیا تھا کہ سر اٹھا کر جبہا پڑے گا۔ اخلاص سے سر جھکانے کو دنیا اب کزوری پر محول کرنے گئی تھی۔

سارہ بیکم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ الف خان کے ایک باکداد سے جو پجھاس کے یا اس کی بیٹی زہرہ بانو کے نام کررکھا ہے اسے قانونی تصرف میں لایا ضروری تھا۔ بے شک ررکھا ہے اس کے شوہر کو بری لگ سکی تھی کیونکہ ابھی وہ زندہ تھا نمر مہر النسااوراس کے دونوں بھائیوں کے سینے پر موقک دیانے اوران کے سامنے اپنی حیثیت منوانے کے لیے ستارہ بیگم نے یہ سب کرنا ضروری سمجھا تھا مگر اس طریقے سارہ بیگم نے یہ سب کرنا ضروری سمجھا تھا مگر اس طریقے رجسٹرار آفس چلی کئی۔ چندضروری کاغذات کی فائل اس رجسٹرار آفس چلی گئی۔ چندضروری کاغذات کی فائل اس کے ہمراہ تھی۔ اس نے پچھ دے دلاکران کاغذات کے بخار تا ہے بنوائے اور انہیں با قاعدہ قانونی شکل دی جس کی وہ نامراس کی بیٹی جاتھیں۔

یہ سب کرنے کے بعد وہ حو کی لوٹ آئی۔ اب وہ پریشان اور افسردہ می نہیں رہتی تھی۔ جانتی تھی اس کی ریشان اور افسردہ صورت دیکھ کر اس کے وشمنوں کوخوشی محسوس ہوتی تھی۔ لہذااس نے چہرے پراب طمانیت طاری کر لی تھی اورخوش رہتی تھی جس کا نتیجہ جلد ہی سائنے آگی۔ مہر دکا اپنی سوکن کی راحت اور طمانیت بری طرح کھنے گئے۔ کیا ہے وہ ستارہ بیٹم کود کھدد کھ کراستہزائے اورنظرت انگیزی ہے مشکراتی تھی مگراب دہ ایک نامعلوم می انجھن آمیز پریشانی کا شکار نظر آنے گئی۔ کی ہے۔ کی گھرک استہزائے اورنظر آمیز پریشانی کا شکار نظر آنے گئی۔ یہ ہے۔ کی ہی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کی ہے۔ کی

ایک، وزاک نے شوہرے اجازت کی کہ دہ اوراک کی میٹی کچھ دنوں کے لیے بیٹم ولا میں رہنا چاہتی ہیں۔الف خان کو جرانی تو ہوئی تا ہم اس نے اجازت دے دی لہذا ایک خادمہ نے ساتھ ستارہ بیٹم اپنی بیٹی کولے کر ملتان بیٹم ولا آئی ۔ بیٹم ول کی حالت بہت خستہ اور بھری بھری ہور بی محری ہور بی محمل سے بچھ ملازم بلوالیے جنہوں نے محمل سے بچھ ملازم بلوالیے جنہوں نے دوروز میں بی بیٹم ولاکی حالت سدھار دی۔ ستارہ بیٹم نے دوروز میں بی بیٹم ولاکی حالت سدھار دی۔ ستارہ بیٹم نے اب وقافی قام ال

اس بارجب حویلی میں فعل کی کٹائی اور دیگر آمدنی کا حساب کارمنی فعل محمد ہاتھوں میں رجسٹر تھا ہے حویلی میں حساب کارمنی فعل محمد ہاتھوں میں رجسٹر تھا ہے حویلی میں آن وار دہوا یہ پہلے مہر النسا آمدنی کا جائز ولیا کرتی تھی جبکہ ستارہ بیٹیم نے بھی اس کی پر دانہیں کی تھی نہ ہی اسے کوئی دیجی تھی مگر ارب چونکہ معالمہ جیسا کو تیسا دالا تھا لاہذا وہ بھی

اس کمرے میں آئی جے عرف عام میں بیٹھک کہا جاتا ہے۔ منٹی نفنل محمد کے علاوہ مہرالنسااور اس کے دونوں بھائی مجی تھے۔

یہ سب مونڈ عول پر بیٹے ہوئے تھے۔ منٹی ففل محمد اپنی گود میں بڑا سارجسٹر گھولے بیٹھا تھا۔ مہرالنسا اور اس کے دونوں بھائیوں کی نگاہ ستارہ بیٹم پر بڑی تو اسے دیکھ کر ان کے چہردل پر نگی انر آئی جبکہ منٹی نفنل احترا آئر جسٹر سنسالے اٹھ کھڑا ہوا۔

" " مم لوگ اس وقت معروف ہیں، تم ابھی جاؤیہاں سے۔ " مہرالنسانے کروے لیج میں ستارہ بیٹم کی طرف دیکھے کر کہا گر ستارہ بیٹم اے ادراس کی بات کو یکسرنظر انداز کر کے نتی فضل محمد کی طرف محورتی نظروں ہے ویکھتے ہوئے تیز اور تحکمانہ لیج میں یولی۔

"مشی می جمعے جانے ہو میں کون ہوں؟"

ہے چارہ شی سارہ بیکم کی بات پر تعور اگر بڑا سا کیا
پر بو کھلائے ہوئے لیج میں بولا۔ "جی می کی بیانوں
مدیب میں میں میں کیے بیل آپ کو میں کیے بیل بیجانوں
گار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جیوثی بیکم صاحب؟"
گار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جیوثی بیکم صاحب؟"

" تهماری مکی اورآخری علطی کمجور کرمعاف کے دیلی موں ۔ " ستارہ بیکم نے کڑک دار اور تحکمانہ کیج میں کہا۔ " آئندہ ایک بات کا خیال رکھنا جب بھی چودھری صاحب کی غیر موجود کی میں کوئی حساب کتاب کرنا ہوتو ہمیں بھی آگاہ کرنا ہوگا، مجھ کئے تم ؟"

" دسس. . منجه حميا حجبوثی بيتم صاحبه آئنده ايسا بي مرجع "

مہرالنسا اور اس کے دونوں سازشی بھائیوں کو ستارہ بیکم کی اس بات پرآگ گگ گئے۔ مہرالنسانے تیوری پر بل ڈال لیے اور نخوت سے بول۔ ''ستارہ! مشی فضل محمہ پرانا آدی ہے اور چودھری صاحب نے اپنی غیر موجودگی بیں ہمیں بیا ختیارہ ے رکھا ہے کہ ہم . .''

"اب ایسانیس ہوگا۔" شارہ بیلم نے بھی بڑی تخوت
سے اس کی بات کاٹ ڈالی اور قریب ایک مونڈ حا تھینج کر
بڑے تھے کے ساتھ براجمان ہوگی۔ انداز واطوار سے
صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ میروکی ہات تو کیااس کی موجودگی کو
بھی خاطر میں نہیں لاربی تھی۔ یہ دیکھ کر مہرالنسا کے بھائی
رئیس خان جومزاجا گرم دہاغ تھا تھی سے ستارہ بیگم کی طرف
دیکھ کر بولا۔

" فاتون إيه مارا فاندائي معامله ب، من بابرك

حادث المالية المالية

مورت کواس میں وقل انداز ہونے کی ضرورت نہیں۔'' منٹی فعنل محمہ کے بسینے جھوٹ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ یہاں اب چیکھی چھڑ چکی ہے اور کہیں ہاتھیوں کی اس جنگ میں وہ نہ پر جائے کوہ پہلے ہی بہت لیے دیے اور رکھ رکھاؤ والا آ ومی تھا..

ا پئی سوکن کے بھائی کی بداخلت پرستارہ بیٹم جو پہلے بی ادھار کھائے بیٹی کی بہلی سلتی نظروں سے رئیس خان کی طرف و کھر کر ترکی بولی۔''اس خاندان سے میں بھی تعلق رکھتی ہوں جہاں تم بہن کے کمر اپنے بوی بچول سمیت مفت کی روٹیاں تو ڈر رہے ہو۔ آئندہ مجھ سے اپنی اوقات یاور کھ کے بات کرنا ور تہ مجھے تمہارے سلسلے میں بڑی رہ تھر بچی مڑ ل چیش کرنا پڑے کی کہ بہن کے گھر بھائی بڑی رہ تا ہے۔''

اس چوف بررئیس خان کا چرہ احساس تذکیل ہے منے
ہوکررہ کیا۔وہ اس کی بات کا مطلب جھ گیا تھا جبدوراشت
علی جو خاصی دیر ہے خاموش گر بھا نہی نظروں ہے سارہ
بیم کے چیرے کا جائزہ لینے میں معروف تھا،اہے اپنی بہن
کی سوکن کی تیور بین ہے اندازہ ہور ہاتھا کہ بیخا تون اب
با قاعدہ کیل کانٹوں ہے لیس ہوکر ان کے خلاف اعلان
جنگ کر چکی ہے اور جس بل بوتے پر بیسب کر رہی ہے وہ
جنگ کر چکی ہے اور جس بل بوتے پر بیسب کر رہی ہے وہ
اس کی تھوس اور مضبوط دجہ بھی جانتا تھا..وہ چھوٹے بھائی کو
کرارا جواب پڑتے ہی اور اسے احساس ذلت ہے سرخ
ہوتے و کیھ کر سترہ بیگم سے مخاطب ہوکر صلح بحو لیجے میں
ہوتے و کیھ کر سترہ و بیگم سے مخاطب ہوکر صلح بحو لیجے میں

ورمحترمہ میں آپ کی کسی بات پراعتراض نہیں ہے لیکن بات پراعتراض نہیں ہے لیکن بات کرنے، کے بیری نم لیکن بات کرنے، کے پکھاصول اور ڈھنگ ہوتے ہیں، تم شاید اس سے نا داقف ہو۔'' وراثت علی کی معاملہ نہی میں مکاری کا دخل کار فریا تھا۔

ستارہ بیکم نے اس کی طرف جلتی سکتی نظروں سے ویکھا اور ترش لیج بیس بولی۔ ''میں خوب جانتی ہوں کہ کس طرح کے لوگوں سے جھے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ رہی بات اصول اور ڈ منگ کی تو تہیں اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو تمجوانا جائے۔''

مبرالنسانو سلے عی سوکن کے ہاتھوں بھائیوں کی اس تذلیل پر جلی بھٹی بیٹی تھی ایک دم آپے سے باہر ہوئی اور بھر کراٹھ کھڑی ہوئی۔ ''تم ... تم ... تم ... ایک ... ''

" فردار کوئی غلط بات منہ سے مت نکالنا ورنہ مجھ سے براکوئی نہ ہوگا، مجھیں تم " ستارہ بیگم نے نور اس کی

بات کا شتے ہوئے شعلہ بارنظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔
وراشت نے اپنی بہن کا ہاتھ شہر کراسے بیضنے کا اشارہ کیا۔
ستارہ بیلم نے جب شی ضل محمد سے ساراا گلا بچیلا
مساب کھلوا کر تعصیلی پوچھ تاچھ کی تو انکشاف ہوا کہ گندم اور
اٹاج کی کئی من کی بوریاں خرو بردکی جاتی رعی ہیں نیز بہنوئی
اٹاج کی کئی من کی بوریاں خرو بردکی جاتی رعی ہیں نیز بہنوئی
کے کام میں ہاتھ بٹانے کے نام پررئیس خان اور وراشت علی
نے کھاد اور بیجوں کے علاوہ کاشت کاری سے متعلق
فریداری کے سلیلے میں اپنے بہنوئی چودھری الف خان سے
دگی تقوم بٹوری تھیں۔ بہی نہیں کی مہنکے زرعی آلات کے
دگی رقوم بٹوری تھیں۔ بہی نہیں کی مہنکے زرعی آلات کے
الیے خطیر رقم حاصل کرنے کے باوجود ان کا کوئی دیکارڈ نہ

ستارہ بیکم نے مثی فضل محمد کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور
اس غین اور دھوکا دبی میں اسے برابر کا مجرم گردانے ہوئے
اس کے لئے لے دائے مثی کا تو ایک پسینا آرہا تھا دوسرا
جارہا تھا۔ مہرالنسا اور اس کے دونوں بھا تیوں کو بھی آج پتا
جلا تھا کہ انہوں نے کس' بلا' کے ساتھ کھر لے فی تھی جس
نے ان کے آج سارے کے جٹھے کھول کرر کھ دیے تھے۔
ان تعنوں کو جب می لگ کئی تھی۔ ستارہ بیٹم بے دک زیاوہ
پڑھی لکھی نہ تھی مگر میٹرک تک اس نے بھی تعلیم حاصل کی تھی
اور اتنا شعور وہ بھی رکھتی تھی کہ اعداد وشار کی ہیر پھیر کیا ہوئی
وولت و جا تھ ادکا مالک تھا۔ مکن ہے اپنی مصروفیات یا دیگر
مول سے باعث اس طرف کم توجہ دیتا ہویا پھر اپنی
سرگرمیوں کے باعث اس طرف کم توجہ دیتا ہویا پھر اپنی
بوی مہر النسا برزیادہ بی بھر دسا کرتا ہو۔
بیوی مہر النسا برزیادہ بی بھر دسا کرتا ہو۔

ستارہ بیٹم نے منٹی تھنل محمد کولٹا ڑتے ہوئے درشتی سے
کیا۔ ' منٹی فضل! تم تو اس خاندان کے پرانے خدمت گار
ہو، تمہیں اس سارے معالمے پر پردہ ڈ النے کا کتنا کمیشن ملکا
قما؟''

منٹی نفٹل محمد کی حالت غیر ہور ہی تھی کیکن ورحقیقت قصور اس کا مجمی نہ تھا۔ وہ مجبور تھا، یہ مجمی سیح تھا اس نے ان ہے کوئی کمیشن وصول نہیں کیا تھا۔اس نے فوراً ستارہ بیٹم کے آ سیے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا کہ،س کا کوئی قصور نہیں اور نہ بی اس نے ہیرا بھیری میں کوئی کمیشن وصول کیا ہے، وہ بس ایک نوکر کی حیثیت سے خاندان کے لوگوں کے سامنے بجور تھا۔

ستارہ بیکم کواندازہ ہونے لگا کہنٹی بے تصورتھا۔ یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے سارہ بیکم نے منٹی کوئی الفور چودھری الف خان کے سامنے پیش ہونے کا تھم دے

ادام بیہ تینوں سازشی بہن بھائی الگ کمرے بیں سر جوڙ کر بينے گئے۔

'' بيتوبره ي تيزنكل - اگريدسب چودهري جي كوپيا جل كيا تو خير أيس جاري مجهو ووكيا كيا جائي " وراثت على نے پریشان ہوکر کہا تورکیس خان بولا۔

وون کو میں جھمکی دے دیتا ہوں کہ وہ چودھری تی کو ايها كجونه بتائ بلكه الناالزام چندال ستاره بيم پر دال

" ال مي بهترر ب كان مهرون بعائى كى بات س ا تفاق کیا۔ موجودہ صورت وال سے دہ خود بھی ہریشان اور فکر مند تھی کیونکہ اس کی سوکن اب اس پر بھاری پڑنے لگی تھی۔اگر بودھری الف خان کوسار سے کیچے چھنے کا بہا چل جاتا تو نه صرف اس كا ايخ دونول مستنز عد سالول كي طرف سے دل خراب ہوجا تا بلکہ مہرالنسا سے بھی وہ بدول ہوسکتا تھا۔

و اعتال سے کام لودونوں ''وراشت علی نے عاد تا اپنا ایک باتھ جانگ کرکہا۔ "دخش کی حالت نہیں و کھرے تھے پیلا پڑا جار اتھا۔ بیدھمکی شمکی سےمعاملہ اور خراب ہوجائے گا بلکهاس طرح ده چنڈال سچی ثابت ہوجائے گی۔''

'' وڈ ہے ویرا سکی تو وہ اب بھی ہے۔'' مہرو نے اس کی طرف دیم کرکہا۔

" \_ باشك كرجميل مكارى سے كام ليا موكا، مارے یاس ابھی ووٹ ہے ہم منٹی کو بلا کر اس کے صاب میں گربرد

چنانج نقی فضل محمرے جب بیسب کرنے کو کہا گیا تواس نے فوراً اینے کانوں کو ہاتھ لگالیے۔اس نے رجسٹر اور کھاتوں میں گڑ بڑ کرنے ہے صاف انکار کر دیا۔اس کی وجدید می که سااره بیم نے پہلے ہی اسے سلی وے دی تھی کہوہ ایما تجی نبیں کرے گا اور کرے گا تو تھنے گا بلکہ سارا الزام اس پر بی ڈال دیا جائے گا۔

موقع کھتے ہی ستارہ بیکم نے بید حقیقت منٹی فضل محمد سميت الف ذان تك پهنجاوي\_

چودهرآ الف خان بے شک دولت مندسی کیکن اس كا مطلب بير مجى نه نعاك وه اين نقصان كو اس طرح برداشت کرلیز) اور پھریہ تومستقل نقصان پہنچانے والا ایک نه ختم مونے والاسلىلەتغا كھرجبات بيريا چلاكەستقل نقصان میں مہرالنسا اسے دونوں بھائیوں کی برابر شریک

ے تودہ جراغ یا ہوگیا۔

ال نے فوراً طیش اور غیظ وغضب میں آ کر چند سخت احکامات جاری کردیے۔مب سے پہلا حکم تامہ بے جاری کیا کیا کہ اس کے دونوں سالے رئیس خان اور وراثت علی فی الفورية حویلی جھوڑ کرا پٹاالگ بند دیست کریں۔ دومرے پیہ كمنثي ففل محرآ تنده مرف اورمرف ستاره بيكم كواس كى غير

موجودگی میں حیاب کتاب ویا کرے گا۔مہزالنما کا اس سے کونی تعلق نہ ہوگا۔

مرو نے اس پر شوہر سے دیے دیے کیے میں اعتراض کیا تو الف خان نے بڑی سخت نظروں سے اسے كمورت بوسة بيرتك كهدويات ممروبيكم! شكركروك تمہارے ان دونوں تکمٹو بھائیوں کے خلاف میں کوئی قانونی کارروائی نبیس کررہا ورنہ میں ان سے اپنا نقصان میں بھر واسکتا ہوں، جیل کی بواجھی انہیں کھلا سکتا ہوں، اس

رعایت کوکافی مجمو۔ "مہرالنسا کیا جواب دیں۔
یوں سارہ بیم نے ہے ساتھ کی کئی سیند ورسازش کا بدلدان تنیول سازی بهن بهائیول سے الے لیا۔ مہرالنسانے ستارہ بیٹم کے لیے جو گڑھا کھودا تھااس میں وہ خودا کیلی تبیں بلکہ اے دونوں بھائیوں سمیت جاگری تھی۔اس کے دونوں بھائی تو حویلی سے بمیشہ کے لیے بے دھل ہوئے ہی تھے۔ خودمہرالنسا کا عتبارا ہے شوہر کے دل سے بے دخل ہو کیا تھا ادروہ اہمیت بھی جواسے حویلی میں بڑی بیلم کی حیثیت سے ، حاصل تھی۔

مہرالنسا کے دل میں ستارہ بیکم کے لیے سانب لوٹ كرره كئے بس وقت اس كے دونوں بھائى حويلى سے اپنا بوریابس سمیٹ کر رخصت ہورے ہے تو ستارہ بیلم کے چېرے پرتجمی ويسي عی خالص فاتحانه مسکرابٹ تھی جیسی ان تینوں بہنوں بھائیوں نے اس کے خلاف سیندور سازش کی کامیالی کے وقت اپنے مگروہ چیروں برسجائی تھی۔

وونوں بھائیوں بڑی معاندانہ نظروں سے سیارہ بیگم کو گھور رہے ہے اور ان کی آئکھوں میں ایک تنبیبہ تھی جیسے كهدر ب مويبت جلداس كابدلد لے كرديس كے۔

سارہ بیم نے اب بوری طرح شوہر کے دل ود ماغ میں ابنی عقل مندی اور وفاد ری کی دھاک بھادی تھی لبذا اس رات اس نے اس بات کا بھی شو ہر سے اظہار کرڈ الا۔

"سركار!الله كواه بكه من في محمى بهي آب كا يا اس حويلي كا بلكه كى كاتبى بر نبيس جا اليكن آج آب ك ساسے بھے افسول کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ بری بیلم

جالاللىلانتجىبى مراي 2015-

مہرالنسا اور اس کے دونوں بھائیوں نے بچھے بھی پہندنہیں

ال کے بعد ال نے اپنے شوہر کو ان کی سیندور سازش کے بارے ہیں بھی تفسیلاً آگاہ کردیا کہ بیدانگشاف اس کے ایک پرانے اور قابل حکیم نے کیا تھا کہ اس کی سر طی آداز کو خراب کرنے کے لیے اسے کوئی الیمی چیز دھو کے سے کھلا دی ہے جس نے اس کے ملے کا آلاصوت ادھیر کرر کھ دیا ہے۔

ودهری الف خان مجی گندم کی روئی کھاتا تھا۔ عورتوں کے چلتر اور زمانے کی چال بازیوں کا اسے مجی ادراک تھا۔ وہ مجھ گیا کہ ستارہ بیٹم کیا کہنا چاہتی تھی۔وہ غصے میں بھر گیااور چاہتا تھا کہ ای دفت مہرالنسا کو کمرے میں بلا کراس کی خبر لے لیکن ستارہ بیٹم نے ایسا کرنے سے روک

" بات اس المرح ختم نہیں ہوگی سرکار۔ " وہ بڑے
رسان سے بولی۔ "اصل خطرہ بجھے مہر د کے دونوں بوائیوں
سے ہے۔ وہ نظروں نظروں میں جھے خطرناک سانچ کی احمل دی ہے۔ وہ نظروں نظروں میں جھے خطرناک سانچ کی احمل دی و فاداری اور ایمان داری کے صلے میں خدائخ استہ جھے اور میری معصوم بیٹی زہرہ کو یہاں کہیں بڑے دن ندد کھنے بڑجا تمیں۔"

" ہم تمہاری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں سارہ بیم۔ "جودهری الغے خان نے بردیاری سے کہا۔

الحلے دن النہ خان کا حویلی میں ایک اور تھم جاری ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں سالوں رئیس خان اور وراخت علی کی حویلی میں البند میر النسا کی حویلی میں دانے لیے پر با پندی لگا دی گئی تھی البند میر النسا این میں میں دانے لیے جانگی تھی۔ دوسرا تھم بی تھا کہ ستارہ بیگم کوحویلی کے جملرانتظام والصرام پراختیارد ہے دیا کیا تھا حق کہ جوری کی جابیاں بھی میر النسا کے ہاتھوں سے نکل کر ابستارہ بیگم کے ہتھ میں آگئیں۔

رب میں النہا کے نواب دن ورات کیا بلکہ ہر بل جلتی ہوئی جا بین کر رہ گئے ہے۔ وہ اب بھی یا قاعد کی ہے اپنے دونوں بھا ہُوں کی ہوئی دونوں بھا ہُوں ہے۔ وہ اب بھی یا قاعد کی ہے اپنے خان اور وراخت بھی ستارہ بیٹم اور اس کی معموم بیٹی پر کم ادھار کھائے نہیں بیٹھے ہے لیکن ستارہ بیٹم نے چال ہی اسی کی مقبوم بیٹے اپنی سازہ بیٹم کے خان کی کہ بیٹھے اپنے جان کی ارکھا کراب کونے میں بیٹھے اپنے ہی ذم چاری کی مقالہ مختلف تھا، ہی زخم چاہئے پر مجبور ستھے کیکن وراشت علی کا معاملہ مختلف تھا، ہی زخم چاہئے پر مجبور ستھے کیکن وراشت علی کا معاملہ مختلف تھا، می زخم چاہئے پر مجبور ستھے کیکن وراشت علی کا معاملہ مختلف تھا، می زخم چاہئے پر مجبور ستھے کیکن وراشت علی کا معاملہ مختلف تھا، تھا۔ وہ غصے اور جوش کے بیائے د ماغ استعمال کرنے کا بھی عادی تھا۔ وہ غصے اور جوش کے بیائی پڑھانے پر محانے تھا۔ وہ اب بہن کو ستارہ بیگم کے خلا ف ٹی ٹی پیاں پڑھانے

s (

ب ظاہر حالات معمول پر آگئے ہے۔ دفت ایک مناسب و هب سے گزرنے لگا تھا۔ موقع محل کی سب مازشیں عبث ٹابت ہوئی تعیں کہ وفت نے کویا چپ چپاتے ایک لبی زقد بھری۔

\*\*

ستارہ بیگم کے بالوں میں اب چاندی اُٹرنے کی تھی۔
چودھری الف خان بھی وقت کے ہتے دھارے کو عمر کا خراج
دیتے دیتے بوڑھا ہو چکا تھا مگر ستارہ بیگم سے اس کی محبت
بوڑھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اسے چاہتا تھا کو چاہت کی
نوعیت بدل می تھی ، اس میں جوانی کا وہ والہانہ بن نہیں تھا
مگر محبت تو محبت ہوتی ہے جسمانی تعلق سے بڑھ کر اعلی و
ارفع ہو چکی تھی۔

ستارہ بیکم نے میطویل ماہ وسال حویلی میں بڑی شان اور وقار سے گزارے تھے۔ وہ بڑی یامردی سے محلالی سازشوں کا اب تک مقابلہ کرتی آئی تھی۔ وقت وقت کی ہات ہوتی ہے، ایک وہ دفت مجی تھا جب مہرالنسانے حویلی میں چودھرائن کے حوالے ہے ایک شاندارزندگی گزاری ممتی ، پھرستارہ بیٹم کی آ مدہے وہ ماند پڑنے تی ۔اگر جدالی بایت تو نہ تھی کے ستارہ بیٹم کی ذات ہے اے کوئی نقصان پہنچا ہولیکن مہرالنساکی ستارہ بیکم سے رقابت اور چیقاش نے اسے اپنے ہی ہاتھوں نقصان پہنچا یا تھا، نہوہ سارہ بیکم کےخلاف محاذ تائم كرتى اور نه وه حويلي ميں اپنا وقار كھوتى \_ حالانكەستارە بیکم کے آئے کے باو جود چودھری الف خان نے ایک پکلی بیوی کو وہی مقام دیا تھا جواس کا تھا تکراس مقام کومبرونے خودی این رقابت اورعدادت سے کھودیا تھا۔ بیرآگ اب بھی جوں کی توں مہر و کے سینے میں ایک بھٹر کتے ہوئے الا دُ کی صورت میں موجود می اور وقت گزر شنے کے ساتھ ساتھ اس میں بچائے کی آئے کے اضافہ بی ہوا تھا۔ وقت نے ایک اور دلکی حال چلی تھی ، اپنا یا نسا ایک بار پھر پلٹا تھا اور بالأخرمبرالنساك كھونى موئى ساتھ ايك بار بمركوشے كى۔ ایک بار پھر تیروتفنگ جیکھے کیے جانے لگے وجہ پیھی کے مہرالنسا آخر کاراس خاندان کے وارث کی مال می ۔ ایک بینے کی ماں، چودھری الف خان کے بیٹے متاز خان کی ماں۔

الف خان گواب بوڑ ھا ہو چکا تھااس میں جوانی کا وہ دم خم بھی نہیں رہاتھا مگراب بھی ایک بوڑ ھے شیر کی می دھاک جمائے ہیں ہیں ایک اینا ایک انر جمائے ہیں ہیں ایک انر تھا ہیں ایک انر تھا ایک انر تھا اور الف خان بھی ای ایک کمزوری کے زیرِاثر بہر حال

آچاتھا۔

مہرالنسائے ستارہ بیگم سے منہ کی کھانے کے بعد انجی

ناممن کی نرح موقع کے انظار میں کنڈ کی مار کی تھی۔اس کی

اب سار کی توجہ اپنے گہرہ جوان ...۔ بیٹے ممتاز خان پر
مرکوز تھی ۔ اس نے اسے گویا اپنا دودھ نہیں بلکہ زہر باایا یا تھا

در ممتاز خان نفرت کا بیرز ہر کی کر از دھا بین گیا تھا۔ باقی

ری سی کسراس کے دونوں ماموں رئیس خان اور دراشت علی

نی پوری کروی تھی اور اپنی مال اور اپنے دونوں ماموؤل کی

فرح وہ بھی اپنی سوتیلی مال اور بہن زہرہ بانو کو اپنا از لی

وہمن سیجنے لگا۔ مہرالنسا نے بھی جوان بیٹے کو ہتھیار بنا کر

استعال کہ اور اپنی طرح اس کی سرشت میں بھی کمینگی ، کینہ

استعال کہ اور اپنی طرح اس کی سرشت میں بھی کمینگی ، کینہ

اور ظلم کا زہر بھر دیا۔

من زخان کا قدوقامت اینے باپ چودهری الف خان پر عملی تھا۔ مناسب قد ، جم کشھا ہوا، آنکھوں میں ملکورے ابقی از لی رعونت اور چہرے پر احساس برتری کا غروراور محمنڈ ، کسی کوخاطر میں ندلانے کا اہانت آمیز رویہ جبکہ زہرہ انوسروقد اور اپنی مال کی طرح حسین تھی۔ بڑی جبکہ زہرہ انوسروقد اور اپنی مال کی طرح حسین تھی۔ بڑی بڑی کشاو، آنکھیں اور لیے تھے ریشی بال ، زمانے کا جلن اور کے الیا برعب لہجہ، انداز تخاطب ایسا کو متر مقاتل خود ہی رعب میں آنے لگا۔

ائے جوان بیٹے متاز خان کی مبرالنسانے جس انداز میں تربیت کی تھی اس نے اسے ایک او باش فطرت ، بدقماش اور سرکش بنادیا تھا۔ وہ آوارہ دوستوں اور آوارہ سرگرمیوں میں پڑچکا تھا۔ اسپے گرد ہرونت بدمعاش حواریوں کا ٹولا بنائے رکھتا تھا۔ اس کے دونوں ماموں بھی اس کے ہمراہ بیش بیش دیتے ہے۔

ادھر ستارہ بیکم نے اپنے الاتھے اخلاق اور حسنِ سلوک کی وجہ ستہ حویلی کے بی نہیں بلکہ جا گیر کے ملازموں کو بھی اپنا گرویدہ بنار کھا تھا جبکہ مہر النساا سے اس کی مکاری پرمحمول کرتی تھی۔

ستارہ بیگم کے خیرخواہوں میں حویلی کا ایک اہم کرتا دھرتامنٹی فضل محمد تو ستارہ بیگم ادراس کی بیٹی زہرہ بانو کا کو یا معتبدِ خاص بن چکا تھا۔ منٹی فضل محمد بھی عمر رسیدہ ہونے لگا تھا۔ اس کا ایک بی بیٹا تھا کبیل خان ، لمبا تڑ نگا ادر جوان مرتگت سانو کی تھی۔ وہ بھی حویلی کے ملازموں میں شامل تھا۔ ادھر متاز خان کو جب اپنی ماں مہر النسا کے ذریعے یہ بتا جلا کہ حویلی ادر دیگر جا گیر دارانہ معاملات ستارہ بیگم کے

سردين تودوغے سے بينك كردوكيا۔

اس وقت وہ تھے کے ساتھ اپنی بیٹھک لگائے بیٹھا اور ایک حواری کے ذریعے اس نے مٹی تصل محر کو بلوایا۔
مٹی اس وقت اپنے دو کمروں کے تا پختہ گھر میں موجود تھا۔
انفاق سے اس کا بیٹا کہیل خان بھی تھا۔ اس نے جسم پر صرف ایک چوڑ نے گھیر والی شلوار پہن رتھی تھی اور گھر کے لیے چوڑ نے حن کے ایک کونے میں نصب چارا کتر نے والی مشین جے کتر مشین کہا جاتا ہے بھینسوں کا چارا بتانے میں مصروف تھا۔ دونوں باپ مصروف تھا۔ دونوں باپ مصروف تھا۔ دونوں باپ میں رہبتے ہے۔ کمیل تندی اور جفائشی میں اور جفائشی کے ساتھ اسے کام میں مصروف تھا کہاں وقت متاز خان کا حواری وہاں آن دھمکا۔

والمشي المحموف چودهري سبيس بلارب بي اي

منٹی فضل اس وفت بھی جیسی جارپائی پر جائے کی پیالی تھا ہے میٹی تھا۔ چھوٹے چودھری لیعنی ممتاز خان کے بلاوے پروہ چونک سام بیا۔ ایک کمچے کواس کے بوڑھے چرے پر انجھن می تیر گئی۔ ادھر چارا کتر تے ہوئے کہیل نے حواری کی طرف ایک نظر دیکھا اور دوسری نظر اس نے ایک نظر دیکھا اور دوسری نظر اس نے ایک باپ کے چہرے پر مجمی ڈالی تھی۔

''جی بہت بہتر ، اہمی آتا ہوں۔'' منٹی فضل محر نے حواری سے اثنا بی کہا تھا کہ حواری کھنڈ سے ہوئے لیجے میں

''ابھی میرے ساتھ چلو بڈھے۔ جانتے نہیں چھوٹے چودگ جانتے نہیں چھوٹے چودھری جی کا غصر۔' کیا یک چارا کرنے کی مشین کا بہارک کیا۔ یا پختہ حن کی سوندھی سوندھی فضا میں مشین چلنے کی مخصوص تھیا تھے کیدم تھم کی۔ایٹ بوڑھے باب کے ساتھ حواری کے الیے تفکیب آمیز رویے نے اس کے اندر کر واہٹ گھول دی ادھر مثی نے گھرائے ہوئے انداز میں چوری نظروں سے اپنے جوان کڑیل جے کہیل کی طرف ویکھا پھر چائے کی آدھ بھری بیالی چار پاکی پر چھوڑ کرفورا اسے ہوئے بولا۔

" چلوجی چلو، ایمی علنے شرکون ی بات ہے۔"
" دفعاً کبیل کی بھاری آواز مختی پھروہ اس ایم مران حواری کو کھورتا ہوا چار پائی کے قریب آیا اور باپ سے فاطب ہوتے ہوئے بولا۔" اپنی چائے آرام سے پیو بابا۔" اس کے بعد حواری کے سرخ



''س بات کی معانی بابا؟''کبیل باپ کے چرے کی طرف دیکھ کرچرت ہے بولا۔''ہم نے ایسا کون ساجرم کیا ہے،قصور تواس زرخرید کتے کا تھاجوا ہے باپ کی عمر کے آ ومی ہے ہے اولی ہے بات کرر ہاتھا۔''

' چنگا چنگا ... اب چپ کرتو۔' نضل محمد بولا۔'' تو بیٹے کر اپنا کام کر، میں امبی آتا ہوں۔'' دہ چار پائی کے قریب بڑی جو تیوں کو پہنتے ہوئے بولا توکییل نے کہا۔

"بابا! میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔" بیٹے کی بات پرمنٹی نصل کا د ماغ بھک سے اڑ گیا۔ وہ اپنے کڑیل جوان میٹے کی طبیعت سے واقف تھا۔ جانتا تھا یہ اگر اس کے ساتھ چلا تو چھوٹے چودھری کے ساتھ بھی اس کی منہ ماری ہو جائے گی ، لہذاوہ دونوں ہاتھ جو ڈکر بے بسی سے بولا۔

''اوئے پترا! میرے بڑھا ہے کا خیال کرلے۔ تو میرااک ہی سہارا ہے۔ ابتی جوانی پررجم کر۔ اب حویلی کا حوال پررجم کر۔ اب حویلی کا حول پہلے جیسانہیں رہا۔ میں خود معاملہ بھی سے کام چلا رہا ہوں تو خود کو ان سے علیحہ ہ رکھ۔'' باپ کو ہاتھ جوڑے دکھی مرکبیل کا دل سے میا اور اے خفت محسوس ہونے کی مات باپ کے دونوں ہاتھوں کو چوم کراحر ام سے بولا۔ اپ باپ کے دونوں ہاتھوں کو چوم کراحر ام سے بولا۔ ''بابا! تھے کئی بار کہا ہے اس طرح ہاتھ نہ جوڑا کر م

"بابا! مجھے منی بارکہا ہے اس طرح ہاتھ ونہ جوڑا کر،
اگر تو سمجھ رہا کہ کہ حویلی کا ماحول اب بدل کیا ہے تو چودھر یوں کی نوکری چھرڑ کیوں نہیں دیتا؟ میں جوان ہوں روٹی کما سکتا ہوں، تو اب آرام سے بیٹھ اور جھے بھی اپنی پڑتے چہرے کی طرف و کھے کر در شق سے بولا۔

''اے جاپ کی عمر کے آ دمی سے اس طرح مخاطب
ہوتے ہو۔ نہمہیں شرم نہیں آتی ؟ خبر دار! آئندہ اپنی زبان
کولگام دے کر رکھتا۔ میرے بابا حولی کے پرانے خادم
ہیں، چھوٹ، چودھری کیابڑے چودھری صاحب بھی ان کی
عزت کرت ہیں، سمجھا تو؟'' حواری کے دائیں بخل سے
ہولٹر جھول رہاتھا ہوں بھی ممتاز خان کے سارے قربی
حواری اس نی ہدایت کے مطابق سے می رہتے تھے۔ کہبل
کی بات پراس کے چہرے پر غصے کی سرخی اجمر آئی اور وہ
پر طیش لیجے ہیں بولا۔

" این زبان کو لگام دو ، حویلی کے نوکروں کا مطلب بینیں ہوتا کہ سرچ دھ جاؤ۔" مطلب بینیں ہوتا کہ سرچ دھ جاؤ۔"

" " م نوکر ضرور ہیں گرغلام نہیں۔ " کبیل نے ترکی یہ ترکی اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے جواب ویا۔ "معالمہ عزت کے ساتھ چلا رہے تو شمیک ہے ورندای نوکری پر ہم وں " " فید

اربس کر پتر ہے بس کر، چپ ہوجا۔ 'وفقا فضل محداہ جائے گی بات کاٹ کر بولا۔ اپنے جوال سال کر بل اور غیرت مند بیٹے کو جوش میں آتے و کی کر بوڑ جا منتی خوف زود سا ہوگیا تھا گر ادھر حواری بھی جسے کہیل کی ادھوری بات کا مطلب جان گیا تھا۔ اس نے فورا اپنے ہولسٹر پر اتھ رکھ کرشعلہ بارنظروں سے لیے چوڑ ہے کہیل کی طرف کھورتے ہوئے تنہیں کی طرف کھورا

" بی کہا ہوں این زبان کولگام دے کا کے ورنہ چودھری تی اور حو کمی والوں کے فلاف بولنے پر تنہے چھتانے کامجی موقع تیس ملے گا۔"

کبیل کا د ماغ الشنے لگاس نے بڑی سناتی نظروں سے اسے، محورا بحر ایک استہزائی نظراس کے بولسٹر دالے ہاتھ پر ادر پھر چرے پر ڈالتے ہوئے بولا۔" ایسے ہائے ہوئے نبراتی محلونوں سے ڈراٹا مردوں کا شیوہ نبیں۔ خاموثی سے نکل جا دیاں سے درندہ وہ مجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔" مبیل کی آ واز میں نہ جانے کیسی کھن کرج تھی کہ وہ بڑی معاندانہ نظروں سے کھورتا ہوا پلٹ کیا۔

۔ بے چارہ مُنٹی نفعل عمد پریشان ہوگیا اور بیٹے ہے اولا۔ 'ادے پتر اتونے کیا کردیا؟ تاراض کردیا اے، تجھے ایسانہیں کرنا چاہے تھا۔ اب جھے سب سے پہلے چھوٹے چودھری جی ہے معانی مانگنا پڑے گی۔''

Copied From Weits Copied From

خدمت کاموتع دے۔"

" چنگا، چنگا، چنگاه و تجور دول گا نوکری، مجبور دول گار اب مجھے جانے دے۔ تو بیٹھ آرام ہے۔ " بیٹے کو شندا پڑتے دیکھ کر باپ نے اسے دلاسا دیا اور رجسٹر سنجالے باہر نکل کیا۔ کبیل سوچتی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنارہ کیا۔

منی تصل مجر ڈراسہا حویلی کی بیشک بہنچا تو چھوٹے چودھری متاز خان کو مرطیش نظروں سے اپنا منتظر پایا۔اس کے قریب ہی دیگر چند کے حواریوں کے ساتھ وہ حواری بھی موجود اسے بڑی زہر ملی نظروں سے محور رہا تھا جو اسے بلانے آیا تھا اور جس کے ساتھ اس کے بیٹے کنبیل کی منہ ماری ہوئی تھی۔

بہر حال منٹی انتخار محد نے ڈرتے ڈرتے چودھری متاز خان کوسلام کیا تواس کے کانوں سے شعلہ بارادر کرجی ہوئی آواز کرائی۔''اوبڈ سے ! تواکیلا کیوں آیا ہے؟ کدھرہوں تیرا پھنے خان بیٹا؟ !ڑی اکڑ ہے اس کے دماغ میں؟''

منٹی فوراً رجسٹر بغل میں دبا کر اینے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔''چودھری صاحب!اس کی طرف سے میں معافی ہا تک اینا ہوں، جوان منڈاہے میں نے اسے مجما دیا ہے۔''

" 'اوئ ، بی جمادینا اے کہ ابنی اوقات میں رہ کر آئندہ میرے 'دمیول سے گل بات کرے۔ ' ممتاز خان نے بوڑھے فنل محمد کو خشمکیں نظروں سے گھورتے موت درشتی سے کہا ومثی فورا کیکیاتے لیجے میں بولا۔

"دسمجما دول کا جی، بہت الحجی طرح سے سمجما دول کا جی، بہت الحجی طرح سے سمجما دول کا میرے لیے کیا آلم ہے؟"اس نے جیسے موضوع بدلنا چاہا تو متاز خان جو ایک، مونڈ سے پر بردی شان سے ٹا تک پہ ٹا تک چر حائے برا، نمان تھا ہے کمانہ درشتی سے بولا۔

رو آج سے جاگر ہے تعلق ممالی معاملات میرے سامنے رکھے گا اور حساب کتاب بھی ... سمجھا تو؟''

اس بات کامٹی تصل کو پہلے بی خدشہ تھا اور اس کا جواب بھی وہ پہلے ہی خدشہ تھا اور اس کا جواب بھی وہ پہلے ہی خدشہ تھا اور اس کا جواب بھی وہ پہلے ہی سوچ چکا تھادہ مود بانہ بولا۔ ' شمیک ہے چودھری جی کا تھم ہے کہ ...'
لل ... لیکن وڈے چددھری جی کا تھم ہے کہ ...'
دمشی ...' متاز خان وہاڑا۔''اب اس جہت کے ۔۔۔'

نچ میراهم علے گا، س، لیا تونے یا نہیں؟'' بے چارہ نفل محد دہل کررہ گیا، بولا۔'' بالکل جی، بالکل . . سن لیا۔'

"اب دنع ہوجا یہاں ہے، آئدہ میں تھے سارہ بیل اس میں سی سی سی سی سی سی میں اس میں سی میں اس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ایک میں اپنا میں میاد کر دیا۔ مثل نے دوبارہ فدویانہ انداز میں اپنا سر بلادیا اور سے بی بلنے لگا تو بری طرح شنگ کررک کیا۔

بین کے دروازے پر ایک خوبرو اور زہرہ جمال مورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ بیستارہ بیٹم کی بیٹی زہرہ یا نوتھی۔ وہ اندر آ کر ممتاز خان سے مخاطب ہو کے بولی۔" بیٹم تو با با جانی کا ہے بھائی جان، بھلا اس بے چارے بوڑ ھے کوآپ کیوں ڈانٹ رہے ہو؟"

زہرہ بانو نے ہلکا محلکا دیدہ زیب لباس زیب تن کر
رکھا تھا۔ اس کے ریشی کھنے بال شانوں پر بھھرے ہوئے
سنے ۔ کشادہ آنکھوں کی کمانیں بھی ہوئی تھیں اوران میں تیز
طراری دوڑ رہی تھی ۔ متاز خان نے اپنی سوتلی بہن کی
طرف انتہائی نا گوارنظروں سے گھورا اور پھرنفر ت آمیز لیج
میں بولا۔ ''اے لڑک! ہمیں بھائی جان کیہ کر اپنا رشتہ ہم
سے جوڑنے کی کوشش مت کر . . . جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں
"

زہرہ بانونے شہر میں بھی تعیم حاصل کی تھی اور تعلیم
کے دوران کافی عرصے اپنی نیو ملتان دالی کوشی '' بیٹم دلا' میں بھی مقیم ربی تھی ۔ لبنداس مناسبت سے اس کے اندرشہر اور دیہات کا عجیب امتزاج یا یا جا تا تھا۔ اس نے مہری نیلے مرتک کی ٹائٹ جینز کہن رکمی تھی اور مرخ قیص، محلے میں اسکارف تھا۔ ممتاز خان کی درشتی کے جواب میں اس نے اسکارف تھا۔ ممتاز خان کی درشتی کے جواب میں اس نے اس کی جلتی سلگتی آ تھوں میں بے اس کی جلتی سلگتی آ تھوں میں بے خوفی سے دیکھیتے ہوئے کہا۔

'' آپ کومیرا بھائی جان کہنا اچھائیں گگنا تو بھر میں آپ کومیرا بھائی جان کہنا اچھائیں گگنا تو بھر میں آپ کومتاز خان کہہ کرمخاطب کرتی ہوں۔ رہی بات رشتہ جوڑنے کی تو وہ کسی اور نے نہیں بابا جانی نے بی جوڑا ہے اور مجمعہ کئی ہے گا''

بحصال پر بمیش فخررہےگا۔''

د' کوشٹ اپ۔'' متاز خان آپ سے باہر ہونے لگا۔ حتیٰ کہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر زہرہ بانو کے دکش ہونؤں کی استہزائیہ سکراہٹ میں پنداں فرق ندآیا۔اس لیجہ میں بولی۔''متاز خان!ا ہے غصے اور د ماغ کی کری کو قابو میں رکھو۔''

پھر وہ ایک طرف ڈرے سے کھڑے منٹی سے کا طرف ڈرے سے کھڑے منٹی سے کا طب ہوکر ہولی۔''منٹی چاچا! آپ نے دہی کرتا ہے جو بابا جائی (چودھری الف خان) نے آپ کو تکم دے رکھا ہے۔''

حاروم والتحديد 108 فيروري 2015ء

أوارمكرد

"بالكل نہيں بابا جانی ،اگريہ ذيتے داري متاز بھائی جان سنجالتے ہيں توخوشی کی بات ہو گی اور بیل جھتی ہوں امی جان (ستارہ بیکم) کوجھی یقینا اس بات کی خوشی ہوگی، انہیں دیسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ کی شفقت اور پیاری ہم دونوں ماں بیٹ کے لیے کافی ہے۔"

روس بالا مرائع الور المرائع المائع ا

من می اورود بیل جاست ، جارت ال می منگ نفل جس وقت زمره با نوبیشک سے نکل رہی تھی منگ نفل محر بھی با برنکل رہا تھا۔ وہ زبرہ با نواوراس کی باس ستارہ بیگم کے حسن اخلاق وسلوک سے پہلے ہی بہت متاثر تھا۔ اس کے قریب آکر بولا۔ ' زہرہ بیٹی ! تمہارا شکریة م اگر بروقت نہ آتھی تو یہ نکا چودھری جائے میر سے ساتھ اور کتنا مبرا کرتا۔' زہرام سکراکر بولی۔

" ' چاچا!عزت اور ذلت الله کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر افسوس زمین ناخدا اس کا ٹھیکا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں۔"

''ویسے زہرہ بیٹی ! مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ اب حساب کتاب کے معاملات چھوٹی بیٹم (ستارہ بیٹم) کے بجائے تکا چودھری دیکھا کرٹے گا اور وڈے چودھری نے بھی اس کی اجازت وے ڈالی۔''

ز ہرہ بانو نے ایک ہراسانس کے کرکہا۔ ''اس سے کیا فرق پڑتا ہے نشی چاچا، بجھے فخر ہے کہ استے عرصے ای حان نے یہ سنجا لے رکھا تھا اور بابا جانی کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ اچھا تی ہوا کہ ای جان بھی سوکھی (بری الذمہ) ہوگئیں،۔'

اس ونست منی ضل نئر چونکا۔ اس کا بیٹا کہل وہاں آن بہنچا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ کہیل اور زہرہ بانو کا آج پہلی بارآ مناسامنا ہواتھا اگر جینا ئبانے تعارف تھا۔

''بیر میرابیٹا ہے جی کہیل ۔''مثی نے زہرہ بانو سے کہا۔ بھر بینے سے بولا۔''بیز ہرہ بانو ہے چھوٹی بیکم صاحبہ

وہ بے چارہ کیا جواب دیتا۔ گرمتاز خان کو یا ہتے ہے ہی اکمر کمیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سخت بات کہتا دروازے پر کس سے بھاری انداز میں کمتکھارنے کی آواز ابھری اور لگافت جیے سب کوسانپ سونگھ گیا۔ بیٹھک میں چودھری الف، خان داخل ہور ہا تھا۔ زہرہ بانو نے فوراً باادب ہوکرساام کیا اور اپنے سر پراسکارف درست کرلیا۔ باادب ہوکرساام کیا اور اپنے سر پراسکارف درست کرلیا۔ "کیا اور ہور ہا تھا یہاں؟"

چودھری النہ خان زہرہ بانوکوجی اپنی بیٹی بی بی بھتا تھا، اس کے سر پردسہ باشفقت بھیرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کی طرف و کھوکر یو جھا۔ متاز خان تو بھیے بہلے بی ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے زہرہ بانو کے خلاف باپ کے سامنے شکوے شکایت کی بھر مار کر ڈالی۔ پھر جب زہرہ بانو سے شکوے شکایت کی بھر مار کر ڈالی۔ پھر جب زہرہ بانو سے پوچھا کیا تواس نے باپ کودی بنایا جو بچ تھا۔

" منٹی نفل جمر کو میں نے بی تھم وے رکھا ہے، بیسر متاز اِنتہیں س پر کوئی اعتراض ہے؟" چودھری الف خان نے اپنے جوان بینے متاز خان کی طرف دیکھ کر کہا۔

و ابولا۔ 'میاباً جانی!اس لڑی اوراس کی مان کا مجلا ان معاملات ہے، کیاتعلق ہے؟ میں آپ کا خون ہوں سگارشتہ ہے میرا آپ ہے، کیا میں آپ کا کچھنیں لگنا؟''

بیتے گی بات پر جہاند یدہ الف خان کو آگر چہ پہلے تی ماضی کے بعض حوالوں سے کچھ تلخ حقالت اور باتوں کا اور الوں کا اور اک تھا تا ہم یہ بھی جانتا تھا کہ اب اس کا بیٹا بھی جوان ہو چکا ہے لہندا بوان بیتے کے سامنے وہ کسی مسم کی کرما کری کرنے کے سامنے وہ کسی مسم کی کرما کری کرنے کے باری باری سے بولا۔

موس المستان ا

جالدونانی المنابع فروزی Copied From We

کی بی الم الم کر ... یعینی نال۔"

وہ بہاں آیا کیوں اور کن اگر میں تھا۔ باپ کی بات پر وہ وہ بہاں آیا کیوں اور کن اگر میں تھا۔ باپ کی بات پر وہ کونکا۔ ورحقیقت، باپ کے گھر سے روانہ ہونے کے بعد کہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اس کے گھر سے روانہ ہونے کے بعد کلای کے بعد اسے خدشہ تھا کہ ہیں بیشک میں اس کے بوڑھ ہو باپ سے ساتھ کی تھم کی کوئی بدسلوکی نہ کی جائے۔ بوڑھ باپ سے ساتھ کی تھم کی کوئی بدسلوکی نہ کی جائے۔ لہذا اس فکر سے آبوڑی ویر بعد وہ بھی جلاآیا تھا گھر بہاں بی سی کروہ بھیے اپنی سدھ بدھ بھی کھو کیا تھا۔ اس کی وجز ہرہ بانو کھی ۔ اس کے ارشوخ حسن نے اسے متاثر کیا تھا اور وہ اسے و کیمتے ہی مہوت سا ہو کر رہ گیا تھا گھر باپ کے اسے و کیمتے ہی مہوت سا ہو کر رہ گیا تھا گھر باپ کے اسے و کیمتے ہی مہوت سا ہو کر رہ گیا تھا گھر باپ کے اسے و کیمتے ہی مہوت سا ہو کر رہ گیا تھا گھر باپ کے روائی ہی دوائی کے دبرہ و بانو کا تعارف ہوتے ہی وہ فورا ایک روائی ہی دوائی کے دبرہ و بانو نے ہولے سے اپنے سرکوا ثبانی روائی طرف بڑھ

بعد میں منٹ فضل محرنے بیٹے کو بتایا کہ زبرہ بانو کی وجہ سے بات سنجل کئی وہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ سے بات سنجل کئی وہ اس کی تعریف کے لائق۔'' کہیل ''بابا! بیہ کڑی تو ہے ہی تعریف کے لائق۔'' کہیل نے ول میں کہا تھا مگر اپنی حیثیت بھی جانیا تھا اس لیے چپ موریا۔

حویلی ایک زہرہ بانونے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔وہ بھی مطمئن تھی کہ ایک اہم ذیتے داری کو دہ ایک طویل عرصے تک ایمان داری سے نبھاتی آر بی تھی اور کسی کو شکایت کا موقع زرطا۔ آج باحسن خولی وہ اس ذیتے داری سے عہدہ پر آ ہو چگی تھی۔

'' دلیکن ای جان! ہمیں اپنے جھے کی زمینوں کی و کھے بھال اور حساب ارک خود کرنا ہوگی اور بیکام اب آپ نہیں میں کروں گی۔'' زہرہ بانو نے سنجیدگی سے کہا تو ستارہ بیگم کے چہرے پر نظر آمیزی کے تاثر است نمودار ہو گئے۔ وہ سادہ سے میک آپ اور ملکے میرون کلر کے نفیس لباس میں سادہ سے میک آپ اور ملکے میرون کلر کے نفیس لباس میں سادہ ہے میک آب اور نظر آرئی محقی ۔ بیٹی کی بات پروہ

'' زہرہ بڑی ابے شک جو ہارے تی میں لکھ دیا گیادہ ہمارا ہوگا بچھے بھی بھی وھن دولت کا لا کی تبیں رہا لیکن میہ سب کچھ بچھے تمہاری خاطرا در تمہارے بہتر مستقبل کے لیے مجبورا کرنا پڑا تھا، اس کی دجہ تم بھی جانتی ہو۔ مگر بیٹی اس وقت حالات اور تھے، چودھری الف خان سے شادی کے

بعد من فطرى طور برائے ليے نبيل بلكة تمهار ، ليے مجھ تخفظات کا شکارتھی ،اس لیے میں نے چودھری جی ہے اپنی بیشر طامنوانی تھی مگر پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو انتے تحفظات، طمانیت کا احساس ہونے لگتا ہے کیکن بنی! آخ ممهي جواني كي والميزيراورخودكوايك جوان مي كي مال کے روپ میں و کھے کر مجھے شدت سے یہ احساس فکرمند کرنے نگا ہے کہ میں شایداب بھی وہیں کھڑی ہوں۔ایک كرور عورت كى صورت ... جهال سے چكى تقى - " بدكه كر سناره بيكم كي آن تحسين بعيك تئين - مان كورنجيدة خاطر ديكه كر، زہرہ یا نوٹڑ یہ اتھی ۔فورآ ماں کے سینے سے جا لگی اور بڑے رسان مرمضبوط ليج مي بولي- "اي جان! آپ خودكوكيون كمزور جمتى بين؟ آب كمزورتبين بين-عورت بين توكيا ہوا؟ تاریخ بہادر عورتوں کے کارناموں سے بھری ہوی ہے۔ ارادوں کی معنبوطی اور حوصلوں کی بلندی ہے سب نیس نے آپ بی سے تو سیکھا ہے۔ " سیارہ بیلم نے اپنے سرسراتے آ کل کے بلوسے اپنی عمری آعموں میں اتری تی یو مجھتے ہوئے بیار سے بی کے سر پر ہاتھ بھیرا ادر ہولے ے اس کی پیشانی جو معے ہونے بولی۔" بال بی ، ہم کمزور نہیں ہیں مہیں ویعنی ہول تو میں جیسے دوبارہ جینے لکتی مول \_ليكن بين مارا يهال حويلي شل وم خم جووهرى جي (الف خان) کی وجہ سے ہے۔ زندگی موت کا کیا بھروسا، میں تو ہر وقت جود هري صاحب کي درازي عمر کي دعا كرتي رہتی ہوں۔ بیٹی اہم متاز خان کے مندنہ بی لکوتو اچھا ہے، تم توجانتی ہونا۔۔۔ان ماں بیٹوں کی آنکھ میں ہم کاننے کی طرح ككت بي -

" د میں سب جانتی ہوں اس جان ۔ " زہرہ بانو مضبوط المجھ میں ہولی۔" د مگر جھے اور بھی بہت می باتوں کا بہ خوبی احساس ہوئی تھی، احساس ہوئی تھی، اس حل اللہ علی اللہ علی اللہ کا بہت کے مطابق ہمیں جو ملاه . . وہ ہماراحق ہے۔ ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے ۔ آپ جھے پر بھر وسا رکھیں اور میرے لیے دعا کیا کریں، بس۔ "

" بین ایس تیرے کیے تو ہر وقت وعا کرتی رہی ہوں۔ " سارہ بیکم نے کہا اور زہرہ بانو محبت سے سکرادی۔
اس دن سے اپنے جھے کی جا گیر کے معاملات زہرہ بانو نے خودد کھنا اور سنجالنا شروع کر دیے۔ ادھر ممتاز خان کو بھی باپ کی طرف سے کو یا شہ لیتے ہی پُرلگ گئے۔ اس نے سب سے پہلے حو یل کے برموں پرانے خادم ایمنی نشکی فضل جمہ کونوکری سے بے دخل کر دیا اور اس کی جگہ کی فضل جمہ کونوکری سے بے دخل کر دیا اور اس کی جگہ کی

-2015 عامل المالية الم

میں ہے۔ان دونوں نے تو اس کا نام بھی بیگم ولا رکھ چھوڑا ہے۔میں تو کہتی ہوں اس کا نام بھی بدل ڈالو۔''

ماں کی بات پر ممتاز خان .... کیند پرور کیجے ہیں بولا۔" اس کا بندو بست بھی میں نے پہلے ہے ہی سوج رکھا ہے ماں تی میرے آدی آہتہ آہتہ وہاں اپنا ڈیرا جما رہے ہیں۔ کل تک بیکام بھی ہوجائے گا۔ ہی خود دو دنوں کے لیے اس کھی (بیگم ولا) میں جا کر بسر کروں گا۔"

" " شاداشے پتر! بید دونوں کام اب جلدی کرلے۔' مہرالنسانے مکاری سے کہااور متازخان نے اثبات میں اپنا سربلا دیا۔

ر بروبانو کورفتہ رفتہ اور بھی بہت می باتوں کا احساس موچلاتھا۔ متاز خان کواب کھاں کران مال بیٹیوں کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ہاتھ لگا تفا۔ اس کے او باش حواری اس میں پیش پیش متھے۔ ان میں وسیم المعروف" چھیما" قابل میں وسیم المعروف" چھیما" قابل ذکر تھا۔ ووایک بچیس تیس سالہ کرانڈیل آوی تھا اور صورت ہے جی جھنا ہوا بدمعاش نظر آتا تھا۔

وفت کی ضرورت کو دیمے ہوئے زہرہ بانو بھی پچھ سوچنے پرمجبور ہونے آئی تھی ،اب تک اس کے کروحو بلی کے چند بی معمولی تشم کے ملازم ساتھ رہے تھے مگر اب وہ بھی بے چارے متاز خان کے ڈر کی وجہ سے زہرہ بانو سے کتر انے لگے تھے۔

زمرہ بانو نے است استعال کے لیے ایک سفیدرتگ کی سوزوکی بوشوہاری جیب رکھی ہوئی تھی، اسے سالونث پلانٹ کے منجر شیراز چیمہ کا أیک خفیہ بیغام موصول ہواجس میں اس نے فقط اتناہی کہا تھا کہ وہ کسی دیاؤ کی وجہ سے خورتو نہیں آسکا مگر بیزحت اے کرنا پڑے گی۔زیرہ با نوکودال میں کچھکا لامحسوں ہونے لگا۔اس نے فور آروائلی کا پروگرام بنایا۔ منٹی نضل محمد کو ساتھ لے کروہ روانہ ہوگئ ۔ سالونٹ بلانث پېنجى توسششدررومى يىش سوايكر پرمحيط اس سالونت بلانث كى زين برجد يدخطوط برستم سازى كررهي محى-اس یلانث ہے کی اور بھوسے سے ایک خاص شم کا تیل نکالا جاتا تما۔ آج سے کی سال میلے جب یہ پانٹ چودھری الف خان نے چندزمینول کے مکروں اور ملتان والی کومی (بیکم ولا) کواپنی دوسری محبوب بیدی ستاره بیگم کی شرط پراین کی بٹی زہرہ بانو کے تام کیا تھا تو اس وقت سے پلانٹ بعض میکنکی وجوه کی بنا پر بند پڑا تھا اور کافی عرصے تک بندر ہا تھالیکن ستارہ بیٹم کی خصوصی توجہ اور ذیتے دار تجربہ کار آ دمیول کی بعرتی کی وجہ سے سالونٹ بلانٹ جلدمنا فع بخش انداز میں

دوسرے آدی کور کالیا۔ بیمبی پختہ العر آدمی تھا مرفضل محمد کی طرح قابل اورائیان دار نہیں تھا۔ بیمبیشن خور تھا۔

زمرہ بانو کوجب منٹی ضل محد کی معزولی کا پتا چلاتواہے بڑا دکھ ہو تمریجر کچھ سوچ کرخوش بھی ہوئی ، اس نے فورا حویلی ہے ایک فادم کو ضل محد کے تھر بھیج کراہے بلوالیا اور اے اپنے ہے ، کی جا گیر کا منٹی رکھنا چاہا توضل محد تذبذ ب

حقیقت، بیتی کمنٹی ایک کام آدمی تھا۔ اسے شروع سے بی محنت اور کام کرنے کی عادت ی پڑگئی تھی ۔ ایسا آدمی چاہتا۔ یہ کرہ کو کرتار ہے خودکومعروف رکھنے کی خاطر ۔ . . کیکن اسے تذبذب در حقیقت متاز خان کی وجہ سے ہور ہاتھا۔ گرستارہ بیٹم کے اس پراحسانات بھی بہت شے۔ لہٰذاوہ اس کی جی کی ہات کیے ردکرسکیا تھا۔

' چاچ ! مجمع آب جیسے ایمان دار اور تجربہ کار آ دمی کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ اچھا انسان کون ہوگا۔ پھر میں تو آپ کو چار آ خر میں میں تو آپ کو چا چار تحریبی ہوں۔' زہرہ بانو نے آخر میں بڑی محبت ہے کہا تو مثی فضل محمد بھی مسکرا کر اور اپنا وست شفقت اس کے سر پرد کھتے ہوئے بولا۔

" تو بھی تو میری بیٹیوں جیسی ہے۔ میں اپنی ذہتے داری بوری طرح نبھانے کی کوشش کروں گا۔''

ادهرم ناز خان کے ہاتھ بید فیتے داری کیا گئی کویا ایک مشغلہ ہاتھ آگیا۔مہرالنساخوش تھی،اس نے بیٹے سے کہا۔

"" من متاز! جو ڈیرے کی طرف والی زمینیں اور سالونٹ پلانٹ ہے تا وہ ان دونوں (ستارہ بیٹم اور زہرہ باتو) کے تام ہیں۔اس پر بھی اپناسب ...۔ سے پہلے قبضہ جما کیں، اور آیک بات اور س سیسب اپنے کھاتے میں چڑھانے کی بلد سے جلد کوشش کرتا، تیرے دونوں ما ہے، رئیس اور دراڑت اس معالمے میں تیری مددکریں گے۔مختار کارآفس میں ان کی بڑی جان بھیان ہے، بچھ گیا۔"

" الله جي الله كي تكريتي نه كر ميد كام تو مين بملى فرصت مين مرنے كي كوشش كروں گا۔ ان دونوں ماں ميٹيوں كا مارى حويلى كى ايك اينت پر ميٹيوں كا مارى حويلى كى ايك اينت پر مجمى حق نہيں : نا ہے ميں توبا يا جان كى وجہ ہے اب تك خود كورد كے ہوں در نہ تو كب كا دونوں كوحويلى سے بى كورد كے ہوں در نہ تو كب كا دونوں كوحويلى سے بى كال با مركر تا ـ"

''شاہاش گیتر۔'' مہرالنسا بیٹے کے عزائم جان کرخوش موکے بولی۔' 'شہروالی کوئمی جمی ان دونوں ماں بیٹی کے قبضے

Copied From Westle Sand Tolling of the Copied From Westle

چل پڑا تھا۔ زہرہ باتونے جیسے ہی رفتہ رفتہ شعور پکڑا تو ستارہ بیگم نے بیسب، اسے بھی سکھا اور سمجھا دیا تھا کیونکہ آنے دالے وقتوں شر) زہرہ نے بی بیسب سنجالنا تھا۔

زہرہ بانہ جب اسے منٹی تھنل محر کے ساتھ وہاں پہنی تو
اس کے چو تھنے کی وجہوہ ملح کارندے تھے جو پلانٹ کے
وسیع دعریف اہا طے کے گیٹ پر متعین تھے اور وہ سب اس
کے سوتیلے بھائی متاز خان کے آ وی تھے۔ یی نہیں اس کی
جیپ کو بھی اندر زاخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ زہرہ بانو
کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جیپ سے اُتری اور بارعب ورشی
سے ایک کارندے سے مخاطب ہو کر یولی۔ ''میٹ کیوں
نہیں کھولا جارہا ہے؟''

' آپ کا واظرمنوع کرویا ہے جھوٹے چودھری نے۔'' کارنڈے نے اکھڑئن سے کہا۔

" وہ کون ہو ماہ مجھم مری برابر ان میں واخل ہونے ہے روکنے والا ... اس بلانٹ کی آ لک میں واخل ہونے ہے میال میری اجازت کے بغیر جھیاروں کے ساتھ کیوں موجود ہو؟ جانے نہیں ہو "ل کون ہوں؟"

وبی برتمیز کارندہ جووسیم عرف چھیما تھا اپنی بڑی بڑی استہرائیہ سے بولا۔
"مھنی مو چھوں ہے۔ ہاتھ چھیر کر استہرائیہ سکرا ہٹ سے بولا۔
"بہت اچھی طرح جانے ہیں جی ہم آپ کو...آپ وڈ ہے
چودھری کی دوسری زنانی شارہ بیگم کی بیٹی ہو۔" اس نے
دانستہ ایسا کہا تھا۔ اس کی زبان سے اپنی ماں کا اس طرح
نام س کر زہرہ بانو آپ سے باہر ہوگئی۔ غصے سے مرخ ہو
کے بولی۔

''میری ماں کاتمیز سے نام لوسمجھے، قانونی طور پراس بلانٹ پرمیری مکیت ہے۔ زیادہ بدمعاثی دکھاؤ گے تو ہیں انبھی پولیس کومبلا اوں گی۔ دفع ہوجاؤیہاں سے اپنے کتوں سمیت۔'' زہرہ اِنوکی جوالی کارروائی نے چھیما کی شمیک شماک کورکردی آن مکردہ بھی ڈھیٹ بنسی کے ساتھ بولا۔

''اولی نی ، ذرا ہولا لہجدر کھو، جھے اس کا جواب دینا بھی آتا ہے۔ متازصا حب کوہم صرف وڈے چودھری کا بیٹا سجھتے ہیں اور اس کے حکم سے ہم یہاں موجود ہیں تم نے جو کھیل کھیلنا ہے جا کر کھیلو۔''

اس النا میں منتی نظام محمد نے زہرہ بانو کے کان میں اس النا میں منتی نظام محمد نے زہرہ بانو کے کان میں کہ کہا تو وہ چھیما کی طرف شعلہ بار نظروں سے محدورتے ہوئے ہوئے ہوئے میں ویکھ لیتی ہوں تم سب کو۔' یہ کہدکروہ پلٹی اور جب منتی بھی بلٹنے لگا تو دفعتا چھیما نے اینے کہدکروہ پلٹی اور جب منتی بھی بلٹنے لگا تو دفعتا چھیما نے اینے

بعاری ہاتھ سے اس کا کا ندھاد ہوج لیا۔فضل محمہ چونک کررکا ادر اس کی جانب پلٹا تو چھیما ذہر آلود نظروں سے اسے محمورتے ہوئے تہدیدی لیجے میں بولا۔

"اوئے بڑھے! تھے متاز صاحب نے حویلی سے دخل کر ویا تھا اب کیا اس عربی اس زنانی کی غلای کرے گاتو؟" چھیما کی بات برمٹی تصل محمہ کے بوڑھے چہرے پر کچھیما کی بات برمٹی تصل محمہ کے بوڑھے دیا نوکا دیا نے بھی ایک بار پھر کرم ہونے لگا۔ تا ہم مٹی نصل محمہ نے آ متلی سے چھیما کا ہاتھ اپنے کا ندھے سے جھٹک ویا اور قریب کھڑی زہرہ ہانو کے سر پر ہاتھ رکھ کر فقط اتنا بولا۔ قریب کھڑی زہرہ ہانو کے سر پر ہاتھ رکھ کر فقط اتنا بولا۔ "زہرہ ہانو میرے لیے بیٹیوں جیسی ہے۔"

اس کے بعداس نے زہرہ یا نو کوواہی چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں جیپ میں سوار ہونے گئے۔ اس دوران انہیں چھیما کی خونخوار آواز سائی دی۔ ''اوئے بڈھے!اپنے بڑھانے پر رحم نہیں کھاتا تو اپنے بیٹے کی جوانی پر ہی ترس کھالے، ہماری دخمنی تجھے مہلکی پڑھتی ہے۔''

اس کی دهمکی پرایک کسی کوبے چارہ مثنی دبل کررہ گیا تھا۔ تاہم زہرہ بانو کے حوصلہ دینے پر وہ خاموش ہور با۔ زہرہ بانو نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی اور ایک جھنگے سے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھادی۔ مثنی کو جب زہرہ ہاتو کے عزائم کا چاچلا کہ وہ واقعی اس دقت متعلقہ تھانے جانے کا قصد کے ہوئے ہوتے ہواس نے سجھایا۔

" زہرہ بیٹی اہمی تعانے کارٹ کرنا مناسب ندہوگا۔ آپ کو پہلے اپنی امی جان سے اس کا ذکر کرلیتا چاہیے۔ " " و برایس چاچا۔ "زہرہ بانو نے اٹل کیج میں کہا۔ "میرا

اس وقت تھانے جانا ضروری ہے۔''

منٹی خاموش ہو گیا۔ زہرہ بانو کا چہرہ جوش غیظ تلے سرخ ہور ہاتھا۔ تھوڑی دیر بعددہ تھانے پہنچ چکی تھی۔ تھانہ انجارہ ج ایک سب انسکشہ تھا تھوڑ سر دنوں

تھانہ انچارج ایک سب انسکٹر تھا۔ تھوڑے دنوں پہلے ایس انچ اوانسکٹر غلام شہیر کا تبادلہ ہو گیا تھا تو عارض طور پر تھانے کا چارج جہانزیب نامی ایک سب انسکٹر کو ملا تھا۔ یہ ایک کی عمر کا آ دمی تھا اور ایمان وارا ور فرض شاس پولیس آفیسر تھا۔ زہرہ بانو نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مرعوب نظر آ نالگا بھر جب اصل مسئلہ بیان کیا تو وہ تذبذ ب میں پڑ کیا۔ تاہم پوری بات سننے کے بعد وہ زہرہ بانو کو شمجھانے کے انداز میں پولا۔

'' دیکھیں بی بی ایہ جا کداد وغیرہ کے تنازعات جو نکہ خالعتا خاندانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔اس میں ڈائر یکٹ

جاللوسنون و 2015 - فرون 2015

پولیس کوشامل کرنے سے معاملہ اور مجیر ہوسکتا ہے۔ میرا آپ کومشورہ کی ہے کہ پہلے آپ اپنے خاندان کے بڑوں سےمشورہ کرلین تو بیزیا وہ بہتر رہے گا۔''

"انسکٹر صاحب!" زہرہ نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوزکر تے ہوئے کاٹ دارمتانت ہے کہا۔
"اگر آ ب بھی ممتاز خان سے خوف زدہ ہیں تو تھیک
ہے چرمجے شہر اگر پولیس انتظامیہ کے کسی اعلیٰ انسر ہے ہی بات کرنی پڑے می ۔ آپ کاشکریہ۔" کہتے ہوئے زہرہ با نو کری نے اسلے تی تو انسکٹر جہانزیب نے اسے روک ویا اور

روں ورسے اس نے تو آپ کے فائدے کی بات کی تھی اگر آپ کے فائدے کی بات کی تھی اگر آپ کے مائدے کی بات کی تھی اگر آپ کے ساتھ چل کر موالے کو سنھالتا ہوں۔'' کہد کر وہ اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہو اور میز پر رکمی اپنی ٹو پی اٹھا کر سر پر جمائی، سیاہ رول اٹھایا۔ یا نج چھ پولیس کے آ دمی لیے اور سرکاری جیب بیس سوار ہو کے زہرہ بالو کے ساتھ روانہ ہوگیا۔

بلانٹ بہنچ کے بعد ان کا نکراؤ، متاز فان ہے ہو کیا۔ انسکیٹر جہانزیب اسے جات تھا۔ دونوں کے درمیان کیے باتیں ہوئی، متاز فان کا چرہ مارے طیش کے سرخ ہور ہاتھا۔ اس نے نجانے انسکیٹر سے کیا کہا کہ وہ فاموثی سے دالس لوٹ، کیا۔ زہرہ بانوکواس پرشد ید غصر آگیا۔ متاز فان نے کرخت کیے میں زہرہ بانوسے خاطب ہو کے کہا۔

"اوقات میں رہو ورندہ ، متم وونوں ماں جی کے لیے میں اوقات میں رہو ورندہ ، متم وونوں ماں جی کے لیے میں بہت مرا ثابت ہوں گا۔ اس کھی وحمی پرز ہرہ بانوکا یارا

مجى جره كيا۔ وه مجى اس طرح تركى برتركى اور بے خونی

سے ممتاز خان کے چہرے کو گھورتے ہوئے ہوئی۔

'' بیں جی تم سے آخری بار کہدری ہوں لا کے ... '

اس بار زہرہ بانو نے بھی جواب بین حقارت ظاہر کی تھی۔
'' ہم دونوں ماں بی کو کمز در سیجنے کی غلطی مت کرنا کیونکہ بھیٹر یوں کی کم ہمار میں بھی ہم ماں بیٹی اپنا تحفظ کرنا جانتی بیں۔اپنی او چی حرکتوں سے باز آجاؤ ... ایسا نہ ہو کہ جھے کوئی بڑا تا نو فی تر موانا پڑجائے۔' یہ کہتے ہوئے زہرہ بانوا سے جان مان میں کوئی بڑا تا نو فی تھو اُکر وہاں سے اپنی حویلی لوٹ آئی اور اپنی ماں ستارہ بیگم سے میدساری بات گوش کر ار کر ڈالی۔وہ بھی پریشان ہوگئی ، ادھر ممتاز خان نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو نیچا کرنے کا جسے عہد کر لیا تھا۔ اس نے پہلے اپنی بیٹیوں کو نیچا کرنے کا جسے عہد کر لیا تھا۔ اس نے پہلے اپنی ماں سے میدسادی با تھی کس جب خوو باپ

ے بات کرنا چاہی تو مہرالنسانے اسے منع کردیا اور مکاری سے اسے سمجھاتے ہوئے یولی۔ "دنہیں گیتر ، انجی تو چودھری جی کے منہ ندلگ تو اچھا ہے۔ میں خود پہلے ان سے بات کردل گی۔''

'''نان کا ہے۔'' ''نبیں بے ہے،اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔'' متاز خان بھر ہے ہوئے لیجے میں بولا۔'' بابا جان کواب ایک فیصلہ کرتا ہوگا،ہم یادہ۔''

متاز خان نے اس دن باپ سے زہرہ بانو کی شکایت کردی۔ چودھری الف خان کو بہر حال ہیہ بات پند نہیں آئی کہ زہرہ نے تھانے کا رخ کیا تھا۔ اس نے زہرہ بانو نے بڑے اعتاد کے ساتھ متاز خان کی حرکت اور اس کے سلح حواریوں کی بدتمیزی سے آگاہ کیا۔

" کی جھی تھا بیٹی ، تمہیں پہلے ہم سے شکایت کرنا چاہے تھی۔ 'چودھری الف خان نے زہرہ بانو سے کہا۔ تووہ اپنی غیر معمولی فراست کو بردئے کارلاتے ہوئے بولی اور آپ " بابا جانی! میں اپنی اس غلطی پر نادم ہوں اور آپ سے معافی جاہتی ہوں لیکن بھے بھائی متناز خان کا تفخیک آمیز رویہ برداشت نہیں۔ جھے ان کی نیت میں نورنظر آتا سالونٹ پلانٹ میں جھے واخل ہونے سے کیوں روکا؟' سالونٹ پلانٹ میں جھے واخل ہونے سے کیوں روکا؟' میں فروھری الف خان نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ " کیوں فہتر! یہ تہماری کیا حرکت تھی؟''

"أباباً جاتى المحصلة مجمد دنوں سے پلانٹ كاكام عدم توجهى كى بتا پر بہت كمٹائى ميں جار با تھا۔ اس كى وجه... ناابل اور ناتجربه كارلوگوں كى بھرتى تھى۔ ميں كچھ سودمند تبديلياں كرنا چاہتا تھا تاكہ پلانٹ كوچلا يا جا سكے۔' تبديلياں كرنا چاہتا تھا تاكہ پلانٹ كوچلا يا جا سكے۔' "بلانٹ كاكام ركا بى كب تھا؟' زہرہ بانو نے متاز

خان کے اس سفیر جھوٹ پر کہا، پھر باب سے بولی۔

"بابا جائی! ہے بات آپ بھی انجی طرح جانتے ہیں۔
کہ جب سے بلائٹ ای جان کے انظامی تصرف میں نہیں لایا
گیا تھا تب تو یہ بہت زبوں حالی سے دو چار تھا مگر جیسے ہی
امی جان نے اس کا انظام سنجالا اور نے تجربہ کار افراد
بھرتی کے تو اس کی حالت تیزی سے سدھرنے لگی۔ اس
حقیقت سے آپ بھی انکار نہیں کریں مے بابا جانی کہ آج
اس سالونٹ پلانٹ سے سالانہ کروڈ دی کا منافع حاصل
جور ہا ہے تو جھے بچھ میں نہیں آتا کہ بھائی ممتاز خان کو اس
میں ایس اچا تک کیا خرابی نظر آنے لی کہ کامیا ہے تجربہ کار

لوگوں کو ہے وخل کر کے اپنے مسلح کارندوں کا وہاں قبضہ جمانے کی فکر کررہے ہیں؟''

زہرہ، نوکی بات کو چودھری الف خان نہیں جھٹا سکتا
تفا۔ وہ تیز نظروں سے اپنے بینے کی طرف و کیے کر متانت
سے بولا۔ '' ہتر ممتاز! یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم ایک منافع دینے والے پلانٹ کا سنیا ٹاس مارتا چاہتے ہو؟ یہ تو خووا پنے پاؤاں پر کلہاڑی مار نے کے متر ادف ہوگا۔ کل ہم خود جا کر وہاں کا جائزہ لیس کے اور سنو پتر ممتاز! تم آئندہ سے ان معابلات میں بالکل ٹا تک از انے کی کوشش نہیں کرو کے جو ہم ستار، بیکم اور زہرہ بانو کے حوالے کر چے ہیں۔'' کے جو ہم ستار، بیکم اور زہرہ بانو کے حوالے کر چے ہیں۔''

چود هرای الف خان کی بات پر دونوں ماں بیٹا یعنی مهرالنساا درمنتاز خان اندر ہے جل بھن گئے۔

چند دنوں بعد کی بات تھی۔ یہ چاروں سازشی ذہن کے مالک پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ متاز خان کے دل ود ہاغ میں اس کی مال مہرالنسانے جوز ہر بھر رکھا تھادہ اب رفتہ رفتہ ایک آتش فشال کے دوب میں ام مرنے لگا تھا۔

''میں زہرہ بانو کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے
اب مرنا ہوگا۔'' وہ نفرت اور سفاک لیجے میں بولا۔اس روز
دونوں مال جہا وراشت علی اور رئیس خان کے ہاں آئے
ہوئے سے اور چاروں ایک کمرے میں موجود تھے۔ بیٹے
کے خطرناک 'لزائم کو پروان چڑھانے میں اگرچہ اس کی
ماں کا بی ہاتھ تھا مگر وہ اس طرح کے خون خراب سے خوف
ز دہ تھی۔لہذا۔ بیٹے کو مجھاتے ہوئے بولی۔

" د نہیں کہتر! ابھی اس کا دقت نہیں آیا۔ میں تیرے
باپ کا مزاج بانتی ہوں ادراسے پہلے ہی بہت ی باتوں کا
اندازہ ہے۔ اگرایک باراس کا دل براہو گیا تو ہمارا کچے بھی
نہیں بختا ''

' ہاں متاز!'' بہن کی بات کی تائید میں دراشت علی ایک ہوئی ہوئے ہوئے بولا۔'' وہ دونوں ہاں بی ایک نمبر کی مکار عور فیس ہیں۔ تونیس جانتا ممتاز! مگریہ حقیقت ہم بہت پہلے ہے، جانتے ہیں کہ ستارہ بیگم نے ابتدا ہی ہے اپنے چال چلن سے کس طرح چودھری جی کا دل جیتا ہے اور اب بی بھی وہ ی مکاری کر رہی ہے۔''

" الى، جسس بمى يہلے چود هرى حى كے دل ميں الى اللہ بتانى چاہے، اس كے بعد آخرى بتا كيسكنے كا وقت آئے كا

مہرالنسا ہولی۔'' ویکھ میتر متاز! ایمی جوش دکھانے کا دفت نہیں آیا۔ چودھری جی زندہ ہیں۔ دونوں ماں جی بھی

تب تك إلى جب تك جودهري في الى-"

'' ہاں متاز ، اصل اہمیت اور حیثیت مرف تمہاری ہی ہے۔ جو لی میں۔ تم ہی اس پوری جا گیر کے اسکیے وارث ہو۔ یہ بملا دونوں کمز ورعورتیں ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں اسس لیے غیمے میں معاملہ خراب نہ کر۔'' وراثت علی بولا۔

" تو چووھری جی کو دایاں باز دبن کے دکھا۔ اس کا سہارابن تا کہ وہ کئی اہم معاملات میں تجھ پر بھر وسا کرنے لگے، تیرامحتاج ہونے لگے۔''

'میں تم دونوں کی باتوں سے متنق نہیں ہوں۔'
رکیس خان نے کہا۔''اس طرح معاملہ لمباکر نے سے دونوں
ماں بیٹیاں ابنا اثر قائم کر چکی ہوں گی، ستارہ بیٹم کی جی
بات نہیں کرتا گراس کی جئی زہرہ بانو دونہیں چار ہاتھ آگے
بات نہیں کرتا گراس کی جئی زہرہ بانو دونہیں چار ہاتھ آگے
پر پرزے نکال رہی ہے۔ فوراً قانون کا دروازہ کھتکھٹاڈالا،
بہتر کی ہے متازی کہ کہ رہا ہے نہ رہے بانس، نہ بیج
بانسری ۔ سب سے پہلے زہرہ بانو کوراستے سے ہٹاتا ہوگا۔
گی۔' متازخان کواسے ماموں رئیس خان کی بات پہندآئی
اس کے بعد ہمیں کوئی لمبا کھیل کی خرورت نہیں رہے
گی۔' متازخان کواسے ماموں رئیس خان کی بات پہندآئی
اس کے بعد ہمیں کوئی لمبا کھیل کی خرورت نہیں رہے
گی۔' متازخان کواسے ماموں رئیس خان کی بات پہندآئی
اس کی بات نے مہرالنہا اور دراشت علی کو بھی پھے سوچنے پر
اس کی بات نے مہرالنہا اور دراشت علی کو بھی پھے سوچنے پر
بیورکرد یا تھا۔

ادھروت کی ضرورت کومسوس کرتے ہوئے زہرہ بانو نے پچواہم اقدامات اٹھائے تھے۔اس نے اپنی شخصیت کو بھاری بھرکم اور رعب داب بنانے کے بارے ٹیل سوچا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اپنے تحفظ اور اپنے مخالفوں پر دھاک بھمانے کے لیے بیہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے پھر مالات کے حسب منشا بھی تھا بیسی۔

زہرہ بانو نے عام گھر یکی ٹائپ ملازموں کے علاوہ کارند ہے بھی پالنے پرسنجیدگ سے غور کرنا شروع کیا تواس کی پہلی نظر استخاب منٹی نصل محمد کے جوان گرد بیٹے کہیل پر بڑی جواس روز پہلی بارآ منا سامنا ہو نے پر یک ٹک اسے دیکتارہ کیا تھا گر پھرز ہرہ بانو کی'' حیثیت'' اور تعارف کا پتا گئتے ہی اس نے فوراً اپنی نظریں احر اما جھکا کی تعمیں۔

وہ اسے خاصاد لیراور پر جوش نو جوان محمول ہوا تھا۔ زہرہ بانو نے منٹی فضل محمہ ہے اس سلسلے میں سکم مشورہ کیا اور ابھی اس کے بیٹے کبیل ہے متعلق کوئی بات نہ کی ، تا ہم منٹی نے بھی اس کے خیال کی جمایت کی کہ اسے بھی اپنے تحفظ کے سلسلے میں سلم محافظ رکھنے جا ہیں۔

جاسوسردانجست - 114 موورى 2015ء

أوارمكرد

اور خراشوں کے نشانات تھے۔ کریبان چاک تھا۔ بال بھرے ہوئے تھے۔اس کی حالت و کھ کر صاف نظر آرہا تھا کہ ایک سے ذائد آ دمیوں نے شیک ٹھاک پٹائی کر ڈالی تھی۔

ز برہ بانوکوا ہے خوش باش اور نک سک سے منجر کی ہے حالت دیکہ کر انتہائی دکھ ہوا اور غصے سے وہ بری طرح کا فیخے گی۔ وہیں کی مزددرور کرنے اسے بتایا کہ چھیما اور اس کے دوس کی آدمیوں نے کسی بات پر نیجر کا ہے حشر کیا تھا۔ اس کے دوس کے آدمیوں نے کسی بات پر نیجر کا ہے حشر کیا تھا۔ زبرہ بانو نے پہلے ٹھنڈ ہے دل ود ہاغ کے ساتھ پچھسوچا۔ اس کے بعد فیجر شیر از سے تھوڈی ویر تک بات چیت کی پھر لانٹ لی کے تمام ورکر زادر مزدوروں کوایک میدان میں تع بان کی کر کے تھوڈی ویر میں اچھی خاصی تقریر کر ڈائی۔ جس کالب بات بی تھا کہ اس بیا تھا کہ اس بی تھی خاصی تقریر کر ڈائی۔ جس کالب خان کا اس میں کوئی دخل نیس ہوتا جا ہے۔ اور نہ بی پہال کی ماکسہ سرف وہ ہے۔ میتاز کوئی کوئی دخل نیس ہوتا جا ہے۔ اور نہ بی پہال کی مارورت ہے۔ اور نہ بی پہال کی میرورت ہے۔ اور نہ بی بی بی بی کھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آتے اگر فیجر کے ساتھ انہوں نے یہ تازیبا حرکت کی ہے تو کوئی دوس کے دیا جا سکتا ہے۔ لہذا آتے اپنا تحفظ خود کریں۔ جمعے جیرت ہے کہ آپ لوگ کوئی خوف ذون زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ کوف نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے ''صاحب'' کو پنے آپ کوف نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے '' صاحب'' کو پنے آپ کوف نوف زدہ ہو گئے؟ اور آرام سے اپنے '' صاحب'' کو پنے آپ

زہرہ بازو نے چن چن کرا ہے گردایسے کا فطوں کا گیرا ڈالنا شروع کردیا۔ دوعدد باڈی گارڈ زال نے شہر سے حاصل کے بیجہ جند بنین اسے نے بنڈی جا گیرسے بی بلا گئے تھے۔ انہیں انسنس یا فتہ اسلح بھی دلا دیا تھا۔ خود زہرہ بانو نے بین تھوڑ ابہت اسلح جلانا سیکھلیا تھا۔ ابنی جا گیر کے دیران میدانوں میں جا کروہ ہتھیار چلانے کی پر کیش میں کرتی تھی۔ ایک پستول اس نے بھی اپنی رکھنا شروع کردیا نفا۔ اس کے باڈی گارڈ زجاسوس بن کراس کے معے کی جا گیر کی گرانی دغیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز الیس کے جا گیر کی گرانی دغیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز الیس کے باڈی گارڈ زجاسوس بن کراس کے ایک وز برہ بانو کو اطلاع پہنچائی کہ سالونٹ ایسے بی ایک فیر شیراز چیمہ پر مستاز خان اسپے حواریوں کے فارندوں کے خواریوں کے در اس کی خیر نبیں۔ یہن کرز ہرہ بانوای وقت اپنے دو کی کارندوں کے جا جا ہائی دو کی کارندوں کے ماتھ وہاں پہنچی تو جب سک ایک اور چونکا دیے والا گرانسوستاک منظراس کا منظر تھا۔

سید دان بر از چیمه ایک خوش لباس ادر انجی شخصیت کا مالک تقی اور بروانت سوف بوث می رہتا تھا۔ اس وقت اس کی حالت غیر جارتی تھی ، اس کا سوث جگه جگه سے بھٹ کر ایروں کی شکل میں جمول رہا تھا۔ چیم سے اور کردن پر چوٹوں لیے دول کی شکل میں جمول رہا تھا۔ چیم سے اور کردن پر چوٹوں



جاسوسرڈانجےت 115 - فروری Copied From Web

دیکھتے رہے ۔ بیہ جگہ آپ کی روزی روٹی کی حب کہ ہے۔ کمال ہے آپ اس کا تحفظ بھی نہ کر سکے اور باہر کے چند بدمعاشوں کہ آگے دب گئے۔''اس دوران ایک در کرنے زہرہ بانوسے اکا طب ہوکر کہا۔

" زہر، بی بی! آج سے پہلے ہمیں کب بیہ معلوم تھا کہ
اس ل کی ما لکہ، آپ ہیں چودھری متاز خان ہیں۔ ہم تواس
لیے چھے ہے ،۔ سے تھے بلکہ ہمارا تو اپنادل بھی خراب ہو گیا
تھا۔ ہم نوکری نیوڈ کر جانے دالے تھے، اپنے بنیجر صاحب
کو پڑتا ہوا ہم بھی نہیں و کھے یار ہے تھے۔ ہمیں سخت شرمندگی
ہوئی، کیکن آج آپ نے حقیقت بیان کر کے ہماری آسکسیں
کمول دی ہیں۔ اب کوئی مائی کالعل اسی حرکت دو بارہ نہیں
کرسکتا۔"

سب نے اس آ دی کی زبان پرہم آ داز ہو کر اتحاد کا اعلان کردیا توابب اور مزدور نے انکشاف کیا۔

'' زہرہ فی بی اہمارا ایک بہادر نوجوان چند ساتھیوں کے ساتھ ان لو اول کے تعاقب میں گیا ہے جنہوں نے میہ حرکت کی تعلی اسے مینچے میں دیر ہوگئی تھی دہ ہمارا مزدور لیڈر بھی ہے۔''

اس کی بات سن کرز ہرہ بانو کو ایک خوش گوار خیرت ہوئی تھی۔ ابھی یہ مناظرہ جاری تھا کہ ایک ٹرک تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سب چونک کراس طرف متوجہ ہوئے۔ بنیجر شیر از بھی وہیں وسیع وعریض احاطے میں موجود تھا۔ اس کی مرہم بٹی کردی گؤتھی۔

زہرہ بانو کی متحرک نگاہ ٹرک پرجی ہوئی تھی۔ پھر کی حجرت ہے۔ پھر کی آگھوں نے ایک جبیب منظرہ کھا۔
ایک لمبا تزنگا خو برو جوان مردایت دو تمن ساتھیوں سمیت ٹرک کے ڈرائیونگ کیمین سے بیچے اترا ادر پھر پچھلے حصے میں بیرسب چاھ دوڑے۔ تھوڑی دیر بعد بی زہرہ بانو کی پھٹی پھٹی نگر دل نے دیکھا۔ وبی خو برو جوان مردایت ساتھیوں کی مدد سے، تین چارنڈ ھال سے آدمیوں کود بوج کر ساتھیوں کی مدد سے، تین چارنڈ ھال سے آدمیوں کود بوج کر شیر اتر چیمہ کے ساتھیوں کی مدور باتھا۔ اس نے مجر شیر ان جیمہ کے قدموں پر لا بچینکا ۔ مذکورہ نو جوان خاصا جوش اور غضب تاکہ ہور ہاتھا۔ اس نے منجر شیر ان سے کہا۔

"ان کو پہچان لو منجر ما حب، نبی ہے نا دو بزدل کے جو ہتھیاروں کے زور پر بہاں بدمعاثی کرنے آئے سے جو ہتھیاروں کے زور پر بہاں بدمعاثی کرنے آئے سے سے ان کی بٹائی کر ڈولی ہے اور آپ کا حساب چکا دیا ہے۔ مزید آپ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو۔'' دیا ہو نے، دیکھا وہ چاروں مفزوب مجری طرح

اس ذكوره جوشيك نوجوان برخار كهائه موئ تقيم اس نوجوان في شايدان كى المجى خاصى درگت بنا دالى تقى -النمى ش سے ایک في اس نوجوان كی طرف كهور كے فرائے موئ كہا۔ " تت - قم - فرنده مبيں بجو كے - مارے اساد چھيما كوتم نہيں جانتے - وہ اس پلانث كى اينث سے اساد جھيما كوتم نہيں جانے - وہ اس پلانث كى اينث سے اینٹ بجاد ہے گا۔ "

''بند کرا پنی بکواس زرفرید کتے۔'' وہ نو جوان شیر کی طرح دہاڑ کر بولا۔'' تمہارا استاد بھی کسی کا زرفرید کتا ہے۔ اس سے بھی میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔''

زبره بانو یک تک اس بهادر، جوشیلے ادر د لیرنو جوان كى طرف كے جارى مى -اس نے عام سا و ميلا و مالالياس مکن رکھا تھا۔ بال م<u>جھنے تنب</u>ے، باریک موجھیں اس کےخوبرو چرے پرخوب بچی تعیں ۔ آسکسیں چیک دارا درروش تعیں۔ ان میں خود واری اور غیرت مندی کے علاوہ بلند حوصلگی بمزیتے شعلوں کی طرح ہو پدائشی۔ انجمی تک شایداس کی نظر ز ہرہ بانو پرنہیں پڑی تھی اور شاید سرسری پڑی بھی ہوتو اس نے توجہ ہیں دی تھی۔ پھر فورا بی ایک مردور نے اس نو جوان کے کان میں مجھ کھسر پھسر کی تو وہ نو جوان قدرے چونک کرمیلی بارز بره با نو کی طرف متوجه بوا -اب دونول کی تكابيل جار بوني تميل \_ا بين ليج كي كمن كرج ، جوشيك انداز اور ممل جنگجوانہ کے باعث وہ زہرہ بانو کو پہلی ہی نگاہ ہیں متاثر تو کر ہی کیا تھا لیکن اپنی مردانہ وجاہت اور خو بروئی کے علاوہ چک وارروشن روشن آتھموں کے یاعث مجی وہ زہرہ بانو كدل من بكل الاقات من محركر جكاتما \_ زبره بانوكوبه جفائش مز دورنو جوان كويا كبلي بي نكاه من بما كياتما \_

" " " بانو ہیں؟ چودھری متاز خان کی بہن ؟ پودھری متاز خان کی بہن؟ " دنقا ایک دل شن کھب جانے دالی آواز نے زہرہ بانو کی محویت کوتو ژ ڈالا۔ وہ خود کوفور آبی قدرے سنجالتے ہوئے ہولی۔

'' بیں صرف زہرہ بانو ہوں، وقے ہے چودھری الف خان کی دوسری بیکم ستارہ بیکم کی بیٹ ''

شاہدزہرہ بانونے اس کے سلجے کی استفسار یہ چمن کو محسوں کر کے دانستہ اپنا تعارف اس انداز بین کروایا تھا اور اس کا خاطر خواہ نتیج بھی برآ مدہوا تھا کیونکہ بین کرنو جوان کی آسموں میں اب اجھن کی تیرگئی تھی۔ صاف محسوں ہوتا تھا کہ اس نے جمائی ممتاز کہ اس نے جمائی ممتاز خان کے حوالے سے استفسار کرنا چاہا تھا کہ ہاں میں میں فرم وہ انو سے کوئی سخت بات کہنے والا تھا۔

جاسوسرذانجست (116 ، فروري 2015ء

#### خوابش

اک میکاری سے اس کے ساتھی دوست نے يوجها\_"الرحمين لاثري من ببلا انعام ل جائة توكيا "Se 2?"

مماری نے جواب دیا۔ "سب سے پہلے ياركون كى بينجون يركديان لكواوس كا-"

''آپ کاشکر پہیم ضاحبہ! بس ایک درخواست اور کرناتھی آپ ہے۔''لکیق شاونے کہا۔ ''ہاں بولو۔''

''ان مزدور ورکروں کو کوئی بونس نہیں ملنا عالا تک

دوسري جگه بيروايت قائم يه-"م لوكول كے جائز مطالبے منظور ہول مے، على سال میں ایک پونس کا اعلان کرتی ہوں۔''

احاطے میں" بیکم صاحبہ" زندہ باد کے نعرے لگ سمتے لئیق شاہ سکراتی اور متاثر کن نظروں سے زہرہ بانو ک طرف دیسے لگا۔ زیرہ بانویسی سکراتی مرحمری نگاہوں سے لئیق شاہ کی طرف دیمتی رہی۔اے پہلی بار اپنا دل بے طرح انداز میں دھر کیا ہوامحسوس ہونے لگا۔حالانکدوہ بہت ريز رواور ليے ديے رہے والی لڑ کی سمجھ دار، مجمی ہوئی۔ يرمى تكسى اور باشعورتمى البكن تبيس جانتي تقى كد تقديري ايك لكيرايي بعى موتى عجس كانه طابح موع بعى أنسان اسر موجاتا ہے اوراس کا بنا بھی میں جاتا۔

بہرمال معاملہ نمٹادیا کیا۔ بدمعاشوں کو بولیس کے حوالے کر دیا میا۔ منجر شیرازی کے ساتھ مار پیٹ ک ر بورث تکعوائی می ۔ وہ میں اب زہرہ بانو کے اقدام سے مطمئن نظراً تا تعاب

زہرہ باتو نے اس دن مجمع بدستے گارڈ زہمرتی کر کے بلانث کے اندر باہرتعینات کردیے۔ ادهممنی صل محد کے ذریعے تبیل کوز ہرہ بانوے متعلق سارے وا تعات کاعلم ہوتار ہاتھا بلکہ حقیقت ہے گئی کہ وہ زہرہ بانو میں جذباتی قسم کی دلچیں لینے لگا تھا۔اسے اس مذباتی رجمان پروہ خود کو کوستانجی تھا کہ وہ ایک ایسے جاندگیا آرزو کے ہوئے تھا جے دور سے دیکھا تو جاسکتا ہے مگر عاصل نبیس کیا جا سکتا۔ یوں جب وہ اپنا اور زہرہ بانو کا موازنه کرتا تو نیج زین آسان کا تفاوت دیکه کراور این کم

"ريمس لي لي! مارے ليے يمى كافى بكرآبك تعلق بھی حویلی والوں سے ہے۔ "نوجوان نے بالآخرز ہرہ بانو کے چرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ ''وڈے چودهری یا متاز خان کی آپ حارا پیغام پہنیا دیں کہ ہم غریب مزدور ضرور ہیں مرمحنت اور مزدوری کر کے بہال ملال روزی کاتے ہیں لیکن سی قسم کی کوئی بدمعاشی یا ب عرتی مم بر فر برداشت نبیل کریں سے بلکہ اس کا بمر يور جواب ویں کے اور آج سے میں نے فیملہ کیا ہے کہ جب تک متاز خان اور اس کے کارندوں کا یہاں عمل وخل ختم مبيں ہوتا يلانث كاكام جام كرد يا جائے گا۔

زهره با تواب تک اندازه لگا چکی تھی کہ میں وہ مزدور لیڈرے جس کے بارے میں تعوری ویر پہلے ایک ورکرنے اہے بتایا تھا۔

زبرہ بانو اس کی طرف و کھے کر ہولے سے مسکرائی تھی۔نو جوان کو عجیب سی الجھن ہونے لگی۔اس وفت ایک مزدور سائمی نے جو پختہ عمر کا تھا آگے بڑھ کراس توجوان

ر میں ہور کہا۔ دولین میتر دور یہ پلانٹ کے چودھری متاز خان کی ملكيت بيس بهداس ميس مملاز بره في في كاكيا قصور؟ يوود متاز خان 'وراس کے خنڈوں سے عاجز آئی ہوئی ہیں۔ پھرایک درکرنے امیمی تعوزی ویریہلے ہونے والی زہرہ بانو کی تقریر کے بارے میں نوجوان کو آم کا ہ کردیا۔

ز بره بانو بولى-" آپ كانام يو چوسكتى مول؟"اس کی مراو بورانا م تھا۔

ووَلَنْ بَقِ شَاهِ \_' نُوجِوان نے بِتا یا \_

'' و کھولئیق شاہ! تم شاید یہاں کے مزدور لیڈر ہو۔ اگرمیری بات کا یقین کردتو مجھے پیسب دیکے کرخوشی ہوئی ہے كہ تم نے بہاورى كے ساتھ متاز خان كے بدمعاش کارندون کو بھر بور جواب دیا اور میں نے ابھی تعوری دیر بلے ای ان تقریر میں یمی ان سب سے کہا تھا کہ آئندہ مجی ان بدمعانوں کواینٹ کا جواب پھر سے دو۔ ڈروکی سے معی نیس .. بید بلانت میری ملکیت ہے مر مجمع اپنا ساتھی مجمود من تمهار بساتھ ہوں۔ ' زمرہ یا تو نے دیکھا کہلی باراس نوجوان لیق شاہ کے خوبرو چرے پر اثر پذیری کی چک م بمرى مى - وه اس سے متاثر نظرا نے لگا تھا۔

" بلکہ میں خودتم لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرول گا۔ اب بهال بتعمار بدوست محافظ كيث يرمرونت موجودرون

جاسوسردانجست م 117 - فروري 2015 Copied From Web

ما لیجی محسوس کر یے اپناول مسوس کررہ جا تا اور اپنی کھلنڈرا نہ نادانی پر پیکی بنس بس کررہ جاتا ہے کراس پیکی بنی کی تہ میں رکھ کی انہی تلجھ من بھی ہوتی تھی جواسے بے دم ساکیے ڈالتی۔ لبیل و نے کون اب کک شادی سے جی جرا ا آیا تھا۔ ماں بے جوری اس کے سر پرسمراسجانے کی آرزوول میں لیے اللہ کو بیاری ہوگئ۔اس کی عمر کے کئی نوجوان نہ مرف شادی شده مو مح سے بلکہ باب بھی بن محے سے۔ ایک جگہ کبیل کی نسبت مجمی طے ہوئی تھی۔الزکی کا نام نوری تفا۔ گاؤں کے مزارع کی بٹائشی کمبیل کوبھی کوئی اعتراض تدتھا مگر جب كبيل سے اس كى شادى مونے والى تقى تو چند روز يہلے عى نورى كا انقال موسى ... اسے كسى سانب ف

مر بتانبیں کیوں اس روز کے بعد سے کیل نے شا دی کے بارہے، میں سو جانجی نہ تھا۔اس نے خود کو کام میں معروف کر ڈالا أفا بھینوں کا جارا کترتا یا پھر باپ کے جھوٹے موٹے کامول میں اس کا ہاتھ بٹاتا، وہ چودھری الف خان کی زمیوں پر فریکٹر مجی جلایا کرتا تھا۔ یاری دوستیاں بھی اس نے گا نٹھ رکھی تعیں مگر رفتہ رفتہ اس نے خود کو تنهائی بهند بتالیا تهارز بره بانو ہے متعلق تا زوترین حالات اور بہ جان کر کدا میں محافظ در کار تھے تو ایک دن اس نے کھروچ کر باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔

بالسيسل \_ے فارغ مواتو دونوں باب بينے جارياني پر بیند کر جائے پینے گئے۔ وہ خاموی سے مرسوچی تظروں كساته باربار بيان كافق سے باب كے جرب كوتكا۔ منشى فضل جمد كما كما كم نظرون نے فوراً تا ژليا كماس كا بیٹا اسے گاہے بگارے کچھ سوچتی نظروں سے و کچھ رہا تھا۔ بالآخرمكرا كربيغ مفحودى بول برام

و کبیل میزا کیابات ہے۔ کھودنوں سے ویکھرہا ہوں تو پچھ بے چین دکھائی دیتا ہے۔ کیا گاؤں کی کوئی کڑی شرى بىندا كى برى الى باب نے آخر من ايك آئكھ يى كرمعنى خیر انداز میں کہا تو کہل کا دماغ بھکسو سے اڑ کیا۔ چورتو اے سائے سے مجی برکتا ہے۔ یہی حال تبیل کا تھا تحریجروہ اے باپ کی ایک روائی سوج پرمحول کر کے بس کر بولا۔ ''اوئیس پیر، نیک کوئی بات نیس به میں جاہتا ہوں تو اب آرام کر۔ مجمع بالکل اچھامیں الگیا توایک جوان ہے كے ہوتے ہوئے ال عرض كام يرك ہوا ہے۔ " منتى لفال مجى ايك باب تما كر جب ايك ياب بين ك درميان " ال " نه موتو باب بيخ كابيرشته " دونتي " بي بدلته وير

نېير لکتي ١٠ن د دنو پ مين جي که اې تسم کارشته تما، وه بولا \_ "اوئ نالائق ... مجم آج التخ دن بعدمير ، بر حام يكاكي خيال آحميا؟"

کبیل پریشان سا ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا كدوه باب كے ذہن كى كھنك كوشك كى پٹرى سے كس طرح اتاریے؟ اس کے سوااصل بات کرنے سے وہ ایکے اربا تھا۔مصنوعی نظل سے بولا۔

"من تو تحفي شروع سے كہنا آر با مول محول كيا تو؟ مجمه واقعی اب تیرااس عمر میں کام کرناا چھانہیں لگیا۔'' " حِنْكا، تُوتُو مجھے دیلا بھی كر بيار كرنا جاہتا ہے؟" فنل محمر بنس كربولا\_''اوئ بي وتوف إمصروفيت انسان كوصحت مندر محتى ہے۔ اجما جل اصل كل بنا تو جا بنا كيا ہے؟ " بوڑ معضل محمد کی سوئی اس کھٹک آمیز تجسس پرائی

ہوئی تھی جس نے کہل کواصل بات کرنے ہے اب تک روکا ابوا تعاب وہ جھلا کے بولا۔"او پیو، مجھے بے وقوف نہ کہا کر،

النائيس بات كرما تجه سے - "كسيل في عورتوں كى طرح منہ پھلالیا۔ باپ کی مسلسل شکے ہمری کھنگ اسے اصل بات کرنے سے مانع ریکے ہوئے ہمی۔ اس بات نے اس پر جملا بث طاری کردی تھی۔ پوڑھا بھٹل محمہ بینتے ہوئے بولا۔ 'چنگارو . چنگاپتر! تاراض نه دو بتاتوسمی تو جابتا کیا ہے؟" كبيل مسكرا كر بولا- "نبيل پيو، بعلا ميں تجھ سے ناراض موسكتا مول \_بس مين ويسيع بى كبدر باتحا كدوه . . . ين كونى كام كرنا جا بتا مول \_"

"كام كرنا جابتا ہے؟" نظل محد جرت ہے بولا۔ " تو تو ویل کب ہے پیرے؟ کرنا تو ہے سارا ادن

" يوكى كام نبيل ب يو- "مليل مندبسوركر بولا-'' بھینسوں کوسنعبالنا، جارا کنزنا، بیآد ویسے بھی ہوجائے گا۔ میں کوئی بڑا کام کرنا جا ہتا ہوں ۔ سیکے شبکے والا . . اپنی پسند کا كام مردول والا

' مشاواں ہمیء ذرابتا تو . . . کون سامر دوں والا کام كرنا جابتا ہے تو؟ " نصل محر برى مشكل ہے اين بنى منبط كرتے ہوئے مينے كى طرف و كيوكر بظاہر سنجيد كى سے بولاكم مہیں پھروہ تاراض ندہوجائے۔

" بيو، ميس في سنا برجره في في كو يحدى فظول كي مرورت ہے ... می جاہتا ہوں ... زہرہ بی بی کی نوکری كراول -

جاسوسوذانجست - 118 - فرورى 2015.

بیٹے کی بات س کرفعنل محمد کا د ماغ بھک سے اڑھیا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر ایک پریٹان کن اورسوچتی ہوئی الجھن نظر آنے گئے۔ بڑے قور سے اس نے اپنے جوان کڑیل بیٹے کے بہر کو دیکھا بھر بولا۔

''فیتر! مجینے کوئی اعتراض تونبیں، کیونکہ یہ بات بھی شیک ہے کہ آئ کل ستارہ بی بی اورزہرہ بی بی پر گراد قت آیا ہوا ہے۔ میں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کا نمک کھایا ہے اور ان کے دکھوں سے بھی دافف ہوں۔ اللہ وڈ سے چودھری کو کمی مرد ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے توسب تھیک ہے گر ۔ ''اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ اتو لو ہا گرم و کھے کرکیل نے فور آگرا۔

جینے کی اس مراحت بھری جان کاری پر بوڑ ھاباپ سششد درہ کیااور تیرت ہے بھٹ بھٹی نظروں کے ساتھ بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا۔''بترے! تجھے ان ساری باتوں کا کیسے بتاہے؟''

''اوہو..! تو خود ہی تو جمعے جو کی والوں کی ساری باتیں بڑتا ہے۔' کیسل ، بات کو آئی گئی کرنے کے انداز میں بولا۔''اور پھر میں وڈ سے چودھری کی زمینوں میں ٹریکٹر چلاتا ہوں۔ حویلی کے نوکروں سے میری بھی سلام دعا اور انھک بیٹھک رہتی ہے،ان سے بھی جمعے بہت ی ہاتوں کا پتا چلنار ہتا ہے۔''

بیٹے کی بات، پرفضل جمد تھی انداز میں این مرکوجنبش دیتارہا پھر بولا۔'' شمیک ہے، تیری بیمرضی ہے تو میں زہرہ بی بی سے بات کروں گا۔'' باب کی بات من کر کبیل ایک دم خوش ہوگیا جبکہ فضل وین دزدیدہ اور سوچتی نظروں سے بیٹے کے چیرے کی دیدنی خوش کے تاثر ات کو بھانیخے کی کوشش کرتے ہوئے سو چنے پر مجبور ہوگیا کہ اس کے بیٹے کو داقعی زہرہ بی بی کی نوکری سے دلچی تھی یا دجہ پھے اور تھی ؟

انگے دن اس نے زہرہ بانو سے اس کی بات کی تو وہ خوش ہو کے یولی۔ ''چاچا! یہ تو میرے لیے خوش کی بات ہوگی ، کو دہ موگ ، کیونکہ تمہارا بیٹا بھی یقینا تمہاری طرح قابل اعتبار اور ایمان دارآ دمی ہوگ ، اسے میرے پاس بھیج دینا۔''

کہیل کو باپ نے جب زہرہ بانو کاعندیہ دیا تووہ خوشی سے پھولے ہیں سایا۔

منٹی جب بیٹے کو لے کر زہرہ بانو کے پاس پہنچا تو کبیل کے دل و د باغ کی عجیب ی حالت ہونے گئی۔اس کا منہ خشک ہو کئیا اور وجود میں ایک مضطرباندار تعاش محسوں ہونے لگا۔

"اہے لے آیا ہوں، بی بی جی۔ اس کو آپ کی خدمت کرنے کا شوق چرا گیا ہے۔" مثنی نے ہنتے ہوئے زہرہ بانو سے کہا۔ وہ مسکرا کرایک نگاہ کبیل پر ڈالتے ہوئے لوگے۔

"الحجى بات ہے۔ ہم اے اس كى خدمت كا پورا ملدديں مے ـ"

میروہ براو راست کبیل سے مخاطب ہو کے بولی۔ "" تمہارابورانام میں ہے؟"

دونیس کی، بھین سے ہی میں یارلوگ دادا کہتے ستھ جی میں شرارتی ہوتا تھانا جی بہت ... پھر میرادادانا م مرامیا ۔ کبیل دادارہ''

المول من المراب المراب المراب المراب الوسف زيراب براب المراب الم

''تم كل سے مير سے ساتھ رہو گے، مير سے ہاؤى گارؤ بن كر ، و بتہارى تين ہزار تخواہ ہوكى۔'' بالآخرز ہرہ لى بى نے كہا اور كبيل وادا نے وئى دئى مسرت سے اپنا سر اثبات ميں ملا ديا۔

وہ دن کبیل دادا کے لئے مسرتوں بھرادن تھا۔ زہرہ بانو نے اسے کچوتم ایڈ وانس دے دی تھی تا کہ وہ اپنے لیے ساف اور ڈھنگ کا مطلوبہ لباس ترید نے پول کبیل دادا بھی ایک ''نور'' میں آسمیا۔

زہرہ بانو کے تجربہ کارمی فظوں نے کہیل دادا کوزہرہ بانو کی ہدایت پر کچھ دن اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس دوران زہرہ بانو کو چاچلا کہ اس کی شہروالی کوشی '' بیگم ولا' میں متاز خان کے کارندوں اور اس کی طازمہ قسم کی عورتوں کا عمل وظل بڑھتا جارہا ہے تو زہرہ بانو نورا کیسیل دادا کے ساتھ متان جا بہنی ۔ بیگم ولا کے گیٹ پر تعینات چوکیدار بھی اس متان جا بہنی ۔ بیگم ولا کے گیٹ پر تعینات چوکیدار بھی اس

جاسوسردانجست - 120 مفروري 2015م

کے لیے اجنی تھا۔ اس نے زہرہ بانو کی گاڑی و کھے کرمجی سمیث نہیں کھولا تھا۔ زہرہ یا تو غصے سے لال پہلی ہوتے ہوئے جیب سے اُڑی اور چوکیداد سے درشت کیج می

و مرن ہوتم؟ اور حمهیں میری اجازت کے بغیر کس

الإيال الحام؟"

چوکبدار ایک سرتی جسم مر درمیانے قد کا خرانث ہے دی نظرا کا تھا۔اس نے ملیشیارتک کی شلوار قیمیں بہن رکھی تقى اور بانه ش ما دُرْر تقار جواباً وه زبره بانو كوتلخ نظرول ے محورے نے ہوئے نہایت برتمیزی سے بولا۔" او مالی! تیرا ر ماغ خراب ہے ... بید کوشی چو دھری...''

اہمی وہ اتنا ہی کہدسکا تھا کہ زہرہ یا نو کے عقب میں كمشرك كبيل دادانے فقط ايك قدم اور ايك ہاتھ پر مايا اور دوسرے بی کمے اس بداخلاق چوکیدار کی مرون كبيل وادا کے آئی ہاتھ کے ملتج میں آگئ ... چوکیدار نے اپنا باؤزرسید ماکرنے کی کوشش جای محر ... دوسرے عی لیے کبیل دادا کا ہتھوڑ انماد دسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور چوکیدار کوائے دائمی جڑے پر قیامت ٹوٹی محسوس ہوئی۔اس کا دہائے جبنجمنا کررہ کیا۔اس کے منہ سے خون اہل پڑا۔وہ چندقدم از کھڑا کر بندگیٹ سے اس زور سے محرایا کہ اس کے باتحديد اؤزر برا-ابعى سنجل عى رباتفا كمكبيل واواك دائمیں ٹائمہ چوکیدار کی چھاتی سے آن کی اور وہ لمنے جلنے ے معذور ہو گیا۔ اس کے کبیل دادا کا بھیا تک تا ٹرات والا چہ ہ ابو کیدارگی وہشت زوہ پھٹی پھٹی آنکموں کے قریب

"دوبارہ بیم صاحب کے بارے علی ایے نازياالف الم يكنے كى جرائت بھى ندكرنا... ورند تيرى كرون مرور دوں گا۔ " كبيل دادا نے مرغيظ سلج مي غرات ہوئے کہ ااور پھراپی کن سیدحی کر لی۔

\* ' فوراً دفع ہو جا یہال ہے۔ دوبارہ نید یکھوں ادھر محجهے۔ " بوكيدار كى يہلے بى حالت تىكى مور بى مى \_ وه دم ديا كر بماك كمزا موا-زبره بانو حسين آميز نكابول سائ اس في اور بهاور باؤى كارؤ كو تحم جارى تقى كبيل وادا نے گیٹ پورا کھول دیا اور پھر دونوں جیب ہیں سوار ہو کے اندرواخل ہو سکتے۔

ز ہرہ باتو کے ہمراہ دوسلح محافظ ادر بھی تھے۔اندر بھی انہیں کہ اجنی چرے نظر آئے، ان میں اِگا دُکا ہی شاسا چرے تے جوز ہرہ بانوکو پیجان کرفورانس کی جانب کیے۔

زہرہ بانونے بڑے دبنگ کیجیش ان سے یو چما۔ '' پیرکون اجنی نوگ ہیں؟ انہیں فورا نکال یا ہر کرو۔'' اس اثنا میں تین جارس افراد جو یقینا متاز خان کے كارندي يتيه ان من مجمد زبره بانوكي شاخت ركت ہے ،قریب آکرایک نے کہا۔

ودہمیں چودھری متاز خان نے یہاں بھیج رکھا

" كول؟ اوركس كى اجازت سے؟" زيره بانونے سلكى نظرول بے محور كر بوجها-

'' مالکوں کوکسی کی احازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔'' ایک دوسرے حواری نے ورشت لیج میں کہا تو کبیل دادا نے برطش نظرول سے اسے مورتے ہوئے کہا۔

"خروارا بيم ماحبر على تيز سه بات كرو- إل کھی کی بالک صرف بیگم صاحبہ ہیں ادر بہاں اٹھی کاظم ملے گا۔ تم لوگ ای دفت میاں سے جلتے پھرتے نظر آؤ۔' كنبل داداكى بات يرتمنول حوارى السيخوف ناك نظرول سے محور نے لگے۔اس بحث ومیاجے کے دوران اندر سے کچھ عورتیں اور مردیمی باہر آ گئے۔ان میں کچھ زہرہ بانو کو بیجان کر مرعوب بھی نظر آنے گئے۔ تاہم زہرہ بانو نے دونوں طرف کی میر تی مسورت حال کوسنعا کتے ہوئے غیر متعلقہ افراد کو کوئنی ہے اپنی عورتوں سمیت نکل جانے کا حکم صاور کر ویا۔ بیمسورت ویکراس نے بولیس کی وہمکی و ہے و الى - يون مجى اب زمره بانوكا وبال بلزا بمارى نظر آر با تھا۔ وہاں موجود زہرہ یا تو کے چند خادموں کے حوصلے بھی - E 2 0%

متاز فان کے حواریوں نے ایک محنے کے اندراندر بیم ولا خالی کردیا۔ <sub>س</sub>

ز بره بانو نے كبيل دادا كوبيكم ولا كا نتظم بتا ديا اور استے تن کے ساتھ ہدایت کردی کہ وہ نیماں کسی غیرمتعلقہ فرد كو محين الله والمال من الله والمنازخان الي كول شامور

بدبهت مشكل او سخت علم تما لبيل داوا نهايت ادب ے زہرہ بانوکو خاطب کرے بولا۔ 'بیکم صاحب امیرا خیال ہے چھوٹے چودھری متاز صاحب کے سلیلے میں یہ قیملہ مناسب نہ ہوگا۔ بہر مال وہ آپ کے بمائی ہیں جاہے سو تیلے سی . . . بال ، بیہ ہوسکتا ہے کہ ہم ان کے کسی آ دمی کو یہاں مستقل طور پر برداشت نہیں کریں مے، یہاں تعرف جانے کا ارادہ ہو۔ معاملہ خاندانی مجی ہے جو گرمجی سکتا

جاسوسىدانجست م 121 موورى 2015.

زہرہ بانو کو تبیل دادا کی بات میں دزن محسوں ہوا، اسے خوشی ہوئی کہ اس کا بید ذاتی گارڈ صرف دکھنے میں جنگہو نظر نبیں آتا، عمل رقبم بھی رکھتا ہے، وہ یولی۔'' محسیک ہے، ایسا بی ہونا جائے۔''

زہرہ باتو نے چند دنوں کے لیے کہل دادا کو بہاں رکتے کا تھم دیا۔ اے اعتراض تو نہ تھا گراہے اپ اور ھے باپ کی قربون کے کہ کا تھم دیا۔ اے اعتراض تو نہ تھا گراہے اپ کو رہوں کی بات تھی پھر وہ دوبارہ گاؤں چلا جائے گا۔ اس کی اپنی خواہش تھی بہی تھی کہ بیٹم صاحبہ اسے خود سے دور نہ کرے ، بولا۔ '' بیٹم صاحبہ! آپ کا بیٹم مرآ تھموں پر میں آپ کے بولا۔ '' بیٹم صاحبہ! آپ کا بیٹم مرآ تھموں پر میں آپ کے خواہش تھی کہ موجدہ مالات کے پیٹر نظر میں آپ کے ماتھ جی رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔''

''نبیس، انجی تمہارا بہاں موجود رہنا زیادہ ضروری ہے۔ تم منٹی جاچا کی فکر نہ کرد۔ میں انہیں بتا دوں گی، چند روز بعد میں تنہیں نئے پنڈ بلوا لوں گی۔'' کبیل دادا نے فدویا نہانداز میں اپنے سرکوا ثباتی جنبش دی تنی

زہرہ بانو وہاں سے نئے پنڈلوٹ آئی تو ایک چونکا
دینے والی اطلاع اس کی منظر تھی۔ وڈے چودھری الف فان کو فانح کا افیک ہوا تھا۔ بدسمتی سے بیحملہ بائی جانب ہوا تھا۔ بدسمتی سے بیحملہ بائی جانب ہوا تھا گراہمی شایدان کی زندگی اللہ کومنظورتھی ، وہ زندہ تو فائح گئے تھے گر بستر کے ہوکررہ گئے تھے اور اپنے جسم کوٹر کت دینے حل کہ بولئے تک سے قاصر ہوگئے تھے۔ زہرہ بانوفور آان کے کمرے میں پنجی اور الف ہوگئے تھے۔ زہرہ بانوفور آان کے کمرے میں پنجی اور الف فان کے سریانے جا بیٹھی۔ شارہ بیٹم بھی مغموم چرے کے ماتھ وہاں موجود تھی۔ شارہ بیٹم بھی مغموم چرے کے ماتھ وہاں موجود تھی۔ شارہ بیٹم بھی مغموم جیرے کے ماتھ ماحب بھی موجود تھے۔

ی متاز خان و ہاں نہیں تھا۔ البتہ اس کی ماں مہر النسا موجود تھی۔ زہرہ ہانہ سے الف خان کا کوئی ایسا خوتی رشتہ تو نہ تھا مگر بداعتر اف رہرہ ہانو سے آج تک ایک سے باپ جبیا الف خان سے باپ جبیا میں برتا و کیا تھا۔ بہر سبب تھا کہ زہرہ بانو سے آج تک ایک سے باپ جبیا میں برتا و کیا تھا۔ بہر سبب تھا کہ زہرہ بانو بھی الف خان کے لیے اپنے دل میں ایک بیٹی اور باپ کا دردر کھی تھی۔ اس لیے اپنے دل میں ایک بیٹی اور باپ کا دردر کھی تھی۔ اس کا بے جان۔ ہاتھ میں نے نہا بہت محبت ہوئے مرتبی اور مغموم چرے کے ساتھ باپ کا چرود کیکھتے ہوئے مرتبی لیج میں بولی۔

''بایا جان! ''پ جلدا جمع ہوجائیں گے۔ انشاء اللہ یا باجان! آپ ... آپ ... ''فرط جند بات سے وہ اپنا جملہ بھی مکمل نہ کر پائی اور رہ و کھ سے سسک پڑی۔ باپ کی بے

چان لاشے جیسی حالت اس سے دیمی نبیل جارہی تھی۔ وہ مرف اپنے بوڑھے ہونؤں کو جنبش دے سکتا تھایا پھرآ تکھوں کو دائر سے کی صورت ہیں حرکت دیتا۔ بن بھی رہا تھا اور دیکھ مجی رہا تھا اور دیکھ کھی رہا تھا اور دیکھ کھی رہا تھا اور دیکھ ستارہ بیٹم بھی تم زوہ تھی ، بیٹی سے کا ندھے پرآ ہستگی ستارہ بیٹم بھی تھی تھی سے اپنا ہاتھ رکھ کر ازراہ شغی تھی تھی سا تیکیس تو زہرہ ماں سے جا بی کی اور رو پڑی۔ پھرڈ اکثر اور تیمیم صاحب سے باپ کی طبیعت وغیرہ کے بارے میں یو میما۔ دونوں نے اسے دعا طبیعت وغیرہ کے بارے میں یو میما۔ دونوں نے اسے دعا

كى تلقين كى اورجلد صحت ياني كى سلى ممى دى -

''ای بی کی متاز بھائی انجی تک نہیں پنچے؟'' مہرالنسا کے لیے زہرہ کا بیسوال نیک کاری دار ٹابت ہوا تھا۔اے اس سوال پراپنے صاحب فراش شوہر کے سامنے سکی کا احساس ہوا تھا اور زہرہ نے ایسا دانستہ بھی کیا تھا۔وہ سکی کا حساس ہوا تھا اور زہرہ نے ایسا دانستہ بھی کیا تھا۔وہ سکی کے دینے والی کہاں تھی؟

"بال، وه ... وه ... متازینا جاگیر کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا ہے۔ " مہرالنسا بات بناتے ہوئے ہوئی رہ کومعلوم تھا کہ وہ جموت بول رہی تھی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی معلوم کر چی تھی کہ وہ کہاں میر سپائے میں مصروف تھا گر باپ کی حالت کے بیش نظر اسے مزید کسی غمناک دباؤ میں ڈالنے کے بیجائے وہ چپ ہورہی۔ میں خمناک دباؤ میں ڈالنے کے بیجائے وہ چپ ہورہی۔ کے مربانے بیشی رہی ۔ وہ مختلف آیا ہے کر میر زیرلب پڑھ پڑھ کے مربانے بیشی رہی ۔ وہ مختلف آیا ہے کر میر زیرلب پڑھ پڑھ کے مربانے بیشی رہی ۔ وہ مختلف آیا ہے کہ میرے بیا ہم کی کے در زور سے بولے کی آواز آئی۔ زہرہ کو خصر آیا تا ہم وہ زور زور سے بولے کی آواز آئی۔ زہرہ کو خصر آیا تا ہم وہ دور زور سے بولے کی آواز آئی۔ زہرہ کو خصر آیا تا ہم وہ

تھوڈی دیراورگزری تواہے کمرے سے باہر کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ زہرہ کو غصر آیا تاہم وہ آواز پہان گئی گئی ، میمتاز خان تھا۔ وہ اپنی جگہ سے آئی اور ابھی کمرے کے دروازے تک ہی پہنی تھی کہ اسے مہرالنسا کی آواز سائی دی جوایٹ الاڈیٹ میٹے سے جھانے کے انداز میں کہ دری تھی۔

جاسوسردانجست 122 مروري 2015.

" پٹر متاز! اس وقت ذرا برداشت سے کام لے۔ وہ دونوں تا کن مال بٹی تیرے پوسے سکی بن رہی ہیں۔ بڑی محبتیں جہاری ہیں دونوں، تیرا یوں غصے میں شور مجانا تیرے ہو کو مرا لیے گا۔ اس ویلے اپنے نمبر بڑھانے کی کرشش کر "

لیکن متاز نمان کوم رائسانے جوز ہر پلارکھا تھا وہ اب سرچڑھ کے بولے لگا تھا۔ وہ جوابا مال سے غیظ آلود لیجے میں بولا۔ '' ماں بی' ' بھی بھی ہو میں اس جو بلی کا وارث ہوں۔ جھے کسی کے سامنے نمبر بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کتیا نے جھے بدمعاشی اکھائی شروع کردی ہے۔ میرے آ دمیوں کو پٹوایا ہے۔ آن وہ رہ کی یا میں، ہٹ جامیرے آ مے سے مال ۔ میں اندرجا کے اس حرافہ سے نمٹیا ہوں۔''

' و نیس پتر بہیں . . . مبر کر . . . سب شیک ہونے والا ہے۔ بعول میا ابنا منصوبہ . . ؟'' مال نے دھیمے لیج میں اے سمجھایا۔

اے مجمایا۔ زہرہ کھنکہ میں ہراس نے دانستہ کرے سے نکلنے کا اراد ونزک کردیا اور دروازے ہے کی رہی ۔

اس کے زرائی دیر بعد متاز خان اندر داخل ہوا اور
ایک شعلہ بار نگا ، باپ کے سر بانے بیٹی زہرہ بانو پر ڈالٹا ہوا
کر دن اکڑا کے ، آگے بڑا اور انتہائی نخوت سے زہرہ بانو کو
''ہٹ پرے' کہا۔ اس سلوک پر زہرہ بانو غصے کا کڑوا
گھونٹ بھر کے، رہ کئی گرمصلتا کچھ نہ بولی اور خاموثی سے
اٹھ کرایک طرف کھڑی ہوگئی ، تاہم اس دوران جب اس کی
اٹھ کرایک طرف کھڑی ہوگئی ، تاہم اس دوران جب اس کی
تاثرات ابھر آئے تھے۔ دہ بچھ کئی باپ کو بہن کے
ساتھ ہٹے کا بیٹا روارد یہ بُرالگا تھا۔

متاز خان باب کے قریب کری پر براجمان ہوگیا۔ خانہ پری کے الدز میں چند ہدردی کے الفاظ ادا کیے پھراٹھ کھڑا ہوا اور ج تے وقت ایک طرف خاموش کھڑی زہرہ کو مچرطیش نظروں سے کھورا پھر بولا۔

آواره گود

"" تم ذرا باہر آ د۔" کہہ کروہ کرے ہے لکل گیا۔

زبرہ بانو کا دل تیزی ہے دھڑ کنے لگا۔ اس دوران اس کی

مال ستارہ بیگم بھی اندر آگئی۔ اس نے بھی شاید ممتاز خان
کے زورزور ہے بولنے کی آوازس کی تھی اور چبرے سے
متوحش می نظر آ دی تھی۔

''امی جان! آپ بابا جانی کے پاس بیٹھیں۔''زہرہ نے ہولے سے کہا۔

"تت... تم كهال جارى هو جني؟ وه... وه متاد... غصے مِن نظر آر با تفا- تجھ سے جھر اتونہيں كر ب كا؟" ستاره بيكم پريشان هوري تقى - زهره بانو نے كوكى جواب نہيں و يا اور كمر سے سے باہر آگئی۔ایک بال كمر سے ميں متاز خان اپنى مال كے ساتھ كھراغمے سے بل كھا تا نظر تر باتھا۔ زہره كود كھتے ہى بھت بن الصف يرا۔

مرد تم . . . تم . . . این او قات میں رہوسمجھیں . . . میں بہت برا آ دی ہوں ۔ ذرائجمی کیا ظانین کروں گا۔''

ز ہرہ بانو خاکف ہوئے بغیرتن کر کھڑی رہی اور سنجیدگی سے بول۔'میں جائتی ہوں تم کتنے برے آدی ہو۔ کیا کہنا جاہتے ہو؟''

''میں جو کہنا جا ہتا ہوں وہ تم اچھی طرح سجھ رہی ہو۔ تم اے میری وجہ سے میں ہوئیں ہے۔ وہ میری وجہ سے اب تک خاموش ہیں ور تہ ہیں ہی نہیں چوڑیں ہے۔ '' انہوں نے بدمعاشی کی تھی۔ میرے بلانٹ کے میر شیرازی کو مارا بیٹا تھا۔ تمہارے بدمعاش کا کوشش کی تعی۔ '' تم ہمی سن لو۔ اینٹ کا میری شہر والی کوشی بیگم ولا میں قبنہ ہمانے کی کوشش کی تعی۔ '' نہرہ بانو بھی بے خونی سے بولی۔ '' تم بھی سن لو۔ اینٹ کا جواب ہتھ رسے دینا جھے بھی آتا ہے۔ میں و بے والی نہیں ہوں۔ اینٹ کا میری سوتو میں بھی کی تا ہے۔ میں و بے والی نہیں ہوں۔ اینٹ کا اس ترکی جواب ہتھ کی تا تا ہے۔ میں و بے والی نہیں ہوں۔ اینٹ کی اس تی ہوتو میں بھی کی سب ہو تہ سرکتی ہوں۔ ' نہرہ بانو کے سکتے ہوتو میں بھی کی سب ہو ترسکتی ہوں۔ ' نہرہ بانو کے سکتے ہوتو میں بھی کی سب ہو ترسکتی ہوں۔ ' نہرہ بانو کے ساس ترکی جواب سے ممتاز خان کا پارا چڑھ گیا مگر مہر و سے بوئی۔ نے اسے سنجالا و یا اور نہرہ ۔ تاک بھوں چڑھا کر برہی سے بوئی۔

''اےلڑ کی! تنہیں ہیہ سب زیب نہیں دیا،عورت وات ہوعورت بن کررہو۔''

ای دوران ستارہ بیکم مبی شوہر کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ مہرو سے بولی۔ ''بہن! جہاں ظلم و زیادتی اور ٹاانسانی پروان جو ھے گی توا یہے حالات بھی خود بہخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تم بھی ذراا ہے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ کسی کے حق پر ڈاکا ڈالنے کی کوشش نہ کرے ۔۔ ، یوں بھی یہ وقت اکسی

جاسوسرڈانجسٹ ﴿123 وروری 2015 وروری 2015 Copied From Web

یا تیں کرنے کا نہیں ہے۔ اندر چودھری بی بیار پڑے ہیں۔ ہیں اور کے بیائے ان کی جلد ہیں۔ ہیں آپس میں اور نے جھٹر نے کے بیجائے ان کی جلد صحت یالی کے لیے دعا تیں کرتی جا ہیں۔''

قبراانسائے نفرت ہمری تظروں سے اپنی سوکن کو گھورااور پھرغصے سے دانت ہیں کر بولی۔'' بین خوب جھی موں تم دونوں میاں بی کی مکاری کو۔'' پھرا ہے لا ڈ لے سے مخاطب ہوکر بولی۔'' چلو بیٹا!ان کے مند نہ لکو، یہ تو ہمیں حو یکی میں نج ادکھانے کاموقع ڈھونڈ تی رہتی ہیں۔''

ستار البیم کواپئی سوکن کی اس بات پردکھ ہوا۔ بڑی طاعمت آمیز رسانیت سے بولی۔ ''مہر و بہن! خدا گواہ ہے کہ میں نے یا میری بیٹی زہرہ نے آپ لوگوں کے خلاف مجھی بھی ایپنے ول میں بغض نہیں رکھا۔ ہم تو خود محبت اور امن چاہتے ہیں۔''

" اونهد و که کر بونٹ سیٹر کر زہر ہے لیجے میں کہا۔
" دوسروں کے تق پہ ڈاکا ڈالنے والے بھلا اس اور مجت کیا
جانیں۔ چلو: بٹا۔ " مہرونے بیٹے کاشانہ تھی تبایا۔ متاز، زہرہ کو
معاندانہ نظروں سے گھورتا ہوا تھے سے پاؤں آخ کر چلا گیا۔
معاندانہ نظروں سے گھورتا ہوا تھے سے پاؤں آخ کر چلا گیا۔
یہ اس سے اگلے دن کا ذکر تھا۔ زہرہ بانو اپنی سفید
پوٹو ہار جیپ میں جو بلی سے روا تہ ہوئی۔ جیپ وہ خود ڈرائیو
کررہی تھی۔ وہ سلح گارڈ زعقی سیٹوں پر موجود ہے۔ وہ
حسب معمول اپنی زمینوں کی طرف جارہی تھی۔ مشی تفال جمد
کر ہی گیتوں کے درمیان بل کھاتے کے راستے پر دوڑی
جاری تھی۔ پندرہ ہیں منٹ کی ڈرائیو گل کے بعد وہ
جاری تھی۔ پندرہ ہیں منٹ کی ڈرائیو گل کے بعد وہ
جاری تھی۔ پندرہ ہیں منٹ کی ڈرائیو گل کے بعد وہ
میں سالونٹ بانٹ کی طرف روانہ ہوگئی۔
میں سالونٹ بانٹ کی طرف روانہ ہوگئی۔

سے ٹوئی ... پھرایک لرزہ خیز چی ابھری۔ بید ڈرائیور کی چیخ متی۔ اس وقت ٹائر برسٹ ہونے کا بھی دھاکا ہوا۔ زہرہ بانو کے حلق سے چینیں خارج ہوگئیں۔ موڑ کا شیح ہوئے جیپ چونکہ ہلکی رفتار میں تھی اس لیے توازن بڑنے کے باعث النے سے نیج سٹی ہی ہا میک جینڈ میں جا محسی۔ دوسرے گارڈ نے جیپ کے اندر بیٹے بیٹے اندھاد صند فائر تک کردی جبکہ نامعلوم تملہ آوروں کی طرف سے کولیوں کی بوچھاڑ جاری تھی۔

" بيكم صاحد! آب دروازه كحول كر بابر تكلنے ك كوشش كرين، جلدى . . . فكارة نے جلا كے كہا۔ اس وقت زہرہ بانو کا چرہ خون سے بھر گیا۔ ایک برسیف نے گارڈ کا بهیجااژا دیا تھا۔ زہرہ بانو دہشت زدہ ہوگئ تھی۔ تاہم اس نے ایج محل بڑتے حواسوں پر مقدور بھر قابو یا یا اور ایک دردازے کولات مار کے کھولا تھر مشتول اور کہنوں کے بل ریکتی ہوئی باہر تاریکی میں کود کئی۔ فایر تک جیب کے مقب سے اور دوسرے رخ سے ہوری تھی۔ لبذا فیے ارتے ہوئے اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا اس طرف کھنا جھنڈ تما۔ وہ اس کے اندر جا دیکی۔ فائرنگ بکلخت بند ہوگئی۔ ایک طوفان برتمیزی تھاجس کے تقمیتے ہی جہار اطراف وهر كما مواسنانا طاري موكميا تعاده و زمره بانوكوايي ول ك دهو كنيس تك سنستاتي منييوس يرسناكي دين لكيس- وه دم ساد مع ادهر بی د مجی ربی به مرجانی شی که ده بهان زیاده دير تك نامعلوم حمله آورول كى نظرون سينبين في سكتي تمي -اب تک اے اندازہ ہو چلاتھا کہ امعلوم دھمن اس سےخون کے پیاسے ہور ہے ہیں جن کے ہاتھوں اسے اسے دولوں م روز کی ہے گناہ اور عبرت اثر موت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ سردست تو زہرہ بانو کو این زندگی کے لالے بڑے

''اصل شکار نج کر بھاگ لکلا ہے استاد۔'' و فعثا ایک غراتی ہوئی آ واز وم بہ خووستائے میں اُ بھری۔ رہرہ بانو کے دل کی دھر کنیں جیسے لیکفت رک

گئیں۔اس نے ہمائب لیا کہ ای کے بارے میں کہا جار ہاتھا۔

"کرهرگی وه؟ آسان کما گیا۔ ڈھونڈو اے اور نظرآتے ہی گولی مار دو۔ وہ زندہ نج گی تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کردے گی۔ "اس آواز کو پیجان کرز ہرہ بانو کا د ماغ محک سے اڑ گیا۔ بیخونخواراورغرائی ہوئی آواز ممتاز خان کے کار پرداز وسیم عرف چھیما کی تھی۔شبہ تو زہرہ بانو کو

جاسوسرذانجست م 124 فروري 2015٠

#### فضولباتين

شوہر نے اپنی بیوی کواسپال سے سیجے کیا:

در صبح وفتر کے قریب ایک وین نے مؤک پار

اور ایک بازوٹوٹ گیا۔ ہر میں وس ٹاکے لگائے گئے گئے ۔

بیلیوں پرسوجن تھی۔ ایکسرے سے چاچلا ہے کہ تین پہلیاں بھی ٹوٹی ہیں۔ پہرے پر بھی زخم آئے ایک ہیں۔ پہرے پر بھی زخم آئے ہیں۔ ڈاکٹر کہدر ہاتھا کہ جھے کم از کم چار ہفتوں کے لیے اسپال کے بستر پر رہنا ہوگا۔ کر گئتے ہی میں بے ہوش اسپتال کے بستر پر رہنا ہوگا۔ کر گئتے ہی میں بے ہوش ہوگیا ہا۔ وہ مدو نہ کرتی تو ہوگیا ہا۔ وہ مدو نہ کرتی تو بر یان خون سے میں مری گیا ہوتا۔ وہ ابھی بھی میری و کھے بمال کر رہی ہے۔ جلدی آؤ تا کہ وہ بے چاری والی کر اسپتال کر اسپتال کی جوال کر اسپتال کر دی ہے۔ جلدی آؤ تا کہ وہ بے چاری جا

بوی نے جواب میں سیسج کیا۔ ''فنول باتی چھوڑ واور بیہ بتاؤ کہ یہ مینی زویا کون ہے جے بے جاری کے جارہے ہو؟''

#### زابدصادق الابور

حدود میں داخل ہوجائے میتیل میدان میں کہیں کہیں نیلے موں کے آثارنظر آتے ہے۔ مگروہ ذرا فاصلے پر تھے۔وہ ان کی آ رُک بنینا بیاسی تھی۔اس نے دوڑ نگا دی۔ بھیا کلہ اور تقین موت اس نے تعاقب مں تھی ، اور وہ اس سے بیخ کی سرتو ژکوشش میں مصروف کار . . . دفعتا عقب ہے کو لیوں کی سنسٹاتی ہوئی آواز انجمری اور زہرہ یا تو چیخ مار کر گری۔ خوف و دہشت کی فضا میں زہرہ یانو کی اضطراری اور غیر اختیاری حرکت بھی اور شایدال حرکت کے باعث وہ عقب سے داغے ہوئے کولیوں کے برمث سے بال بال پی تھی۔ محریة چی ده مجر بھری مٹی والی زهین پر دور تک تعمرو تی 🔹 چلی گئی مگر ہمت اس نے پھر بھی نہیں ہاری اور ایک بار پھر اٹھ كر دورى معقب مين شايد دوركهين موجود متعاقب خوني جمير يوں نے اس كا تار كى من متحرك ميولاتا زليا تھا۔ زبره بانو پراس وقت ہرممکن طور پراپن جان بچانے کا جنون سوار تما اوراس جوش علے وہ دوڑ آل ہو کی بالاً خرایک شلے کی آ ڑ تک جا چیجی \_ رک کراس نے عقب میں ویکھا۔ اس کا دل الحمل كرحكن من آن الكار أيك كارى كي ميذ لاكنس تيزي

پہلے ہی ہو چکاتف کر بیہ ملہ کون کرواسکتا ہے تاہم اب اس کی تقدیق ہو جگاتف کر بیہ ملہ کون دو ماغ میں اب خوف کے ساتھ ایک سلگتے ہوئے جوش کی ملی جلی کیفیات پیدا ہونے کئی تھیں لیکن ابھی اسے ان خونی ہرکاروں سے اپنی حان بچاناتھی اور کی دہشت اس پرزیا وہ غلبہ پائے ہوئے تھی ۔ تاہم اس مضکل گھڑی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اس سے مدد کی دعا ما تی ۔ پھر وہ پھر سوچنے بچھنے کی تو اسے احساس ہوا، اس آل جیب کے گرد جو سے زیادہ نہیں کی اور ان آرے سے ان کی تعداد پانچ چھ سے زیادہ نہیں کی اور ان آرے سے کان تو جا بھی جیب کے معاشے پر بی مرکوز تھی ۔ چنانچہ ایک راستہ خالی تھا وہ ہے آواز گر بھی کی سرعت کے ساتھ اس طرف ریک گئی۔

اي بجيماوا مور باتماكه وه ابنا پيتولنبيل لا في تمي \_ یوں بھی وہ بھی کھاری اے اپنے یاس رھتی تھی۔ پھراہے اینے مردہ گارڈ کی کن سنجا لئے کا مجی خیال نہیں رہا تھا۔ کیونکہ بیسب اس کے ساتھ آج میلی بار اوراجا تک ہوا تھا۔ ببرطور، وہ جس طرف ریک کرنگا تھی اس سے دوسری مانب قدرے نشیبی و مدان تھی جبکتی شام کی برد متی سابی اسے کسی حد تک دشمنوں کی خونی نظروں سے اب تک بچائے ہوئے تھی۔ وہ اس کا نائدہ اٹھائے ہوئے نسبتا کیجے نے مختصر بھلے رائے پر تیزی کے ساتھ ہاتھوں اور ممٹنوں کے بل رینگتی مولی دوسری جانب نشیب علی از گئی۔ یہاں سے اسے ذرا دور ملجی سی تاریکی میں سالونٹ ملانث کی بتیاں نظر آرہی تھیں۔ فرط جون سے اس کا دل بیرسوچ کر تیزی سے دھڑ کنے لگا کہ اگر وہ کسی طرح یہاں تک چینجنے میں کامیاب ہو جائے تو جان بینے کے امکانات روش ہو سکتے ہیں۔ مایوی کے اندھ یاروں میں اُمید کی شماتی جوت کیا جگی کہ زهره بانوكوات، مشكسته وجود من جيسے ايك نئ طاقت کی لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ دھمن بھی دورنہیں ہتے، کسی وقت مجی ملک الموت کی طرح اس کے سر پر ہنچ کتے ہے۔ اور دوان کی متر قع گرفت سے یا ہر مجی نہیں تھی مگرامید کی ہلکی ردشیٰ نے زہر ، بانو کی ہمت اور حوصلے کوسوا ضرور کر دیا تھا اور پھراللد كانان كے كراس نے قبرا دم خودروجما ريوں كى آثر میں دوڑ تا شروع کر دیا۔ بہ حجند زیادہ طویل نہ تھا۔ آ مے جا کرچشیل اور بخرمیدان آخمیا۔ زہرہ بانو کی سائسیں بری طرح بھولی ہوئی تھیں۔اس نے ایک بارنجی یکھے مڑ کے تهیں ویکھا تھا، اس کی حتی الامکان میں کوشش تھی کہ وہ کسی طرح ان خون کے پیاہے جمیر یوں سے نیج کر بلانث کی

جاسوسردانجست - 125 فرورى 2015-

سے درمیانی فاصلہ نگلتی ہوئی ٹیلوں کی طرف آ ری تھی۔ جان جانے کا خوف ایک بار پھراسے جکڑنے لگا۔

وہ جاری سے ایک ایسے ٹیلے کی'' ڈھلوانی آڑ' میں جا دُ کی جہال خودرو جھاڑیوں کے متعدد حجند پھلے ہوئے سے ۔ وہ سرنس تک رو کے وہال دُ کی دہی ۔ محر دھونئی کی طرح جلتی جز تیز سانسوں کی ڈورکو کھنچااس کے لیے مشکل تھا۔ زہروائی کے آئے نکل جانے کی دعا بھی ما تکنے لگی مگر دفرر میں کا ئیاں تھا۔ گاڑی ایک پرانے ماڈل کی لینڈ کروزر محمی کا ئیاں تھا۔ گاڑی ایک پرانے ماڈل کی لینڈ کروزر محمی ۔ وہ اس کے سامنے، جدھروہ خودروجھاڑیوں کی آڑ میں سینے سے بل آئر بیا لین ہوئی تھی ، ذرا دور جا کررگ گئے۔ پھر درواز سے کھا لیے کی دھمک ابھری، زہرہ بانو کی دھرکتی ورواز سے کھا ابنے کی دھرکتی ۔ پھر ان کی دھرکتی ۔ ورواز سے کھا لیے کی دھمک ابھری، زہرہ بانو کی دھرکتی ۔ انہیں ان پر آئی ہوئی تھیں۔

وه سب سلم تصاور نیج از آئے ،ان میں جمیما بھی تھا۔ دشمن کوتر بیب پاکرز ہرہ بانو کا حلق سو کھنے لگا۔ جمیما کی تحکمیانہ آواز ابھری۔ ''وہ ادھر ہی کہیں قریب جمیمی ہوئی ہے، پھیل جاؤچاروں طرف ہے۔''

وہ انے آیک مسلح ساتھی کے ساتھ وہیں کھڑار ہا۔ باتی تین چار ساتھی ، دائی یا نمیں پھیل گئے۔ شکر تھا کہ عقب میں کسی نے قدم نہیں بڑھائے تھے۔ زہرہ بانو کا ذہن ایک بار پھر اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے تیزی سے کام کرنے لگا۔

دنعتا اسے اپنا دل رکتا ہوامحسوس ہونے لگا۔ چھیما بلندآ واز میں اپنے ساتھ کھڑے حواری سے کھدر ہاتھا۔

"اور پھر اور اور کی دول کے ہیں۔" اور پھر او است ہیں۔" اور پھر او است مرا جدهر زہرہ و کی ہوئی تھی۔ بدرتم موت کو ایک بار پھر سامنے ایک کو کر زہرہ کا دم خشک ہونے لگا۔ اس نے مرسوچ انداز میں ایپے سو کھے پڑتے ہوتوں پر زبان پھیری اور تب ہی ایک خیال بہرعت اس کے اندر" کلک "ہوا۔

ال نے انہ آبایت ہوشاری اور چا بک دی کے ساتھ ان دونوں کے قریب جینی سے پہلے اپی جگہ بدلی اور یکی اور یکی ہوئی ایس ست آن بہتی جہاں ہوئی ایس ست آن بہتی جہاں سے من چند تد سول کے قاصلے پر دشمنوں کی لینڈ کروزر کھڑی مسی ۔ زہرہ کا ال ایک بار پھر پر جوش انداز میں زور سے دھڑکا، کو یا تقد بر نے چند بل کے لیے اس کے ساتھ یا دری کی تعی ۔ اس کا بی چا اوہ دیوانہ وار دوڑ کے اس سنہری سوتع کی تعی ۔ اس کا بی چا اور جیپ میں جا سوار ہوجائے کے اچا تک موقع کے لیوں کی تر از اہت ابھری ۔ وہ بری طرح دیل کی ۔ پھر جلائی اس نے عورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے ہوئے ہے اختیار جلدی اس نے عورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے ہوئے ہے اختیار جلدی اس نے عورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے ہوئے ہے اختیار

ایک گبری سانس خارج کی ۔ چھیما اوراس کا ساتھی ،اریب قریب کی جماڑ ہوں میں اندھاد ھند فائر نگ کررہے ہے کہ اگران کا شکارادھر کہیں چھیا بیٹھا ہوتو اس کا دہیں قصہ پاک ہوجائے ،زہر دہا نواکر ہر دہت اپنی جگہ ندچھوڑتی ،تو بیا ندھی فائر تک وہیں جھاڑ ہوں میں اس کا کا متمام کر دہی۔

زہرہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ادر اسے تھے ماندہ وجود میں ایک جنونا نہ جوش کی طاقت مجتمع کی اور لینڈ كروزركى طرف دوڑ لگائى، جب تك چھيما اوراس كا ساتھى اس طرف متوجہ ہوتے، وہ پھرتی کے ساتھ لینڈ کروزر کا وردازه کھول کراندر جاجیٹی ۔ انجن اسٹارٹ تھا کیئر بدلنے کی دیر می ، کامیانی کے جوش ہے اس کے جرے کارنگ سرخ ہو گیا۔اس نے میئر بدلا اور ایکسلریٹریریا ؤں رکھ دیا۔لینڈ كروزر بعرك موسة درندے كى طرح غرائى اور ايك طوقانی جھنگے ہے آ ہے بڑھی۔ پھر زہرہ کو پچھے نہ سوجھا۔ وہ اس کی رفار بر حاتی چلی می ۔ اس بر مولیوں کے بورے بورے برسٹ فائر کیے سکتے اور بدستی سے ایک مجولی مجلکی م ولی لینڈ کروزر کے بیک اسکرین کو چٹاتی ہوگی زہرہ کے والی شولڈر اور بنسلی کی بڑی کے سے میں میوست ہو گئی۔ زہرہ بانوکو لیکخت ایک جھٹکالگا۔اسے یول محسوس مواجیے سی نے جاتی ہوئی سلاخ محسیر وی ہو۔اس کے حلق سے کرب ناك فيخ ابحرى - استيرنگ پر باتھ بہتے - بدمست بالعي ك طرح دوڑتی برانے ماڈل کی لینڈ کروزر ڈولنے لگی اور کوئی لحدجاتا تما كدده الث جاتى - مُرز بره بإنوا بني "لب بام" فتح كو ... باته سے جانے كيے وي ؟ اس نے فوراً وروكى اذيت كو يي ليا اور دولتي موكى ليند كروز ركوسنبالا ديا - يون مجى نا پختداور كي نا بموار راست يروه برى طرح محكول تجی کھارہی تھی۔ اگر وہ جلد اینے حوای اور اسٹیٹر تک پر مرنت نه جماتی تو یقینالینڈ کروزرالٹ چکی ہوتی۔

سالونت پلانٹ کی وسیع عریف یاؤنڈرک وال کراس کرتی ہوئی گارتب تک زہرہ کرتی ہوئی گارتب تک زہرہ کی اپنی حالت غیر ہونا شروع ہوئی تھی۔ وجدوا نمیں کا ندھے کا زخم اور اس سے تیزی ہے۔ بہنے والا خون تھا اور جریان خون کی اور اس سے تیزی ہے۔ بہنے والا خون تھا اور جریان خون کی اور تھا اور جریان خون کے اعت زہرہ پر عشی ماری ہونے گئی تھی، وہ ایسے حالات نازک اندام اور کم عمر دوشیزہ تھی۔ پہلے بھی وہ ایسے حالات اور تکلیف ہے تہیں گزری تھی نیجنا غشی اور نقابت کے اور تکلیف ہے تہیں گزری تھی نیجنا غشی اور نقابت کے باعث بار باراس کی آنکھوں تے اندھیرا چھانے لگنا اور چکر آنے کی وجہ سے کئی باراس کا سراسٹیر تک پر ڈھلک کرزور سے گرایا بھی تھا۔

جاسوسردانجست م<u>126 ب</u>ه فروری 2015·

آبادی پرسن ناطاری تھا ہرسوتار کی پھیلی ہوئی تھے۔
کچاورگارے ٹی۔ گھرول کے تحن ویران پڑے سے دوڑتی
دروازے بند ہے، لینڈ کروزران کے سامنے سے دوڑتی
ہوئی گزررہی تھی، ایک موقع پرزہرہ بانو کی ہمت جواب
دینے گلی اوراس نے متوقع حادثے سے بچنے کے پیش نظر
فوراً بریک پر پاؤل رکھ دیے۔ وہ نڈ حال می ہوری تی ،
گاڑی ایک جھکے ہے دک گئی، وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو
پیلی تھی۔ سراسٹیر تگ پر مین ہاران کے او برآن تکا تھا۔ رات
کی دم بخو دخاموثی ایس لینڈ کروزرکا ہارن سلسل چھنے لگا۔

ہوش آیا تواس نے خود کوایک بالکل اجنبی جگہ پریایا۔ یہلے تو ذہن پر غنو کی می طاری رہی ۔ مجر وجیرے دجیرے حواس بحال ہوئے ۔ کچھسو چنے سیجھنے کا یارا ہواتواس نےخود کوایک میباف سقم ہے بستر پر لیٹے پایا تھا۔وہ کمراہمی زیادہ بر اندتها، کی دیوا، بر تعمیل جن میں فریم کی ہوئی کھافرادگ بلیک اینڈ وائٹ تنساویر تھیں۔ آہتہ آہتہ اے ایخ اوپر سے ہوئے طالات و واقعات یادآنے لگے۔ مجر درد کی ایک نیس بھی اے اینے دائمیں کا ندھے پرمحسوس ہوئی۔اس نے زخم چھونے کی بے اختیار کوشش جاہی تواس کے حلق سے بھی سے کراہ خارج ہوگئی۔اس نے دیکھا اس کے زخم پر مرہم بی بندھی ہوئی ہے۔ کرے میں ملکا بھلکا عام مر لیو سامان برانظر آر ہا تھا۔ اس کے سوا اور کوئی دوسمرا کمرے میں موجود نہ تھا۔ لبتداس کے پیروں کی طرف درواز وتھوڑا بعزا ہوا تھا جس کی درمیانی متوازی لکیر سے باہر سخن میں ہونے والی روٹنی اے نظر آئی ، ایک بار پھراس کے ول کو انجانے خطرات اور اندیشتاک وسوسول نے تھیرلیا۔اے یاں محسوں ہوئی ،حلق میں کانے سے جھنے لگے۔

وہ دھیرے سے چار پائی پراٹھ کر بیٹھنے کی سی کرنے گئی مگر کامیاب نہ ہوسکی ۔ کا ندھے کے زخم سے دوبارہ نیس ابھری اور دہ بھر بے سدھ ہوکر چار پائی پرلیٹ گئی ۔ قریب تیائی پر کچھ دوا کئی بھی رکھی تھیں۔

'' کک ...کون؟ کک ...کوئی ہے؟ کک کون ہے یہاں...میں کہ ں ہوں؟''

یہاں، ویں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں وہ مقومتی ہیں کہی کے قدموں کی آ ہے۔ اُنہ ہو چلائی تو ہا ہر محن میں کسی کے قدموں کی آ ہے۔ اُنہ ہمری، پھر دردازہ پورا کھلا۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے ہیروں کی سمت دروازے کی طرف دیکھا اور جوان خو ہرومردکود کی کراس کادل ایک لیے کوجسے دھو کنائی بجول میں اور دہ بھٹی تھی آ تھوں سے اسے دیکھنے گئی۔ نوجوان میں اور دہ بھٹی تھی آ تھوں سے اسے دیکھنے گئی۔ نوجوان

مے چرے رمنی سراہت تی۔

ده ... و بی بها در نوجوان تھا۔ لئیق شاد .. ، لمبا چوڑا، مردانہ وجا بت کا حال ... جو اس کے سالونٹ پلانٹ کا مزدورلیڈر تھا۔

''تت ... تت ... مم ... مجمع یهاں ... کیے لائے؟ میں تو... میں تو...'' جمرت و الجھن کی ملی جلی کیفیات اور کزوری کے باعث اپنا جملہ کمل ندکر پائی اور بانچنے کی لئیق شاہ چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ملائمت سے بولا۔

" بیگم صاحب! آپ بهال بانکل محفوظ جیں۔ بهال کوئی مائی کالعل آپ کا بال بھی بیکا نہیں کرسکتا... آپ پریشان شہوں۔'

لیق شاہ کے ہدردانہ اور مرخلوص کیجے ادر الفاظ نے اسے متاثر کیا۔ بے اختیار نہ جائے کس جذبے کے تحت زہرہ بانو کے نرم لبوں پر الوہی می مشرا ہٹ بھر می ۔ اس کی کشادہ آتھ موں کے قوروں میں رمزیہ مہرائی کا شائبہ بھی اللہ آیا۔ اول ۔ '' تمہاراشکر یہ کین میری تجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں یہاں کیے اور میں ۔ ''اور تم ۔ ''

" آپ کو پچھ بھنے کی ضرورت نہیں بیٹم صاحب' وہ بولا۔" گلائے آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہیں آیا ہے۔
اب بیدا تفاق بی تھا کہ آپ کی گائی جس گھر کے درواز ب
کے سامنے رکی تھی اس کے حن میں ، میں جار پائی ڈالے لیٹا تھا کہ باہر مسلسل بجنے والے ہارن پر چونک کر باہر لکلاتو آپ کو دیکھ کر بجھے شد یہ جرت اور آشویش بھی۔ آپ نرجی تھیں اور شاید خون زیا دہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ ہے ہوش ہو چکی تھیں۔ آپ ہے ہوگی ہو چکی تھیں۔ آپ ہے ہوش ہیں ہو چکی تھیں۔ آپ ہے ہوش ہو چکی تھیں۔ آپ ہو جگی تھیں۔ آپ ہے ہوش ہو چکی تھی ہو چکی تھیں۔ آپ ہو تھیں ہیں۔ آپ ہو چکی ہو چکی تھیں۔ آپ ہو تھی ہو چکی تھیں۔ آپ ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں۔ آپ ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھیں۔ آپ ہو تھی ہو تھیں۔

مخقراً مراحت بیان کرنے کے بعد لئیں شاہ نے آخر میں بوچھا۔ اس کی بات من کر زہرہ بانو ہے اختیار ایک ٹھنڈی سانس کے کررہ کئی اور پھر چند ٹانیوں بعداس نے اپنے ساتھ پیش آ عرہ حالات کے بارے میں دھیرے دھیرے اسے تعصیل سے بتا دیا جے سن کرلئیں شاہ کے چیرے پر پہلے تو سخت تشویش کے آٹار نمودار ہوئے ، اس کے بعداس کی بڑی بڑی چک دارا تکھوں میں غیظ وغضب کے شعلے سے پھوٹنے گئے اور پھر وہ اس جوش کے جسے خود کلامیہ بڑبڑایا۔

''یہ اچھانہیں کیا . . . چھوٹے چودھری نے . . . میں اس مردار بدذات چھیے کا براحشر کردوں گا۔'' ایک بار پھراہنے لیے اس کرانڈیل خوبرو مکر دیہاتی

جاسوستردانجست ﴿ 127 ﴾ فروري 2015٠

نظراً نے والے لئیں شاہ کوتہ یار کیفیات میں پاکر زہرہ بانو

کے ول میں ایک عجیب سے تفاخر کا احساس جاگا۔ تاہم وہ

بولی۔ ''میری گاڑی باہر موجود ہوگی؟ وہ '' کھرا' تلاش

کرتے ہوئے بہاں بھی آسکتے ہیں۔ تم جھے کی طرح ویلی

پنچاوو، ، میں تمہاراہ احسان ساری زندگی نہیں بھلاسکتی۔'

اس کی بات ٹن کر گئی شاہ ایک وم بے چین ساہوگیا،

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ تی با تیں کررتی ہیں؟ میں نے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ تو ہم غریب مزدوروں کے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ تو ہم غریب مزدوروں کے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ کی بات تو ہم غریب مزدوروں کے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ تو ہم غریب مزدوروں کے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ تو ہم غریب مزدوروں کے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ کی بات تو ہم غریب مزدوروں کے

بولا۔ '' بیٹم صاحب ہے آپ کو ہم غریب مزدوروں کے

بانگل فکر ندکریں جہاں آپ کہیں گی ، میں بہ تفاظت آپ کو

وہاں اپنی ج ن پرجی کھیل کر پہنچادوں گا کیکن آپ اس بات

ہماں بی جا عیں سے۔'

یہاں بی جا عیں سے۔'

معاً دروازے کے پاس کسی کے ہولے سے کھانسے
کی آواز ابھری اور دوغمر رسیدہ مرداور خاتون اندر داخل
ہوئے۔مرد نے جسم پیصدری پہن رکمی تھی اور نیچ پرانی سی
نچار خانوں دالی گئی، عورت نے بھی عام سا گھر بلولیاس
زیب تن کررکھا تھا۔

ور سے ... میرے ماں باپ ہیں۔ ''کئیں شاہ نے ان دونوں کی طراب اشارہ کرتے ہوئے زہرہ بانو سے کہا۔

"سلام-" زہرہ نے چار پائی پر لیٹے لیٹے ... عجے پردھرےا۔ بے سرکوہلی ی جنبش دے کرکہا۔

"جینی رہے میری ، ، طبیعت تو شیک ہے تا اب تیری ؟" لین شاہ کے باپ نے چرشفقت کہے میں کہا۔اس کی مال بھی زہرہ بانو کے سر ہانے آن بیٹی اور ہولے سے اپناایک ہاتھ زہرہ کی پیشانی پردکھتے ہوئے کہا۔

" تارب ( بخار ) تو اتز ممیا علیم جی نے پی تو شمیک باندمی \_"

بر من شیک ہول مال جی اب- ' زہرہ نے ہولے سے لیتن شاہ کی مال کوخاطب کر کے کہا پھر لئین شاہ کی طرف مستفسر اندنگاہ ول سے ویکھا تو وہ اس کا مطلب بچھ کر بولا۔
'' بیٹم ماحب! آپ آرام کریں۔ شیخ ہوتے ہی ہیں آپ کوجو بلی جو وڑ دول گا، آپ اس کی بالک فرند کریں۔' نہرہ نمیر کی ائی جان پریشان ہور ہی ہول گی۔' زہرہ نے ہولے ہے مرشفکر بہتے ہیں کہا۔ لئین شاہ نے تقبیل انداز ہیں اپ اس کوجیوڑ آتا انداز ہیں اپ کو چھوڑ آتا میں سر بلا دیا پھر بولا۔'' شیک ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔'

لئیں شاہ نے زہرہ بانو کوگاڑی کا دروازہ کھول کے اس بیں سوار کرادیا پھرخود بھی دوسری جانب سے کھوم کراس کے برابروانی سیٹ پر برا انمان ہو گیا۔

کی د مربعد په لوگ حویلی پہنچ سکتے۔ دہاں زہرہ بانو کی د هونڈ پڑی ہوئی تھی۔ سارہ بیکم اپنی بیٹی کو دیکھ کر مرسکون تو ہوئی مگر پھرا سے زخی حالت میں دیکھ کر سخت متفکر اورتشویش ز دہ بھی ہوگئی۔

زہرہ بانونے انہیں ساری بات بتا دی۔ مکارمہر النسا ہمی مال بنی کا'' حال'' جائے کے لیے وہاں آن موجود ہوئی محی سال کے چہرے پرجی انجھن طاری تھی۔ تا ہم بعد میں زہرہ بانونے اینے خدشات سمیت اسکیے میں مال کوساری حقیقت بیان کردی۔

ادھر آئین شاہ نے واپس جانے کی اجازت جاہی تو زہرہ بانو نے ایک ملازم کوگاڑی میں اسے گھرتک چھوڑا نے کا کہددیا۔ رخصت ہوتے دفت زہرہ نے لئیق شاہ کاشکریہ مجمی اداکیا۔

وائیں آکے لیق شاد چار پائی پر بڑے پڑے نیندکو
میر بان کرنے کے لیے کروشی بدان رہا کمر نیندگی کداس کی
قبیل کا کہ کسی نو جوان حسینہ پر بوں بری طرح فریفتہ ہوجاتا
قبیل کا کہ کسی نو جوان حسینہ پر بوں بری طرح فریفتہ ہوجاتا
گر محبت کی ایک ایک خوشبو اور کشش ہوتی ہے بلکداسے
" ہے اختیاری" کہا جائے کہ لیک شاہ کی آٹھوں کے
سامنے بار بار زہرہ بانو کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کئی بار اسے خود
سامنے بار بار زہرہ بانو کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کئی بار اسے خود
ایا سوج رہا تھا۔ کیا اسے ان کے اور اسے درمیان واضح
سے ہمکل م ہونا پڑا۔ وہ کی بار کیم صاحبہ کے بارے بیم
د فرق" نہیں نظر آر ہا تھا؟ کس قدر طبقاتی تفاوت تھا دونوں
سے درمیان ۔ اس طرح پوری رات آٹھوں بیس کٹ گئی،
میم ہے دلی سے چائے با پا کھا کے وہ جب کام پر نگلے لگا تو
میم بیار بیار سے بولی۔
بیانی کی اور پیار سے بولی۔

'''پٹر لئیق ! تو ساری رات کا جگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گلّا ہے نینوٹو شنے کے بعد دو بارہ نہیں سوسکا ہے ، آج چھٹی کرکے آرام کرلے۔''

'' ' ' ' ' بیں ماں جی ، میں جیمیٰ نہیں کرسکتا . . . چاتا ہوں۔'' ماں ہے کہد کروہ چلا گیا۔

آج داتی اس کا کام پر بھی دل نیس لگ رہاتھا گربے دلی سے وہ کام بیس مصروف رہا۔ ادھرز ہرہ بانو کے ساتھ بھی کم ویش کی صورت حال تھی بلکہ پیجے سوائی تھی ، وہ پرجوش کم ویش کی صورت حال تھی بلکہ پیجے سوائی تھی ، وہ پرجوش

جاسوسرڈاتجسٹ 128ء فروری 2015ء



تشیلا اور کژیل نوج ان کتیق شاه اس کے متعلمان دل پرتواس ون بی جا گزیں ہور چکا تھا جب اس نے پہلی بار بلانٹ کے ا حاطے میں اے خاطب ہوتے دیکھا تھا پھراب شب کزشتہ ى تاز وكارادراس قدرقربت كى حامل" لمبير" في توزيره بانو کواور بھی دلی و بیذباتی طور پراس کے قریب کردیا تھا۔وہ مبح ہونے تک بھی اس اہم اور خوں ریز جاں لیوا واقع کی متعلقه تفانے میں رپورٹ کروانا مجی بعولی رہی۔ تاہم اے جب ماد آیا تو وہ خود بی تھانے جا چیجی۔ وہی سب انسیکٹر جہازیب اپنی سیٹ پرموجود تھا۔ مہرالنسانے اسے ساری بات بتائی، وہ فورا حركت ميں آيا اور جائے وقوعہ براس نے زہرہ کی جیب اور اس کے بدنصیب گارڈ زکی لاشیں مجی دریافت کرلیں۔ چھیما اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کے خلاف الف آني "ركث كني - زبره توبراه راست ممتاز خان کے خلاف بھی کارروائی کرنا جا ہتی تھی۔اس ونت ہمراہ ستارہ بیم اور کچھ لوگ بھی ہتھے۔ تاہم ستارہ بیم نے بی انسپکٹر جہانزیب کے سانع صلاح مشور نے کے بعدمتاز خان کے خلاف معلقا يرجيه بيس كوايا مشورے كے مطابق متاز خان يرسر دست يرجيه تزوانا مناسب نه ہوتا .. بات کمبی ہوسکتی تھی اور کیس بھی طول آبڑ جاتا اور کمزور بھی۔ چھیما ،متاز خان کا وست راست تھا۔۔اس کی مرفقاری کے بعداس کے منہ سے سے الكوانا يوليس كاكام موتا كماس في سيسب خو في كارر وافي س کے حکم برکی میں۔ ول مجی بعد میں بہت سے شواہول جاتے کہ ديم عرف چميما كم ل كا أ دى تعا، وغيره-

چھیما کو پولیس ڈھونڈ نے گی اور بالاً خراہے اس کے چندسائنیوں سمیت گرفتار کرلیا گیا۔ پر جب زہرہ بانو کے سامنے ان سب کی شاختی پریڈ کردائی گئی تو اس نے چھیما

سمیت ان سب و بیجان لیا۔

ز ہرہ بانو مطمئن تھی۔ یہ اس سے اگلے ون کا ذکر

ہے۔ زہرہ بانو اپنے علاج کی خاطر شہر آئی ہوئی تھی اور بیٹم

ولا میں تعیم تھی۔ لبتہ چھیما اور اس کے ساتھیوں کو متوقع قرار

واقعی سز اولوان، کے لیے اس نے مثی فضل محمد اور لینی شاہ کو

سخت ہدایات دی تھیں کہ وہ روزانہ تھانے جا کر مذکورہ

مرموں کی سز ارغیرہ کے سلسلے میں بلانا غدائسکٹر جہانزیب

مر براہ کی حیثیت سے مقیم کیل دادا کو جب زہرہ بیٹم کے

مر براہ کی حیثیت سے مقیم کیل دادا کو جب زہرہ بیٹم کے

زخی ہونے اور اس واقعے کا بتا چلاتو وہ تحت تشویش اور نظر کا

"بيتم ماحبه! آب مرانه منائي تواب جمح يهال

جاسوسردانجست (129 فروري 2015

چپوژ کرمن و جانمیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھور ہول۔

زہرہ یا تونے اس کی بات برغور کرنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر یولی۔"میری حفاظت کے لیے اللہ كافى ب\_ جب موت آنى موكى توكياتمهار بوت موت موت مبیں آئے ل؟" بیلم صاحبہ کی وات پر کبیل دادالا جواب مولیا۔ وه بولا - " بيكم صاحبه! الله تعالى توسب كا يالن بار ہے لیکن اس کا مطلب یہ تونہیں کدانسان آتھیں بند کر کے آ گ کے وریاش چھلا تک لگا دیے۔ اپنی حفاظت کامجی آ خرتکم اللہ نے ہی دیا ہے۔میرا خیال ہے میں یہاں خود کو منائع کررہا ہوں۔

" کیے ضائع کردے ہوتم خودکو؟" زہرہ بیلم نے سجیدگی ہے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ''تم یہاں کسی جمونیزی کی حفاظت پر مامور نہیں کیے مسئے ہو کبنی ! میروروں کی یرایرتی ہے بس برمیرے اسے حریسان نظری جائے بیٹے ہیں۔ اس بی کوئی فلک میس کہتم ایک بہادر اور جی دار انسان ہو۔ س کیے تو میں نے تمہاری ہمت تمہاری ولیری اورجال ناري كويبلي عي ممانية موئة حميس يهال متعين كر

رکھاہے۔'' '' پر بیم صاحبہ! آپ کی جان اس کوشی ہے تو زیادہ '' نرعم کی نظر بیٹم فیتی ہے نا۔ " کہتے ہوئے کبیل دادا نے مرک نظر بیم صاحبہ کے حسین چرکے پرڈال کر جمکالی۔ دو تم س کی فکرینہ کروکہیل دادا...ایک تنہارے جیسا

بى بها دراوراد قادارسائقى نے يند شريعى موجود يا اور جمع تم دونوں پر میشد فخرر ہےگا۔ "اس کی بات س کر کبیل دادا چىپ مور بار

زہرہ بانو نے آخر میں اس کی بھی تعریف کرتے ہوئے اس فخر کا اظہار کیا تھا کہ اس نے بڑی تی داری اور بہاوری کے ساتھ بیکم ولا سے متاز خان کے حوار یوں کا نہ صرف تبضر حازايا تها بلكه انهيس مار بحكاياتهي تهار

بیم ماحبہ کے لبول سے اپنی تعریف س کر کبیل دادا مالكل بحول كراطرح خوش موحميا\_

زہرہ بانو تیزی سے صحت یاب ہورہی تھی تیسرے دن لین شاہ نے پنڈ سے سدھا بیکم ولا پہنچا۔ وہاں تعین گارڈ زکو کہیل دادا کی طرف سے سخت

تا کید تھی کہ جیمی نو وارد آئے سب سے پہلے اسے اس کے یاس لایا جائے۔ لہذا لین شاہ کوسب سے پہلے کبیل دادا مے کرے یہ ال یا کہا جوبیکم ولا کے وسیع وعریض احالطے

کے بڑے گیٹ کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔

کئیں شاہ ان کے لیے نو وارد ہی تھا کیونکہ وہ پہلی بار بيكم ولا آيا تعااورز مره بانوكوا يك ابم چوزكا ويينه والي اطلاع پہنچائے آیا تھا۔ وہ تنہا تھا اورمسافر لا ری بیس آیا تھا۔ بیم ولا کے قوانین کے مطابق جب لیق شاہ کو کبیل دادا کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنے جیسے ایک گرانڈیل اور لیے چوڑ ہےنو جوان کود کچرکر تعور اچونکا تھا تا ہم کھنڈی ہوئی سنجیدگی ہے بولا۔

دو کیانام ہے تہارا؟" وولئيق شاه- '

" كہاں سے آئے ہو؟ اور بيكم صاحبے كول لمنا

جوابا لئیل شاہ نے ساف متانت سے جواب دیا۔ "من سے پنڈ سے بیٹم صانب کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں ادرتم اب سوالوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے بیم ماحبه کوفور أميري آنمړي اطلاع دو ''

لتنق شاہ کا نہے کہیل دادا کو پسندنہیں آیا۔ نہ جانے كيول كبيل دادا الئق شاه عدايك نامعلومي رقابت محبوس كرنے لگا ۔ اب اس بے جارے كوكيا با تفاكر جس مخص كوده سوال جواب كى كسوتى بين يركين من معروف بدده اس کی بیلم صاحبہ کے دل میں کیا مقام رکھتا ہے۔

مولے کا کے! ذرا ہولے ... یہاں کے اصول ہیں۔ بیلم صاحبہ کو کب سے جانتے ہو؟''

كبيل دادانے بلك سے يوكركما-اے لكا تماكم اس كابير سوال قطعاً غير متعلق تفا اور ندجانے كس خفته جذب ملے اس کے ہونوں پر آیا تھا۔ ادھر کنیل شاہ کا بھی یارا ج صے لگا۔ جوشیلا وہ بھی کم نہ تھا کہیل دادا کو گھور کے بولا۔ "تم مرف بيكم صاحب يه كهددوكه في يندّ س لئی شاہ آیا ہے۔ حمیس سارے سوالوں کے جواب ل جا کی گے۔

اس کے بوں مراعة وليج من بدالفاظ اداكرنے یر نہ جانے کیوں لکاخت کبیل دادا کی پیٹانی پر سلومين مودار بوكتين-

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانیے بن جانے والے ایموں کی ہے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوہوان کی سنسنی خیز سرگزشت کیے مزیدواقعات آئندہ ماہ

جاسرسيدانجيث م 130 مفروري 2015



شادی ہردل کا خواب ہوتا ہے۔..اسے بھی اپنے لیے ایک حسین و دلکش لڑکی کی تلاش تھی...حسن اتفاق سے یہ گوہر نایاب وہ اپنے گھرکے آس پاس ہی دریافت کر بیٹھا... شادی سے پہلے کی بے قراریاں اور اس کے بعد کی خود سپردگیاں اس کے پردۂ نہن پران مٹ نقوش ثبت کرگئیں...فنکار گھرانے سے ٹکرائو کاسنسنی خیزو پُرشگفته احوال...

#### اس جاودان لمح كے مضمرات جواسے تمام زندگی جھينے تھے ... لبول برنبسم بھير دينے والاشكرياره...

بہت بیاری اڑی تھی۔
وہ اڑی جمیے ہری کے جمیلے کے پاس کھڑی وکھائی دی
اور بیں بھی سبزی لینے کے بہانے اس کے پاس کھڑا ہوگیا۔
ابھی بیں کھڑا ہی ہوا تھا کہ سبزی والے نے پوچھا۔"کیا
چاہے بھائی جان''
''بھائی جان''
''بھائی ، پہلے اِن کونمٹا دو۔'' میں نے اڑکی کی طرف
اشارہ کیا۔
''ان کی فکر نہ کریں بھائی جان، ان کو بہت ہجے لیئا

جاسوستانجت ا 131 وروری Copied From Web 2015

ہے۔آپ اپنی پات کریں ادر رواند ہوجا عیں۔''

عجیب بدتمیز شم کا مبزی دالاتھا۔ میں نے دیکھا کہ دہ الرک بھی زیراب مسکرا رہی تھی۔ میں نے مجبوراً دو کلو آلو خریدے ادرا کے بڑھ کیا۔

اگراہ الری سبزیاں خریدرہی تھی تواس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس محلے کی ہے۔ درند محلے سے باہر کے لوگ یہاں آگر سبزیاں نہیں خریدیں ہے۔

میں پچھ فاصلے پر جا کر اس طرح کمڑا ہو گیا کہ لڑک ادرسبزی دانا مجھے ندد کی سکیں۔ پچھ دیر بعدلا کی شاپرا شائے ایک طرف جاتی د کھائی دی۔

میں بھی اس کے چیچے چل پڑا۔ میراارادہ یہ تھا کہاس کا محمر دیکے لوں۔ ابھی تھوڑا ہی آھے گئے ہتے کہ سی نے آکرمیرا شند پکڑلیا۔ میں نے جمنجلا کردیکھا۔ بیدہ ہی سبزی

''کیابات ہے؟''میں نے غصے سے پوچھا۔ ''صاحب آپ اپنی بیرٹو بی میرے تھیلے پر بھول آئے تنے ۔'' اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک بے ڈھنگی سی ٹو بی کی طرف اِشارہ کیا۔

''یہ کیسے ہوسکتا ہے جمائی جان، میرے تھیلے پر آپ اور اس لڑ کی کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں تھا اور یہ ٹو ٹی اس لڑکی کی تونبیں ہوگی۔''

" كول ميرا دماغ خراب كررى مو؟" من غصے علائے لگا۔ " دنييں ہے يہ ميرى توبي ۔"

''انہما اچھانہیں ہوگی۔ تاراض کیوں ہورہے ہو مائی جان۔''

وہ ٹو بی لے کرواہی چلا کیا لیکن اتن دیر میں دہ لڑک غائب ہو چک کھی۔ اس کم بخت سبزی دالے نے سارا کام خراب کرواز ما تھا۔

بہر ال وہ لڑکی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر چکی تھی۔ آگروہ ای محلے کی تھی تو بھی نہ بھی دوبارہ ضرور ملتی۔ وہ جوسی شاعر نے کہا ہے۔ جذبۂ عشق سلاست ہو تو انشاء اللہ کے دھا گے سے چلے آئیں مجے سرکار بندھے۔ میں دوکلو آلو کھر لے کے آگیا۔

اب میری نگابی ای کو الل کیا کرتین اور ایک دن وه میری نگابی ای کو الل کیا کرتین اور ایک دن وه میر دکھائی دے گئے۔ اس بار بھی وہ اکیلی بی تھی اور کسی دکان سے مروسری لے رہی تھی۔ بیس بھی چینی لینے کے

بہانے اس دکان پر کھڑا ہے گیا۔ اس لڑی نے مجھے دیکھا...
اس کی آ تکھیں سے ظاہر کرنے لگیں کہ وہ جھے بیجان چکی ہے
ادر شایداس نے بیانداز وجی لگالیا ہوگا کہ میں اس کود کھے کر
رکما ہوں اور خوامخو او کی خریداری کرنے لگیا ہوں۔

د واٹر کی اس دکان زارے کہدر ہی تھی۔'' آپ نے پرسوں جو جھے کولڈ کریم دی تھی ، و وتوا یک پائرتھی۔'' '' تو آپ واپس لے آتیں تا۔''

واپ واپ ایک سے ایک یا۔ ''بس لا تا بمول کئی ۔ابھی صرف بتار ہی ہوں۔آپ السی چیزیں شاپ پر نہ رکھ کریں۔''

اس وقت میں نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ کیونکہ انفاق سے بیراچھا موقع ہاتھ آگیا تھا۔'' مہی تو پراہم ہے محتر مہ کہ ہمارے یہاں کے لوگ الی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔نددکان دارا ورندخر بدار۔''

''جی ہاں ،آپ ٹھیک کہدر ہے ہیں۔' لڑکی نے کہا۔ ابتدا ہو چی تھی۔اب میں اس سے چھاور کہنے والا تھا کہ کس نے ویجھے سے آ کرمیرا ہاتھ پکڑلیا۔ بیو ہی سبزی والا تھا۔ دل چاہا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔''اب کیا بات ہو گئی؟'' میں نے غصے سے وچھا۔''کیا چاہتے ہوتم ؟'' ماحب! آپ کو یا دکیوں نہیں آر ہا کہ وہ ٹو پی آپ

ی کی ہے۔ 'اس نے کہا۔ ''کیا بھواس ہے۔''میرا پارااب گرم ہو گیا تھا۔''تم ماکل تونیس ہو سکتے۔''

'' بھائی جان، برانہ مانیں 'یہ میری عادت ہے جب شک کسی کی چیز اس کو واپس نہ چلی جائے ، بجھے نیز نہیں آئی اس لیے جب میں نے آپ کو یہاں دیکھا تو دوڑ اہوا یہاں سک جلاآیا۔''

اب آئی ویر میں وہ لڑکی پھر غائب ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا جو میر پی خاطر دکان پر کھڑی رہتی۔۔

سیم بخت سبزی والاتومیرے لیے عذاب بن کمیا تھا۔ دونوں دفعہ جب میں اس ٹرکی کے قریب ہونے لگا تو یہ کم بخت ٹیک پڑا تھا۔ ہوسکتا نفا کہ تیسری باربھی پچھا ایسا ہی ہو جائے۔ای لیے میں نے سوچا کہ اب اس ٹوٹی کا معاملہ ختم بی کر دوں تو بہتر ہے۔

"بال یار" میں نے اقسوس کے انداز میں اپنی پیٹائی پر ہاتھ مارا۔" یار! میں بھی واقعی بہت بھلکو ہو گیا ہوں۔ بہت کی باتیں یاوی نہیں رہیں۔ وہ ٹو بی میری ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی کہتم نے اسے سنجال کرد کھا ہوا

حالمان والمستراح 132 موودي 2015

نسيمانجم "اب کیا بکواس کرتے آئے ہو؟" می نے غصے ے ہو چھا۔ "صاحب! آب سے معانی مانکے آیا ہوں۔"اس نے کہا۔ "کس بات کی معافی ؟" "وو ٹونی اے نائن والے محمود صاحب بی کی تھی۔ میں خواکواہ آپ کے پیچھے پڑارہا۔ "اب تو بات توقعم مولئ تھی نا، اب میرے یاس ووڑے آنے کی کیاضرورت بھی؟'' " دنہیں صاحب، بہتو میرااخلاقی فرض تھا۔ "اس نے كها\_ " مجهي كل رات بعر نينانبيس آئي \_ يي سوچنار باكيس طرح آب معافی ما تمول " ''اجمااب جاؤ'' من نے غصے سے کہا۔ شكر ہے كہ سرى والے ئے تفتكو كے د دران ميں وہ او کی کھسک نبین منی بلکہ دہیں کھنری ہے چلی جاری تھی۔ سبزی والے کے جانے کے بعداس نے کہا۔ "سیسبزی والاتو آپ کے چھے ی پر کیا ہے۔" "لعنت ہواس پر، کم بخت ای وتت فیک پڑتا ہے جب من آب سے کھ کہدر ہا ہوتا ہول۔" " الى ، کھ لوگ ايسے الى بے موقع ظاہر ہوتے ''اب اگردوباره آیاتو ہاحمیر مارد دل گا سائے کو'' الرکی نیل یالش لے چکی تھی۔ وہ دکان سے ہث كئى \_ من بھى اس كے ساتھ ى تھا۔ ہم ايك طرف كھڑے یا تیں کرنے تھے۔ لڑی نے بتایا کہ وہ لوگ اس محلے میں سے آسے ہیں۔اس کے باپ کی صدر میں دکان ہے اور یا ی بہنیں ہیں۔ وہ خود کا لج میں پڑھارہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ميں نے بھی اسے اسے ورے میں بتادیا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ و ہجتیٰ خوب صورت تھی ، اس کے بولنے کا انداز بھی اتنابي ولكش نفار يهبت بمولا بماله انداز نفااس كالمسجحدد يربعد اس نے چونک کر کہا۔''اچھا تی ، میں تو چکتی ہوں۔'' " الل عن اميد ركفول كمة سے كم طاقات موسكى ے؟ "میں نے یو جما۔

ہے۔لاؤدے دو مجے۔'' "ووتوآب كى المانت ب بحالى ليكن مجمع أيك اور بات يادآري بهـ "ووكياتيج؟" '' وہ اے تا اُن والے محمود صاحب بھی الیں ہی اُولی مکن کرآتے ہیں۔ ایں ایک باراُن سے یو چھلوں پھرآپ کو دے دوں گا۔'' میراتوبلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا۔ کم بخت کیا آ دی تما۔ وہ اینے ٹھیلے کی طرف واپس چلا کیا اور میں ہونقوں کی طرح وبين كمراريا -"جي بماكي جان آپ فرماؤ، آپ كوكيا ليما ہے؟" د کان دارنے مخاطب کیا۔ ررے ماسب ہو۔ ور مجھ مبیں بھائی۔ " میں بہت بدول ہو کر غصے میں وہاں ہے واپس آئیا۔ کم بخت سبزی واٹلے کی دجہ ہے سارا كام ايك بار پجر خراب بوكيا تعاب دو جار دنوب کے بعد وہ اڑک مجر دکھائی دی۔وہ اس باربھی کسی دکان پرتھی۔ بتانہیں کیا شوق تھا اس کو۔اب مجھے تو کھے لینانہیں تھا بھر بھی میں اس سے قرب کی خاطر اس کے یاس جاکر کھٹر ہوگیا۔ و ہاں جا کر پتا چلا کہ وہ د کان میک اپ کے سامان کی تھی اور وہ لڑکی نیس یالش کینے آئی تھی۔اب میں کیا کرتا۔ مين تونيل يالش في عربا-اس نوکی نے مسکرا کرمیری طرف ویکھا اور اس بار اس نے خود مخاطب کیا۔" تو جناب! آج کیا چیز لین ہے ' ' و وسبزی والا کچھ لینے کی مہلت دیے تب تولوں۔ ' تویقی اس الرکی ہے بہلی باضابط قسم کی تفتلو۔ ' مجھے جشيد كتيج بين ميس نفورأي ابنانام بتايا-''میرا خبال ہے کہ میں نے آپ کا نام تونہیں یو چھا تفا؟" لڑک نے ہا۔ '' ہاں یو جھا تونہیں تھالیکن بتا دینے میں تو کو کی حرج نہیں ہے۔'' ''چلیں ،آپ نے بتادیا ہے تومیں بھی بتادوں۔ میں نسيم الجحم بول .. "اس نے کہا۔

پر اس سے بہلے کہ میں کچھ اور کہتا، وہی سبزی والا پر شک پڑا۔ اس کود تھتے ہی میرا پاراچ ھاکیا۔ کم بخت ہاتھ وھوکر میرے بی فیے پڑا ہوا تھا۔

جالغوسرذانجست الم 133 الموري 135 Copied From Web و 2015

" بيتو آب مبزى دالے سے يو چوليں۔" وہ بنس كر

یولی۔ ''اگر اس نے اجازت دے دی توضر ور ملا قات ہو

برركه ديا تعا-''ارے بیٹا ،اتنے دنوں کے بعد کیوں آتا ہے؟'' "بس خاله كيا بتازن، رات دن كي مصروفيت رهتي " میں تو کہتی ہوں شادی کر لے۔" "ال لي تو آئ آيا مول خالد" ميس في كمامه "الوكى وكيه لى ہے ميں نے۔" " بال خالد بهت المحمى لرك ب- من اس پند كرنے لگا ہوں۔" "اور الوكى؟ اس كاكيا خيال ہے تيرے بارے ''وہ مجمی مجھے پسند کرتی ہے۔'' "كيا كهدرى موخاله؟" مين بحرك اثعا-" مجه مين کیاخرالی دیکھ لیتم نے؟'' ارے ناراض کیوں ہوگیا۔ چل چھوڑ۔ یہ بتانا م کیا باس الركى كا؟ "خالد يديوجهار : دنسیم اعجم <u>-</u> '' ''بان، نام تواجعا ہے۔'' '' اُوکی بھی بہت اچھی ہے خالہ۔''میراموڈ کھی تھیک ہو گیا تھا۔ " تم ان کے تھر چلی جاؤ۔ میرے ہی محلے میں رہتی ہے۔شریف لوگ ہیں۔ ملی جاؤں گی بیا۔" خالہ نے کہا۔ "بس کھ دن ''ارے بیٹا!اس بہنے مگان کے کرائے کا بندو بست كرنا ہے۔'' خالد نے كہا۔''تم تو جائے ہو بيٹا، آٹھ ہزار كرايد ويق مول - يا يح براركا بندوبست موكيا بـ تمن ہزاررہتے ہیں۔وہ ہوجا تمیں تو چین ل جائے۔'' " فالابليك ميل كرنے كاكوئي موقع باتھ سے جانے نددینا۔'' میں جملا کر بولا۔'' تبین ہزار مجھے ہے لیا۔' '' پُعرتو میں آج ہی چکی جا دُں گی۔''

'' فارا بلیک سل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ندوینا۔'' میں جملا کر بولا۔'' تین ہزار بھے سے لے لیتا۔'' '' بھر تو میں آج ہی چلی جاؤں گی۔'' ''بات کی کر کے آنا فالہ۔'' ''بس تو میرا کارنا مدد یکھ لیتا۔'' شام کے دفت میں نے فالہ کوئیم انجم کے گھر پہنچا دیا۔اس دوران میں ہم انجم مجھے اپنے مکان کا ایڈریس سمجھا چکی تھی۔ چکی تھی۔۔ 13 میرے منہ سے سبزی دالے کے لیے گالی نکلتے نکلتے رہ گئی۔

''اعنت بھیجو جی سبزی والے پر۔' میں نے کہا۔'' تم بناؤتم ملوگی یا نہیں۔''

''بیں شام پانچ بیجے اسٹائلش کو چنگ سینٹر جاتی ہوں۔'' سے نتایا۔'' چید ہیج وہاں سے نکلتی ہوں۔''

اس اس نے اشارہ دے دیا تھا کہ میں اسٹائلش کو حنگ سینٹر جاتی ہوں۔'' کی دیا ہی اسٹائلش کو حنگ سینٹر جاتی کی دیا ہی اسٹائلش کو حنگ سینٹر بر آکر بل سکتا ہوں۔ اس کے لعد جاری کی دیکھی سینٹر بر آکر بل سکتا ہوں۔ اس کے لعد جاری کی دیکھی سینٹر بر آکر بل سکتا ہوں۔ اس کے لعد جاری

بس اس نے اشارہ دے دیا تھا کہ میں اسائلش کوچنگ سینٹر پر آکریل سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری باقاعدہ ملاقا تیں ہونے لگیں۔

دہ ایک ایک اٹر کی تھی جس کے ساتھ فلرث نہیں ہوسکتا تھا بلکہ اے جیون ساتھی بنایا جاسکتا تھا۔ بیس اس کے لیے روز بروز سنبیدہ ہوتا جار ہاتھا۔

آیک دن جب ہم ایک ریستوران میں بیٹے ہوئے تھ تو میں نے اس سے پوچھا۔ ''سیم ایک بات بتاؤ۔ کیا تمہار اکہیں رشتہ وغیرہ ہواہے؟''

" ووضيس، البحى تك سيس-" الل في جواب ويا-" رفية آت بيل ليكن البحى تك كوكى اليانبيس آيا ہے جس پر غور كياجاتے ہے-"

''کیامیرے لیے غور کرسکتی ہو؟'' دہ شرماکنی۔

" بتاویا، کیونکه اب میں ابنی زندگی میں تمہاری ضرورت محدول کرر ہا ہوں۔"

"اب میں خود کیا جواب دوں۔" اس نے کہا۔
"آپ اپنارشتہ لے کرکس کو ہمارے یہاں بھیج دیں۔"
"" تہمارے والدین کی مجمد شرائط وغیرہ تو نہیں ہیں؟"

'' شرا کط کیا ہونی ہیں،بس مبی کہ لڑکا پڑھا لکھا اور مہذب ہو۔'' اس نے کہا۔ '' وہ تو خیر میں ہوں۔''

" آپ کے یہاں کوئی ہے جو آ سے؟" اس نے

''میری ایک خالہ ہیں۔''میں نے بتایا۔ '' تو بس اُن کو بھیج ویں لیکن ذرا جلدی۔ایسا نہ ہوکہ ریکیس آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔'' ملیس آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔''

میں دوسرے ہی ون خالہ کے پاس پہنچ کمیا۔ وہ مجھے و کھے کرخوشی سے نہال ہو گئیں۔ کیونکہ میں جب بھی ان کے پاس جا تا۔ ان کے ہاتھ پر ہزار پانچ سوضر ورر کھ دیتا۔ اس بار بھی میں نے ہزار کا نوٹ سلام دعا کرتے ہی ان کے ہاتھ۔

ما المسترانجية المعامة فروري 2015 م

نسيمانجم

میں خون کے گھونٹ ٹی کررہ کمیا۔'' جناب! بیدمکان میرے والد نے بنوایا تھا۔'' میں سنے بتایا۔ '' میں میں میں نام کا میں سنے بتایا۔

" الله الله إن اس في المن كرون الما كى - " دونول باب بيغ ايك بى مزاج كى مو-"

بیں نے سوچا کہ ایک شادی پرلعنت بھیج دوں۔ یہ مختص تو مسلسل تو ہیں کیے چلا جار لا ہے۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا تو وہ بے چاری آ کھے کے اشارے سے سمجھار ہی تھیں کہ خبر دار خاموش رہو۔ بولنے دواس کو۔

خدا بھلا کرے اس کی بیوی کا۔ اس نے عین وقت پر بتے میاں کوٹوک ویا۔'' یہ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دیں۔لڑ کے سے بچھ پوچھیں توسمی۔''

" من کیا بوچھوں، بیتو صورت ہی سے بے وتو ف نظر الراہے۔"

میرا خیال ہے کہ رہنے کے سلسلے میں الی تفتگوشاید سی نے ندسی ہوگی یا تو وہ مخص پیکل تھا یا مجھے پاکل بنانے آباتھا۔

''دیکھومیاں۔''اس نے سبارلہ بدل کرکہا۔''تم تو جھے پہلی نظر میں اجھے گئے تھے۔ خاندانی شرافت تمہارے چرے پرکسی ہوئی ہے۔'

" بہت بہت شکریہ جناب۔ " میں نے اوب سے گرون جھکالی۔ اب میراموڈ بھی یکسر بدل کیا تھا جبکہ خالہ المینان کی سائسیں نے رہی تھیں۔

''میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہتم میں کتنی توت برداشت ہے۔'' یے میاں نے کہا۔''کتناصبر ہےتم میں۔ کیونکہ آج کل کے لڑکے بہت جلدی ہائیر ہوجاتے ہیں۔'' ''نہیں جناب، میں دیما نہیں ہوں'۔'

'' وہ تو دیکھ لیا ہے میں نے ۔'' اس نے کہا۔'' اچھا یہ بتاؤ جھوڑ کر بھاگ تونہیں جاؤگ؟''

''جھوڑ کر بھاگ جاؤل گا؟'' بٹس نے جیرت سے اس کود یکھا۔''کس کوچھوڑ کر بھا کوں گا؟''

"ارے میاں ،جس ہے تم نے شادی کا سوچاہے۔"
دسوال بی نہیں پیدا ہوتا جناب میاں بیوی کا رشتہ
کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں
ایک دوسرے کے لیے لازم والمزوم ہوجاتے ہیں۔"

ایک دوسرے کے لیے لازم وطروم ہوجائے ہیں۔
''انچھی بات ہے۔' وہ مسکرادیا۔''ویسے بیسوال بھی میں نے اس لیے بوجہاتھ کہ آج کل سے لڑ سے بہت موڈی ہیں اس لیے ہر بیٹ کے باپ کو خدشہ رہتا ہے۔'' ہونہیں جناب آپ اطمینان رکھیں۔الی کوئی بات میں میں۔الی کوئی بات

میں نے خالہ سے کہددیا تھا کہ میں کونے والے ہوگل میں بیشا ہوں۔''مہم خدا کا نام لے کر جاؤ اور کوئی اچھی سی خبر لے کرآ جاؤ۔''

خاله کی واپسی آدھ تھنے بعد ہی ہوئی تھی۔''ارے بیٹا، کیا قسمت ہے تبری۔ وہ لوگ تو جیسے بالسکل سیار بیٹے تھے۔نتافٹ رشتہ منافور کرلیا۔''

'' کیا کہ رن ہو خالہ؟'' جھے اپنے کانوں پر تھین نہیں آر ہاتھا۔

" الله بيا، بباس كا باپ تهيں ديھے كے ليے آئے گا۔ من نے بیرے گھركا بتا بتادیا ہے۔'' " كب آئي مے خالہ؟''

" خاله، تقین جانو، تم نے کیا کام دکھایا ہے۔ " ہیں خوثی سے نہال ہوا جار ہا قیا۔ " تم نے جو کہا، وہ کر دکھایا ہے۔ "
" پرسوں شام کو میں بھی آ جاؤں گی تیرے پاس۔ " بحدنا شے وغیر دکا بندوبست کرلینا۔ "

''تم اس کی فکرمت کرد خالہ۔اییا بندوبست کروں گا' کہسب جیران رہ جانمیں سے ب''

''اور ہاں ، ایک بات آور۔ بیہ بنے میاں ذرامختلف حسم کے انسان جزر)۔ دوٹوک بات کرتے ہیں۔'' ''میاں کون ہیں؟''

"ارے وہی اڑک کے ابا۔" خالہ نے بتایا۔"الی باتیں کرتے جیں کہ سامنے والا سلک کررہ جائے میکن ان کے سامنے بالکل شعندے رہنا۔ ان کی کسی بات کا برانہ ماننا۔"

"ا چھا ہوا خالہ جوتم نے سمجھا دیا۔اب میں ویکھلوں گا نے میاں کو۔''

مقررہ دن اور دہمت بروہ لوگ آگئے۔ صرف میاں بوی تھے۔ سرف میاں بوی تھے۔ سیم اہم کے ماں اور باپ۔ جبکہ خالہ دو پہر میں آئی تھیں۔

میں نے کیک، بسکٹ اور مٹھائی کا بندو بست کرویا تھا جبکہ خالہ نے شان کہا ب بنالیے تھے۔

سلام دہ کے بعد بے میاں نے چاروں طرف و مکھتے ہوئے پو ہجا۔'' کیاریہ کان تمہارا ہی ہے؟'' ''جی جناب۔''

''ای لیے اتنا بیکار ہے۔'' بنتے میاں نے کہا۔ ''لوگوں کے باس مساتو آجاتا ہے کیکن اچھا ذوق نہیں آتا۔ کتنی بے ڈ'ٹگی کلرائیم ہے اس کی۔''

Copied From Web. 2015 135

" تو پھروہ كون ہے۔ ديلى تلى سى جس كے ہونوں کے یا س ال ہے۔' '' وه ميري بهنايه الجم۔'' ''کیا بکواس لگار کئی ہے۔ دہ کمی سیم انجم ہوگئے۔'' " ال السيقين كرير - هم يانج بهنيل إلى - اور سب کے نام نیم اعجم ہیں۔" "بریسے ہوسکتا ہے؟" "ايا ي ہے سرتاج، من سيم الجم اول مول-میرے بعد دالی تیم انجم دوم ہے۔ اس کے بعد دالی تیم انجم سوم ہے۔اس کے بعد جہارم اور پنجم ہیں۔آپ جس تیم الجم مین بات کرر ہے ہیں ، وہ نیم الجم سوم ہے۔' " به کیسالعنتی خاندان ہے۔ "اياى برتاج "اس نے كها ورسيم الجم دوم اور پہارم کی شادیاں ہو چی ہیں۔ان دونوں کے شوہر مجی نسيم الجم بين -'' پھر تو تمہاری اماں اور باوا بھی نیم الجم ہوں سے۔'' میں جل کر بولا۔ السابيا بي بيدابا كانامسيم الجم سينتر باورامال نيم الجم جونيرُ بين " كين تمهار إلى الم توتة ميال بين من في كها-" وہ تو پیار کا نام ہے۔ امل نام سیم الجم بی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور بتا دوں۔ آپ میری جس بہن کی بات کررہے ہیں اور سے البحم سوم ہے اور اس کی مثلی بھی سیم اعجم عى سے ہونے والى ہے۔ اب اس کے بعدمیرے پاس مجمو سننے کی ہمت نہیں ربی می -اس لیے میں اس کر اے سے نکل بھا گا۔ اب آپ بیسوچ رہے ہول مے کہ بیسی کہانی ہے۔ ایسا کیے ممکن ہے۔لیکن ٹی اگر آپ کو سمجھادوں تو آپ کی مجهم أجائكا فرض کریں ہارے ارباب اختیار سم المجم ہیں اوروہ لوث كھسوف ميں متلا ہيں اوران كياشرط يمي موتى ہے كمان ك ساتھ جوآكر لے كا ، ہے بھى ليم الجم بنا پڑے كا۔ تو آپ ذرانظردوڑا تمیں کیا ابرے نیج تک سب بی سیم الجم نہیں ہیں۔ کیا ہرا دارے ٹی شیم الجم نہیں بیٹے ہیں؟'' ذراسوج كرجواب وين . . . ملائے عام ب ياران تکته داں کے لیے۔

نہیں ہوگی ۔ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب میں سيم الجم كو فيوز في كاسوچول كا-" کتنے ایکھے اچھے ڈائیلاگ بول رہا ہے۔اب توہاں کردیں۔'' · و بلو، اب توبال كرويا بول - " بيخ ميال نے كما\_ " مبارك مور" فالممى بول يزي -"اب جلدی سے برات کی تیاری کرلومیاں۔" '''نی جناب میری طرف ہے تو ہالکل تیاری ہے۔'' ۰۰ وبس ہمیں بھی تیار مجھو۔ اب کسی دن تاریخ <u>ل</u>ے مب مجرحمت بث ہو کما تھا۔ تاریخ بھی طے ہوگئ اورشادی می موحق - بال اس دوران می ایک بار مجی سیم الجم سے وت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اب اس کی ضرورت میں کیاتھی۔ہم ایک ہونے والے تھے۔ بہر عال شادی ہوگئ جوسادگی ہے ہوئی تھی۔ویسے مجی وهوم و هرکا کیا کرنا تھا۔ بٹاید بدمیری زندگی کا سب سے خوب صورت دن تفار جب سيم الجم جيسي الركي ميري بيوي بن اب میرااس کا جنم جنم کا ساتھ تھا۔ میں نے توسوج ایا تھا کہ اس کوخوش رکھنے کے لیے دن رات محنت کروں گا۔ اس کوئسی تشم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ خدا خدا کر کے رات ایک بج بے قریب مہمان رخصت ہوئے تو میں تجلہ عروی میں آھیا۔ سیم البحم دلبن بن عموتكمت زلالے بينى تقى -میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا۔'' ویکھو، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ سبز أن والا يہاں مجي فيك يڑے \_'' ' 'کون سبری والا؟'' " كراتم سزى والے كو بحول كئيں؟" من نے حيرت ے یو بچا۔''ارے دی جو بار بار ہمارے درمیان آجاتا تھا۔'' ا تا سیس ،آپ کیا کہدرہ ہیں؟"اس نے کہا۔ ادرا س دفت مجھے خیال آیا کہ اس کی تو آ واز بھی بدلی ہوئی تھی۔ بیں نے جلدی سے اس کا محوتکسٹ بٹا دیا۔ او خدا! بيتوكون ادر تقى - ايك جدى سى الركى -موفى سوف مونث اور مي ن ميشي آليسي \_ " كون موتم ؟" ميس في غصے سے يو حما۔

ون ہوم ؟ یں کے عصے سے پوچھا۔ ''میں کیم انجم ہوں۔آپ کی بیوی۔' '' بگراس کرتی ہو۔تم نیم انجم نبیں ہو۔'' ''خدا کے لیے یقین کریں مجھ پر، میں نیم انجم

جاروسردانجست - 136 مفروري 2015ء

# گهرس سازش محترین طب

کسی بھی سازش کے جوڑ توڑ کو بھانینا... قتل کی وجوہ دریافت کرنا... باریک بیں ذہن کی کارگزاری و کارکردگی پر مشتمل ہوتا ہے ... ایک ایسے ہی ہیچیدہ معما کوس کی دلچسپ روداد... قاتل تمام تر ٹبوت و شواہد کے ساتم موجود تها... مگر اسم كوئى قائل تسليم كرنے بر راضى نه تها... سراغرسی سے دلچسپی رکہنے والے مداحوں کے لیے کامیابی سے قریب تر بونيكينكات ومشابداتكابهترين شابكارنامه...

#### ایک البیلی دشیل دوشیزه کےشب وروزاس نے اپنے عشاق کے ولوں میں حسدور شک کے شعلے بھڑ کا دیلے تھے ...

رو ہنگ اینے کرے میں بیناایک میکزین پڑھ رہا تھا کہ تھنٹی کی آواز نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر ججور كرديا ـ وه دروازه كمولئے كے ليے ميرهيال اركريني الميارة إل ايك درمياني عمر كالمخفعي عمده تراش خراش كاسوث سے ایک اتھ میں بریف کیس لیے معراتها-"میرانام جمائک ہے اور بیراتعلق ہوالین کاؤنی پولیس بیورو سے ہے۔ ہماری فون پربات ہو چکی ہے۔'' "أندرا جاؤك روبنك نے كہا اور اسے اپنے ساتھ

لے کر ادنگ روم میں آگیا۔ جما تک نے صوفے پر بیٹھ کر بریف کر بریف کی طرف کر بریف کی طرف برخمات کی طرف برخمات ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ بڑھا تا تک نے یہ خط بھیجا ہے۔ میں چاہا ہوں کرتم اے ایک نظرد کھیلو۔''

روہنگ نے لفافہ کھول کر خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا۔ ''جہا تک میرااچھا دوست ہے ادر بیڈمنٹن کورٹ قل کیس کیس کیس کیس کیس کی تحقیقات کررہا ہے جو اپنی نوعیت کا انو کھا ادر نا قابل آثر کے معما ہے۔ تم نے گزشتہ کیس میں جو ہماری معاونت کی تھی اس کے پیشِ نظر میں نے جما تک کوتم ہے مشاورہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ امید ہے کہ جھے مایوس نبیس کرو کے ۔ تا تک چونگ کن ۔''

ر رہنگ نے اسے خط والی کرتے ہوئے کہا۔'' مجھے تمہاری ،روکر کے خوش ہوگی لیکن بچ تو یہ ہے کہ مجھے اس دافعے کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔''

" بونورش انظامیه کی درخواست پر اخبارات کو بہت کم تفسیلات فراہم کی تئی تعین لہذا تنہیں ہی تا تر سے گا کہ بہت کم تفسیلات فراہم کی تئی تعین لہذا تنہیں ہی تا تل نے سزا کے خوف سے خود کئی کرلی۔"

''بظاہرتو میں معلوم ہوتا ہے لیکن کیااس کے علاوہ میمی کوئی بات، ہے؟'' روہنگ نے پوچھا۔

'' إل 'اندر کی کہانی کچھ اور ہے گوکہ تمام ثبوت ایک بی بنتج کرا جانب اشارہ کرتے ہیں لیکن ایک دو با تیں اس کے حق میں نہیں ہیں۔''

'' یک سراغ رسال کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ معمولی سے فتک پرنجی پوری تو جدد ہے۔تم کہو، میں س رہا موں ''

بنها تک اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولا۔ ' یہ ت ایک ماویل جمنازیم میں ہوا تھا۔ یہ ایک چارمنزلہ مجارت ہے۔ جس کی بہلی منزل پر ڈیپار ممنث آف فزیکل ایج کیشن کے دفار ایں۔ دوسری منزل پر تمام سہولتوں سے آ راستہ اسپورٹس ہال ہیں جن میں مختلف اِن ڈوریم کھیے جاتے ہیں جن میں مینشن ، باسکت بال ، وائی بال ، بیڈمنٹن اور ٹینس وغیرہ شامل ہیں۔' یہ کہ کراس نے بریف کیس سے ایک اور کاغذ تکالا اور دوہ تک کو پکڑاتے ہوئے بولے ۔' یہ جمنازیم کانقشہ ہے۔'

رو بنگ نے فور سے نقشہ دیکھا۔ جما تک اپنی ہات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ 'لاش بیڈمنٹن بال میں پائی گئ جومشر تی تا ئیوان میں بہترین سمجھا جاتا ہے۔اس میں جار

بیدمنٹن کورٹ ہیں۔ بدھ چھیں نومبر کی شام ساڑھے سات سے ساڑھے نو ہج تک بیدمنٹن ٹیم نے معمول کے مطابق ہفتہ دار بریش کی۔ اس نیم میں کوچ کے علاوہ سولہ کھلاڑی ہیں لیکن اس شام صرف نو کھلاڑیوں نے پریش میں حصر لیا۔ سات غیر حاضر کھلاڑی جائے وقو مہ کے ابنی غیر موجودگی شاہت کر تھے ہیں اور پولیس کی تحقیقات سے بی تقد لی ہوئی کہ تل کی واروات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

''کیا کھڑ کیوں کے علاوہ صرف وہی درواڑہ ہال میں ''داخل ہونے کاوا حدراستہ ہے؟''روہٹک نے پوچھا۔

"اس كا مطلب بكر أكر جابون والا باكس معفل

ہوتو چین ہے، علادہ کوئی بھی مخص جیم کے سی درواز ہے کی چائی حاصل نہیں کرسکتا۔'' چائی حاصل نہیں کرسکتا۔''

'' پالئں،اس کےعلاوہ جمثازیم کو بند کرنے کی ذیتے داری بھی ای کی ہے۔اس نے اس روز بھی ایسا بی کیا اور سیو کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے دوست کے ہمراہ دہاں ہے بطاعیا۔ جراکا مطلب ہے کداس رات جمنازیم میں کوئی تفی نہیں تھ ۔ دوسری مبع آنھ بے تیان می بو نیورٹی کے دو طالب بيدمنون كھيلنے كے ليے وہاں آئے تھے ليكن اس وقت بیژمنشن بال کا ورواز ومقعل تقایمین ای وقت سیوبھی و بال آسكيا \_اس نے بال كا درواز و كھولا اور جيسے ہى اندرقدم ركھ تو اس کی چیخ نکل کئی ۔ وہ دونو ںاڑ کے بھی اس کے پیچھے گئے اور اندر کا منظر د کھے کر ان کے قدم زمن پر جم کئے۔ وروازے کے یاس بی ایک الری قرش پر چت پڑی اوراس كى كردن كے كردايك اسكارف ليثا ہوا تھا۔اس كى آئمسيں چھرائی ہوال میں اور زبان باہرنکل آئی تھی۔ سب سے عجیب پات بہر کہ اس کی لاش کے گرد تین قطاروں میں ششل كاك ركبي موئي تهين جوايك سفيد مثلث كي شكل مين نظر آر بی تھیں ۔ سیونے اس لاکی کی نبض دیکھی ، وہ مرچکی تھی۔ شایدان دووں اثرکوں نے پہلی بارکوئی لاش دیکھی تھی۔ جھے یاد ہے کہ نب بولیس نے ان سے بوجھ کھی تو ان میں ے ایک مجوث مجھوٹ کرروئے لگا تا ہم سیو بالکل پرسکون رہا۔اس نے ان لڑکوں سے کہا کہ وہ نیجے جاکر بلک تملی فون سے ولیس کو اس واقعے کی اطلاع دیں اوروہ خود چیئر بین اور دوسرے اسٹاف ممبرز کوفون کرنے جارہا ہے۔ به كهه كروه ينيح جلا كما، اس وقت تك دونوں طالب علم تبيي صدے کی کیفیت ہے باہر آ چکے تھے۔ وہ بھی سیو کی ہدایت ے مطابق پولیس کوفون کرنے چلے سکتے۔ وہ والی آئے تو دیکھا کہ نیئر مین اور کئ اسٹاف ممبرز بھی وہاں پہنچ سکے يتقے ۔ دس منٹ بعد بوليس بھی و ہاں آخمی ۔''

'' مقولہ کون تھی؟''روہنگ نے پوچھا۔ ''وہی الرکی جیا تک جود قت سے پہلے پریکش چھوڑ کر چلی گئی تھی۔اس کے مکلے میں سرخ اسکار ف کا پھندا ڈال کر موت کے گھات اتارا گیا۔''

" ایرے ذہن میں مجی ای کا نام آیا تھا۔ "روہنگ نے کہا۔

'' اب بیل جو بات بتائے والا ہوں کو ہاس معالمے کا سب سے چران کن عمرہ ہے۔'' بولیس کیپٹن پہلو بدلتے ہوئے بولا۔''ان چو کھلاڑیوں کے کہنے کے مطابق جو اس

رات سب ہے آخر میں گئے تھے، وہ جگہ بالکل خانی تھی اور تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ان کی اس بات ہے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے وہ کھڑکیاں چیک کی تھیں۔ انہیں اتی مضبوطی ہے بند کیا تھا تہ ان میں ہے ایک دھا گا بھی نہیں گزرسکتا۔ انہی چھلوگوں نے بیہ کوابی بھی دی ہے کہ بال کا دروازہ کورٹ بنجر نے بند کیا تھا اور اس کی چائی وفتر میں موجود بکس میں رکھوادی تھی۔ایی صورت حال میں کوئی میں موجود بکس میں رکھوادی تھی۔ایی صورت حال میں کوئی میں موجود بکس میں رکھوادی تھی۔ایی صورت حال میں کوئی ہوسکتا تھا۔وہاں کس لاش کا بایا جانا تا قابل تھین ہے۔"
ہوسکتا تھا۔وہاں کس لاش کا بایا جانا تا قابل تھین ہے۔"
دواتی ہوایک غور حلب سوال ہے۔" روہنگ نے

" میں یہ بیجھنے ہے قا سر ہوں ، یہ کیمے مکن ہے کہ ایک مقفل کمرے میں لاش پہنچ جائے۔ قاتل نے بیدکار نامہ کس طرح انجام دیا ہوگا؟"

''ایک منٹ '' روہ ملک نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔''قل کا وقت کیا تھا؟ پہلے ہمیں ایک ایک کر کے واقع کا جائزہ لیما چاہے اس کے بعد ہی کوئی نظریہ قائم کیا جاسکتا ہے۔اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گا کہتم مجھے دروازے کی حالت کے بارے میں بتاؤ؟''

"میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت ساڑھے نو اور ساڑھے کمیارہ کے درمیان واقع ہوئی۔"

"اس کا مطلب ہے کہ جیا تک کورٹ سے جانے کے بعد بہت تعور ی دیرزندہ رہی۔"

"ایای معلوم ہوتا ہے۔" مجما تک نے کہا۔" جہاں تک دروازے کا تعلق ہے تو اس پر بھی کھڑ کیوں کی طرح کوئی چیئر چھاڑ نہیں کی گئے۔ دراصل صرف دو دن پہلے ہی دوراز کے متاح تار تریل کے گئے تھے اور اگر دروازے پر ذوراز بائی کی کئی ہوتی تو قوراً ہا چل جاتا۔" دروازے پر کھڑ کیوں دروازے یا کھڑ کیوں کے علاوہ اس بال میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے وہاں کوئی روشن دان یا ایسا خلا ہوجس میں ہے ہوسکتا ہے وہاں کوئی روشن دان یا ایسا خلا ہوجس میں ہے۔ ایک آدمی ہوتی میں ہے۔

" بنهم نے انجھی طرح دیکھ لیا ہے وہاں کوئی خفیہ راستہ یا پوشیدہ جگہ نہیں ہے۔ اگر دروازہ اور کھٹر کیاں بند ہوں تو وہ بال کمل طور پر مفغل ہوجاتا ہے۔''

''اس لاش کے حوالے سے کوئی قابل توجہ ہات؟'' ''میں۔'' یہ کہ کرجھا تگ نے بریف کیس کھولا ادر

دە انا جانوت زادىكا كانا تاكى خوردى Copied From We

ائ میں سے ایک،تصویر نکال کر روہنگ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔'' بیلاش کی تعمویر ہے۔''

تصویر میں لڑکی کا چرہ بل کھایا ہوا تھا اور اس کی آئیس پھیل گئی ہیں۔اس کے دونوں باز و پھیلے ہوئے تھے اور دیلی ٹائیس لکڑئی کے مانند شخت نظر آربی تھیں۔اس کا ایک جوتا دائیس پاؤل کے برابر پڑا تھا جبکہ دوسرا بائیس پاؤل کے برابر پڑا تھا جبکہ دوسرا بائیس پاؤل کے بیخے سے باہر آربا تھا۔ اس کی گردن کے کردایک سرخ رنگ کا اسکارف پٹا ہوا تھا۔ لاش کے گردشش کاک کی مثلث ایک پُراسرارمنظر پش کرربی تھی۔روہنگ نے تھویر واپس کرتے ہونے کہا۔

" دولوگی کاایک جوتا پیرسے نکلا ہوا ہے۔ اس سے تم کیا تمپراخذ کرتے ہو؟"

" لگتا ہے کہ قاتل نے لاش کو بغلوں سے پکڑ کر کھیٹا ہےاوراس کھکش میں جوتا پاؤں سے نکل کیا۔"

'' کیاتمہارے پاس ہال کا نقشہ ہے؟''روہنگ نے

" بال-" به كهد كرجماتك في اپنا بريف كيس كهولا اورايك كاغذ تكال كرروبنك كو پكرا و يا- بال بيس چاركورث ايك قطاريس بنه موئ تقع اور لاش كورث الم يس لحى تقع اور لاش كورث الم يس لحى تقع اور داش كردا الله من حرد وازت أكس من المورك ما من قفاله جمائك في كبنا شروع كيا-" كورث الم ورواف الله ميث كر بالكل قريب به ميرا فيال به كرة الله في الله كسيت كر وبال اى ليع رفح الله كردوازه كهو لئة عى الله برنظر وبال اى ليع رفح الله دروازه كهو لئة عى الله برنظر حائے "

"ان اسٹور، میں کیار کھاجاتا ہے؟"
"مجماڑو، ماپ، کچرے کی ٹوکریاں ،غیر استعال شدہ نیٹ،شل کا ک کے ڈیاور دسرا صفائی کا سامان۔"
"دہ تہیں وہاں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی ؟"
"مہم نے دووں اسٹورز کا انجی طرح جائزہ لیا۔

بظاہر بینا ممکن نظر آتا ہے کہ دہاں کوئی لاش چھپادی جائے اور اس تم میں محقیق کے بعد ہم ای خینے پر بہنچے ہیں کہ اس رات دس ہیج کے قریب بیٹر منٹن ہال میں کورٹ منجر اور ان چھ کھلاڑ یوں کے سوا کوئی اور زندہ یا مردہ مخص نہیں تھا۔ دس نج کھلاڑ یوں کے سوا کوئی اور زندہ یا مردہ مخص نہیں تھا۔ دس نج کر پانچ منٹ پر ہال کے در واز ہے کی چائی دفتر میں موجود باکس میں رکھ دی گئی جے اسکا روز میں آٹھ ہے کھولا کیا۔ اگر باکس میں رکھ دی گئی جے اسکا روز میں آٹھ ہے کھولا کیا۔ اگر بین مقتولہ کو بیڈ منٹ کا در میائی وقفہ جس میں سیو کو ہال میں تالا بی کر یا بی منٹ کا در میائی وقفہ جس میں سیو کو ہال میں تالا بی کے دور چائی جین کے دوالے کرتے دیکھا گیا۔''

"وبی یا چی منت بہت اہم ہیں۔" روہ کک نے کہا۔
"اس کے علادہ کی اور دوت مقتولہ ہال میں داخل نہیں ہوسکتی تھی۔ گوکہ ان جھ کھلا ڈیوں نے سیوکو ہال کے درواز سے میں تالا لگاتے دیکھا تھا لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جانے کے بعد سیونے وہ تالا کھولا ہوگا۔
اس جرم میں جین کا ملوث ہونا خارج از امکان ہے کیونکہ اسے وہال کام کرتے ہوئے صرف تمن دن ہوئے شھے۔
ویال کام کرتے ہوئے صرف تمن دن ہوئے شھے۔
ویال کام کرتے ہوئے سے اس کی غیر موجودگی ثابت ہوتی ویے۔
ویال کام کرتے ہوئے کیارہ ہے تک اپنے دوست کے اسے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست

''میرا وجدان بھی ہے کہتا ہے کہ چین کا اس معاملے ہے کوئی تعلق نہیں ۔''روہنگ نے کہا۔

"دُوْ لَمِي كَيْتُ جَالَى استعال كُر نَے كامجى كوئى امكان نظر نہيں آتا۔ ووسرى منزل كے تمام تالے وتو عہدے مرف ووروز پہلے ہى تبديل كيے گئے تصاور جين كو پورائيسن ہے كدون مجر ميں سيو كے علاوہ كى ورفخص نے چالى كو ہاتھ نہيں لگا يا اوروہ بھى بميشہ اسے فوراً ہى واپس كرديتا تھا۔'

اس کے بعد جما تک نے اپنے بریف کیس سے ایک اور کاغذ نکالا۔'' میہ خط لاش کے دائیں ہاتھ میں تھا۔اس پر بھی ایک نظر ڈال لو۔''

یدایک چیوٹا سامتطیل نم کاغذ کائلزا تھا جس پر ایک مخصری تحریر ٹائپ کی گئی تھی۔ ' رات دی ہجے بیڈ منٹن کورٹ میں ملو، وہاں صرف میں ادرتم ہوں مے، سیومتگ۔''

"استحریر کے حوالے سے سیوسب سے زیادہ مشتبہ مخص بن جاتا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیونے بدھ کے دن کسی دفت یہ رقعہ جیا نگ کودیا ہوگا اور ای لیے وہ ونت سے پہلے پریکش چھوڑ کر چلی مئی جبکہ سیومعمول کے

حالم و والمحالية المحالية الموري 2015 :

گهرس سازش

وقت تھا۔ 'جیا تگ اپنے موقف پر قائم تھا۔ ' ' ٹھیک ہے، میں نے اس جانب خور نہیں کیا تھا۔ ' روہنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' لیکن اب ہی ایک بڑا سوال موجود ہے۔ تہارا کہنا ہے کہ کمپیوٹر پر ٹائپ شدہ یہ تحریر معتولہ کے سید ہے ہاتھ میں تھی۔ لگتا بہی ہے کہ پرنٹ نکالنے کے بعد اس کاغذ کو سی تہی ہے کاٹا گیا ہے اور اس میں مرف چودہ الفاظ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اتی مختصر تحریر بائٹ کرنے ، اس کا پرنٹ نکا لئے اور اس تینی اتی مختصر تحریر ہاتھ سے بھی لکھسکتا تھا۔ ، کیاوہ کمپیوٹر کا اثنازیادہ استعال کرتا تھا کہ اسے چینی زبان کے حروف لکھنے میں دشواری ہونے کی تھی ہے' مینی زبان کے حروف لکھنے میں دشواری ہونے کی تھی ہے' اسے میں طریقہ پہند ہو۔'

" اگرسیوکومور دِالز ام ضهرا یا حمیا تو پھر ہمیں اس سوال کو مختلف زاویے ہے و کھمنا ہوگا۔ "روہتگ نے پچھ سوچتے میں ا

ہوئے کہا۔ ' دلیکن سیواس موقع سے فائدہ اٹھانے والا واحد مخفس تھا۔''

و کیا کسی محفل نے سبوکوان پانچ منٹوں کے دوران و یکھاتھا؟''

" برنستی سے نہیں، وہاں سے جانے والے آخری مخص نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت تمام ہال بند ہو چکے مستھے۔"

" بجمے اس مقدے کا کوئی سرا نظر نہیں آرہا۔" روہ تک نے کہا۔" تمام ثبوت سیدکوئی قاتل ظاہر کرتے ہیں لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سیونے اس لاش کوکہیں اور وفن کرنے کے بچائے بیڈمنٹن ہال میں کیوں بندکر دیا؟"

"میراخیال ہے کہ اس پرلاش کی اتن دہشت طاری ہوگئ تھی کہ دہ است وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔"

'' یے جی ممکن ہے کہ وہ اس آل کونہ جھپانا چاہ رہاہو۔'' ''ہم یہ ساری گفتگو اس مفرد سے کی بنیاد پر کرر ہے ایس کہ سیونے بیال کیاہے "وکہ جھے اس پر شک ہے اور ای لیے میں تم سے مدولینے آیا ہوں۔اب میں تہمیں کہائی کا بقیہ حصہ سنا تا ہوں جس کے بعد سیو کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں دہے گا۔''

''فیں ٹن رہا ہوں۔' ردہتک نے کہا۔ ''وقوعہ کے مجمد دیر بعد پولیس وہاں پہنچی اور تحقیقات شردع کر دی۔ ای دوران ایک غیرمتو قع بات بیر ہوئی کہ سیو مطابق اپنے ام میں معروف رہا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد جیا تھے۔ وہاں پہنی اور سیونے دویارہ تالا کھول دیا اور اس کے ساتھ بال کے اندر چلا گیا۔''

''وه دونوں بیڈ منٹن ہال میں کیوں سکتے ہتے؟'' نگی زبوجھا

روہنگ نے بوجھا۔ "مملن، ہے کہ وہ تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہے ہوں۔"

"اس کا مطلب ہے کہ اس نے سو چے سمجے منصوب کے تحت جیا کا ۔ کوئل کیا ؟"

"میں سرف امکانات پر بات کرریا ہوں۔ مکن ہے کہ اس نے فرری اشتعال کے تحت اسے قبل کیا ہواور اس کے لیےلڑکی گا اسکارف استعال کیا بااس نے کسی تیز دھار آ لے سے قبل کرنے کا منصوبہ بنایا ہولیکن اسکارف دیکھ کر اس کاارادہ بدل کیا ہو۔"

'' دونوں بی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔'' روہنگ نے با۔

"میر سے پاس ایک اور شوت ہے جس کے ظاہر ہوتا ہے کہ سیو ۔ نہ بید کی ۔ منصوبے کے تحت کیا۔ میں وہ بعد میں وہ ابعد میں وکھاؤں گا۔ بہر حال سیو نے لڑکی کی گردن میں بھندا ڈال کراہے مارڈ الا بھرایک اسٹورردم سے ساٹھ شٹل کاک تکالیں اور لائل کے گروتین قطاروں میں رکھ دیں بھر اس نے ہال میں تالانگا یا اور چائی نے وفتر میں واپس کردی۔ " نے ہال میں تالانگا یا اور چائی نے وفتر میں واپس کردی۔ " تم بیکہنا چاہ رہے ہوکہ دہ شٹل کا ک اسٹور سے نکالی میں تھم ہے " تم بیکہنا چاہ رہے ہوکہ دہ شٹل کا ک اسٹور سے نکالی میں تھم ہے " تم بیکہنا چاہ رہے ہوکہ دہ شٹل کا ک اسٹور سے نکالی سے تھم ہے " تم بیکہنا چاہ دے ہوکہ دہ شٹل کا ک اسٹور سے نکالی سے تھم ہے " تھم ہے " تھم ہے "

"بظاہر یہی لگتا ہے کیونکہ اسٹورروم ہیں پرانی یا استعال شدافشل کاک رکھی جاتی ہیں اورلاش کے گردہمی استعال شدافشل کاک رکھی گئی تھیں۔ اس لیے بیفرض کیا جاسکتا ہوں ہے کہ قاتل نے ووشش کاک اسٹورروم سے ہی نکالی ہوں میں ا

"اگرسیوبی قاتل ہے توکیااس کے لیے ممکن تھا کہ وہ
پانچ منٹ میں جیا تک کوئل کرے، اس کی لاش کے کروشل
کاک تر تنیب سے رکھے اور چائی واپس کروے۔ یہ مت
میولو کہ است، ووسری منزل کے دوسرے کمروں کو بھی چیک
کرنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان سب کاموں کے لیے پانچ
منٹ ناکانی ہیں۔ "روشک نے کہا۔

" کونکہ اس رات وہ نونج کر پچاس منٹ پر او پر آسکیا تھا تو اس نے پہلے دوسرے کمرے بند کردیے ہوں مے الی صورت میں اس کے پاس فل کرنے کے لیے کانی

جالسوسردانبستات الم Copied From We 2015 دروري 1455 المرسودانبستات المراكبة

لا پيا ہو کيا۔''

يدكيا كهدم مهو؟ "رومك نے يوجها .. ''لاش دیکھنے کے بعد دہ فور آئی جابیاں واپس کرنے دفتر من آیا۔ اس وقت چین ہی وہاں اکبلا میٹا ہوا تھا۔ سیو نے اس سے کوئی بات کیے بغیر جابیاں بائس میں رکھیں اور ا پی میز پرایک خط رکھ کروہاں سے چلا کیالیکن اس مارید خط ہاتھ ہے لکھا ممیا تھا۔'' یہ کمہ کر جما نگ نے اپنے بریف کیس ے ایک کاغذ تذال کرروہنگ کو پکڑادیا۔ بیرایک عام ساخط تفاجس من تكها: واتفا\_

" بجھے افسوں ہے، اب میرے یاس اس کے سواکوئی راستہبیں کہ سیہ، کچھ چھوڑ کریہاں سے جلا جاؤں۔'' "اس کے بعد کیا ہوا؟"روہک نے خط والس

كرتے ور اللہ اللہ اللہ

"فزيكل الجوكيش ويارمني كے چيزمين کیاؤرونگ شن کے کہنے کے مطابق سیو تھبرایا ہوااس کے دفتر میں آیا اور بولا۔ بیرمنٹن بال میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔''یہ کہ کروہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ ''کیا چیئر مین نے بید دیکھا کہ وہ کس طرف عمیا

د نہیں پھر اس نے اسٹاف کے دوسرے لوگوں کو بلایاادروہ سیب بیامنٹن ہال کی طرف جل دیے۔'

" كياكسي ور في سيوكوچير مين كوفتر سے جانے کے بعدد یکھا؟"

دونہیں، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کیمیس کے عقبی تعمیث سے بھی جا مکتا ہے۔ وہاں یار کنگ لاٹ کے سواکوئی

اور عمارت یاشاب نہیں ہے۔''
در عمارت یاشاب نہیں ہے۔''
در عمارت یاشاب نہیں ہے کہ بیدوا قعبہ ہے ہیں آیا جب تیان ہی یونیورٹی کے دوطالب علم بیڈمنٹن ہال کھلنے کا انظار كررب تن ؟"

" ابان، ہم نے پورے ٹائم ٹیبل کا جائزہ لیا ہے۔ آ ٹھ بج جمنازیم کے تھلتے پر دونوں طالب علم سیڑھیاں ج ح كر بيدمنن بال كي طرف محترية ته زيح كرايك منت ير جین نے باکس کا تالا کھولا۔ آٹھ نج کر دو منٹ پرسیو وفتر میں وافل ہوااور مے بیال لے کر چلاتمیا۔ آٹھ بج کر ثین منٹ يراس نے بيدمنن بال كا دردازه كھولا - ميرے ياس ايك ایک منٹ کا حماب موجود ہے۔''

''میں سمجھ کیا۔''روہنگ نے کہا۔''پھر کیا ہوا؟'' " بوكيس مد، فورأ على اس كى تلاش شروع كردى ..

ایک آ دمی اس کے تھر تک کیا جہاں دہ تنہار ہتا تھالیکن وہ تھر والس نہیں مہنجا۔ ہم نے اس کے کئی دوستوں سے لوجھا لیکن کوئی نہیں بتاسکا کہ وہ کہاا سطے گا۔ ووسری میج اس کی لاش چیفک اوسین یو نیورٹی ہمنازیم کے قریب جھاڑیوں میں کی۔'

""تمہارے خیال میں اس نے خووکشی کی ہوگی؟''روہنگ نے بوجھا۔

" بظا برتواييا بي لكتاب -اس كي موت زبرخوراني كي وجہ سے ہوئی۔اس نے ایک خطابھی چھوڑا ہے۔" یہ کہہ کر جیا تک نے بریف کیس سے ایک اور کاغذ نکال کرروہنگ کو پکڑاد باجس میں کھا ہوا تھا۔

'میں نے جیا تک ویس کو بار ڈالا کیونکہ وہ کسی اور ہے محبت کرنے کی تھی۔ اس کی نظر میں محبت بھی کپڑے تبدیل کرنے کے برابر تھی۔ میں اس کی نظروں سے اتر چکا تھا۔اس لیے میں نے اسے مار نے کا ارادہ کرلیا۔ میں نے اسے رات وی بی بیدمنٹن بال میں بلایا۔ وہ ووسرے کلاڑیوں کے جانے کے بعد وہاں آئی۔ میں نے بیدمنٹن بال كا دروازه كهولا اور است اتدر بلاليا - يملِّ ميرا اراده یتھیار استعمال کرنے کا تھالیکن اس کے مکلے میں اسکارف د کھے کراہے ہی استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ بیس نے اس کی مردن میں اسکارف مضبوطی ہے باندھا اور دوم مرکنی۔اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیڈمنٹن اس کا پیندیدہ تھیل ہے چنانچہ میں نے اس کی لاش کے کردشش کاک رکھ دیں۔اس رات میں دہشت کی وجہ سے ایک بل کے لیے بھی سوندسکا۔ مجمع ذرتها كركمين ياكل ندموجاؤن چنانجه مين في ايك خط لکھا تاکہ اے اپنی میز پر رکھ کر تہیں دور چلا جاؤں۔ دوسری میں اس کی لاش و کھے کر میں تقریباً پاگل ہوگیا۔ مجھے القین نبیس آیا کہ میں نے اس لوکی کوئل کردیا جس سے محبت كرتا تها\_ من ينح دفتر من كيا- جابيان واليس كيس اوروه خط اپنی میزیرویا۔ میں نے چیئرین کولاش کے بارے میں مطلع کیا اور وہاں ہے جلا آیا۔ مرنے سے پہلے اس خط کے ذریعے اپنے جرم کا اعتراف کرر ہا ہوں تا کہ میری روح کو مكون مل شكر المجمع الميخ تعل يركوني بجهماد البيل ليكن اب زنده ربهانبيس جابتا-"

روہتی نے خط پڑھنے کے بعد واپس کردیا اور بولا۔ ' سے خطائعی کمپیوٹر پرٹائی ہوا ہے۔ اب امارے یاس سیو کے تین خط ایل جن میں دوٹائر شدہ اور ایک ہاتھ سے لكيما ہوا ہے۔ بديائي شدہ خطوط بنعلى ممي ہوسکتے ہيں كوك

Copied From Web 2015 Copied From Web

#### وايسى

ایک صاحب اپنی بوی کومپر دِخاک کرنے کے بعد قبر ستان سے گھروا پس آئے۔ دروازے کا تالا کھول ہیں رہے ہے کہ بوائے ایک زور دار جھڑ کی وجہ ہے جھے پر رکھا ہوا گلا ان کے کندھے پر آگرا۔ کندھے کو سہلاتے ہوئے ان صاحب نے کہا۔ "معلوم ہوتا ہے وہ فورانی گھر میں واپس آگی ہے۔"

عبدالغفارز ابدءايب آبادكا تعاون

ہے بھی ہوگئی ہے۔"

"دوسرانام نیم کے کپین کی یوسانگ کا ہے۔ یہ بھی عورتوں کا رسیا ہے اور اس کی سابقہ گرل فرینڈز کی تعداو بہت زیادہ ہے جن میں جیا گلہ بھی شامل تھی۔ بیتعلق اس وقت ختم ہوا جب دہ موجودہ گرل فرینڈ لنگ فی یان کی مجت میں گرفار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جیا نگ کے دل میں لنگ کے لیے بغض تھا اور ان دونوں کے درمیان کی مرتبہ لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ لی نے جیا نگ کوایسا کرنے سے روکا۔ میں نے ہو چکی تھی۔ لی نے جیا نگ کوایسا کرنے سے روکا۔ میں نے سنا ہے کہ اب ان کے جھڑوں میں کی آگئی تھی ، کون جاتما سنا ہے کہ اب ان کے جھڑوں میں گی آگئی تھی ، کون جاتما ہے کہ یرد ہے کے چیھے کیا ہور ہاتھا۔"

'' اگران تینوں کے درمیان اسٹے اختکا فات ہے تو وہ ایک فیم میں کیوں رہے؟ کیااس طرزح معاملات میں بگاڑ پیدائمیں ہوا؟''

'' جیا تک کی روم میٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ضدی اور خود سراڑ کی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی بیڈ منٹن پریٹش جاری رکھنا چاہتی تھی بلکہ ان دونوں کے سامنے رہ کر ان سے انتقام بھی لے رہی تھی۔''

''لی کے پاس جائے واردات سے غیرموجودگی کا کوئی جُوت ہے؟''

''لی اور لنگ نونج کر چاکیس منٹ پروہاں ہے روانہ ہو گئے۔ان کا کہنا ہے کہ رات انہوں نے اپنے کمرے ہیں گزاری جہاں وہ اکٹھے رہنے ہیں لیکن کمی نے ان کے بیان کی تقید بی نہیں گی۔''

"الی صورت میں سب سے پہلے انہی پر شک کیا

ہارے پاس ایس کوئی شہادت نہیں جس سے سیوک بے گارے کا بت مواملہ کھے مہم نظر آرہا ہے۔''

"ابہام کی بات تو یہ ہے کہ میڈیکل ایکر امنر نے بھی اس کی کلائیوں پر زخموں کے نشانات دیکھے ہیں کیکن اس کے سواکوئی اور شورت نہیں ملا۔ اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا تم ۔، ان تمام معلومات سے کوئی تیجدا خذکیا؟"

""ابھی نہیں، میں مزید تفصیلات جانا چاہتا ہوں۔ "روہنگہ نے کہا۔" ہم سیوسے ہی شرور کرتے ہوں۔"

"اس كى عرتيس كے لگ بھگ تھى۔" جھا تگ نے كہنا شروع كيا۔" و المقامی باشندہ ہاوردوسال ہے كورث بنجر كے طور پركام كررہا تھا۔ عورتوں كارسيا تھا اور بميشہ كى نہ كى ہے جو تے اور من نہ كى ہے جو تے اور من گلامز كے ليے بھول وار قبيص، چز ہے كے جوتے اور من گلامز استعال كرتا تھا۔ ايك سال پہلے بھی اس كا ايك لاكى ہے معاشقہ چلا اور اس ہے جاری كواسكول سے نكال و يا كيا۔ سيو بڑى مشكل سے اپئ نوكرى بچانے ميں كامياب بواليكن بعد بيل اس كا مياب بواليكن بعد بيل اس كا مياب بواليكن بعد بيل اس يا مياب بواليكن بعد بيل اس يا نہ كوئى الي حركمت نبيل كى۔"

''کیا کی اور کو جیا تک کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں علم تھا؟''

الاس کے ساتھ رہنے والی ایک لڑی اس بارے میں جانی شی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دو یاہ بہلے ان کے تعلقات ختم ہوگئے تھے۔ کہ دو یاہ بہلے ان کے تعلقات ختم ہوگئے تھے۔ کہ وہ بیٹے آتی رہی اور کوئی نہیں جانیا کہ وہ کس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب والی فیشن ائیل اور کی تھی۔ اپنے ڈیپار شمنٹ میں یو مین کی تا ئب صدر بھی نتخب ہو چکی تھی۔ اس کے اسے اپنے اے بہند کرنے والے بہت تھے۔ "

'' بیدمنٹن ٹیم کے دوسرے کھلا ڑیوں کے بارے میں کیا کہو سے؟''روہنگ نے یو چھا۔

جمائلہ نے اپنی نوٹ بک نکالی اور صفح پلٹتے ہوئے

ہوا۔ ' میں نے کوج سمیت ان تمام لوگوں سے پوچھ جھو کہ

ہوا۔ ' میں رنے ہیں ۔ وہ ایک سیدھا سا وہ تھی ہے اور

جمی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک سیدھا سا وہ تھی ہے اور

میم کے تمام کھلاڑی اسے پند کرتے ہیں۔ جیاٹک کے

ساتھ اس کا تعالی کوج اور کھلاڑی جیسا تھا۔ وہ ساڑھے نو بج

کورٹ سے زوانہ ہو گیا تھا اور پونے دیں بج کھر پہنچ گیا۔

اس کے بعد وہ کھر پر بی اپنے کمن دوستوں سے ساڑھے

اس کے بعد وہ کھر پر بی اپنے کمن دوستوں سے ساڑھے

گیارہ بینے تک با تیں کرتا رہا۔ اس کی تعمد بی ان دوستوں

Copied From Wel 2015 Carrie 143 Property 143

" دو اسکول کے قریب ہی ایک کرائے کے کمرے کی ہے جو میں تنہارہتی تھی۔ کسی نے اسے دانس آتے نہیں دیکھا اور نہ ایک کرائے کے کمرے کی نے ایک دانس کی نے اسے دانس آتے نہیں دیکھا اور نہ کی نے ایک موجود تھا۔ "

"ایک اور بات بتاؤ، تمہارا کہنا ہے کہ تیان ہی یو نیورٹی سے آنے والے وولڑکوں کا پینفک اوٹین یو نیورٹی میں اپنے کسی دوست سے ملاقات کا وقت طے تھا۔ کیاان کی اس ووست سے ملاقات ہوئی ؟"

"ونسيل" جيا مگ في اکتائے ہوئے کہ شل کہا۔" میں نے تمہیں وہ سب کھ بتادیا ہے جو میں جانتا تھا۔ابتم بتاؤ کہ کس نتیج پر پہنچ ہو؟"

'' بہلے تم اپنی رائے بتاؤ۔' روہ بتک نے کہا۔ '' میر سے خیال جس سیوکو پھنسایا گیا ہے۔ جس نہیں سجھتا کہ وہ چوہ سطروں کا خط اس نے لکھا ہوگا۔اس کے علاوہ اگروہ قاتل ہوتا تو بھی مقتولہ کی لاش بیڈ منٹن ہال جس بند نہ کرتا جس کے نتیجے جس وہ مشتبہ ہوگیا۔ اس نے خود کشی بند نہ کرتا جس کے نتیجے جس وہ مشتبہ ہوگیا۔ اس نے خود کشی کرنے سے پہلے اپنے خط جس قبل کی جوہ جہ بیان کی وہ بھی مجھ سے ہضم نہیں ہور ہی لیکن حق تق بھی بتاتے ہیں کہ یہ قل مجھ سے ہضم نہیں ہور ہی لیکن حق تق بھی بتاتے ہیں کہ یہ قل مجور کرر ہے جس کہ اس حقیقت کو تسلیم کرلوں۔ اب سیواس ونیا جس نہیں ہے اور اس کے ستھ بی تی بھی وفن ہوگیا۔' جھا تک نے ایک لیمے تو قف کرنے کے بعد کہا۔''اب تم اپنی رائے دو''

" بین تم سے اتفاق کرت ہوں کہ سیوکو پھنسایا گیا ہے۔ وہ آتا ہے اور نہ بی شریک جرم بلکہ بالکل ہے گناہ ہے۔ بیاسکر پٹ کسی بہت بی ذہبی خص نے لکھا ہے۔ اس کے مطابق وہی مخص قاتل ہے جس نے احساس جرم ہے مغلوب ہوکر خود کشی کرلی اور ایک خط چھوڑ دیا تا کہ اصلی قاتل بھی ہاتھ نہ آسکے۔"

'''لیکن قاتل نے بیکام سطرح کیااورلاش کے گرو شل کاک کیوں رکھویں۔میرے نزدیک سب سے زیادہ 'نیران کن بات یہی ہے۔''

"ا منی رائے بتانے سے پہلے میں کھے باتوں کی تصدیق چاہتا ہوں۔"روہنگ بولا۔" تمہارا کہنا ہے کہ جب سیوضی کے دفت چائی لینے اور داپس کرنے کیا تو اس وقت چین دفتر میں اکیلا تھا۔"

'' ہاں کیونکہ چین کے علاوہ دوسر سے لوگ دفتر میں بہت کم تفہر تے ہیں۔ان میں سے زیادہ ترکیب میں گھوم پھر کرانیے فرائض انجام ویتے ہیں اور ریجی ممکن ہے کہان

جاسکتا ہے۔'' روہ تک نے کہا۔'' تیسراکون ہے؟''
د' سوساؤ جھو،ان چیکھلاڑیوں میں سے ایک ہے جو
رات دیں ہے جمنازیم ہے ردانہ ہوئے۔انہوں نے ایک
قرین مارکیٹ میں کھانا کھایا اور دیں نج کر پچاس منٹ پر
ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔سوکا کہنا ہے کہ وہ گھر چلی
منی تھی لیکن ساڑھے گیارہ ہے تک وہ کہاں رہی ،یہ داختی منبیں ہے۔''

نہیں ہے۔'' ''کیاای کے پاس جیا تک کوئل کرنے کا کوئی محرک تھائی''

ور بید کہنا بہت مشکل ہے گوکہ وہ جیا تک کی اچمی دوست تھی ۔ کیکن ایک افواہ ہے تھی ہے کہ پیچے تک وہ سیو کے بھی ہے تک وہ سیو کے بھی بہت قریب تھی ۔ بعد پی اس نے بتایا کہ وہ صرف دوست ۔ تصاوراس نے سیو سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم اس امکان کونظر نداز نہیں کر سکتے کہاں نے حسد کی وجہ سے جیا تک کونل کیا ہوگا۔'

" " " من شامل كرسكة من شامل كرسكة من شامل كرسكة مور" روم تك من شامل كرسكة من شامل كرسكة من شامل كرسكة من المرا

" جہاں کی بقیہ پانچ کھلاڑیوں کا تعلق ہے تو ان میں سے تین جائے دقوعہ سے اپنی غیر موجودگی ثابت کر یکے ہیں۔ بقیہ ود کھلاڑی ڈونگ اور وانگ ہوئی مشتہ افرادگی فہرست میں شامل ہیں۔ ان میں سے وانگ کی جائے واروات سے غیر موجودگی کی تعمد این ہوئی ہے جبکہ ڈونگ کی جائے ہی جیا بیک کوشد ت سے جاہتا تھا۔ اس نے صرف اس کے قریب رہنے کے لیے بیڈمٹن ٹیم میں شمولیت اختیار کی تھی جیا تک وشد ت نے اسے بری طرح جمڑک دیا تھا لیذا شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نے مایوی کے عالم میں اسے آل کرو یا جوگئی تھی جب اس کا جیا تک سے افیر جل رہا تھا ہاں بات ہوگئی تھی جب اس کا جیا تک سے افیر جل رہا تھا ہاں بات ہوگئی تھی جب اس کا جیا تک سے افیر جل رہا تھا ہاں بات ہوگئی تھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کر نے ہوگئی تھی جب اس کا جیا تک سے افیر جل رہا تھا ہاں بات ہوگئی حمل ہی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ہوگی اور وانگ نے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اسے بھی میں ہوگی اور وانگ سے اسے آل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اسے تھی میں ہوگی اور وانگ سے اسے آل

المرس من من من المستقب من المستقب المستقبل المستقب المستقب المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقب المستقبل المستقب المستقب المس

'' درست، ایک افواہ میجی ہے کہ بعد میں اس نے جیا تک سے معانی ،ا نگ لی تھی۔' میہ کر اس نے نوٹ بک بیند کر دی اور کہا۔' میرے پاس مشتبرلوگوں کے حوالے سے بہی معلومات تعیس۔''

''جیانگ کی رہائش کہاں برتمی؟ کیاوہ ساڑھے آٹھ بچکورٹ سے روانہ ہونے کے بعد کھر می بھی؟''

حلاؤللا والمناف في وال 2015 Copied From Web معالم المنافقة المناف

گهر سازش

بتاتے ہیں کہ ہال کی چابی دفتر میں رکھے باکس میں محفوظ میں۔ اس لیے رات دس بجے ہے ہیں آٹھ بجے کے درمیان مذکو کی شخص بیڈ منٹن ہال میں جاسکتا تھا اور نہ ہی وہاں لاش جھیائی جاسکتی تھی پھر قاتل اور منتولہ اس مقعل ہال میں کسے واخل ہوئے اور اس سوال کا جو ب کی کے پاس ہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل نے جیا تک کو کسی اور جگر قاتل نے جیا تک کو کسی اور جگر قاتل کے دیں۔ ''

" دولیکن یہ کیے ممکن ہے؟" جھا تگ نے کہا۔" ہم نے دروازہ اور تمام کمڑکیاں چیک کی تعیں۔ان میں سے ایک دھا گابھی تبیں گزارا جاسکت ۔"

"ایں نے ہال کا دروازہ کھولنے کے لیے چانی استعال کی میں ''روہنگ نے مسراتے ہوئے کہا۔ "لیکن چانی تو بائس میں رکھی ہوئی تھی۔'' جھا نگ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔

" الش كى نتقلى كا كام اس نے مسى آتھ بے كے بعد كيا جب بيد منشن ہال كا در داز و كھولا جا چكا تھا۔''

مجما تک اے محورتے مریکے بولا۔ "لیکن لاش توضیح آٹھ بج بیڈمنٹن ہال میں یائی مئی تھی۔"

'' بیتھی ایک چال تھی۔جس جگدان دولڑکوں نے لاش دیکھی وہ بیدمنٹن ہال نہیں بلکہاس کے برابروالا دالی بال ہال تھا۔''

" بین سمجھاتا ہوں۔" روہنگ نے جمنانہ کم کا نقشہ میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔" قاتل نے جیا تک کونون کر بھیلاتے ہوئے کہا۔" قاتل نے جیا تک کونون کر بھیلاتے دو جات تھا کہ سید پہلے دوسرے کمرے چیک کرے گا ادر جمنازیم بند ہوتے وقت والی بال ہیں کوئی نہیں ہوگا چنانچہاں نے بیخطرہ مول لیا۔ میراخیال ہے کہ " و چند منٹ پہلے ہی والی بال میں کوئی نہیں بند کردیں۔ جیسے ہی جیا تگ والی بال میں چلا کیا اور کھڑکیاں بند کردیں۔ جیسے ہی جیا تگ والی بال میں کا گونٹ ویا۔ پھرای کے اسکارف ہیں اس کی لاش کے کردر کھودیں جووہ پہلے ہی بیڈ مشن ہال سے لیا آیا تھا اور وہ جعلی خط بھی متعود ششل کا ک سے لے آیا تھا اور وہ جعلی خط بھی متعولہ کے ہاتھ میں تھا دیا تھی میں تھا دیا دوروازے بر کھڑے ہوگر سیو کا انتظار کرنے لگا۔ جب سیو دروازے بر کھڑے ہوگر سیو کا انتظار کرنے لگا۔ جب سیو دروازے ہوگا۔ جب سیو آیا تھا رکرنے لگا۔ جب سیو آیا تواس نے کہا کہ وہ صرف دروازہ متعفل کردے کیونکہ وہ تیا ہی کھڑکیاں چیک کر چکا ہے۔ ہال کی بتیاں بندھیں اس پہلے ہی کھڑکیاں چیک کر چکا ہے۔ ہال کی بتیاں بندھیں اس

میں سے پچھولوگ اس وقت تک دفتر ہی نہ پنچے ہوں۔'' '' وہ فون کہاں رکھا ہوا ہے جس سے ان اوکوں نے پولیس کواطلاع دی تھی؟''

''جمنازی کی عمارت کے مرکزی دروازے کے ماتھ بی۔''

''کون کی سیڑھیاں فون سے قریب پڑتی ہیں؟'' ''اگر ہم ساسنے والے درواز سے عمارت سے داخل ہوں تو دائیں ہاتھ پر ہی جنو بی سیڑھیاں ہیں۔'' ''کیاسیں نے ان لڑکوں کو بتایا تھا کہ فون درواز سے کے ساتھ ہی رکھ ہوا ہے؟''

'' ہاں کیونکہ انہیں ٹیلی فون ڈھونڈ نے میں زیادہ دیر اس کی۔''

چندمنٹ خاموش رہنے کے بعد سراغ رسال روہنگ کی آگھوں میں جبک ابھری اور اس نے کہنا شردع كيا\_ " سب = ، بهلي تواس قبل ميسيو كردار كالقين كرنا مو گا جو تین طرر ا کا ہوسکتا ہے یعنی قاتل ،شریک جرم یا بے عمناہ۔اگراہے قاتل مان لیا جائے تو اس نے اُپیے جرم کو چھیانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور خاموثی سے موت کو سکلے لگالیا۔ اگر وہ شریک جرم ہے تو قاتل نے اسے جیا تگ کو مارنے کے لیے استعال کیا اور بعد میں اے قربانی کا بحرا بنادیالیکن بہار بھی وی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جرم كرنے كے ليے ايساطريقه كيوں اختيار كميا كرسارے ثبوت اس کی جانب اشارہ کریں۔کیا وہ اتنا بے وقوف ہوسکتا ہے كەمقىزلەكى تھ مىں اپنا خط بكرادے۔ اس ليے مى اسے سید مناہ مجمتا ہوں۔ یاد کرو کہ اس کی کلائیوں پرری ے باندھے جانے کے ناتا تاہے تھے جس کا مطلب ہے کہ اسے تیدیں رکھامیا۔اب ہم قل کے عرک کی طرف آنے ہیں۔ قاتل جو کرئی بھی ہے وہ جیا تگ کے معمولات ہے واقف تھا۔ ای لیے اس نے واردات کے لیے بیدمنٹن كورث كاانتخاب،كياراس فخوديشي سے يملےسيوكي جانب سے لکھے جانے والے جعلی خط میں قبل کامحرک حسد بتایا ہے جواس کے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔'' ''اگر سیو قائل نہیں ہے اور جیا تک نے خودکشی نہیں

" اگر سیو آتا فن سیس ہے اور جیا تک نے خودکشی نہیں کی تو اصل قائل نے بیڈ منٹن ہال میں آنے اور جانے کے لیے کوئی گہری چال کی ہوگی کیونکہ جھے دروازے ادر کھڑکیوں پر توالی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ " جھا تگ نے چھتے ہوئے لیج میں کہا۔

ورميس منهمين سمجها تا مول-"روبتك بولا-" حقائق

لیے سیو نے اندر جما کئے کی ضرورت محسول نہیں گی۔ اس کے
بعد قائل اُوا کے میں چلا گیا اور اس وقت تک وہاں جمیار ہا
جب تک سیو اور بیڈمنٹن ٹیم کے کھلاڑی یے نہیں چلے گئے۔
اس کے احد وہ باہر آیا اور انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے
ہوئے : ونول ہال کے دردازے پر کی ہوئی تختیاں بدل
دیں۔ ٹایدو: پہلے بی ان میں گئے ہوئے اسکروڈ ھیلے کر چکا
قاتا کہ آئیس سانی سے نکالا جا سکے۔''

روسرے دن قاتل آٹھ بیجے سے پچھ بہلے ہی جمازیم بیج ہے۔ بیکھ بہلے ہی دروازہ کیو گیا۔ اس نے وفتر سے چاہیاں لیں اور ہال کا دروازہ کیو گئے او پر چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ان دو کوروں ہے ہوئی جو بیڈمنٹن ہال کے دروازے کے باہر کھڑ ہے اس کا انظار کررہے تھے۔ انہیں سے معلوم نہیں تھا کہ بید دراسل وائی بال ہال سے پھر قاتل نے دروازہ کھولا کہ بید دراسل وائی بال ہال سے پھر قاتل نے دروازہ کھولا اور بیظا ہر کیا جے دہ لاش کور کھے کر جران ہوگیا ہو۔ اس نے ان لڑکوں سے کہا کہ وہ نیچ جا کر پولیس کوفون کردیں اور بیا طاہر کیا کہ وہ تیج جا کر پولیس کوفون کردیں اور بیا طاہر کیا کہ وہ تو بھی دوسرے لوگوں کو بلانے جارہا ہے لیکن وہیں سیڑھیوں پر کھڑار ہا اورلڑکوں کے جانے کے بعد دوبارہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑار ہا اورلڑکوں کے جانے کے بعد دوبارہ او برآسیا۔

" کیرائی نے بڑی تیزی سے کارروائی کی۔ اس نے بیر منٹن ہال کا دروازہ کھولا اور لاش کو ہال منظل کردیا اور جلدی جلدی وہ ساری شال کا کے بھی تین قطاروں میں لاش کے گرو رکھ دیں۔ شاید الراکام کے لیے اس نے اسٹور میں رکھی ہوئی فرالی استعمال کی ہو۔ دراصل بیدونوں ہال ایک ہی جیسے ہیں اور ان میں فرق محسوس کرنا مشکل ہے۔ ویسے بھی وہ اڑ کے پہلی بار وہاں آئے شعر اور لاش کو دیکھ کراشنے حواس باختہ ہو کے بار وہاں آئے شعر اور لاش کو دیکھ کراشنے حواس باختہ ہو کے سکے۔ قائل نے کہ کسی اور بات کی طرف و حیان ہی ندوے سکے۔ قائل نے سب سے بڑی ہوائیاری ہے کی کہ لاش کے کروشنل کا ک رکھ ویں تا کہ بیڈمنٹن کوارٹ کا تاثر دیا جاسکے۔

" كي ..... " معما تك تقريعاً چلاتي موت بولا ...

''من پورے یقین سے کہدسکتا ہوں کہ اس روز مج کے وقت اپنے آپ کوسیو ظاہر کرنے والافض دراصل فزیکل ایجوکیشن کا چیئر مین کہاؤروٹک شن تھا اور وہی جیا تگ

کا قاتل ہے۔''

ارٹی کیے ہوسکتا ہے؟''جما نگ بے بقینی سے بولا۔

الرٹم وا تعات کا تجزیہ کروتو معلوم ہوجائے گا کہ

اس روزم کے وقت اپ آپ کوسیوظاہر کرنے والے فض

کی ملاقات صرف تین افراد سے ہوئی تھی۔ان میں باہر سے

آئے ہوئے دوطالب علم تھے جنہوں نے پہلے بھی سیوکوئیں

دیکھا تھا۔ اس لیے وہ جعلی سیوکوئی کورٹ نیجر سجھتے رہے۔

تیسرا فخص چین ہے جس نے جعلی سیوکو چاہیاں لیتے اور

واپس رکھتے ہوئے دیکھالیکن ان کے درمیان کوئی بات

مبیس ہوئی ،اس کے علاوہ چین کودفتر میں آئے ہوئے صرف

تین دن ہوئے ستھے۔ اس سے وہ سیوکا روپ دھارے

ہوئے چیئر مین کوئیں ہیجان سکا۔''

"اس کے بعد تمیاؤ نے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور دوسرے ممبراسٹاف کو لے کراوپر آگیا۔ اس بار اس نے جنوب کی جانب بنی ہوئی سیڑھیوں کا انتخاب کیا جہال سے وہ دونوں طالب علم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔"

"نا قابل يقين - "جما تك ايناس بلات موسة بولا -" كيونكمس معلوم بي كيسيوقاتل نبيس بالغدااس روز و ہاں آنے والاسپوجعلی تھا بھر وہ کون ہوسکتا ہے۔ تعلی سپو ان طالب علمول سے مدکمہ کرینچے کمیا تھا کہ وہ چیئر مین کواس مل کی اطلاع دینے جارہا ہے، بعد میں چیز مین نے بھی موای وی کے سیواس کے ہاس آیا تھااور پھر غائب ہو گیا جو کہ سے مبیں ہے کیونکہ میمکن مبیں کہ واکسی اور کوسیو کے روپ من و کی کرنه بیجان سکے۔ بیدڈ را ما صرف و بی محض کرسکتا تھا جوسیو کے مخصوص لیاس، اس کے طریق کار، جمنازیم کے نفشے، اساف کی آمدورنت اور جابوں کی رکھوالی سے واقف ہو۔ کیاؤی کو ان معمولات سے ممل آگای تھی۔ خاص طور پر اسے پیدمعلوم تھا کہ صبح کے وقت وفتر ہیں چین 🕙 کے سواکوئی اور نبیں ہوتا۔ اس کے سیو کے روپ میں اس کے بیچانے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صرف وہی ایک مخص وقوعہ کی شب جیا تک کوئل کرنے کے بعدسیوکو کہ سکتا تھا کہ وہ والی بال بال کے بجائے دوسر سے دروازے جیک کرلے۔"

' ولیکن سیوکهال چلا گیا تھا؟ وہ دوسر ہےروز کام پر کیوں نہیں آیا؟'' جھا تک نے بع چھا۔

جاسوسرذانجست ﴿146 • فرورى 2015 • Prom Web ورورى Copied From Web

"اسے کیاؤ نے اغواکر کے کسی جگہ نظر بند کرویا تھا۔
کیاؤ نے اس کے کپڑ سے اتار کرخود پکن لیے اور ووسری صبح
کام پر چلا گیا۔ سیوگی ٹوئی پہن لینے سے اس کامیٹر اسٹائل بھی
میسپ کیا تھا۔ لائل سلنے کے بعد وہ دوبارہ سیو کے پاس کیا
اور اس کے کپڑ سے اسے پہنادیے پھر اس نے سیوکونشہ آور
دوا پلائی اور اس کی لائل کیمپس کے نزدیک جھاڑیوں میں
مینک دی۔ ساتھ بی سیوکی جانب سے لکھا ہوا جعلی خط بھی
دکھ دی۔ ساتھ بی سیوکی جانب سے لکھا ہوا جعلی خط بھی

'''لیکن کیاؤ نے ایسا کیوں کیا۔اسے جیا تک یا سیو سے کیا خمنی تھی''''

المعدمرف تنیش کو الما معدمرف تنیش کو المعدمرف تنیش کو المعدارے پر ڈالنا تھا۔ قاتل مرف بیتا تر پیدا کرنا چاہ رہا تھا کہ سیو نے خفل سد کی بنا پر جیا تک کوئل کیا ہے جبہ حقیقت بیرے کہ وہ خورد مدکی آگ بیل جل رہا تھا کیونکہ کسی زیائے میں وہ بھی جیا تک کا عاش رہ چکا تھا۔ اس نے دونوں کوئل کردیا کیونکہ جیا تگ نے اسے وحوکا دیا اور سیو سے مجت کردیا کی ۔ اس طرح کے وا تعات صدیوں سے جب کرنے کی۔ اس طرح کے وا تعات صدیوں سے جل آرے ہیں۔ کیا ڈ نے اپنی نفرت کوملی جامہ بہنایا اور اس شیطانی اسکیم پر مرا کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ ''

''ایک بات میری سجھ میں نہیں آری ۔' مجھا تک نے کہا۔'' مان لیا کہ میوٹرٹائپ کے ہوئے دونوں خط جعلی ہتے لیکن سیوکی میز ہے، جوخط ملاوہ اس کی اپنی دینڈ رائٹنگ میں ہے،اس بارے میں کہا ہوگا؟''

" بظاہرتو میں لگتا ہے کہ سیو نے یہ خط غصے کے عالم میں لکھا ہوگا جب اس کا جیا تگ سے جھڑا ہوا تھا۔ شاید جیا تگ نے وہ خط کیا د کو و کھایا ہواور اس نے چالا کی سے اسے اپنے قیضے میں لے لیا تاکہ بعد میں اسے اپنے مقعد سکے لیے استعال کر سکے۔"

جمالک نے تائد میں مربلاتے ہوئے کہا۔ ' مجھے تہاری باتوں پر یقین ہے لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی شوت نہیں ہے۔ '

مرسی ہوئی شکل کا کہ و چیک کر دتو تہمیں ان پر کیاؤ کی الگیوں رکھی ہوئی شکل کا کہ و چیک کر دتو تہمیں ان پر کیاؤ کی الگیوں کے نشانات لی جا کی ہے۔ اس کے علاوہ بجھے بھین ہے کہ وہ اس رات جائے واوعہ سے اپنی غیر موجودگی ٹابت تیں کرسکتا ۔ اگر تم اس رات کیاؤ کی نقل و ترکت کے بارے میں جان سکوتو تہمیں ہے ہم معلوم ہوجائے گا کہ اس نے سیوکو کہاں نظر بند کیا تھا۔ سب سے اہم جوت یہ کہ ووسری منزل

پر واقع کرول کی چاہوں پر اس کی الکیوں کے نشانات موکتے ہیں۔''

" شیک ہے، میں تنہاری ہدایات کے مطابق کارروائی کرتا ہوں۔ "جھائک نے کہا۔ "میں نے اپنی زندگی میں ایساانو کھا اور منفر و کیس نہیں و یکھا۔"

''اس ونیا جس سب پہر ممکن ہے۔'' روہ تک نے کہا۔ ''بہر حال جس تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا۔''

'' بھیے ہی کوئی فتمی بت معلوم ہوگی، میں تنہیں اطلاع دے دوں گا۔'' جھا نگ نے کہا۔'' آج کی ملاقات کے لیے بہت بہت شکر ہے۔''

آگے روز شام کے دفت ایک بار پھر جھانگ کی سیڈان کار روہ بنگ کے درواز ہے پر کھٹری ہوئی تھی اور وہ پُرجوش انداز جس روہ بنگ سے کہدر ہا تھا۔" کیا و نے اپنے جرم کااعتراف کرلیا ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا لیکن جب اسے بتایا گیا کہ درواز ہے کی چاہوں پراس کی انگیوں کے دن تا سے بتایا گیا کہ درواز ہے کی چاہوں پراس کی انگیوں کے نشات ملے بیں تواس کے پاس سی بولنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔"

"کیا اس نے قل سے محرک کے بارے میں پھھ تا ا؟"

" الله وه جیا تک سے محبت کرتا تھالیکن جب اسے معلوم ہوا کہ جیا تک اس کے بجائے سیو سے محبت کرنے لگی معلوم ہوا کہ جیا تک اس کے بجائے سیو سے محبت کرنے لگی ہے تو وہ وحسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنا نچاس نے وونوں کو منل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس ہوشیاری سے ڈراما اسٹی کیا کہ سار آالزام سیو پر آجائے۔''

"میرا خیال ہے کہ اس المید پر تو کیو پڈبھی شرمندہ ہوگیا ہوگا۔"روہنگ نے کہا۔

" بیجھے تو ڈرتھا کہ ٹاید ہے معمالہ می طل نہ ہولیکن تمہاری مدرسے ہم اصل قاتل کے بیجھے چرت ہے کہ تم نے تصورات کی بنیاد پرنتائج کیے۔ بیجھے چرت ہے کہ تم نے تصورات کی بنیاد پرنتائج کیسے اخذ کر لیے، واتعی تم ایک عظیم مراغ رساں ہو۔''

روہنگ کے چہرے پر ہلی کی مسکراہث پھیل گئے۔ وہ
اسے کیسے بتاتا کہ بھی وہ خود بھی اس منزل سے گزر چکا تھا۔
اسے بھی کسی سے حسد ہوگیا تھا اور اس نے اپنے ذبن میں
اس بھی کسی سے حسد ہوگیا تھا ایکن وہ الن لوگول میں سے
اس بشم کا منصوبول برعمل کرنے سے بچکیا تے ہیں اور دہ
تصور میں بی اپنے منصوبول سے لطف اندوز ہوتے رہے
جی ۔ شاید ایک سراغ رسال اور قائل میں یہی فرق ہے۔

جاسوسردانجست (148 م فروري 2015 ٠



ہی چلا جاتا ہے... وہ بھی ایک ایسے ہی سمندر کاماہر تیراک تھا... تیرنا اسے دخوبی آتا تھا... اس لیے ڈوبنے کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نه آسکا... اور نه ہی اس کے قدم ذگمگائے ...مگر سمندر سے حد سے رحم ہوتا ہے ... جب اس میں جوار بھاٹا اُٹھتا ہے تو ہر شیے کو تبادو ہرباد کر ڈالتا ہے ...

#### المقيول كوسلسل الجهادسينه والي نكته درنكته كهاني سح عجيب وغرير

کے ساتھ کھڑی کی اور باہر آئیا۔میراکزن ہیری سامنے وانے الن میں کھڑا کسی کار تھر سے باتیں کر رہاتھا۔ آئی اگاتھا کے انتقال کے بعد ہیری نے ای حویل میں سکونت اختیار کرلی تھی اور وہ گزشتہ سات سال سے یہیں مقیم تھا۔ اس دوران میں وہ مسلسل حویلی کی تز کمین و آرائش میں لگا ر با۔ اس روز اندکی تو ر چوڑ سے میں تنگ آسمیا تھا اور میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے حویلی میں واقع اس چھو۔ نے سے مکان کوچھٹرنے کی کوشش کی جو آنٹی اگا تھا کی وميت كمطابق ميري ملكيت تقى تومين عدالتى كارروائي ي مجنی مریز تبیں کروں گا۔میری بات کن کراس نے زور دار قبقب لكايا تفاكيونك بيدوميت اى فتحريرك تعي اورجانا تفاكدوه

میں نے اپنی گاڑی حویلی کی مضبوط لوہے کی ماڑھ

جب چاہے میری قیام گاہ تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ بھے دیکے کروہ کاریگر جانے کے لیے مڑا اور بولا۔ وتفيك بمسروائث سائيذ اموسم بهتر موجائة توش كام

بوئا۔ " تمہاری ریبرس ختم ہوئی؟" میں نے زمانہ تو جوانی سے عی تعییر میں کام شروع

شروع كرتا بول-"

اس کے جانے کے بعد ہیری جھے گورتے ہوئے

تنويررياض دهوكا

كرديا تفامحوكه اواكاري كوبعي وريغه روز كارتبيس بناياتانهم میں اب بھی اس میں حصہ لیما پیند کرتا تھا کیونکہ اس طرح خواتین سے تعلقات بڑھانے کے مواقع ملتے تھے لیکن میری روزی کا ذر بعد پرائیویث سراغ رسانی تھاجو میں زیادہ تر ہیری کے کیے ہی کرتا تھا۔

''رات کے کھانے پر ایک دومت ملنے آرہی ہے۔'' میری نے مجھے اطلاع دی۔ "اس موقع پر مجھے تمہاری خد ات ک صرورت ہوگی۔ ' یہ کمد کروہ حو یلی کے اندر جلا کیا۔ جینی ماسٹرز کے بارے میں جوسوما تھا وہ اس سے مخلف ٹابت ہوئی۔وہ ان اور کیوں میں سے تبیں تھی جن کے ساتھ ہیری شانہ الا کرچل سکتا۔اس نے صرف جینز اور نی

جاسوسر ذانجيت (149 مورد) Copied From W2015

شرث ہمن رکھی تھی اور ہیری کے مقابلے میں کافی کم عمرالگ رى كھى كوكەدەدودارل بىم عصر يتقيه

''جینی کے بھائی ریان پرقل کاالزام لگایا حمیا ہے۔'' میری نے کہا۔ ''اور اسے میری بلکہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ' میری ویل تھا اور جب وہ اینے امیر اورمشہور دوستوں سے وعد ، کر کے میش جاتا تواہے میری مدد کی ضرورت يرني معي ..

" میں جانتی ہوں کہ اس نے بیر آئیس کیا۔ " جینی آ مے کی طرف جیکئے ہوئے بولی۔''وہ ایکس ہے محبت کرتا تھا۔اس نے اسے مجمی تکلیف نہیں پہنچائی۔''

میں نے بھی رشتہ مہینے اخبارات میں بوگا ٹیچر سے قل کی خبر پردھی تھی ۔ ای کے سر پرشد پد ضرب نگائی گئی تھی اور بعد میں اس کی لاش کو ہوگا اسٹور کے عقبی کمرے میں رکھ دیا مکیا جہاں وہ پوگا کی نئے سیت دیا کرتی تھی۔ا خیارات نے اس کے قبل کی خبر کو صفحۃ اول پرشائع کیا کیونکہ وہ ایمیائر بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈیوڈ کارلاکل کی ب**یوی بھی** اوراس وجہ ے ڈسٹرک اٹارٹی نے براہ راست ثبوت کی عدم موجوگی کے باوجود ریان پر الزام عائد کرنے میں جلدی دکھائی ۔ ریان کومشتی قرار دینے کی وجہ صرف بیٹھی کہ وہ ایلس کا سابق شو ہرتھا جے چھوڈ گرا لیس نے اپنے سے بہت زیا دہ عمر ہے ڈیوڈ کارلائل سے شادی کرلی تھی۔ اخبارات نے دعویٰ كيا تها كه ايلس كوممنام اورشرارت آميز اي ميلوموصول ہور ہی تعین جور یان کے لیب اسے اس سے بھیجی می تعین ۔جس رات ایلس کافل موااس سے کھودیر سیلے اس کی فیس بک يرريان كا دهمكى آميز پيغام بھى موصول موا تھا۔اس كے علاوہ اسٹوڈ یو کے دوطااب علموں نے بھی بیربیان دیا تھا کہ انہوں نے ایک ہفتہ بل ریان سے ملی جلتی قامت کے ایک محض كورات كودتت إدكا استوؤيوك آس ياس منذلات و یکھا تھا۔ریان کے یاس جائے وتوعہ سے عدم موجودگی کی کوئی شہادت تبی*ں تھی* بگار یان کی ویب ڈیزائن تمپنی میں كام كرنے والے ايك ملازم كيمن كريك كا كمنا تھا كه ووسرست روز صح جب ريان كام يرآيا تها تو ده خاصا مضطرب اور بے چین دکمائی و بے رہا تھا۔ بیرتمام وا تعاتی شهادتين مقيس جنهيس بنياو بناكرريان كولمزم تفبرايا جار باتعا-"الیس اس کے لیے زندگی سے براہ کرتھی مجروہ اسے کیے تل کرسکتا ہے؟" جینی نے کہا۔

بالتين كر كے سركاري وكيل كا كام آسان ندكر ہے۔ شيكيير کے المیدؤراموں میں اس کیل طرفہ مجت کو بنیا دیتا یا حمیا تھا۔ میں نے بھی کچھ عرصہ بل ایک ایسے ہی ڈراھے میں کام کیا تھا جس من فريق عالف كي جانب - عصبت كاجواب كرم جوثي سے ندد ہے جانے پرمجوب کا دل اوٹ جاتا ہے۔ پہل بعید نہیں کہ ای بات کوذہن میں رکھنے ہوئے ریان، پولیس کی توجه کامرکزین گیا ہو۔ بیرایک طاقة رمحرک ہوسکتا تھا اور اس کی بنیاد پروہ یقینا مجرم تفہرا یا جاسکا تھالیکن میری توقع کے برنکس میری نے اس سے دیان ک، کارویار کے یارے میں باتین شروع کردیں۔

"اس كا كام بهت اجما چل ريا تھا۔" جيني نے كہا۔ الیس سے علی کے بعدریان نے ممل طور پرائے آپ کو ویب ڈیزائن بزنس کے لیے وفٹ کردیا تھا۔ اس نے مزید ویرائنرز ک فدمات ماصل کیل اور اینے کام کو برط مانے لگا ممكن كاكبنا تھا كدوه سال كوسط تك بيس لاكھ وْالرِّيكالدف حاصل كركيس محمه."

وو میکی کون ہے؟ "بہ ی نے بوجھا۔

''ریان کی شریک کار، اس کا بورا نام میکی وارز ہے۔ ' جینی نے کہا۔ ' شایر مہیں یاد بوک وہ اسکول میں مجھ ہے ایک سال آ کے تھی۔ وہ بہت بی ابن اور مقبول طالب علم تھی۔وہ ساجی سرگر میوں میں بھی جھے لیتی تھی ۔''

میری نے سر بالیتے ہوئے کہا۔ ' اس مجھے یا واس عمیا۔ وہ بہت نوب صورت تھی۔ وہ کون خوش نصیب تھا جس سے اس کی شردی ہوئی۔''

جینی مسکراتے ہوئے بولی۔'''ج کل کی عورتوں کو زند كى كزار نے كے ليے شاوى كى ضرور بت ميں ہوتى - كياتم ال سع الخسكاف كروشي بيرى ؟"

ہری جواب میں مسکرا کر رہ کیا ۔اس کھے مجھے یوں لگا جیسے اس کرے میں میری مو بودگ فیرضروری ہے لیکن ا جا تک عی ہیری مجھ سے خاطب ، وتے ہوئے بولا۔ " کماتم كُونَى سوال كرنا جائية ہو؟"

وه اب بیمی مشکرا ربا تھا اور اس کی نظریں مسکسل جینی کے چربے پرجی ہوئی تھیں۔ میں نے اے کا فی عرصے بعد مسكرات بوسئه ويكها تها اوريبي چيزمير سے سليے حيرت كا باعث تھی۔ ہیری غیر معمولی شخصیت کا حا' ں تھا۔ چوفٹ جار انج تدكابيري مجمع من سب سے مناز اور منفر ونظر آتا تھا۔ اس کے لیے عورتوں کی کوئی کی نہیں تھی لیکن اس نے انہی

جاسوسيدانجيت (150 - فروري 2015

### Copied From Web

میرا خیال تھا کہ ہیری اے ٹوک دے گا کہ دوالی

#### يريتكسريت

''منہریے! آپ کیا چاہتے ہیں؟'' '' پیار۔'' ''کس کا پیار؟''

" مورت کا ۔"

'''تو و نیا وا تخرت میر ہے لیے جنت ہے۔'' ''اگر بمین کا بیارٹل جاتا ہے ہیں؟'' ''تو میری پک محفوظ رہےگا۔'' ''لیکن اگر بیری کا بیارٹل جائے تو؟'' ''تو ہاتی سب ہونو چھوڑ دوں گا۔ آخر پکھا پانے کے لیے پکھ کھونا بھی تو پڑتا ہے۔''

عتیل احد کی عنل مندی ضلع تصور سے

ان سکے رویے میں کسی تبدیلی کی توقع نہیں کی جاسکتی تھے۔ان کے ہاتھ ایک ووسرے کی گردن پر ہی رہیتے اور میں ان کے درمیان سینڈوچ بن کررہ جاتا۔

ووسری می میں مرکز شہری جانب روانہ ہوگیا۔ جھے

تو قع تھی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی نقل داصل کرنے کے
ساتھ ساتھ دیان اور ایش کے درمیان ہونے والی گفتگو کا
فلا عہداور ایلس کی فہیں بک پر ریان کی جانب سے بھیج
جانے والے بیغامات کی نقل حاصل کرسکوں گا۔ میں نے
میلی فون پرجیکس این کے کی ایڈمن آفیسر سے بیفائلیں ای
میل کرنے کے لیے کہالیکن اس نے انکار کرویا۔ ایش مجھ
میل کرنے کے لیے کہالیکن اس نے انکار کرویا۔ ایش مجھ
سے بالمشافہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لہذا میں اس سے کھنے پہنچ

جیسن اینڈ کلے کا دفتر ریورز بلڈیگ کی تیرہویں اور چودہویں منزل پرواقع تھا۔ سے سچائے قیتی دفتر دیکھ کر جھے ہمیشہ خوتی ہوئی ہے۔اس کی تزنین وآ رائش میں کوئی سمر نہ جیوڑی گئی تھی۔ ویواروں پرتیمی لکڑی کے فریم، فرش پر دبیر قالین ، فرم صوفے اور آ رام دہ کر سیاں غرضیکہ ہر چیز قیمی اور خوب صورت تھی ۔ یہاں تک کہ استقبالیہ پر بیشی شیری بھی ا ہے ارد کر دنظر آنے والی امیر اور خوب صورت عور تول ملک ہے کسی ایک میں دلچی نہیں لی تھی نیکن اس دفت وہ جینی پر سیجوزیادہ عی فریفتہ مور ہاتھا۔

" کیا تہارا بھائی ان دنوں کی اورعورت سے ل رہا تھا؟" میں نے جینی سے بوچھا حالانکہ اخبارات میں ال جانب اشارہ ویا کیا تھا کہ وہ ابھی تک ایکس کو دل میں بسائے ہو ہے تھا۔میرااندازہ تھا کہ بولیس بھی انہی خطوط پر بسائے ہو ہے تھا۔میرااندازہ تھا کہ پولیس بھی انہی خطوط پر کام کررہی ہوگی۔ میں نے حض دفت گزاری کے لیے یہ سوال کیا تھا جب تک میر سے ذہن میں کوئی اور کار آ عسوال فہ آ جائے ۔۔۔ اس لیے جین کا جواب میر سے لیے جیرت کا معت نا۔۔۔

و ایل اس کی محبت تھی۔ 'جین نے کہا۔''لیکن ریان عور نول کے معالمے میں پارسانہیں ہے۔ وہ عور توں سے ڈینٹ کرتا رہتا ہے اور اپنے ساتھ کام کرنے والی کی مجمی عورت ہے اس کا عارض تعلق قائم ہوسکتا ہے۔ وہ کو آنہا مخفس نیس تھا جیسا کے ظاہر کیا جارہا ہے۔''

بین اپ ہاتھوں کی جانب و کمیتے ہوئے ہوئے۔ د'اس کا کہناہے کہ یہای میلزاس نے نہیں بھیجی تھیں اور جھے اس کی بات پر تھین ہے۔ایلس کی فیس بک پر جو پیغابات ہیں ان کا غلط مطلب لیا حمل ہے۔ ریان اسے دھمکی نہیں دے، ہاتھا بلکہ اسے تنہیہ کررہا تھا۔''

و اس منتم كي تنبيهه ؟ " من في الما-

جینی کند ہے اچکاتے ہوئے ہوئی۔''میرا نحیال ہے کراس سلسلے میں تہہیں ریان سے بات کرنی چاہیے۔اسے خود یہاں آتا چاہیے تھالیکن وہ بہت زیاوہ پریشان ہے اور اس نے اپنے آپ کو گھر تک محدود کرلیا ہے تا کہ لوگوں کی نظروں سے دورر ہے۔''

"بید بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدوکر تا چاہتی ہو۔"میں نے کہا۔" بہتر ہوگا کہ تم اس کے لیے کسی ایجے وکیل کا انتظام کر وجواس کا دفاع کر سکے۔"

"مس وارز نے جیکسن اینڈ کلے کی خدیات حاصل کرلی جیں۔" ہمیری نے کہا۔" اور دہ ہم سے مشورہ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔"

میں پہلو بدل کر رہ سمیا۔ ایش جیکسن، بیری کے اسکول کے زمانے کا ساتھی تھا۔ یہ مض حالات کا تقاضا تھا کہ ہے دنوں حریف ایک ساتھ کا م کرنے پر تیار ہو مجئے متے لیکن ہے ۔

ایٹے ساہ لباس میں بے حد پرکشش نظر آرہی تھی۔ ''الیش مجھ سے لمنا چاہتا ہے۔' میں نے اس کی آنکھوں میں جھاتکنے ہوئے کہا۔

اس نے صوبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''تم بیٹھو، میں اے بتاتی ہوں۔''

چند منٹ بعد ایش اپنے کمرے سے برآ مد ہوا۔ اس نے مجھ سے مصافی کرنے یا ہیلو کئے کی زصت بھی گوار انہیں کی اور بولا۔ ''اس کیس میں مزید کرنے کے لیے پی نہیں مسرف وا تعالی ہے۔ ان کے پاس کوئی حقیقی ثبوت نہیں، صرف وا تعالی شہادتیں ہیں جو میرے موکل کو ملزم ثابت کرنے کے لیے تاکانی ہیں۔ تم سے آخری بات میں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرکے و کھے لو اور کوئی کارآ مد بات معلوم ہوتو جھے کوشش کرکے و کھے لو اور کوئی کارآ مد بات معلوم ہوتو جھے

یں نے ہاتھ بڑھا کراہے فاموش رہنے کا اشارہ
کیا۔ گزشتہ برس میں اور ہیری اس کے ساتھ ایک کیس پر
کام کر بھے ہتھے۔ میں نے اس کا حوالہ ویتے ہوئے کہا۔
"ہم اس کیس کوحل کر بھے ہتھے۔ ورحقیقت ہم نے اپنے
موکل کو بہت بڑا فیور دیا جبکہ وہ ساری عمرخودکواس شک سے
آزادنیس کرواسکے گاکہ وہ ہے گناہ ہے۔"

"شین جانتا ہول کہ تنہیں اپنی قابلیت پر بہت زعم ہے۔" ایش برہم ہوت، ہوئ بولا۔" بیجینی کی خواہش ہے کہ بیری کواس معالمے میں شامل کیا جائے۔ میں نے اسے منع بھی کیالیکن وہ اپنے اراوے پر تختی سے قائم ہے۔ میں تم سے صرف یہ کہدر ہا ہول اکہ ایک مرتبہ ثبوتوں کا جائز ہے لو اور اسے بتا دو کہ سب کی ہمار سے کنٹرول میں ہے۔"

ہیری بھی میری بات پر توجہ نہ دیتا اور نہ ہی اس معالمے سے الگ ہوتالیکن میں بھتا ہوں کہ ایش کو بھی اس بارے میں شبہ تھا اور اس نے مجھ سے بات کر کے ہیری کو اس کیس سے الگ کرنے کی آخری کوشش کی تھی۔

" کیا میں وہ دیتاویزات دیکھ سکتا ہوں؟" میں نے

"بال-" الل في كبا-" ميں في بہلے ہى اپنی سير يتری کو كبه دیا ہے كہ وہ الن بیا نات كی نقول تیار كر لے جو ہم في كواہ ول كا انظر ايوزكی مدد سے تیاد كيے تھے لیكن الن ميں كوئی خاص بات نہيں۔ كوئی بھی كواہ يہ نہيں بتاسكا كه الن ميں كوئی خاص بات نہيں۔ كوئی بھی كواہ يہ نہيں بتاسكا كه الل في مشتر خص كوا شوڈ يو كے آس باس منڈلاتے ہوئے د يكھا تھا۔ مير سے الل ميں بيدمقد مرشر وع ہونے ہوئے سے بہلے ہی ختم ہوجائے گا اور جمیں بچھ كرنے كی ضرورت

یں ہوں۔ بھے غصر آگیا۔ کیا اس نے کہا۔ 'اگرالی بات مجھے بلایا تھا۔ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ 'اگرالی بات ہے تو تہمیں اور جسٹی ماسرز کو بھی اس کیس سے چیچے ہے جاتا

چہہے۔
میں اسے مشتعل کرنے جی، کامیاب ہوگیا نھا۔ وہ جمنجلاتے ہوئے بولا۔ ''میں بہت بھروف ہوں اور تہہیں بقین ولا تا چاہتا ہوں کہ اپنے موکل کو اس الزام سے بری کروالوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہیری کی عدا خلت سے کام بجر جائے ۔ جملے امید ہے کہ ان کا مذات کو دیکھ کر تمہاری تسلی ہوجائے گی اور اس معالی میں جملے تمہاری عدد کی بھی ضرورت نہیں۔ میں تہمیں میکر بڑی کے ذریعے ان کاغذات کو فرادوں گا۔''

اس کے جانے کے پھوا پر بعد ایک خوب صورت کی اور کھے، پڑا دیا۔ ایش ہر مکن اور کھے، پڑا دیا۔ ایش ہر مکن طریقے سے میرے لیے مشکلات پر اکر دہا تھا۔ اس نے بھے ہیںوڑ پر فاکلوں تک رسائی دسینہ کے بجائے ان کے برنٹ میر سے حوالے کرویے۔ اب فیصحود تی انہیں اسکین کرنا تھا۔ لابی میں دک کر عمل نے وہ کاغذات سکیورٹی ڈیکٹ پررکھے اور انہیں تر تیب اسینے گا۔ اچا تک بی عقب فریک پررکھے اور انہیں تر تیب اسینے گا۔ اچا تک بی عقب سے آیک آواز سائی دی۔

" ''تم ہیری وائٹ سائیڈ کے لیے کام کرنے ہو، کیا میں ٹھیک کہدریا ہوں؟''

بیں نے مر کر دیکھا۔ میرے بامنے ڈیوڈ کارلائل کھڑا تھا۔اس نے فینی سوٹ زیب ن کیا ہوا تھا اور بال سلیقے سے بنائے ہوئے تھے۔ میں نے ثبات میں سر ہلا یا تو وہ بولا۔ ''سنا ہے کہ وہ میری بیوگیا کے س کی تحقیقات کررہا

" ہاں۔" میں نے ایک بار پھرا شبت میں سر ہلا دیا۔
" تم دونوں ہی ماسٹرز کے لیے کام کررہے ہو؟"
کارلائل سرو لیجے میں بولا۔" لیکن ریان جسوٹ بول رہا ہے۔ میں اور اینس بہت خوش تھ، البتہ بیری بوی ان ای میلر کی وجہ سے پریشان تھی جوریان نے سے جیجی تھیں۔ بہتر ہوگا کہتم اس سے دورر ہو۔"
ہوگا کہتم اس سے دورر ہو۔"

ال سے لیجے میں دھمکی کا عنمر نما إل تھا۔ میں نے اسے خاطر میں ندلاتے ہوئے کہا۔ "میں : بیری وائٹ سائیڈ کے لیے کام کرتا ہوں اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ کس سے لیے کام کر: "ہے اور کس کے میں اور کس کے

جاسوسردًانجست (152) فروري 2015

لينبين-''

کاریائل نے اپنے معاون کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور پیل ان وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند قدم بعد چھے مڑ کرد کھا تو وہ اس لفٹ کی جانب بڑھ رہاتھا جس نے چند منٹ پہلے بیں باہر آیا تھا اور مجھے یہ بجھنے بیں دیر نہ گئی کہ وہ ایش کے پاس جارہا تھا۔ یہ ریان کے مغاد بین نہیں قما کہ اس کا وکیل مقتولہ کے موجودہ شوہر کو زیادہ عرب دیا یہ جھے ایش کی نیت میں فتورنظر آرہا تھا۔

والهن آنے کے بعد بین نے دوپہر کا بیشتر حصدان کاغذات، کو بڑھنے بین گزار دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق المیس کی گردن ٹوٹ کی تھی ۔ اس کے ہر کے تبی جھے اور گرون پر بھی زخموں کے نشانات تھے لیکن ابھی یہ معلوم کرتا باتی تھا کہ نیے زخم کس طرح آئے۔ کیااس کے لیے کوئی چیز استہال کی گئی۔ اگر ریان کے دعوے کوتسلیم کرلیا جائے تو یکی بات ذہن بین آئی ہے کہ قاتل نے کوئی ایسا ہتھیار استعال کیا جس نے فی الوقت اس سوال کا جواب طاش کرنے استعال کیا جس کے فی الوقت اس سوال کا جواب طاش کرنے میں نے کہ وہ ش میں کی اور این ای میلز کو دیکھنے لگا جوریان نے میں مین طور پر ایکس کو بیسی کی اور این ای میلز کو دیکھنے لگا جوریان نے اسلی مین طاہر نہیں کیا تھا لیکن معتبر ذرائع نے ان کے اسلی مین طاہر نہیں کیا تھا لیکن معتبر ذرائع نے ان کے اسلی ہونے کا دی کوئی کیا تھا۔ ایک ای میل میں کھا تھا۔ ''تم نے جو ان کے اسلی ہونے کا دی کوئی کیا تھا۔ ایک ای میل میں کھا تھا۔ ''تم نے جو انہوں کے دی کھی کوئی کیا تھا۔ ایک ای میل میں کھا تھا۔ ''تم نے جو کھی بر سے ساتھ کیااس کا خمیاز ہ بھگتن ہوگا۔''

' بازاری عورت ۔' دوسری ای میل میں لکھاتھا۔ دوسری ای میلوش س بھی ایسی ہی نے ہودہ زبان استعلی کی تھی ادر جو کچھ جینی نے ابنے بھائی کے بارے میں کہاتھا، بیاس سے مطابقت تہیں رکھتی تھیں۔اس کے کہنے کے عطابق دہ اب بھی ایلس سے محیت کرتا تھا۔

جینی کا اصرارتھا کہ اس کا بھائی الی ای میلونہیں لکھ سکتا۔ اس نے ہرمجت کرنے والی بہن کی طرح اپنے بھائی کو شریف اور مہر بان قرار دیا۔ اس سے محبت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ شاید اس کے مشاہد است کمل طور پر درست نہ ہوا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مزید تحقیقات کرنے سے پہلے ہوا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مزید تحقیقات کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ خودریان سے للوں۔

میری حسب معمول لائبریری میں تھا۔ اس کی نظر نقطے پرتھی جواس نے لائبریری کی تعمیر نو کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے نظر اس نے پہلے بی لائبریری خالی کر کے تمام کتا ہیں ایک محفوظ مجلہ پر منتقل کر دی تعمیں۔ آئی اگا تھانے اپنے ذاتی الاؤنس مجلہ پر منتقل کر دی تعمیں۔ آئی اگا تھانے اپنے ذاتی الاؤنس

کا بڑا حصہ ان کتابوں کوخرید نے بیر صرف کیا تھا۔ ان بیل سے بعض کتا بیں بہت تا یاب اور قیمی تھیں ادر اب ان کی قیمت کی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس لیے ہیری نے پر انی لائبریری کی جگہ ایک جدید انز کنڈیشنڈ لائبریری تعمیر کرنے کا منعوب بتایا تا کہ یہ کتا ہیں موسم کی تختیوں سے محفوظ رہ شکیں۔

وہ تھوڑا مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے یوچھا۔ "کیاکوئی سئلہت؟"

ہیری نے جھنکے سے سر اٹھایا جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوا ہو پھر اولا۔ جیک ،تم جین کے بھائی سے بات کیوں میں کرتے ؟''

'' میں بھی اسی بارے میں سوج رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہتم انہیں فوان کر کے بتادو، میں ان سے ملئے کے لیے آرہا ہوں۔ ایش سے ملئے کے بعد بیدادر بھی ضروری ہوگیا میں''

دروازہ جینی نے ہی کھولا تھا۔ وہ جھے لے کر پکن میں چلی گئی جہاں اس کا بھائی ریان میز پر جیٹھا کافی کے کھونٹ لے رہا تھا اور اس کی نظریں خلا میں جی ہوئی تھیں۔ اس کے برابر میں سنہر ہے بالوں والی ایک عورت بھی جیٹی ہوئی تھی۔ جھے دیکھ کر وہ مسکرا دئی۔ ریان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مجھے سے مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آھے بڑھا دیا۔ وہ اپنی بہن سے عمر میں تھوٹا تھا۔

بر ما برائی میں میں میری برنس پارٹنر اور دوست۔ '' بیمیگی دارنر ہے، میری برنس پارٹنر اور دوست۔ ' ریان نے این ساتھ بیٹی ہوئی لڑک کا تعارف کرداتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھرمسکرادی اور اس نے بھی مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھادیا۔

'''میرے ساتھ اچھائیں ہور ہا۔''اس نے جمعے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" تمہارے ویل کا خیال اس مے مخلف کے۔ " میں نے اس کا حوصلہ برز ھانے کے لیے کہا۔

وہ شکایت کرنے کے انداز میں بولا۔'' بیجھے بلاوجہ پھنسایا جار ہاہے اور پولیس والے اصل قاتل کو تلاش نہیں کررہے۔''

نیں نے جواب میں کھی ہیں کہا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے یولا۔'' یول اس کے شو ہرنے کیا ہے۔ پولیس والے میری باتوں پر ہنتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اسے

ایل اور اس کے ماغ بوائے فرینڈ کے بارے میں معلوم ہوگیا تھا۔''

''بوائے فرینڈ؟'' میں نے چو تکتے ہوئے کہا۔ اب تک میں نے اس بارے میں نہیں سنا تھا اور نہ ہی ایش نے بچھے الی کوئی بات بتائی تھی۔

" نال، میں ۔ اسے مرنے سے ہفتہ بھر پہلے ایک فخص کے ساتھ دیکھا قہا۔ "اس نے کہا۔" اوراس سے ایک دن پہلے بھی۔ اس لیے میں نے اسے وار ننگ دی تھی اور بتا دیا تھا کہ اسے مخاطرہ اس کے بہت نز دیک منڈ لار باہے۔ یہ واحد موقع تھا کہ میں نے اسے کوئی پیغام بھیجا ہو۔ میراخیال تھا کہ اسے متغبہ کرتا بہت ضردری ہے کیونکہ کارلائل مجھ جیسانیس، وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرےگا۔"

، وتتهیں یقین ہے، کداس کاکسی کے ساتھ چکر چل رہا

'''تم جانتے ہو کہ وہ اجنی تنف کون ہے؟'' ریان نے نفی میں مر ہلاتے ہوئے کہا۔''نہیں، میں

اس کاچیرہ بیس دیکھ سکا۔'' ''وہ کہاں ہتھے؟ کیا کسی اور نے بھی ان دونوں کو

ایک ساتھ دیکھاتھا؟''میں نے پوچھا۔ ''نہیں، دونوں بارا ہخض ایلس کی کار میں تھا۔'' ''اورتم اس کی کار کی تمرانی کرر ہے تھے؟'' میں نے

چھے ہوئے کچ میں کہا۔

وہ جکیاتے ہوئے بولا۔" ہاں شاید۔"

ریان اگریمی بات عدالت میں کہہ دیتا تو اس کے لیے مشکل ہوجاتی ۔ سابق بھری کا پیچھا کرتا ایک مشتبہ اقدام تھا شاید ای لیے ایش نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کسی شوت کے بغیر کوئی بھی ریان کی بات پریقین نہ کرتا۔

" تم ایسا کیوں کرر ہے تھے، اس کی کار کی تکرانی کرنے کا مطلب جانے ہو؟''

''دہ میری علطی تھی۔''میگی نے کہا۔''میرا خیال تھا کہ ایک میرا خیال تھا کہ ایک کے میرا کی کہ ایک کے دیان سے اس کا تذکرہ کردیا۔''

''تم ایلس کوجانی ہو؟''میں نے سیکی سے پو چھا۔ میگی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' ہار ان

میں نے ریان اور ایلس کی شاہ می میں شرکت کی تھی اور جب
اس نے یہاں ہوگا کا اسکول کھ الاتو سب سے پہلے میں نے
اس کی کلاس اٹھینڈ کی تھی۔ یہاں تک کہ طلاق کے بعد بھی
میں ہفتے میں وومر تبداور بھی بھی تین براس کے اسٹوڈ ہو جا یا
کرتی تھی اور بعض اوقات وہ بھے عجدہ سے بھی پڑھائی
تھی ''

میں نے ریان کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔" تم ایلس کے لیے پریشان نے پھرتم نے کیا کیا ?"

ریان این کری پرسیده ہو۔ ہوئے بولا۔ ' جمھے شرون سے معلوم تھا کہ کارلائل سے اساکی شادی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ ووٹوں کے مزاج بالکی مختلف ہیں۔ جب سیکی نے جمعے بتایا کہ ایلس کتنی اُزاس اور پڑمروہ نظر آری تھی تو میں نے سوچا کہ شاید میر ۔ ے اِ یہ ایک اچھا موقع ہے اور میں ایک بار پھر ایلس کو حاصل کر مکنا ہوں۔''

'' و و و اقعی نا خوش نظر آرنی تھی اور میں نے ریان سے این کا تذکرہ کرکے تلطی کی .. جھے اپنی زبان بند رکھنا ہائے گئی ۔ بھے اپنی زبان بند رکھنا ہائے گئی۔ مسلِق نے کہا۔

' ' ' ' ' ' بیں میگی ہتم نے مجھے بتا کراچ ما کیا۔میرے لیے بیا جانتا ضروری تھا۔''ریان بولا۔

''نہیں بلدین اس کی اش میں کیا تھا۔' ریان سے کہا۔''میں بلدین اس کی اش میں کیا تھا۔' ریان سنے کہا۔''میں نے اسے شیدی سائیڈ کے کافی شاپ میں و یکھا جہاں وہ عموماً جایا کرتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ پر بشان المرآ ری تھی۔اس نے جھے بالکل نظر انداز ردیا لاہذا میں نے کارتک اس کا جیمیا کیا اور تبھی میں نے اس محص کو اس کی گاڑی میں سوار ہوتے و یکھا جب اس نے سینٹر ایونیو کے یارکٹ لاٹ میں اپنی کارکھڑی کی تھی۔'

" بھر کیا ہوا؟ " بیس نے پوچھا۔
" انہوں نے کچھ و ہر با تیس کیں پھر ایکس نے گاڑی "
چلا دی۔ میں بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ میں نے
انہیں ایک اپار شمنٹ کمپلیس میں داخس ہو۔ تے دیکھا۔ مجھے
وُرتھا کہ کہیں ایکس نہ دیکھ لے اس لیے میں و بال نہیں رکا۔ "
وُرتھا کہ کہیں ایکس نہ دیکھ لے اس کے بعد بھی اس کا تعدقب جاری رکھا
اور اس کے بوگا اسٹوؤ یو کے آس پاس سنڈلا۔ تے رہے؟"
اور اس کے بوگا اسٹوؤ یو کے آس پاس سنڈلا۔ تے رہے؟"

· دلیکن تم نے اسے دو بارواس فخف کے ساتھ ویکھا۔

جاسوسرڈانجسٹ (154) - فروری 2015

ا تفا قبه طور پریسی -''

میکی نے آیا بار پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ " چندونوں بعد میں نے اسے بتایا کدایلس کافی شاپ میں مبیتھی رور ہی تھی۔ "

" لبندا میں ایک بار پھراسے دیکھنے کیا اور میں نے اسے اس محف ہے۔ اس محف ہیں ہے۔ اس کا تعاقب کیا جمرو وہ کی ایار شمنٹ میں چلے سکے لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ ہروہ ای ایار شمنٹ میں چلے سکے لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ ہروہ ای محف تھا جس کے ساتھ میں اسے پہلے معلوم ہو گیا کہ ہروہ ای محف تھا جس کے ساتھ میں اسے پہلے معلوم کی دیکھ تھا ۔ "

و و خم نے بولیس والوں کو بیہ بات بتائی؟ " میں نے اور مھا۔ و مھا۔

میگی اس کی کمر شہتھیاتے ہوئے یولی۔" بید تقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ایلس کا کمی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔"

''الر نے مجھ سے بے وفائی کی۔'' ریان نے غمز دہ آواز میں کہا۔''گوکہ اس نے کارلائل کی خاطر جھے چھوڑ دیا لیکن میں آ ہے بھی اس سے محبت کرتا ہوں ۔ میں آج تک نبیں سجھ سکا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟''

''سید، پارشنٹ کہاں ہے؟'' میں نے بوچھا۔' دمکن ہے کہ کسی اور نے بھی ان دونوں کوایک ساتھ وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہو۔''

\*\*

گارڈن اپارٹمنٹ کمپلیک و کیمنے میں ایک باوقار رہائش گاہ اسعلوم ہوری تھی اور میر سے حساب سے محبت کرنے والوں کہ لیے یہ انتہائی مناسب جگرتھی۔ وہاں جانے سے پہلے جینی نے جھے ایلس کی بچھ تصاویر و سے دی تھیں۔ میں نے اس امید پر وہاں رہنے والوں کا دروازہ کھنگونا نا شروع کردیا کرشاید کسی نے ایلس کو دہاں آتے جاتے دیکھا ہو۔ تقریبا سمی لوگوں نے ایلس کو دہاں آتے جارہا تھا کہ میری نظر میں بایوی ہوکرا بنی کار کی طرف واپس جارہا تھا کہ میری نظر ایک بوڑھے تھی پر گئی جوسا مان کا تھی لا ہاتھ میں لیے چلا آیک بوڑھے تھی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے و چھا آر باتھا۔ میں نے اسے ایلس کی تصویر دکھاتے ہوتے ہوتے دیکھا کہ کریا ایس نے بھی اس عورت کو یہاں آتے ہوتے دیکھا کہ کریا ایس نے بھی اس عورت کو یہاں آتے ہوتے دیکھا

ہے۔اس نے میں سر ہلا دیں۔ اس کرع اس سال سین

اس کی عمراتی سال نے زیادہ تھی اور میں نے محسوس سے محسوس سے محسوس ہوری تھی۔
سیا کہ است سامان اٹھا کر چلنے میں وقت محسوس ہوری تھی۔
میں نے ازراہ ہدر دی وہ تھیلے پکڑ لیے اور باتیں کرتا ہوااس کے ایار فمنٹ تک تک آگیا۔ تقریباً نیس منٹ تک میں اسے کرید تاریا۔ بالاخروہ بول ہی پڑا۔

واحد کنوارا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کمپلیس میں وہ واحد کنوارا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی شایدا کا وُنحث یا دیل ہے۔ میں اخیال ہے کہ وہ کوئی شایدا کا وُنحث یا دیل ہے۔ میں نے بھی اس عورت کو اس کے ساتھ نہیں و کمساحالا نکہ وہ کی عورتوں کوایا نے ساتھ لاتار ہتا ہے۔''

میں نے کاریس بیٹھ کر اپنے سیل قوان کے ذریعے
انٹر نبیٹ پر بوب کسن کے بارے بیس جاننے کی کوشش کی۔
اس کی دیب سائٹ سے فوان نمبر کے سوا کچے معلوم نہ ہوسکا۔
نمبر ملانے پر دوسری طرف سنے کوئی جواب نہ آیا تو میں مجھ
سمیا کہ وہ دفتر سے نکل چکا ہے، چنانچہ میں نے واین رک کر
اس کا انتظار کرنے کا فیملہ کی۔ وقت گزاری کے لیے میں
قریبی ریستوران میں چلا گیا اور عمر رسیدہ ویٹری کو جمبر برگر
اور جیس کا آرڈر دیدیا۔

ایکس کے مبینے معاشے نے بھے البھا دیا تھا۔ ہیری
سے بات کرنے سے بل جھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا کوئی اور
بھی دیان کے لیب ؛ پہلے رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ یہ
معلوم کرنے کے لیے بیں نے دیان کوفون کیا تو وہ بولا۔
معلوم کرنے کے لیے بیں نے دیان کوفون کیا تو وہ بولا۔
معلوم کرنے کے لیے باپ چوجیں کھنے میرے پاس ہی ہوتا
ہے۔ میں اسے کھریا دفتر میں ساتھ دکھتا ہوں۔ میں نے
بوری ہسٹری چیک کرلی ہے۔ صرف ایک دات میں کسی
تقریب میں گیا ہوا تھا اور بیپ ٹائی کھریری چھوڑ دیا تھا۔
تقریب میں گیا ہوا تھا اور بیپ ٹائی کھریری چھوڑ دیا تھا۔
مکن ہے اس دوران کسی نے اسے استعمال کیا ہو۔ کارلائل

ای سیند اس کے قبل ہے کئی تفایہ ایل کودھمکی آمیز ای سیند اس کے قبل ہے کئی تفقیہ سیلے موصول ہوئی تھیں جو ریان کے لیپ ٹاپ ہے کئی تھیں۔ اگر کا دلائل یا اس کے کسی ساتھی نے بیکام کیا ہوتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ لیپ ٹاپ ان کے یا اس دن رات رہتا اس لیے یہ تصور کرتا مشکل تھا کہ کا دلائل نے بیسب پھی کیا ہوتا و تشکید یا ن کے دفتر کا کوئی مختص اس سازش میں طوث نہ ہو۔ شاید بیدو ہی ملازم ہوسکتا ہے کہ جس نے دعوی کیا تھا قبل کے اسکیلے روز ریان کا فی بیجان زدہ نظر آر ہا تھا۔

جاسوسرذانجست (155 مفروری 2015 Prom Web

''یہ بھی میرااور موکلہ کا معاملہ ہے۔'' یس نے مزید چند منٹ اسے کرید سنے کی کوشش کی۔ میں ایلس ،اس کی شادی شدہ زندگی اوراس کے ماضی کے بارے میں جانتا چاہ رہاتھالیکی نکسن نے بڑی ہوشیاری سے میری ہر کوشش تا کام : تادی ۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں نے مزیر وقت ضالع کرنا مناسب نیس سمجھا اور بولا۔ ''ہم رات کے کھانے پر گفتگو جاری رکھ کے

"مراخیال ہے کہ ہم نے اس موضوع پر کافی ہات
کرلی ہے۔" کسن نے ایک بار پھرمیرا دارنا کام بنادیا۔
"دقم نے مجھے کچونہیں تایا۔" میں نے جواب دیا۔
"اور میرا ساتھی جو دراصل باس مجھی ہے، اس پرخوش نہیں
ہوگا۔تم ہمارے ساتھ ڈنر کیول نہیں کرتے تا کہ وہ بھی دکھ
سکے کہ تم تمنی خوب صورتی سے سوالوں کوٹال دیے ہو۔"
سکے کہ تم تمنی خوب صورتی سے سوالوں کوٹال دیے ہو۔"
"کے کہ تم تمنی خوب صورتی سے سوالوں کوٹال دیے ہو۔"

میں نے ہیری کونون کر کے بتادیا کہ کھانے پر ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوگا ادر کھن کو لے کرحویلی کی جانب روانہ ہوگیا۔ ہیری نے خوش د فی ہے اس کا استقبال کیا اور رسی علیک سلیک کے بعد اولا۔ ''مجھے معلوم ہے کہتم ایکس کے دکیل شے لیک تو خاندانی مقد مات لیتے ہو۔ کیااس کا مد سے مطلب لیا جائے کہتم شو ہر سے طلاق لینے میں اس کی مدد تھری''

منحسن نے اثبات "س سر ہلایا تو ہیری یولا۔" اے اپنے شوہرے کیا شکایت تکی؟"

''دہ اے زیانی اور جذباتی طور پر تکلیف ویتا تھا۔ کسن نے جواب دیا۔' میں نے اس طرح کے کئی کیسز بینڈل کے ہیں 'در ایات ، معامات دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے ہے جاتے ہیں۔ ایلس کے لیے میں بہتر تھا کہ وہ اس محف سے پھٹکا' احاصل کرلے۔''

" طلاق لینے میں کیا مسلمتھا؟" ہیری نے پوچھا۔
کسن کے جواب دینے ہے پہلے ہی دیئر نے کھانا
گلنے کی اطلاع دی اور ہم تین کھانے کی میز پر آگئے۔
ہیری کی عادت تھی کہ وہ کھانے کے، دوران میں اپنے کام
کے بارے میں گفتگونیس کرتا تھالبذہم نے ہلکی پھلکی باتیں
شروع کردیں۔ میرے کان اس دقت کھڑے ہوئے جب
میں نے کسن کو ہیری کے پرانے الکول کے بارے میں
بولنے ہوئے سا۔ وہ وہاں کے پرانے الکول کے بارے میں
میں بتار باتھا۔

اپارٹر ننٹ کمپلیس میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی لبذا میں نے ریان سے اگلے روز میں اس کے دفتر میں سلنے کا فیصلہ کیا اور ریستوران سے باہر آئی اٹ کیا کہ دفتر میں سلنے کا فیصلہ کیا اور ریستوران سے باہر تعملی کیا ہور چکا تھالیکن جھے تعملی کیا ہور چکا تھالیکن جھے تکمین کے اپارٹمنٹ کے قریب ہی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہل کئی میں نے کھولا اور میں جگہل کئی میں سال بہلے کا ڈیوڈ میر سامنے میں سال بہلے کا ڈیوڈ کارلائل کھڑا ہوا ہے۔

'' میں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟''اس نے پوجھا۔ میں نے ایلس کی تصویراہے دکھائی اور کہا۔''تہہیں کئی مرتبہ اس ورت کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور میں اس بارے میں تم ہے چندسوالات کرنا چاہتا ہوں۔'' ''کیاتم الیس والے ہو؟''اس نے یوجھا۔

من نے نقی میں سربلائے ہوئے کیا۔ "میں ایک برائیدیٹ سراغ رساں ہوں اور ایلس کارلائل کے قل کی تحقیقات کررہا ہوں۔"

''پولیس ای مخص کوجانتی ہے جس نے بیٹل کیا ہے۔'' یہ کہہ کراس نے درداز ویند کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنایا وَں آگے بڑھا کراہے میدموقع نہیں دیا۔

'' '' بچھے یقین ہے کہ پولیس تم سے بھی پچھ پو چھنا چاہے گی کیونکہ تمہاراا یلس سے معاشقہ چل رہاتھا۔''

اس نے زاردار تبقید لگایا اور بولا۔ "تم بہت الجھے سراغ رساں نہیں ہو۔ جارے ورمیان کوئی افیر نہیں تھا بلکہ میں شادی ختم کروائے میں اس کی مدد کررہا تھا اور الیا طریقہ تلاش کررہا نما کہ دوجیل جانے سے نی جائے۔"
طریقہ تلاش کررہا نما کہ دوجیل جانے سے نی جائے۔"

" بتہیں تنصیل جاننے کی ضرورت نہیں۔" اس نے ۔ -

ہیں۔
""اگروہ تمہاری موکلہ تی توتم اے لے کریہاں کیوں آئے؟"

کسن نے الماری سے دوگلاں نکالے اور ان میں پانی بھر کرایک گلاس بجھے پکڑاد یا۔ 'سیاس کی خواہش تھی۔''
''میں نے سنا ہے کہتم کئی عورتوں کو یہاں لاتے رہتے ہو؟''میں نے آہا۔''کیاوہ سبتہ ہاری موکلہ تھیں؟''
''ہاں، وہ اپنے ظالم شو ہردں سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔''

" " تمہارا مطلب ہے کہ ایلس کارلائل میں الی بی عورت تھی؟"

جاسوسرذانجست (156 ، فرورى 2015،

کردیا اوراس کے نتیج میں میری ملازمت ختم ہوگئ۔ یہی نہیں میری ملازمت ختم ہوگئ۔ یہی نہیں میری ملازمت ختم ہوگئ۔ یہی نہیں میری ملکہ اس نے قدم قدم بر میں جاتا ہے جھے وہاں سے نکلوادیتا۔ میں ہر مجلہ سے تاکام ہوکر اپنے شہر آگیا اور نہائیوٹ پر میکش شروع کردی۔ ''

رائیوی بر سروں بردی۔

درای کیے جب ایکس کا دلائل تمہارے پاس آئی توتم
اس کی دوکرنے پر تیارہ و گئے ؟''ہیری نے کہا۔

دوہ یہاں ایک ئی زندگی شروع کرنے آئی تھی اور شوہر
تھا۔ وہ یہاں ایک ئی زندگی شروع کرنے آئی تھی اور شوہر
سے سوااس کا کوئی نہ تھالیکن وہ بھی اپنے کام میں مصروف
ربتا۔ کارلائل نے اس کی ننہائی کا فائدہ اٹھایا اور اے
ورغلانے میں کامیاب ہو تیا۔ باتوں باتوں میں اس نے
الیس کاوہ راز بھی معلوم کرلیجس کی وجہ سے وہ مضطرب رہا
الیس کاوہ راز بھی معلوم کرلیجس کی وجہ سے وہ مضطرب رہا
کرتی تھی۔کارلائل نے اندازہ لگایا کہ اس کے لیے ایکس
سے انجھی ہوی کوئی نہیں ہو سکتی اور اس کی کمزوری سے فائدہ
الیما کروہ اسے اپنے اشاروں پر نیچا سکتی تھا۔''

ا ما روہ اے اپ است تھی جس نے ایکس کو پریشان کرر کھا "اکسی کیابات تھی جس نے ایکس کو پریشان کرر کھا تھا؟" "" وی شاری چلاتے ہوئے اس نے ایک مخص کو تکر مار

''گاڑی چلاتے ہوئے اس کے ایک سے دیا۔ وی تقی لیکن کسی کواس پرشبز ہیں ہوا تھا۔'' ''وہ توایک عادیثہ تھا۔'' ہیری نے کہا۔ ''بالکل لیکن وہ اپنے منمیر کی خلش سے نجات نہ

آسکی۔ ریان سے شاوی کے بعد وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس واقعے کو بھول جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا۔اس سے ایک غلطی ہوگئی تھی اور میں اسے اس بوجھ سے آزاد کروانے کی کوشش کرر ہاتھا۔''

بہت باتمیں ہوگئی تھیں۔ ہیری نے جھے اشارہ کیا اور میں کسن کواس کے گھر چیوڑنے چلا کیا۔ اس نے راستے ہیں انکشاف کیا کہ ریان کی شریب کارمیگی وارنر نے ہیرس میں اس وقت اس کی مدد کی تھی جب کارلائل نے اے ملازمت سے فارغ کردیا تھا۔ اس وقت وہ ایک مالیاتی سمبنی کے لیے کام کرری تھی۔ اس نے بڑی بہن کی طرح اس کا خیال رکھا اور لاء کا کچ میں واضلہ لینے میں اس کی مدد کی تب سے ہی وہ وونوں را لیلے میں واضلہ لینے میں اس کی مدد کی تب سے ہی وہ وونوں را لیلے میں واضلہ لینے میں اس کی مدد کی تب سے ہی وہ

روالٹر ڈبنن میں مالک بھی انتظامی صلاحت نہیں۔
بظاہر بھی لگتا ہے کہ اے اسکول کی ترقی ہے کوئی دلچی نہیں
ہے۔ نیچرز بھی اے بیند نہیں کرتے۔ بورڈ نے صرف اے
اسکول کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے رکھا ہے لیکن اس
اسکول کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے رکھا ہے لیکن اس
ہے میدکا م بھی نہیں ہورہا۔ اگر اس کی بیوی کا حال تی میں
انتقال نہ ہوتا آیا سابق طلیا کی تنظیم اے اب تک نکال جی
ہوتی۔ ریان اسٹرز اس سلسلے میں چیش چیش تھا لیکن اب دہ
خود مشکل میں ہے۔

حود مساں میں ہے۔ دوسیس ہیڈ ماسر کے بارے میں اتنی معلومات کیسے حاصل ہو تھیں؟'' ہیری نے پوچھا۔

حاص ہو ہیں ہم ہمیری سے پر بھا۔

'' مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ کارلائل اس کی بہت
پناہی کررہا تھا اور الیس نے کئی مرتبداس بارے میں اپنے شوہر کواسکول کے ڈسٹیز سے باتنی کرتے ہوئے ساتھا۔''

موہر کواسکول کے ڈسٹیز سے باتنی کرتے ہوئے ساتھا۔''

'' تمہ ارے نعال میں کارلائل ایک نااہل مخص کی سے تروی ''

جمایت کیوں کررہاتھا؟'' گسن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔''ای طرح وہ اسکول پر اپنا کنٹرول قائم کرسکتا تھا۔''

"شایدائر کیے کہ وہ تم پر شک کرنے لگا تھا۔" میں کا تا کہ سے کہ سے مجھیل کئیں اور وہ مملاتے ہرئے بولا۔" ہاں اس نے مجھے نکال دیا تھا کیونکہ

س نے لی ہورک کر کمرے کا جائز ہلیا جیسے جواب
دینے کے لیے مناسب الفاظ حلاش کررہا ہو پھر بواا۔
دونے نے لیے مناسب الفاظ حلاش کررہا ہو پھر بواا۔
دونانون کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے میں اس کے لیے
بورپ میں کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت میری عمر کم تھی، میں
مختلف شہروں میں جاتا اور نے نے لوگوں سے مانکیکن اس
کا خانمہ ایک ڈراؤنے نحواب کی طرح ہوا۔

کا قائمہ ایک وراوے واب س س ایک بات جاری رکھی۔

ہیری پچھ نہ بولا کھن نے اپنی بات جاری رکھی۔

''وہ جہ بھی یورپ کے وورے پر جاتا تو میں پہلے سے

وہاں مرجود ہوتا۔ میرے فرائض میں شائل تھا کہ اس کے
لیے سانمی تلاش کروں۔''
لیے سانمی تلاش کروں۔''

درلیکن تم زیادہ عرصے ہے کام نہ کر سکے۔''ہیری نے

درلیکن تم زیادہ عرصے ہے کام نہ کر سکے۔''ہیری نے

کہا۔ ''وہ مخص ازیت پسند ہے۔ ایک دنعہ جسے معلوم ہوا کہ وہ جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے کس طرح اپنے ساتھی کواذیت دیتا ہے تو میں نے اس کی مدد کرنے ہے انکار ساتھی کواذیت دیتا ہے تو میں نے اس کی مدد کرنے ہے انکار

جاروسرڈانجست م 157 فروری Copied From Web

اے امید تھی ۔ وہ اپنی سابقہ بوی کی مدد کر سکے گا۔ یس ریان سے صرف ایک مرجہ ملا تھا لیکن مجھ میں لوگوں کے چبرے پڑھنے کی صلاحیت تھی اور ای صلاحیت نے مجھے بتادیا تھا کہ ریان کسی کوئل نہیں کرسکتا۔ کارلاک کا معالمہ دوسراتھا۔ میں ۔ نے اس کی آ تھھوں میں وہی دحشت دیکھی تھی جوکسی قاتل کی ہوسکتی ہے۔

فون کی مخنی کی آوازی کر جھے بستر سے اشنا پڑا۔ دوسری طرف ہیری تھا۔ "جیک جمہیں کل صبح مس وارز سے ملنا ہے۔ دواور کمن ہیری میں ل جکے ہیں۔"

میں نے اسے کسن سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنانے کے بعد کہ ۔"اب بیدواضح ہوتا جارہا ہے کہ کارلائل ہی مارامطلوبے فضم ہے۔"

ہیری نے تو کی جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کردیا۔ ووسرے دن میں میگی سے ملنے کے لیے کیمین کیک کی جانب روانہ ہو گیا۔ بید ممارت شہر کے وسط میں واقع تھی۔ ریان کا موڈ کافی خراب تھا۔ اس کی وجہ مجھے جلد ہی معلوم ہوگئی۔ ایش نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ ڈسٹر کٹ اٹارٹی آئندہ چندروز میں اس کے خلاف چالان عدالت میں پیش کرنے والا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ''جمیں ونت ضائع نہیں ۔ کرنا چاہیے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہیے ہو؟''

میں نے اے جٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایلس کی کارمیں میشنے والاحض کسن تھا۔

''میں اسے بانتا ہوں۔'' ریان نے کہا۔'' اس سے میری ایک ملاقات کسی تقریب میں ہوئی تھی۔ یہی وہ مخص ہےجس سے ایلس ان دنوں ل رہی تھی۔''

'' ہاں کیکن جوم سمجھ رہے ہؤایسانہیں ہے۔'' میں نے کہا پھر میں نے ات کسن سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سادیا۔

" "وہ ایلس کا دکیل تھا۔" ریان آسے کی طرف جھکتے ہوئے یولا۔" میری جفر تھ تھا۔" تاکہ ایلس نے کارلائل کو اس حادث کے بارے میں کیوں بتایا۔ اس نے جھے یہ بات کیوں بتایا۔ اس نے جھے یہ بات کیوں بتایا۔ اس نے جھے یہ بات کیوں بتایا۔"

میرے پاس ان سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہیں فے اصل مقعد کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ''کیا میکی یہاں موجود ہے؟ مجھے اس ہے کچھ سوالات کرنے ہیں؟''

''وہ اس ونت محمر پر دو بہر میں ہونے والی ایک میٹنگ کی تیاری کررہی ہے۔''

محص خیال آیا کرریان کاس ملازم سے مجی بات

کرلین چاہیے جس نے پولیس کو بتایا تھا کدریان ، ایلس کی موت کے بعد بہت مضطرب المرآر ہا تھا۔ ریان نے اس کا نام ما نیک بتایا اور بیجی اکتشاف کیا کہ پولیس کو بیان دینے کے بعد وہ ما زمت جیوڈ کر چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وواس معالمے میں ملوث نہیں ہونا چائا۔ میگی نے اسے روکنے کی کوشش کی کین وہ نہیں مانا۔

" کیاوہ قابلِ اعتبارے!" بیس نے پوچھا۔
" بچیے نبیس معلوم ۔: " ریان نے کہا۔" کیکن اس روز
میں واقعی مشتول تھا کیونکہ جھے ایلس کی ایک ای میل می تھی
جس بیس کہا گیا تھا کہ بیس اس سے دور رہوں اور اسے
پریٹان کرنا چھوڑ دوں ۔ا ۔ بیس جھا کہاس نے ایسا کیوں
کہا۔ا سے میر ہے کمیپوٹر ۔ جیج کئی جواک میلوئل دی تھیں،
کہا۔ا سے میر سے کمیپوٹر ۔ جیج کئی جواک میلوئل دی تھیں،
نے اسے فون کرنے کی کوشش کی کینیں معلوم کیا ہوا۔ میں
فھایا۔اس وقت تک وہ مر بی تھی۔"

اس نے اسپے سل فون کے ذریعے جمعے مانیک کا قون فہر بھیج دیا اور بولا۔'' مائیک یکی کہے گا کہ اس روز میں مشتعل تھا کیونکہ اس ونت دفتر میں دہی واحد مخص تھا جس نے جمعے پریشان دیکھا۔''

" تمبارے ماس بہت فیٹن کمپیوٹر اور مانیٹر ہیں۔ سڑک برجلیا ہوا کوئی جمی آ دمی انہیں آکریہ آسانی استعال شہیں کرسکتا۔ " میں نے استعبالیہ ڈیسک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں کوئی موجود نہ آنا۔

''بہارے ہاں ڈیوٹی کے وقات مقرر شیل ہیں۔ لوگ اپنی سہولت کے مطابق آئے اور کام کرے چلے جاتے ہیں۔میرا خیال ہے کہ آج استقبالیہ کرک بیاری کی وجہ سے شین آئی۔''

''کیا تمہارا نیب ٹاپ محفوظ ہے؟ میرا مطلب ہے کرکوئی اس تک بہآ سانی پہنچ سکتاہے؟''

" پاس درڈ کے بغیر اے کوڈی استعال نہیں کرسکتا۔ میں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے مزیدا قدامات کروں ۔"

مجھے اس کی خود اعتمادی پر اپنی آگئ ۔ میں کوئی کمپیوٹر ایکمپرت نہیں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پاس ورڈ کھولنا کوئی مشکل کا منہیں ۔ ریان کے دفتر میں اس سے لیب ٹاپ تک رسائی سے کئی موقع تھے۔ اس کے دفتر کا کوئی تھی فرد یہ آسانی اس کے اکاؤنٹ سے دہ ہے ہودہ ای میلو ایلس کو بھیج سکتا تھا۔ ما ٹیک نے پولیس کو صراب ریان کے دویے

جاسوسرڈانجست م<u>158 کہ فروزی 2015</u>

دهوكا

مر بر كرسكا ب، ميرا مطلب ب كدوهاس ك ذريع كوئى اي سل مجيع سيخي؟"

اس نے چند کمی سوچنے کے بعد کہا۔" شایدلیکن میں نہیں مجھتی کہ وہ ایسا کیوں جائے گا۔ میں نے اسے بھی میموں کے لیے پریشان تبیں دیما۔"

پھروہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔" مجھے ذرا جلدی جانا ہے۔ کیاتم کچھاور یو چھنا جاتے ہو؟'' "ايلس كى كاريل بيضخ والاخفس باب تكسن تقا-كياتم اسے جاتی ہو؟''

وه دوباره اسٹول پر بیٹے لئی ادر بولی۔ "کمیاتم جائے ہوکدوہ ایک دوسرے سے ....

و تنہیں۔ 'میں نے اس کی بات کا منے ہوئے کہا۔ د ' و ه اليلس كأ وليل تصابه''

'' کین وہ تو طلاق کے مقدمے لیتا ہے۔ کیا ایکس ا ہے شو ہر سے طلاق لیٹا جاہ رہی تھی تگر کیوں؟'' '' كيونكه كارلائل ايك غيرمهذب شو برتعا۔''

ميكي نے بجھے نور ہے ويكھا اور بولى۔ "ليكن ايكس نے بھی کوئی مات جھے نہیں بتائی۔''

" ولیکن تم تکسن اور کارلائل کے بیرون ملک تعلق کے بارے میں جانتی ہوا در تہہیں بیاسی معلوم ہے کہ وہ کارلائل کے لیے کیا کام کرتا تھا۔"

''اس دفت وہ کم نمرتھا اور اے ایجھے بُرے کی تمیز تنبیں تھی ۔ میں نے اس کی مدد کی اور اسے لاء کا کج میں وا خلیہ دلوادیا۔ میں اب بھی اس کی مدد کرنا جائتی ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی کار لائل سے نفرت کرتا ہے۔ " جمویاتم رکبنا چاہ رہی ہوکہ اس نے کا رلائل کی جنسی

زندگی کے باری، میں جو کھے کہاوہ جموٹ ہے؟'' " میں صرف بیہ جدر ہی ہوں کہ اس ونت وہ بہت کم عمر تھا اور اس نے بڑے بڑے خواب و کھ رکھے تھے بہرحال الس كا اس سے لمنا اچھائيں بوار وہ بہت خوب صورت می ممکن ہے کہ باب بھی اس برفریفند ہو کیا ہو۔'' محمروایاں آم کرمیں نے ہیری کومیکی سے ہونے والی مُفتَكُو ہے آگا ، كما اوركہا۔ "ميكى نے تكسن كوجھوٹا تونہيں كہا نیکن وہ بھتی ہے کہ کس ممالغہ آ رائی ہے کام لے رہا ہے۔'' ودتم كس كى بات كالقين كرت موج البيرى في وجها-

" ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ کارلائل ایک براہخص ے اور بھے یقین ہے کہ کسن نے اس کے بارے میں جو کہا، وہ نیچ ہے۔ ممکن ہے سیکی کسی وجہ سے اس کے خلاف نہیں بولنا کے بارے میں جی نہیں بتایا بلکہ جھے شبہ تھا کہ ریان کو بهانسن من ای کازیاده موثر کردار بو ـ

وہاں سے فصت ہونے کے بعد میں سنے ایک کار ہے مائیک کوفون کیالیکن اس ہے کوئی کارآ مدیات معلوم نہ ہوتکی پھر میں نے اس سے بوچھا کہ اس نے ریان کی ملازمت كيول ج وروى تواس سنة بنايا كدسيمشور وميكى سنة اسے دیا تھا کیونکہ پولیس کو بیان دینے کے بعد اس کا وہاں تفهرنا مناسب زبغا۔

"دیان کے کہنے کے مطابق طازمت چھوڑنے کا

دونہیں میکی نے مجھ سے استعنیٰ دینے کے لیے کہا تھا بلكهاس في مجود سے وعدہ كيا كدو ونتى ملازمت كے سلسلے ميں ميري مدوكر ــ ينكي-"

ما تیک سے مفتگو کر کے مجھے اندازہ ہو کمیا کہ وہ ایبا مخص نہیں جوریان کے لیپ ٹاپ سے چھیر چھاڑ کر سکے لیکن ملازمت چور نے کے حوالے سے اس کے اور ریان کے بیانات میں تعنا وتھا۔ان میں سے کون جموث بول رہا تقااس کا فیصامیگی ہے ملنے کے بعد بی ہوسکتا تھا۔

میں مجھ سے ملاقات پرآ مادہ ہوئی اور جب میں اس ے ملنے کے کہنجا تواس نے دروازے پر بی کہدد یا کہ اس کے یاال زیادہ وفت نہیں ہے پھروہ مجھے کجن میں لیے می اور میرے سامنے کانی کا کپ رکھتے ہوئے بولی۔

تم محصے كس سلسلے بيل بات كر ناجا ور ب مو؟ " '' بہت ی باتیں ہیں۔'' میں نے کہا۔'' پہلے یہ بتاؤ كدكياتم نے مائيك جيكسن كوفارغ كيا تھا؟"

اس کی آنکھیں حیرت سے تھیل تمئیں پھر وہ سنجیلتے موسة بولى- "ونبيس بلكه صرف يدكما تقاكداس كاوبال ربنا مناسب ہیں۔ میں سنے است کنٹریکٹ یرکام دینے کی پیشکش کا تھی اور اے دوسری جگہ ملازمت دلوانے کا وعدہ تھی کیا تھا۔ اگروہ ووسری جگدملا زمت کرتا ہے تو مجھے اس پر كوئى ائتراض نبيس-''

"مویاتم من اے ریان کی مادمت چورسنے پر اكسايا . "ميل في كها يوبي بات تم في ريان كوكون بيس براني ؟ " د م كيونكه وه است واپس لاسنه كي كوشش كرتابه بيس تے سوچا کہ بیاسب کے ملیے بہتر ہوگا کہ اگر ہولیس اس معالیاتی مزید تحقیقات ندکرے میں ریان کو ذہنی طور پر فرسکون رکھتا جاہ رہی تھی۔'' ''کیا تم مجھتی ہو کہ مائیک، ریان کے کمپیوٹر میں کوئی

جاسوسرذانجست الم Copied From We 2015 فروری 159 الم

چاہتی یا دہ ات، شک کا فائدہ دے رہی ہے۔ میرا نیال ہے کہ کارلائل نے بی اپنی بیوی کو ماراہے جب اسے معلوم ہوا کہ دہ اسے چھوڑ تا جاہ رہی ہے۔''

من نے اسے مائیک اور میگی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔'' پہلے میرا خیال تھا کہ مائیک نے ریان کالیپ ٹاپ استعال کیا ہے لیکن اس سے بات کرنے کے اور یہ خیال غلط لکا۔''

" تم بركه اچاه د ب موكه كارلائل في اور ك ذريع بدكام كروايا؟ "بيرى في كها-

"وہ سب ہے کرسکتا ہے۔ "میں نے کہا۔" اس کے لیے یہ بست آسان تھا کہ وہ ریان کے دفتر میں کام کرنے والے کے یہ بست آسان تھا کہ وہ ریان کے دفتر میں کام کرنے والے کی خص کوا پنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے۔ ریان کے دفتر کا دردازہ کھلا رہتا ہے اورسڑک پر چلتا ہوا کوئی بھی مخص بدآسانی اندر جاسکتا ہے۔"

" تعوری و بریس ایش اورجین بهال آنے والے بیں اور تم نے باب کسن کے بارے میں جو کھی معلوم کیا ہے وہ اس پر بات کرنا ، بابی سے ۔ "بیری نے اکتشاف کیا۔

ہمیں زیادہ نظارتیں کرنا پڑا۔ ہیری نے انہیں اپنی اسٹری میں بٹھایا۔ میں نے اپنالیپ ٹاپ کھولا اور باب کسن سے کارلائل کے بارے میں ملنے والی معلومات ان کے گوش گزار کردیں۔ ایش بینزاری کے عالم میں پہلو بدلتارہا۔ جب میں اپنی بات فتم کر چکا تو وہ بولا۔ "وتہ ہیں بحثروں کے حصے کوچ بڑنے کی ضرورت نہیں۔''

موری میں کے بران کی روشی میں کارلائل پر بھی اس قبل کا شبہ کیا جاسکتا ہے اورتم اس بیان کو اپنے حق میں استعال کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس میں کوئی انچکچا ہٹ تہیں ہونی جاہیے۔''

ایش نے تمبری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "اس کی ضرورت نہیں۔ ریان پراگر فرد جرم عائد ہوگئ تب ہی اسے مزانہیں ہوسکے گی کیونکہ پولیس کے پاس واضح ثبوت نہیں ہوں کے باس واضح ثبوت نہیں ہوں کہ اسکتے ہیں اور ہم کارلائل کو جمیئے بغیر بھی ریان کو بری کرواسکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ من جبوت بول رہا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا ایکس سے معاشقہ چل رہا ہواور محبت میں تاکام ہونے پر اس نے ایکس کو قبل تھا۔ کیا ہو، پھر تم یہ کیسے ٹابت کرد کے کہ من واقعی ایس کا وکل تھا۔ کیااس نے ایکس کی جانب کے وکی وکالت: مدواخل کیا تھا یا بھی اس سے اپنی خدمات کا معاوضہ طلب کیا۔ "

"میں تمہاری بات سمجھ کیا۔" ہیری نے کہا۔" تم

کارلائل کے ساتھ ساتھ بکسن پرجمی اس قبل کاشبہ ظاہر کر کتے ہو، اس طرح تمہار ہے فوکل کے خلاف مقدمہ اور بھی کمزور ہوجائے گا۔ کیا ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟''

"فری اسے منے کیا ہے۔" جین نے کہا۔" فریوڈ کارلائل ایک خطرناک خص ہے۔" پھر وہ میری طرف و کیمنے ہوئے ہوئے ہوئے معلوبات حاصل کی ہیں ان سے صرف شبہات پدا ہورے ہیں کیکن ریان کوکوئی فائدہ ہیں ہوگا اور نہ ہی کارلائل یا بھس سے آسی کولوث کے جاسکے گا۔ایش کا کہنا ہے کہم ان میں سے آسی کولوث کے جاسکے گا۔ایش کا کہنا ہے کہم ان میں سے آسی کولوث کے بغیر بھی ریان کو ہری کرداستے ہیں۔" پھر وہ ہیری سے مخاطب ہوتے ہوئے ہوئی۔" معاف کرنا ہیری، مجھ سے مناظی ہوئی کہ میں نے تہاہیں،اس معاسلے میں شامل کیا۔ میں مرف یہ جاہ ہوتے ہوئی کہ ہیں نے تہاہیں،اس معاسلے میں شامل کیا۔ میں مرف یہ جاہ ہوئی کہ ہم اسے ہیں۔ کا ہائی کی ہمکن مدد کرسکوں اور مرف یہ جاہ کہ گئی کہ ہم اسے ہیں۔ کا ہائی کی ہمکن مدد کرسکوں اور مرف یہ جاہ کی گئی ہمکن مدد کرسکوں اور مرف یہ جائی کہ ہمکن مدد کرسکوں اور مرف یہ جو ت تلاش کر لو ہے۔"

"اب تهمیں مزید کھو کرنے کی ضرورت نہیں۔" ایش نے فاتحاند مسکراہث کے ساتھ کہا۔" تمہاری مختمر تحقیقات ختم ہوئی۔"

ہیریٰ کی خاموثی پر ایھے جیرت ہوئی۔ ابھی تو میری تحقیقات شروع ہوئی تعیں۔ یس کارلائل کے باشی کے بارے میں کارلائل کے باشی کے بارے میں جانئے کی کوشش کررہا تھا اور جھے امیدتھی کہ اس کے ساہ کارنا مول کے چھمزید شہورت حاصل کرسکوں گالیکن اب یمکن نہیں تھا۔

ایش اورجین کے جانے کے بعد ہیری نے مجھ سے
کہ۔ '' بہتر ہوگا کہ تم مکسن ہے، ل کر اسے مزید کریدنے کی
کوشش کرو۔ اس نے میگی کوکا دلائل کے بارے میں بتایا تھا
اور یہ کہ اس نے کسی اور ہے، بھی کا دلائل کے قصے بیان
کیے۔ اسے کوئی ایسی عورت یا دہے جس کا کارلائل ہے تعلق ریا ہو۔''

میں کسن ہے ملنے اس کے دفتر پہنچ کیا۔ اس وقت وہ فارش تھا۔ میں نے اپنی آ مدکا منتصد بران کرتے ہوئے اس ہے نہا کہ سے بوئے اس ہے یہ بران کرتے ہوئے اس ہے بہر بہر بران کرتے ہوئے اس ہے بہر بہر بران کی اس نے بیا ہے کہ کر اور کا رائی کے لیے ل یا کر نا تھالیکن اس نے بیا کہ کہ کر جھے نالئے کی کوشش کی کہ اسے ان میں ہے کسی کا نام انہیں

" الیکن تم نے کسی کاغذ پران کے نام ہے اور فون نمبر تو لکھ رہے ہوں گئے۔ تمہیں کافی مختاط رہنا ہوتا ہوگا۔ راہ صلح تو کسی عورت ہے بات نہیں کر کے نام سے مہیں یقینا

جاسوسردانجست ح 160 م فروري 2015

ایسے ٹھیکانوں کاعلم ہوگا جہال سے اس کے مطلب کی عورت

یہ بہت، برانی بات ہوئی۔' تکسن نے نفی میں سربلاتے ہوئے کہا۔ ' میں نے بھی کی کا نام، بتانبیں لکھابس اس مقعد کے اے ہوالوں اور کلبوں کے حکر لگا تار ہا تھا۔

" کیاتم نے میکی وارنر کے علاوہ بھی کسی اور کواس

بارے میں کھ بتایا تھا؟"

ددمیکی بیلی ادر واحد فروهی جس سے میں بدیات کرسکتا تھا۔ میں جانتا موں کہ کا رائل کتنا طاقتو مخص ہے اس لیے کسی اور سے بات کرنے کا خطرہ مول نہیں کے سکتا تھا۔''

''تم ایلس کے وکیل تھے۔ کمیا تم نے کوئی وکالت نامه تياركياتها ياكوني ايها ثبوت جس مصطاهر بموكه وهتمهاري

"انجى حارے درميان ابتدائى بات چيت مورى تھی۔''اس نے کہا۔ای دوران اسے سیل فون پر ایک پیغام موصول مواراس نے اسکرین پرنظر ڈالی اور بولا۔ "معاف كرنا، جھے أيك كام سے جاتا ہے۔" كھروہ كرى سے اٹھتے ہوئے بولا۔ " میں جتنا سوچتا ہوں، مجھے اس قل میں کارلائل كا باته بي نفرا تا ہے اگر كوئي ثبوت ند الاتب بھي ميں عدالت میں اس کے خلاف گواہی ضرور دوں گا۔''

ہم کیک ساتھ ہی دفتر ہے یا ہرآ ئے۔ آسان پر بادل چھاتے ہوئے ستھے۔ ہم وونوں سڑک یار کررہے ستھے کہ اجا تک جی اس نے اپنا ہاتھ میرے کدھے یر دکھ کر وهكاديا \_ من لؤ كفرايا اور من نے ديكھا كەتكسن سوك ير يرا موا قفا۔ ايك كارات كر ماركر چلى كئ تھى۔

تهوری دیر میں ہی وہاں مجمع اکٹھا ہوگیا بھر ایک یولیس کا رسائران بحاتی ہوئی آئی لوگ مجھے سے طرح طرح یے سوالات کررہے متے لیکن میری نظرتکسن پر جی ہوئی تھی۔ ا۔ سے ایمبولینس میں ڈالا کمیا پھرایک پولیس والے نے محدسته إو جها-" كياتم اس كاركوبيان سكت مو؟"

بال نے نقی می سر ہلاویا۔ بولیس والے نے مجھے جائے کی اجازت دے دی۔ میں نے ہیری کوفون کیالیکن اس نے کال اٹیئرٹیس کی میں نے وائس میل پر پیغام بھوڑ ویا بحر اس قری استال بہنی تونرس نے جھے بتایا کہ وہ لوگ عكس كى مال سے رابط كرنے كى كوشش كرد بي اي، چر من بولیس استیش میا اور وہاں سے حاوثے کی ابتدائی ربورت حاصل كي عمر بنجا توجهم كاجوز جوز وكور باتها\_ میری نے مجھے اسٹری میں بٹھایا اور میرے لیے مائے

بتاتے ہوئے یولا۔

« و تکسن کی حالت اللیک مبیل سے۔ " من نبیں جانیا کہ ہیری کو یہ کیے معلوم ہوا جبکہ نرس نے مجھے کھنبیں بتا ہا تھالیکن ای کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ یقیبتا اس نے اینے ذرائع سے معلوم کرلیا ہوگا۔ میں نے کہا۔ " يوليس كے خيال على بياك مادية بي كيكن على مجمعا مول ك یاس مخص کی حرکت ہے جس نے ایکس کوٹل کیا۔'' ''کسن ہے تمہاری کیابات ہول تقی؟'' ہیری نے بوچھا۔

میں نے اسے کمس سے ہونے والی گفتگو کا فلاصہ بتایا اور کہا کہ میں ای اے سزید پھے معلوم کرسکتا تھالیکن اسے سل فون پر ایک پیغام موصول ہوا اور وہ جانے کے ليےاٹھ کیا۔

' إثمر بيمعلوم الوجائة كدوه پيغام كس كا تفاتو جم بيه مجى جان عيس مع كراس كاركو جلانے والاكون تھا۔ "ميرى نے کہا۔

ہیری نے کئی جگہ فوان کر ہے اس کے سل فون کے بارے میں معلوم کرتا جایا۔ جہاں تک مجھے یا و پڑتا ہے جب مكسن دفتر سے با برسرك يرآيا توفون اس كے باتھ ميں تھا۔ ممكن ہے كہ كاركى فكر كلنے كے بعد فون اس كے ہاتھ ہے محر حمیا ہوا در کسی نے اے اٹھالیا ہو۔

"انجى تك كسي كومعلوم نہيں كه وه فون كہال ہے۔''ہیری نے کہا۔

میں نے اے سل فون سے کسن کا نمبر ملایالیکن کوئی جواب نہیں طلا۔ میں نے کہا۔ دمکن ہے وہ فون ابھی تک وہیں پر ابواور سی کی اس پر نظر شکی ہو۔ "بیا کہ کر میں نے کھٹرے ہونے کی کوشش کی تو مجھے اپنی ٹانگ میں تکلیف محسوس ہونے تکی۔

" مم كهال جارب موج" ميرى في يوجها .. " تكسن كا فون علا أن كرتے .. " ميں نے كہا۔" اس مخص نے میری جان بجائی ہے۔ اس کے احسان کا بدلہ ای طرح ا تا را جا سکتا ہے کہ بیس کا روْ را ئیور کا نام معلوم کرنوں \_''

میری میری طرف و تکھتے ہوئے بولا۔ " شیک ہے لیکن متاط رہنا۔ میں بھی اپنی طرف سے کوشش کرتا رہوں گا\_اگرشهیں کچیمعلوم ہوتو مجھے فون کردینا۔''

جب میں تکسن کے وفتر پہنچا تو اس وقت بھی بارش ہور ہی تھی۔ میں نے ایک یار پھرنگسن کے تمبر برفون کیا لیکن کوئی آواز نہیں سٹائی وی۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کاروں کے نیچے، یہاں تک کہ قریب میں واقع

جماڑیوں تک میں جھا تک کرد کھ لیکن تکسن کا فون کہیں نظر نہیں آیا۔ کی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود جھے نا کا می ہوئی توشن گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔

یں نے فرت میں رکھا ہوا کھانا نکال کر پیٹ کی آگ بھائی ادر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ پکھ دیر بعد ہیری میرے کرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا۔'' جیک، ہم نے ابھی تک اس ہنھیار کے بارے میں نہیں سوچا جس سے ایکس کوہلاک کیا گیا۔''

اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر میرالیپ ٹاپ کھولا اور ایلس کے بوگا اسٹوڈیو کی تصویریں دیکھنے لگا پھر اس کی نظرایک تھویر پرجم کئی جس جی عقبی دیوار کے ساتھ ایک بڑاساشلف لگا ہوا تھا۔

"اس شلف من چنائیان، بلاک، تیجاور ریت کی بوریان نظر آربی این - "میری نے کہا۔

میری سمجھ بن نہیں آیا کہ بوگا اسٹوڈ یو میں ریت کی بوریاں کیوں رکھی ہوئی تھیں۔ ہیری میری طرف دیکھتے ہوئی ایل میری طرف دیکھتے ہوئے بوری طور نہیں نے باہر رکھی ہوئی بور بوں میں شاہد ایک کو جزوی طور پر خالی کیا۔' اس نے زیر تیمیر لائبر بری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔' میباں تک کہاں کا وزن دس بونڈ رہ گیا۔ وہ بالکل اس تصویر میں نظر آنے والی بور بوں کی طرح گیا۔ وہ بالکل اس تصویر میں نظر آنے والی بور بوں کی طرح گیا۔ وہ بالکل اس تصویر میں نظر آنے والی بور بوں کی طرح گیا۔' ماری کی میں اس کی باوجود میں اس کی مدے کیچڑ میں گہرا ٹر ھاڈا لنے میں کامیاب ہوگیا۔''

د دسرے لفظوں میں ہیری ریت کی بوری کو آلیا آل قرار دے رہا تھا۔ میں نے فورا اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا۔'' پوسٹ مارٹم کرار پورٹ کے مطابق اس کی لاش کے قریب آئی کوئی بوری موجود نہیں تھی۔''

" دولیکن شیف میں تو ریت کی بوریاں نظر آری ہیں۔ 'بیری نے کہااور مجھے ایک نئی انجھن میں گرفنار کر کے جاتا گیا۔

وسری مین تاشیقه کی میز پر ہمیری بچھ تصویریں و مکھ رہا تھا۔اس نے ایک تقبو پر میرے ہاتھ میں تھائی جس میں ممکن ایک مین مخف کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دو باد مشہد میں انہ میں دورا

"مید والٹر ڈیٹن ہے۔" ہیری نے بتایا۔" اہمارے اسکول کاموجودہ ہیڈ ماسرے"

"کیا اس وقت ایڈ ماسٹر کی ہوی زندہ تھی جب یہ تصویر تھینچی گئی؟" میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ "میری نے کہا۔" لیکن اس سے زیادہ اہم

میں ہاں۔ مہیری نے کہا۔ مسین اس سے زیادہ سوال میہ ہے کہاس کی مورت کیسے واقع ہوئی؟''

" ميں بيضرور جو نتاجا: ول گا-

''تم نے شک ی کہا تھا جیک کدایک قاتل دوبارہ مجی قبل کرسکتا ہے۔ وہ ہمی ایک کار کے حادثے میں ہلاک ہوئی تھا۔'' موئی تھی اور موقع پر کوئی مواہ موجود نہیں تھا۔''

یہ کہہ کر اس نے تصویر میں سمیٹیں اور بولا۔''ہم کئے کلب میں کریں گے۔''

رائے میں اس نے بت یا کہ ڈیوڈ کارلائل اورمیگی وارزکومجی لیج پر بلایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کارلائل سے براہِ راست مقابلہ کرنا مناسب ہوگا تو اس نے میر ب خدشات کورد کرتے ہوئے کہا۔ "ہم قاتل ک قریب پہنے میں اوراب ہمیں تیزی اسے ارروائی کرنا ہے۔ "

میں خرموش ہوگر ہیری کی بات پر غور کرنے لگا۔
اے بقین تھا کہ جس محص نے ہیڈ ماسٹر کی ہوی کو ہلاک کیا تھا
وہی کلسن کو بھی مار نا چاہ رہا تھا اور اسی نے ایلس کو بھی قل کیا
ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات تو آر ان تھی کہ کارلائل ای بیوی
کوفل کر کے اس کا الزام رہان پر ڈال سکتا ہے۔ وہ کسن کو
سمجی یارنے کی کوشش کرسکتا ہے گئی وہ ہیڈ ماسٹر کی ہوی کو
کیوں قبل کرے گا۔

ہم کلب پہنچ تومیگی پہلے ہے وہاں موجودتھی۔ ہیری کو و کیمنے ہوئے ہوئی۔ "ہم نے پانچ آومیوں کے لیے میز مخصوص کروائی ہے۔ کیا کوئی اور بھی آرہاہے؟"

میری نے دروازے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا جہاں سے ڈیوڈ کا رائل اندرواخل ہرر ہاتھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کا رنگ زرو پڑ کی کی کی جلائی اس نے اپنے آپ قابو پالیا۔ اس کے پیچھے ایش جیکسن بھی آٹ یا اور یولا۔ ''میرانحیال سے کہ وقت پر بہتے گیا ہول۔''

میری نے اسے بیضے کا اشارہ کیا ادر بولا۔ "اچھا ہوا کہتم آگئے۔" پھر وہ دوسرے کو وہ سے تخاطب ہوتے ہوئے بولا۔" ایک گھنٹا قبل میر مسٹر چیسن کو ایلس کا رلائل کے قبل کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کی قائل رپورٹ دے چکا ہوں۔"

"بیسب کیا ہے؟" کاروئل نے ہیری ہے یو چھا۔
" تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس میری ہوی کے تال کے
بارے میں چھنی معلوبات ہیں جہلے سب، جانتے ہیں کہا ہے
ریان باسٹرز نے قبل کیا ہے۔ میرے پاس کسی فائل
ریورٹ کو سننے کے لیے دفت نہیں ہے۔"

ہیری نے مینو سے نظریں بٹائے بغیر کہا۔ " بیٹے جاؤ ڈیوڈ تم اچھی طرح جائے ہوکہ تمہدری بندی کوکس نے قبل کیا

جاسوسرذانجست م162 مووری 2015م

رکھ دیا۔ اس وقت کی تم نہیں جانتی تعین کہ بوب تکسن،
ایلس کا وکیل تھا۔ جب تمہیں معلوم ہوا کہ اس کی کار میں سوار
ہونے والا وہی تھا تو تم نے اس سے رابطہ کیا اور جب اس
نے تمہیں بتایا کہ وہ ڈیوڈ کارلائل کا کیا چھا بیان کرنے والا
ہے تو تم نے اسے بھی رات تے سے ہٹا نے کی کوشش کی کیونکہ
کارلائل تمہارے لیے دودھ دینے والی گائے کے ماندتھا۔
'' دبہر حال بیب واقعائی شہادتیں ہیں۔' ایش نے
ہیری ہے کہا۔ '' جمعی کسی تھوں جوت کی ضرورت ہوگی۔'
ہیری ہے کہا۔ '' جمعی کسی تھوں جوت کی ضرورت ہوگی۔'
اس وقت میرے تال فون کی تھنی بھی فون سنتے ہی
میرے چرے پر مسکرا ہے دور کئی اور میں نے ہیری سے
میرے چرے پر مسکرا ہے دور کئی اور میں نے ہیری سے
میرے چرے پر مسکرا ہے دور کئی اور میں نے ہیری سے
میرے چرے پر مسکرا ہے دور کئی اور میں نے ہیری سے
میرے چرے پر مسکرا ہے دور کئی اور میں نے ہیری سے

کہا۔ 'بوب سن کا عمالون کر ہیا۔

یہ بنتے ہی میگی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے

بولی '' میں کسن سے را بطے میں تھی۔ میں نے اسے نئے پر

بلایالیکن وہ نہیں آیا۔اس حادثے سے میراکوئی تعلق نہیں۔'

بلایالیکن وہ نہیں آیا۔اس حادثے سے میراکوئی تعلق نہیں۔'

میسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی تو کا رلائل نے اسے

روک لیا اور بولا۔'' سب مجموسا منے آجائے گا۔ تم نے ہی

روک لیا اور بولا۔'' سب مجموسا منے آجائے گا۔ تم نے ہی

ان دونوں کوئل کیا ہے اور بولیس جلد ہی ثبوت بھی خلاش

رے اللہ ہے ہم ہوا کہ اس پہلے ہے موجود جب میں اپنے ہم ہوا کہ اس کا اللہ ہوا کہ اس کی مال کو وہ سل نون کی مال کو وہ سل نون کی اس نے بیٹے کے کمرے سے ملا تھا۔ جب اس نے فون پر ایک خون کی میرے متعدد پیغایات دیکھے تو مجھ سے رابطہ کیا اور پولیس کو میرے متعدد پیغایات دیکھے تو مجھ سے رابطہ کیا اور پولیس کو میرے متعدد پیغایات دیکھی نے ہی میں ویر تبییل کی کراس فون پر آخری یا رمینی نے ہی میں میں ویر تبییل کی کراس فون پر آخری یا رمینی اور اس نے میں نے ہی اپنی کار سے کسن کو کھر ماری تھی اور اسی نے میں اور اسی نے ایک کار سے کسن کو کھر ماری تھی اور اسی نے ایک اور اسی الیس اور جولی ڈیٹن کا آس میں کیا تھا۔

و اور بون و سن ال اور الميذ المسر دونول نے بی سی کی کے والے کا الاس اور المیڈ المسر دونول نے بی سی کی کے ساتھ اپنے تعلق کا اعتراف کرلیا لیکن وہ اپنی ہویوں کے قبل میں ملوث نہیں تھے۔ یہ منصوبہ میں کا تھا جس نے اپنے مفادات کی خاطر پہلے جولی اور پھر الیس کو اپنے رسائی رائے سے مفادات کی خاطر پہلے جولی اور پھر الیس کو اپنے ماصل کی اور اس کی جانب سے الیس کو جعلی ای میلو بھیج حاصل کی اور اس کی جانب سے الیس کو جعلی ای میلو بھیج کی اور وہ بلا قبل کرنے کے جرم میں ریان کو مزا ہوجائے گی اور وہ بلا قبل کرنے کے جرم میں ریان کو مزا ہوجائے گی اور وہ بلا قبل کرنے کے جرم میں ریان کو مزا ہوجائے گی اور وہ بلا شرکت غیر ہے اس سے کا روبار کی ما لک بن سکے گی لیکن مرکز میں وجہ سے اس کا منصوبہ غارت ہوگیا اور وہ اپنے ہماری وجہ سے اس کا منصوبہ غارت ہوگیا اور وہ اپنے انہا کی پہنچ گئی۔

ہے اور وہ ریان ماسٹرزئیں تھا۔'' کارلائل نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بیٹے کیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد ہیری نے اس سے پوچھا۔''مس ویٹر کے جانے کے بعد ہیری نے اس سے پوچھا۔''مس وارزمہیں کب ہے بلیک میل کررہی تھی؟''

وارتر ہیں ہے ہے ہیں۔ اس میں کودیکھا۔اس کا منہ کھلے کا کھلا

رہ سی تھا۔ اس سوال پرمیراچو کھنا بھی فطری تھا جکہ کارلاک

ہھر کا بت بنا ... بعینا تھا۔ ہیری اپنی بات جاری رکھتے

ہوئے بولا۔ وہ تہ ہیں بوب کسن سے کوئی خطرہ ہیں تھا لیکن تم

ہوئے بولا۔ نہ تہ ہیں بوب کسن سے کوئی خطرہ ہیں تھا لیکن تم

ہوئے بولا۔ نہ تہ ہیں بوب کسن سے کوئی خطرہ ہیں تھا لیکن تم

ہینیں جانے نے نے کہ انہی دنوں ہیرس میں مس وارنری اس

ہیں جانے ہوئی تھی۔ اسے کمزور لوگوں سے دوستی کرنا بیند

ہے۔اس سے ماصل ہونے والی معلومات کی روشی میں وہ

اسی چند عور تول کا بتا لگانے میں کامیاب ہوگئی جن سے

اسی چند عور تول کا بتا لگانے میں کامیاب ہوگئی جن سے

ہیں ہارے نا جائز تعلقات ہے۔ یہاں واپس آنے کے بعد

اس نے تم ہے درابطہ کیا اور بیسوں کا مطالبہ کرنے گئی۔ اس

نے مخلف موافع پر تم سے دس دس بزار ڈالر ما تھے اور تم ہر

ہاراس کا مطالبہ بورا کرتے رہے ورنہ سی کومنہ دکھانے کے

ہاراس کا مطالبہ بورا کرتے رہے ورنہ سی کومنہ دکھانے کے

ہاراس کا مطالبہ بورا کرتے رہے ورنہ سی کومنہ دکھانے کے

ہاراس کا مطالبہ بورا کرتے رہے ورنہ سی کومنہ دکھانے کے

ہاراس کا مطالبہ بورا کرتے رہے ورنہ سی کومنہ دکھانے کے

ہیں جا ہے۔ کی جواس کا محبوب تھا۔ ''

آئی چاہے۔' ویوڈ کارلائل سے ضبط نہ ہوسکا اور وہ میگی کو خاطب کرتے ہوئے بولا۔''تم نے ایلس اور والٹر کی بوی کافل کیا اور کسن کو بس کاڑی ہے کر ماری۔''

رو ان کا کوئی شوت نہیں۔'' وہ غراتے ہوئے بولی۔''بیب احقانہ ہاتیں ہیں۔ میں کیوں کسی کوئل بولی۔''بیب احقانہ ہاتیں ہیں۔ میں کیوں کسی کوئل

کروں کی جمہ کے اپنے محبوب کی بھری کواس کے قبل کیا تاکہ
اس کی جگہ لے سکو۔ 'ہیری نے کہا۔ 'ایک باقل کرنے کے
بعد تمہارے لیے دوبارہ ایسا کرنا آسان ہو کیا تھا۔ تم ریان
بعد تمہارے لیے دوبارہ ایسا کرنا آسان ہو کیا تھا۔ تم ریان
سر کاروبار پر بھی قبضہ کرنا جاہ رہی تعین لیکن اسے فل نہیں
منصوبہ بنایا ہم نے ریان کے کمپیوٹر سے ایس کو دھمکی آمیز
منصوبہ بنایا ہم نے ریان کے کمپیوٹر سے ایس کو دھمکی آمیز
ای میلو جبیں اور ایک دن جب یوگا کی کلاس کے دوران
ایس نے تہمیں بتایا کہ وہ ڈیوڈ کارلائل سے طلاق لے رہی
سے تو تمہارے ذہن میں اسے ختم کرنے کا خیال آیا اور تم
نے اسے تبطئے کا موقع دیے بغیرریت کی بوری اٹھا کراس کی
مردن پردے ماری اور پھراس بوری کو دوبارہ اپنی جگہ پر

جاسوسرڈانجسٹ (163) فروری 2015 ed From Web

### بيسرين

# جواري

### احمد بدا قسيال

شيكسبيئركاكها بواابك ضرب المثلكي حیثیت اختیار کر گیا ہے که زندگی ایک اسٹیج ہے جس پر ہم سب اداکار ہیں جو ابناابناکھیں دکھاکے چے جاتے ہیں... یہی اداکار زندگی کے آغاز سے انجام تک ایک جوا کھیلتا ہے... جس میں خطرات اور حادثات کی بازی پہلی سانس کے ساتھ لگتی ہے اور آخری سانس تک جاری رہتی ہے... تخلیق کے نقائص ہوں یا بیماریاں... وہ زندگی کے ہر نومولود کو شکست سے دوچار کرنا چاہتے ہیں مگر زندگی مقابلہ کرتی ہے اوریه کھیل انسمانی دبیراورنوشتهٔ تقدیرکے ساتھ زندگی کے تمام اہم اور غیر اہم فیصلوں میں جاری ربتا ہے... خوشی... غم..، نفع... نقصان ... دوستی ... دائیمنی ... محبت اور تفرت ... سب ہار جیت کے وہ روپ ہیں جن سے ہر انسان ایک جواری بن کے سامناكرني پرعجبور بوتابي ... جواري ... انسانی جذبوں کے ردِعمل سے جنم لینے والی وہ کہانی ہے جو نگر ڈگر گلی گلی اور گهرگهرنئی بهی لگتی ہے اورپرانی بهی، ٠٠ آپ بیتی بهی اور حگ بیتی بهی.، تجسس اور حیرانی کے سارے رنگ دكهلاتي جادواثر تحرير...

زندگی کی بساط پراند اس جوا کھیلنے والے کھسلاڑی کی ہوسٹس کر باداسستان



جاسوس ذانجست - 164 ، فروري 2015

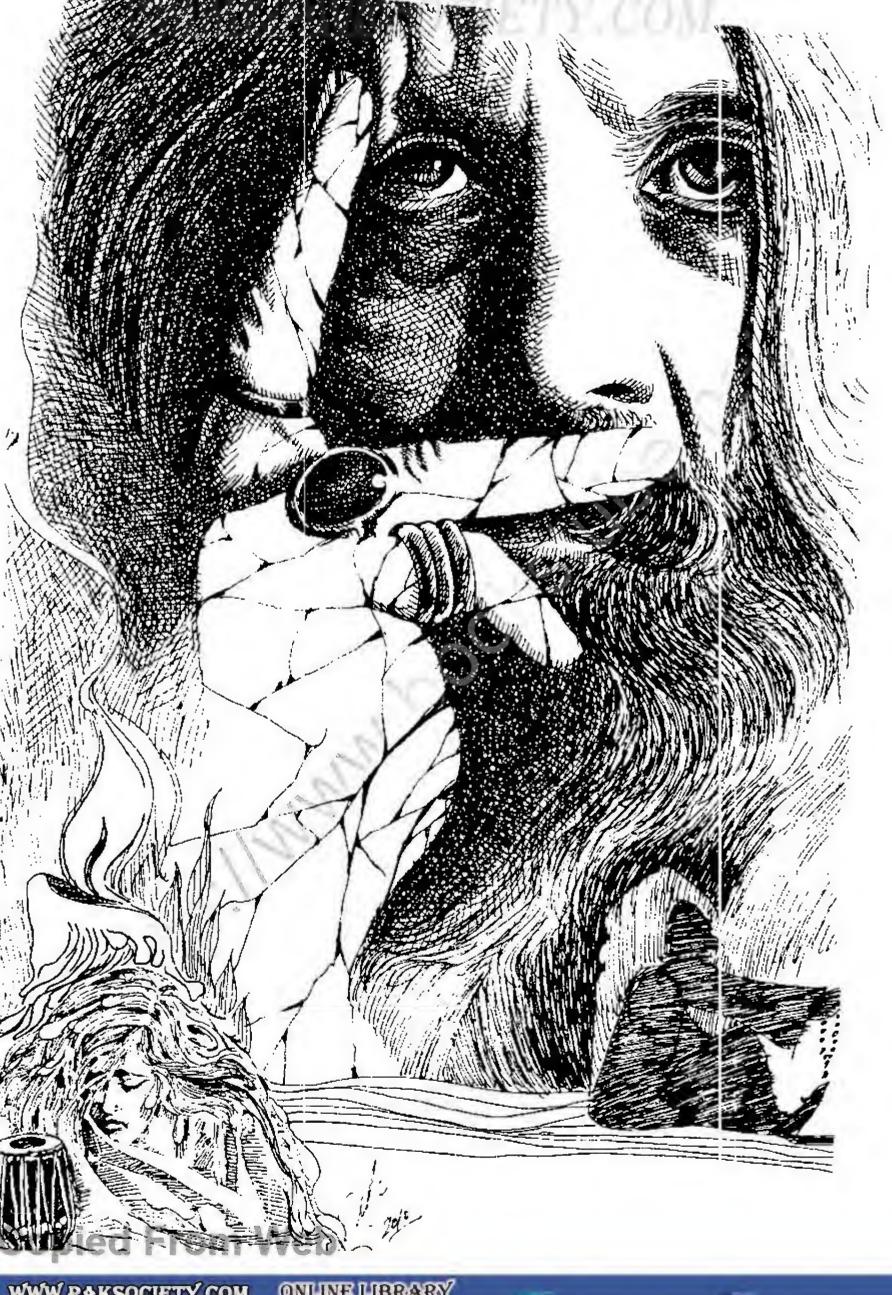

میرانجی نام ملک ملیم اختر نہیں. '' میں اٹھ کھٹرا ہوا۔' دسی یو اِن کورٹ۔''

ان کورٹ۔' جو مخص کسی بیوروکر بیٹ کے رعب داب سے بات کررہا تھا ایک دم کوئی غرنس منہ درخواست گزار بن میا۔ '' ملک صاحب، ملک صاحب! آپ تو بلادجہ ناراض ہو گئے۔ میں ابھی شلے کوادر سبکیورٹی دالوں کوطلب کرتا ہول۔ ال جا تھی محرشاہ صاحب، ، پکم بز جھیے۔''

اب ال كا سارا غامه مي، پر اترا- الى نے ايك ايك كو برطر فى اور جيل كى دھمكى دى۔ "مريض كو تلاش كر كے اوك كا و تربيل كى خيرتبيں۔ "اس نے دہاڑ كے كہا۔

آو ہے گھٹے میں اس نے بڑے امرار اور عاجزی کے ساتھ بچھے چائے پینے برججود کیا اور یقین ولاتا رہا کہ مریض ضرور لیے گا۔لیکن ابہا ہوا بیں۔ابھی تک میں نے ایک امید پر انور سے بات بیں کی تھی۔اب میں نے ایم ایس کا قون استعال کرتے ہوئے انور کو بتایا کہ سکندرشاہ اس کا قون استعال کرتے ہوئے انور کو بتایا کہ سکندرشاہ اس کا ایس کا اور تلاش کے باوجود بیں طا۔

دوسری طرف وہ ہنیا۔'' ملے گا کیے . . . وہ انہی پانچ منٹ پہلے محر پنجا ہے۔''

''' میں بھو نچکا رو گیا۔ ''اجھا میں آتا ہوں۔''

میں نے اخلاقی طور پر ایم الیں سے معذرت کی اور
اس کی بات سے بغیر کرے سے ڈئل کیا۔ میری پریشانی
صرور ختم ہوگئ تھی لیکن اسپتال والوں کی غیر ذیتے داری پر
اب بھی غسرتھا۔ نام طور پر اسپتال اس تفاظتی نظام ایسا ہوتا
ہے کہ مریض فرار نہ ہویا ہے۔

مراد ہاؤی میں تجیب مظرفا۔ سکندر شاہ کی آ داز ایک مراد ہاؤی میں تجیب مظرفا۔ سکندر شاہ کی آ داز ایک کمرے سے سنائی دے رہی تھی اور در واز و بند تھیا۔ ریشم کے ساتھ درونی کچھ حیران پریشان لا وُئ میں بیٹھی تھی اور شاید انہیں میرائی انتظار تھا۔ جمعے دیکھ کروونوں کھڑی ہوگئیں۔
انہیں میرائی انتظار تھا۔ جمعے دیکھ کروونوں کھڑی ہوگئیں۔
میں نے کہا۔ ''اتور کہاں ہے؟''

دونوں نے ایک ساتھ بنار دروازے کی طرف اشارہ کیا۔''اندرشاہ تی کے ساتھ ہے'' ریٹم بولی۔ '' دروازہ کیوں بندہے؟''

انور نے شاہ بی کوروک رکھا ہے۔'' روبی نے کہا۔ ''اندرجائے دیکھ لو۔''

بنی نے تاک کیا تو انور نے در : از ہ کھولا اور پھر بند کردیا ۔ سکندرشاہ کمرے میں چکے لگانے لگاتے ذرای دیر سکندر کے غائب ہوجانے سے اسپتال کے عملے پر بدحوای طاری تھی۔ میں نے اسپتال کے ایم ایس سے رجوع کیا۔وہ غیر نمروری طور پر بدد ماغ آ دمی تھا۔ اس نے ہزاری ہے کما۔ ''اے م یفن نہیں ہل رہاتو

اس نے ہزاری ہے کہا۔"اب مریض نبیں ال رہاتو میں کیا کروں ،خود تلاش کروں اسے؟"

میں نے فیصے کو ضبط کیا۔ "بیآپ کی مرضی ہے، خود علاش کریں یا عملے سے کہیں۔"

''آہی آپ نے بتایا کہ وہ ہر جگہد کھے چکے۔'' ''دیکھیے میر سے کہنے کی بات اور ہے آپ ختی سے کہ سکتے ہیں۔''

ہدے ہیں۔ اس نے میرامعتکداً ڈانے کے انداز میں کہا۔'' یعنی سختی ہے کہنے سے آپ کا مریض مل جائے گا؟''

اب میں نے آبجہ بدلا۔ "لک جیر مسٹرایم ایس! میں نے مریض کواسپتال میں داخل کرایا تھا۔ کسی بیٹیم خانے میں مبین اس کی سکیورٹی آپ کی ذیتے واری تھی۔ "

''اگریتیم خانہ نبیں تو بیجیل خانہ بھی نہیں... ہم مریضوں کو باندھ کے نہیں رکھتے۔'' وہ برہی سے بولا۔ ''آپکا مریض بھا کہ کیا ہوگا۔''

" " کیامرین بہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں؟"
" " بس . . . دوئی ادا کے بغیر بھاگ گئے۔ ایک تو او پر
والے کمرے کی کھڑ کی سے قلمی انداز میں لئک کے نکل کیا۔
وہ بھی رات کے دفت . . . وہ ارالا کھوں کا نقصان ہوا۔"

''لیکن میر مرین سکندر بخت تھا۔ کروٹر بی بلڈر . . . ای لیے وی آئی بی روم میں تھا۔ اس کی ادا لیکی ایڈ وائس من تی اوروہ نفسیاتی مریض تھا۔''

ین نے ایک دم میز پر مکا مارا۔ "سی کہاں جا سکتا
ہوں ، یہ بھی بتا دول آپ کو ... بی سیدها پولیس بی
اسپتال کے خلاف الف آئی آرکھوانے جاؤں گا کہ بچھے
شک ہے اسپتال دالواں نے اس کے گردے نکال لیے۔
اس کا بلڈ لے لیا۔ شابراس کا جگر بھی اور اس کا بون میرو
بھی۔ جب وہ مر کیا تو اسے پوسٹ مارٹم کے لیے کسی
میڈ یکل کا لیج کو بی دیا افا موثی سے دفتا دیا۔ اور اس کیس
کی رپورٹ کل کے اخرارات میں شائع ہوگی تو تمہار اور
تمہار اور میں ہوگا۔ پھر آجا تا میر سے خلاف
تمہارے اسپتال کا نام بھی ہوگا۔ پھر آجا تا میر سے خلاف
ڈی فیم کرنے کا کیس کرنے۔ میں بھی کوئی معمولی و کیل نہیں
کروں گا۔ تمہاری گرفتاری کے وارنٹ نہ جاری کرادیے تو

جوارس

ماف نظرا تا تھا کہ اس کی کیفیت بذیانی ہے۔ وہ رفتہ دفتہ دیوائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جھے لگا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی کیفیت جنونی ہوگی۔ نہ میں ماہر نفسیات تھا اور نہ ڈاکٹر ووراس کی کیفیت جنونی ہوگی۔ نہ میں نہیں ہوئی تھی اوراس میں بہتری بھی ایک دن میں نہیں آسکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری نقا کہ وہ طویل عرصے تک فتی ۔ اس کے لیے ضروری نقا کہ وہ طویل عرصے تک زیرعلاج رہے۔ کسی الگ تھلک جگہ پر جہال سے نہ وہ جاگل خانہ تی کہلائے گی لیمین وہ عام غریب لوگوں کے جگہ پاگل خانہ تی کہلائے گی لیمین وہ عام غریب لوگوں کے لیے سرکاری علاج کی جہاں ایک ویکھ بھال بھی ایک تی ہوتی ہے کہ جو وہاں ایک باری جھی کیا اسے نہ عزیز د انتی تی ہوتی ہے کہ جو وہاں ایک باری جھی کیا اسے نہ عزیز د انتی تی ہوتی ہے کہ جو وہاں ایک باری جھی اور کھا تو بس فرشت انتی ہی ہوتی ہے کہ جو وہاں ایک باری جھی اور بس فرشت انتیار ہے نہ کی درکھا تو بس فرشت انتیار نے۔

و می خیال ہے چل کے اُسے تلاش کریں؟" انور

بروی میں چونکا۔ ''بال، آخراس کی ہمت کیے ہوئی شاہ جی کے ساتھ بدمیزی کی۔''

سد ما سبیری می است میار مرد کا بچی تفاتو کلمبرتا۔'' میں نے کہا۔'' میں جانتا ہوں ، رانا کو۔'' ''تم جانتے ہو''' شاہ تی نے خوش ہو کے کہا۔ میں نے کہا۔'' جمعے موٹر سائیل کے نمبر سے یا د آیا۔ آخر میں چار سو بیں ہے تا . . . وہ ہے لکا چار سو بیس ، بدمعاش۔''

' دمِس تو پھر چلتے ہیں ، انور وہ تمہارے ابا تو شکاری شعے نا ، ان کی بندوق کہاں ہے؟'' شاہ جی بولا۔ '' رکھی ہے۔ بیاتے وقت اٹھالیں سے کیکن پہلے کھا نا کھا تیں۔ جھے بھوک تکی ہے۔'' میں نے کہا۔

اس کے بعد بنو ہوا میری اور انور کی سادہ ی پلانگ میں۔ ہم نے اسے باتوں میں الجعالیا اور روبی نے اس کو کھانے میں خواب ورووادے دی۔ ہم ڈاکٹر کو بلاتے تو وہ بدک جاتے۔ سکندر شاہ کو بہت جلدی تھی۔ اس نے کھانے میں دیر نہیں لگائی عمر ہم وقت گزارتے رہ اور اسے میں دیر نہیں لگائی عمر ہم وقت گزارتے رہ اور اسے بہلاتے رہے۔ ہمارے نزویک میں کامیاب عکست عمل میں۔ پہرانور نے کہا کہ وہ بندوتی لے آئے تو چلتے ہیں۔ "میں کامیاب عکست میں میں۔ پہرانور نے کہا کہ وہ بندوتی لے آئے تو چلتے ہیں۔ "میں سکندر شاہ نے فاتحانہ قبقہ لگایا۔ اراجائے گا آج، قضائی آئی میں کہ سکندر اعظم سے پنگالیا۔ ماراجائے گا آج، میں میں وہ ڈالنا جو سور مار نے کے کام آئی ہے۔ بہت

کے لیےرکا۔ 'انھا کیا تو آگیا ملک ... اس اُلوک پھے نے مندکرر کھا ہے ججے، میں کوئی پاکل ہول۔''

" یانگل نہیں۔" میں نے کہا۔" محر جانا کہاں ہے رو؟"

"ارے وہال ایک حرام زادہ آھیا تھا میرے یاس-"اس نے غصے میں کہا۔"میرے کمرے میں آگیا۔ اتی بڑی داڑھی کی اس کی۔"

'' وہاں سپتال کے کمرے میں؟'' میں نے پوچھا۔ '' کون تھا؟ کوئی ڈاکٹر؟''

وہ چکرلائے لگا۔ ' دنہیں یار، مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا تو گنوا دیا تم نے . . . اب بید دو بھی مارے جا کس کے۔ ان سے کہد دینا کہ ہم سے پٹکا نہ لیس۔ ور نہ جو ہو چکا ، اس سے مجھی برا ہوگا۔ 'ٹس نے اسے گالیاں دیں تو بھاگ گیا۔ بٹس اس کے پیچھے دیڑا۔''

''اور دوڑتے ہوئے گھر تک آگئے؟''میں نے کہا۔ '''نام نہیں یوج ماائس کا؟''

" " اس نے کہا کہ نام کو چھوڑ و۔ میں بہت خطر ناک آدی ہول " اس نے کہا کہ نام کو چھوڑ و۔ میں بہت خطر ناک آدی ہول " ایس نے کہا کہ تم جیسے ایک سوایک میں گاڑ چکا ہول اُئے تم نے بات نہ مانی ہماری تو سب کوایک ہی قبر میں و با دول گا . . . رانا ہے میر انام ۔ "

مِن تَفْرِيباً الْحِيلُ بِرِالِهِ "رانا! يمي نام بتايا تَفَا أَسَ زم"

'' مان اور علی نے کہا کہ علی ہوں رانا کا نا نا ہ ، مانا یا نظر ۔ وہ ایک دم نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے لیکا تو وہ بھا گا اور علی اس کے پیچھے لیکا تو وہ بھا گا اور علی اس کے پیچھے لیکا آو وہ بھا گا موٹر سائیکل پر . . . . جوکوئی اور چلار ہا تھا اور بھاگ گیا۔'' میں موٹر سائیکل پر . . . . جوکوئی اور چلار ہا تھا اور بھاگ گیا۔'' آپ کوئیس روکا کس نے ،گیت پر ؟'' وہ نو بچن میں تھی کہا۔'' آپ کوئیس کیا تھا۔ پھر چیچے دیوارتھی اس کے او پر ہے ،کود گیا۔وہاں جھے دیر ہوگئی۔ پھر تو ما دا تھا عمل نے اے ، نگا بھی تھا اسے ، میں دیوار پر چڑھے لگا توگرا، وہ باتی دیر میں وہ بھاگ گیا۔'' وہ اس کہاں جا کے ماریں کے آپ اُسے ؟'' میں دو باری کی دو باری کے آپ اُسے ؟'' میں دو باری کی کی دو باری کی کوئیس دو باری کی دو باری ک

'' آراب کہاں جا کے ماریں گے آپ اُسے؟'' میں نے کہا۔

دومیں نے موٹر سائنکل کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ میں اسے الاش کر لوں گا۔ میرا دوست ہے موٹر رجسٹریشن میں ... چھوڑوں گا۔ایٹم بم کرا چھوڑوں گا۔ایٹم بم کرا دوں گا۔ایٹم بم کرا دوں گا اور یوم ... وہ قبقہ مار کے بنیا۔

Copied From Wei 2015 System 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 1879 - 18

ارے ہیں میں نے پہلے بھی۔"

رفتہ رفتہ : ہ مُرسکون اور خاموش ہوتا کیا اور اس کی زبان لڑ کھڑائے اُل چروہ ایک طرف لڑ ھکا اور سوگیا۔ ہم نے اسے اٹھا کے گاڑی میں چھے نٹایا اور اسے والیس وہیں لے گئے جہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ دونوں لڑکیوں کے چروں پر مگر، مایوی اور پر بٹانی کے آثار عمیاں ہتے۔

ریشم نے بھے۔ پوچھا۔ ' بھائی! بیر صیک تو ہوجا کیں مےنا؟''

میں نے اس کوحوصلہ دینے کے لیے کہا۔" کیوں نہیں شیک ہوں اگے۔ اس لیے تو لے جارہے ہیں۔ آج کل میڈیکل سائنس نے بڑی پڑتی کرلی ہے۔"

روبی زیادہ بمجھ دار آخی کیونکہ اپنی بڑی بہن شاہینہ کی طرح وہ ذہنی امراض کی ووادک کے بارے میں زیادہ جانی تھی اور اور وہ اور دوا وارد کا خیال آخری دفت تک ای نے رکھا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ فکر مندی اس کی آتھ مول سے عیال تھی۔ وہ بیٹھی تھی کہ ہم جو فکر مندی اس کی آتھ مول سے عیال تھی۔ وہ بیٹھی تھی کہ ہم جو کررہے ہیں اچھا کررہے ہیں اور ہم ہی کر کتے ہیں۔ ابھی تک تک تھر کے ملاز میں کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس عظیم تک تک تھر کے ملاز میں کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس عظیم الثان سلطنت کے بالی اور مالک کا د ماغ چل کیا ہے۔

ملتان جانے والی سڑک پر آتے ہی انورنے کہا۔ "میرا خیال ہے کہ ان کو واپس وہیں کے جانا کوئی عقل مندی نہیں۔ وہ معمول نفسیاتی مسائل سے تونمٹ سکتے ہیں۔ شاہ جی کا کیس مختلف۔ ہے۔"

میں نے اس نے انفاق کیا۔''شاہ بی کو محفوظ اور الگ جگہ پرر کھنے کا انظام ضروری ہے چرکہاں لے جا عیں؟''

"لا ہور۔" اور قطعیت سے بولا۔" جمعے اٹلی میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ملا تھا۔اس نے دہاں سے دہائی امراض کے علاج میں اسپیٹلائز کیا تھا۔اس نے بتایا تھا کہ داپس جا کے وہ چھا نگا ہانگا ہیں ایک مینٹل اسپتال قائم کرے گا۔ وہاں شیخو پورہ کے علا۔ قے میں ان کی آ بائی زمین تھی۔اس کی د کھیے بھال باقی چار بھائی کرتے تھے۔ والد صاحب مہت میں نے اس کے سیاست میں گے، ہوئے تھے۔جمیسے میں نے اس میا گیرداری نظام سے خاوت کی، وہ بھی ڈاکٹر بنا اور بیتو جا گیرداری نظام سے خاوت کی، وہ بھی ڈاکٹر بنا اور بیتو اسپتال قائم کرنے کی ضرورت پر قائل کیا مگریہ ہے کہ بھی کا اسپتال قائم کرنے کی ضرورت پر قائل کیا مگریہ ہے کہ بھی کا بیس اے نو پر افٹ نو لائی کی بنیاد پر چلانے کا خواہش مند اسے سے بھی اسپتال بھی بنا نائیس چاہتا تھا۔ اسے مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ ار فائمی اسپتال بھی بنا نائیس چاہتا تھا۔ اسے مسئلہ نیس تھا لیکن وہ ار فائمی بنیاد پر چلانے کا خواہش مند اسے دو ایک سیاح تھا ہمیری طرح۔"

" يعديس رابطه بوالبحي؟"

اس نفی میں سر بلایا۔ 'اس کانام تھا ڈاکٹر محس اوہ مجمی واپس جارہا تھا وہیں جا کے معلوم ہوگا۔ اس کا باپ بہر حال مشہور آ دی ہے۔ اگر اسپتر ل ہوگا تو ہمارا مسئلہ طل ہو جائے گا۔ اخرا جات کا کوئی مسئر ہیں۔ '

" بیرانا کسے پینی کیا استال میں۔"
" اب اس کا کیا ڈسکس کریں۔ وہ لوگ پیچے گے ہوئے ہیں اور جارا پیچیا تبیس جو وڑیں کے پاتو ہم ان کی بات مان لیس اور سو فیصد غیر اخلاقی ،غیر قانونی کاروبار میں بات مان فع لیتے رہیں ... یا چیاج تبول کر لیس کہ جم تہیں یا ۔۔۔ پاتام تبول کر لیس کہ جم تہیں یا

م بین - اگر پیصرف میرا فیمله به نتا تو کوئی مسئله نه تفالیکن فیمله به نتا تو کوئی مسئله نه تفالیکن فیمله به نتا تو کوئی مسئله نه تفالیکن فیمله به دوئی کا بین ایستی ایستی اور میران کو کون کا ناجائز مطالبه مان کی بهتواس کی مرضی اور وه میری طرح سوچتی بهتو بجمرا کین لڑکی کیا کرے گی - وہ میری طرح سوچتی بهتو بجمرا کین لڑکی کیا کرے گی - وہ میری طرح سوچتی بهتو بجمرا کین لڑکی کیا کرے گی - وہ میری طرح سوچتی میں ایستا کین کرسکتا ہوں ۔'

مجھ سے ہی تو بع دیفے کی میں اے انکار کیسے کرسکتا ہوں۔'' میں سامنے کار کے بنچ بہر کر گزرتی ساہ سڑک کو و کیسارہا۔''اور میں؟ کیامیں نکار کرسکتا ہوں؟'' اس نے نفی میں سر ہلایا۔''نہیں۔''

روہ نہیں شریک بنے کا اور بار ہیں شریک بنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ لوگ، بروہ فروش ہیں۔ عورتوں، لا یوں کو اٹھات بی اور ندم نے کا مال بیچے ہیں۔ خشات کی مافی سے ان کا تعلق ہے لیکن ایک بات جوشا پر تیرے علم میں بھی نہ ہو جب ہم اس سے ل کر واپس آرہے تھے ناور شن مراجع میں نے ایک، جگہ دیکھا تھا کہ لوگ کس نزیر میں راہے ہے نکل رہے، ستھے۔ یوں جیسے اگ دے ہوں بابرآرہے ہول ا۔ '

اس نے بھے جرانی ہے ایکھا۔" کہاں؟"

" بجھے نام نہیں معلوم اس جگہ کا جوڈرا ئیورہمیں والہی ایا تفاءاس نے میر ہے سوال کا جواب کول کرویا تفا مگراس جگہ کر بچان لوں گا۔ وہاں ایک باغ تفایا جنگل۔اس میں کوئی مزارتھا جس پرلگا ہوا تکون برجمینز اہوا میں لہرار ہا تفا۔ وہ سب لوگ سیاہ وردی میں ہے۔ ایک جیسے طبعہ ہے سے سب کے ۔ جیسیا ہمارے ڈرائیور کا آغا اور ان کے کندھوں پر کلاشنکونیں تھیں۔ اس انڈر گراؤنڈ راستے پر وہ کہاں سے کلاشنکونیں تھیں۔ اس انڈر گراؤنڈ راستے پر وہ کہاں سے انور جھے دیکھیار ہا۔ " تو نے اس وقت ہیں بتایا تفا؟" انور جھے دیکھیار ہا۔ " تو نے اس وقت ہیں بتایا تفا؟"

جاليوس دانبست 168 به فروري 1015.



سَلَا ہوں۔ ساری آبائی زمین کوٹھکانے لگاؤں پھر بھی جھے پہنے کی کی نہ ہوگی مگر رولی . . . ایک کمز درلزگ . . . ایک بعوہ . . ، بھری کزن . . . یو دکیا کرے گی؟"

المحمد المحمد التحمد التحمد المحمد ا

مندی اثری ہے۔'' ''ضدی یا ستفل مزاج اور حوصلہ مند۔'' '' کیچھ بھی بچھ لے۔ وہ نہ مانی تو پھر.. ، تو جامیں تو تہیں جاؤں گا۔''

'' الوّے ہٹے ... یہی سمجھائے تو نے بجھے استے عرصے میں؟ کیا واقعی میں اتنا خور غرض کمید اور ذلیل ہوں؟" میں؟ کیا واقعی میں اتنا خور غرض کمید اور ذلیل ہوں؟" انور مسکرایا۔" میرالیقین یہی تھا کہ آپ بکواس فرما

می خور اسے بہلے ہی کی دشواری کے بغیر ہمیں واکثر محسن کا کلینگ لی گیا۔ اس نے علاج گاہ کا نام ''نفسیاتی ہمالی کا مرکز''رکھا تھا۔ یہ نٹا کستہ الفاظ میں جو وہاں رہنے والوں پر بھی خوش گوار اثر رکھتے ہوں کے۔معلوم نہیں جسمانی یا

"اب بنار ہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ وہاں سے ہی اسلی ہیں جا تاہے۔ اسلی ہیں جا تاہے ہا ہمال ہوتا ہے۔ ناور شاہ نے تو صاف کہ دیا تھا کہ ہم ونیا کے سارے دھندے کرنے ہیں جو ناجائز سمجھے جاتے ہیں مگر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ روئی کی مرضی ہے مگر میں ایسے کی دھندے میں ششامل ہوسک ہوں اور نہ خاموش رہ سکتا ہوں، میں چلا جا دُن گا۔ "

المجائد جائے گا؟ 'انور نے یہ بینی سے دہرایا۔
المجی ناور شاہ نے بجھے کھائی کے تنجے پر کھڑا کر دیا تھاادر
میں بہت مطمئن تھا کہ دہ بات پرائی ہوگئ۔اب میں محفوظ
میں بہت مطمئن تھا کہ دہ بات پرائی ہوگئ۔اب میں محفوظ
ہوں۔ زندہ رہ سکتا ہوں تو انتقام وغیرہ کو بھول کے اپنی
زندگی جیوں۔ لیکن اسٹے عرصے بعد اچا تک میری تمام غلط
دنہی دور ہوگئی۔اس نے ایک ماہ کی مہلت دی ہے جھے پھروہ
جھے داپس وایں بہنچا دے گا تختہ دار پر ... اور بعد میں تم
سے منتمار ہے گائی تم بھی نئی نہیں کے اس کوانکار کرے۔ '

''جھے، بہت افسوں ہے ملک، اتنا عرصہ ساتھ گزار کے تیرے ول میں میرے لیے یا رہم کے لیے کوئی جذبات بیں، اتوائی آسانی سے جانے کی بات کر رہاہے؟''
آن ۔ ۔ جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوسکی تھا۔ تواندازہ بھی نہیں کرسکی تھا۔ تواندازہ بھی نہیں کرسکی تھا۔ تواندازہ شققت ہے، ۔ کیے وہ اچا تک سامنے آگیا۔ وہ سکندر شاہ کا دست بیرسائی کی ذاتی دھمی تی جس نے پردہ انھا ویا۔ مراد بارا تو جیت کس کی وائی مسئندر شاہ کی ؟ مجھے میر نیازی کا ایک شعر یاوآتا ہے جوسو فیصد حسب حال ہے . . . اِک اور در یا کا سامنا تھا میر بھی کو . . میں ایک در یا کے یار اتر اتو جی کا سامنا تھا میر بھی کو . . میں ایک در یا کے یار اتر اتو جی تک محد بور کھتا کر دہ طافت کے غرور میں تھا۔ جیت کے بعد اسے بتا چلا کہ اصل میں تو یجھے ناور شاہ ہے۔''

اس نے میں بھی ای کوسب سے بڑا دھمن بھتا ہوں۔
اس نے میرے آباؤا حداد کی نشانی اس حویلی کوختم کر دیا اور
میری اس کو مارویا۔ وہ تو کسی دھمنی کے حلیل بیس فرنی نہ تی۔
اب وہ جھے بھی دھمکی دے رہاہے کہ روبی کوراضی کرو، ورنہ
میری بھی خیرنہیں ۔ سکندرشاہ کی بھی خیرنہیں تو میں کیا کروں؟
میری بھی خیرنہیں ۔ سکندرشاہ کی بھی خیرنہیں تو میں کیا کروں؟
دیشم کو ساتھ لے کر میں بھی نگل جاؤں؟ کہ میرے پاس
دیشم کو ساتھ لے کر میں بھی نگل جاؤں؟ کہ میرے پاس
دیشم کو ساتھ کے اور میں کہیں بھی سہولت کی زندگی گزار

Copied From Web 2015 Equation 159

نے سامنے رکھیں بولوں کی کیاریاں تھیں۔
ابھی شام آن کے مرکز کے باس لان پر شل رہے تھے یا بینی اس پر بیٹھے باتیں کررہے مقط کیاں چندیالکل تنہاا در کم صم بھی بیٹھے بتھے میں ف ایک تفاجوسر کے بل قلا بازیاں کھا تا لان کی کسبائی کو ہے کررہا تھا اور دوسرااس کوایک ڈنڈی سے باکک رہا تھا۔ دونوں کا ہس ہس کے براحال تھا۔ پاگل پن بینی میں تھا۔ ایک نظر میں ہے جگہ کسی ہوشل یا ہوئل کے جیسی بینی تھی ہوئی ہیں ہوئی ۔ بیشتر کو وہ پاگل نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو جب دورہ پڑتا ہے تو وہ پاگل نظر آتے ہیں۔ دورے کی شدت میا زیادہ ہوسکتی ہے اس سے استال دورے کی شدت میا زیادہ ہوسکتی ہے اس سے استال دورے کی شدت میا زیادہ ہوسکتی ہے اس سے استال دورے کی شدت میں۔

ڈاکٹر محس ہمیں برآ مدے میں مل ممیا۔ دواجنی چہرے و کھے کروہ منٹکا پھراس نے انور کو پہچان نیا اور بڑے گرجوش طریقے پر اس سے ملا۔ ''سوری مجھے صورت یاد ہے، نام نہیں۔ہم اٹلی میں ملے تھے۔''

''لیں، میں 'ودھری انور ہوں۔ آرکی میکٹ ''انور نے مصافحہ کر کے میرال طرف اشارہ کیا۔'' بیمیر ہے دوست ہیں ملک سلیم اختر۔''

و اکثر محسن خوش شکل ،خوش سزاج اورخوش لباس آومی تفایه " و میلا می می آپ و و نول و اغل ہوں گے؟ " و و بولا اور مجر نہا۔

انور نے کہا۔ '' جگہ دیکھ کے دل تو چاہتا ہے۔ ادھر آتے ہوئے جھے پورا تقین نہیں تھا کہ تمہارا خیال ایک حقیقت بن گیا ہوگا۔ یاتی یا تیں ہم بعد میں کریں ہے۔ پہلے آپ گاڑی میں سے مبرے انگل سکندرشاہ کوا تارکیں۔ ہم انہی کودافل کرائے آئے ہیں۔''

ڈ اکٹر نے سر بالا یا ادر مزیدسوال کے بغیروہ ماتحوں کو طالب کیا جو وردی پہنے پھرر ہے متھے۔ان کی ورویاں عام

رسک اساف کی طرح سفید یا گرے نہیں تھیں۔ وہ سب کی در را سب نہیں کردار ہے گھر رہے ۔ تھے۔ ایک '' کی ہاؤس' تھا۔ در را پ '' بیو پائے دی کارٹون کر یکٹر ہے، حد مقبول ہتھ اور ان کی موجودگی ہے ماحول کی سنجیہ گی ختم ہوگئی تھی۔ ان کو انہی موجودگی ہے با چا تا تھا اور یہ بنی اسپتال سے زیادہ ڈزئی مامول سے بلایا جا تا تھا اور یہ بنی اسپتال سے زیادہ ڈزئی میں ۔ مرسز درختوں میں ۔ کی تفریک تھا۔ خود عمارت ست رقی تھی۔ مرسز درختوں میں ۔ کی مارت سے سارا ماحول خوشگوار اور کی تفریک کا ہ جیسا ہو گیا تھا۔ جھے بعد میں معلوم ہوا کہ مریضوں کوخوش رکھنے کے لیے وہاں کھیل نماشے ، فلم شوسب ہوتے ہے اور ان کی کئی خواہ ہو کہ مریض کیا جا تا تھا خواہ وہ ان کی کئی خواہ ہو گائی ستر ونہیں کیا جا تا تھا خواہ وہ آ وہی رات کو چا کلیٹ مانگیں باکس سے نہیں کہ میر سے ساتھ ڈانس کرو۔ '' ہے آئیڈ یا کیے آیا آپ کے ذہن میں ؟'' ماتھ ڈانس کرو۔ '' ہے آئیڈ یا کیے آیا آپ کے ذہن میں ؟'' ماتھ ڈانس کرو۔ '' ہے آئیڈ یا کیے آیا آپ کے ذہن میں ؟'' ماتھ ڈانس کرو۔ '' ہے آئیڈ یا کیے آیا آپ کے ذہن میں ؟'' ماتھ ڈانس کرو۔ '' ہے آئیڈ یا کیے آیا آپ کے ذہن میں ؟''

" میں کیا اور سرا ذہن کہا۔ پورپ میں پھرا تو پھے
اسٹتہ ریسورٹ ویکھے۔ جہاں لوگ آرام اور صحت یابی کے
لیے قیام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، و دولت مند ہی افورڈ کر
ایکتے ہیں۔ پھرایک دونفسانی آرام گاہ جیسے سینٹر دیکھے جہال
علاج ہوتا تھا۔"

"آپ لے کاروباری ازراز میں چلا رہے ایں؟ مطلب بیر کرا مدنی کے لیے؟"

مسئلدانور نے بتایا۔ کاروبار کا اعصابی وباق اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے خود سائن خوف، ڈاکٹر نے کچھ دیر تکھنے کے بعد قلم رکھ دیا۔ "تو چردھری صاحب! مجھے تفصیل چاہیے . . . واقعات بڑا کی بغیر تبرے اور ترمیم کے . . . مرف اتنا بتا کی کہ کی ہوا۔ نتیجہ ہم خود اخذ کریں

·2015 روابه ميد النجو من 170 م فيورى 170 م

مے۔اگر" پ نے پوری بات ندگی یا کا ث چھانٹ کے ساتھ بتائی تو نقصان میرا یا آپ کا نہیں ، مریض کا ہوگا۔
رازداری برڈاکٹر کی اخلاقی ذینے داری ہوتی ہے۔وہ میری
بھی ہے۔۔اعماد نہیں تو چھوڑ دیں۔استے عرصے بعد ملاقات
اچھی ربی۔ چائے پئی اور جا تیں۔اپنے مریض کو کیس ادر
لے جا عمل۔ "

قاہر ہے اس کے بعدہم نے سب بتایا۔ اس کا بھیے بتائیں بھا کہ ڈاکٹر صرف ہماری سن بیس رہا ہے، ریکارڈ بھی کررہا ہے۔ بعد کی کسی غلط بہی سے بیخے کے لیے یہ بھی ضروری تھا۔ افراجات کا سرے سے مسئلہ نہ تھا۔ ہم رات کے دونوں اڑکیوں کا برا سے دونوں اڑکیوں کا برا حال تھا۔ ہم نے انہیں بھی ہیں بتایا کہ سکندرشاہ کو کہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ ''لیکن وہ پاگل خانہ نہیں ہے۔ لا ہور کا بہترین پرائیویٹ اسپتال ہے۔''

"جم أن سال سكة بين عا؟"

''جب تک انتهائی ضروری نه ہو۔ کچھ ون میں وہ مخصیک ہو کے خود ہی آ جا نمیں مے۔'' مخصیک ہو کے خود ہی آ جا نمیں مے۔''

'' کتنے دن میں؟''رونی نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔'' یہ کون بتا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اہر یا نہیں کہ دو دن میں شمیک ہوجائے۔دو جار ہفتے۔۔۔

دوج رميني . و . يادو چارسال-"

" و المركب المر

ا گلےون ہم نے تمام انظا می اختیارات کا جائزہ لیا۔
تمام مائی اموراور فیعلوں میں سکندرشاہ نے یا درآف اٹارٹی
کے ذریعے روئی کو بخارکل بناویا تھا اور جب تک وہ خود زندہ
تما، بیوخارنا مہمیں کمل قانونی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ کمپنی کے
بورڈ آف ڈائر کیشرز میں تین افراد تھے۔ میرے اور افرر
کے شیئرز چیس فیمد تھے جنانچہ روئی پچاس فیمد سے
ہیئر مین یا ایم ڈی ہوئی تھی۔ کمپنی کا قانونی مشیرا یک ہیرسٹر
ہیئر مین یا ایم ڈی ہوئی تھی۔ کمپنی کا قانونی مشیرا یک ہیرسٹر
ہیئر مین یا ایم ڈی ہوئی تھی۔ کمپنی کا قانونی مشیرا یک ہیرسٹر
ہیئر مین یا ایم ڈی ہوئی تھی۔ اس کی فرم سالانہ معاہدے کی
ہیاد پر تمام امور سنجالتی تھی۔ اس کی فرم سالانہ معاہدے کی
سارے اکا دُشس کود یکھا اور کمپنی کے اٹائے دیکھے۔
سارے اکا دُشس کود یکھا اور کمپنی کے اٹائے دیکھے۔
سارے اکا دُشس کود یکھا اور کمپنی کے اٹائے دیکھے۔
ساز سے کرفارغ کردیا تھا کیونکہ مین کا فی الحال مزید کس

تھا کہ جب ضرورت ہوگی آئیں پھرطلب کرلیا جائے گا۔
اصل مسئلہ تھا سیکیو رقی عملے کی تبدیلی یا برطر فی ۔ . جھے اور
انورکو ہروخت احباس رہنا تھا کہ وہ قادر شاہ کے ذرخرید ہیں
جن کی نظر ہاری ہر قبل و نزکت پررہتی ہے اور جواسے باخبر
رکھتے ہیں۔ رانا یہاں سے زندہ سلامت فرار ہونے کے بعد
اسپتال ہی تھے گیا تھا۔ اس جیسے اور بھی ہتے جو کسی بھی تخریک
کارروائی کے لیے مراو ہاؤس میں داخل ہو کتے ہے۔ آئیس
دو کئے والاکون تھا۔ یہاں تو ان کے مددگار سوجود ہے۔ اگر
ابھی تک پھے ہوائیس تھ تو اس کی ایک بھی وجہ تی کہ ہمار بے
یاس نا در شاہ کی دی ہوئی مہلت کا آ دھا دفت باتی تھا۔ آ دھا
وفت گزر چکا تھا اور ہمیل پھھا ندازہ نہ تھا کہ ہم نے اس کی
یات نہ مائی تو وہ کیا کرے گا۔

فیملہ ضرورتی اور ناگزیرتھا۔ ہاں یانہ ... ہم ناورشاہ کے ساتھ جی یا نہیں۔ ہم اخلاق اور انسانیت ، ضمیر اور قانون کو تسلیم کرتے جیں یا اس کے کاروبار میں شراکت کو ... اقرار میں سلائی تھی۔ انکار میں موت۔ یہ ناور شاہ جیسے برانے جواری کے لیے کھیل تھا۔ ہم جیسے انا ڈیوں کے لیے خودکشی ... یاضمبر کی موت یا جسم کی ... فیصلے کی کھڑی آریکی ۔ ایسان تھا۔

میں اور انور وئی راز داری کی بات کرتے ہے تولان میں کرسیاں ڈال کے بیٹے جاتے ہے۔ کمر کے اندر پہلے بھی بیاندیشر تھا کہ ہماری غل وحرکت کو کیمرے دیکے دہے ہیں۔ اور ہماری گفتگو کو خفیہ حساس مائٹیکر وفون ریکارڈ کررہے ہیں۔ پر ہوسکیا تھا کہ ہم شہر سے سیکیورٹی ماہرین کو بلالیں جوان کا مراغ لگا بحی ادر انہیں تا کارہ کر دیں لیکن یہ بھی سیکیورٹی اسٹاف کو نکال باہر کرنے کی طرح جارحانہ قدم ہوتا جس سے دشمنوں کو ہمارے عزائم کا اندازہ ہوجا تا۔ ابھی ہم نے ایک قدم ہی لیا تھا کہ کارو بار بند کیا تھا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر تھی سکندر شاہ اسے چلانے کی یوزیشن میں ہیں رہا تھا۔

سکندرشاہ فی الحال محفوظ تھا۔ اے علاج کے لیے چھوڑنے کے بعد چوشے دان میں نے میج رو بی کو اکیلا اور اداس بیٹے و بکھا، عام طور پر میں بہلے اٹھنا تھا۔ اور باہر آتا تھا تو بجے رو بی کھاس پر مبلتی ملتی تھی۔ چر ہم عادت کے مطابق بیڈ فی پینے تھے اور اوھر اُدھر کی باتیں کرتے تھے۔ مطابق بیڈ فی پینے تھے اور اوھر اُدھر کی باتیں حا پہنچا تو وہ چوکی اور اس نے بائل حا پہنچا تو وہ چوکی اور اس نے بائل حا پہنچا تو وہ چوکی اور اس نے ماک کی لیکن میں نے و کھولیا میں اُنسوجیں۔ ''کیابات ہے رو بی ؟'' میں نے د کھولیا میں نے اس کا ہاتھ والے تھے میں نے لیا۔

Copied From V2015 Supic 174 Language 1013

اس نے ایک تمہری سانس لی۔ '' پیر کدا گراس کا شوہر شادی کے بعد کسی حا دیے میں مرحمیا تو اہ کیا کرے گیا۔ میہ نامكن نبيس - حاوثايت من الركيان رحمتي سيعتل يا شب عردي بي من بيوه بو تنكيل من ين ينبيل سوچا تعاليكن اب بيخيال آناب كهيدا عمال كى رائقى-" الكيسي ياتيس كرتي مورتمهار الاالال كاسر اخدان مرا دکو کیوں دی؟ اورکون ہے اعمال ... " كيى . . . من في مال يارب كاول وكهايا دان كى رسوائی ہوئی میری وجہ ہے۔' ا ۔۔ آسکی وینے کے لیے میں نے کہا۔ ''اگر میری مانو تو انہیں سے حق حاصل نہیں تھا کہ زبردی تمہاری شادی کریں۔ باکغ مرد اور عورت این مرائی ہے۔ شادی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بلاوجہ کا احساس جرم ہے تمہیں۔'' " درامل، ایک بات اور مجی ہے۔ مجھے اس وقت تو میجہ بالبیں چلاتھا۔ حادثے کے بعد میری آ تکواسپال میں تھلی ۔ کئی ون بے ہوش پڑی رہی تھی۔ اس ونت تک مراد کی تدفین ہو چکی گئی۔ ایک رات میں نے نواب میں دیکھا جیے میں مراد کے ساتھ محتی اور ہم گاڑی میں مظاور مین ای جگدے گزررے سے جہاں حاوثہ بین آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ سی نے او پر سے بھاری بقرار مکایا۔ وہ ایک لمباچوڑا آ دی تعاجس نے ملیشیا شلوار نیص این رکھا تھا ادر اس کی تھنی سیاہ دا رُحمی تھی۔وہ پہاڑی کے او پر کھڑا تھا جہاں سے سڑک محوم کے بچھنشیب کی طرف جاتی ہے۔راولپنڈی ہے جہلم کی طرف آتے ہوئے دینا۔ہے آ۔مے او تیج نیج بہاڑوں کا المسلد ہے۔ تم منے ویکھا ہے مدعلا الد؟" من نے اقرار میں سر ہلایا۔ "بہت الحجم اطرح۔ " ومس نے بہلی دفعہ ویکھا تھا۔ بیھے بہت مختلف لگا۔ اس سے سیلے میں ٹرین سے مئی توسرنگ، دیمھی تھی۔خیر، اس

رویس نے بہلی دفعہ در کھا تھا۔ بھے بہت مختلف لگا۔
اس سے پہلے ہیں ٹرین سے گئاتو سرنگ، دیمی تھی۔ خیر، اس فخص نے جو بہاڑی آدھی بلندی پراکیا اکھڑا تھا، ایک پتھر سنچلا حکایا۔ اس کو وہ اٹھا تا تو خاصاز ور لگتا تھے وہ کی جنان کے کنار سے پر تھا اور او نچائی بھی مشکل سے وفٹ ہوگی۔ سراد نے کار موڑی اور وہ پتھر سڑک پر آگرا۔ سرک پر سراد نے کار موڑی اور وہ پتھر سڑک پر آگرا۔ سرک پر سوا بچی نہ تھا اور ایقینا مراد نے اس پتھر سے گاڑی کو بچایا تگر سوا بچی نہ تھا اور ایقینا مراد نے اس پتھر سے گاڑی کو بچایا تگر سوا بچی نہ تھا اور میں ایکھڑا تھا۔ میں نے بی جند سینڈ کا منظر آنا۔ میں نے بی خاص کی اور میں نے نے اس وقت تو ایمیت میں دی تھر بعد میں ہمت موجا کہ میں نے اس وقت تو ایمیت میں دی تھر بعد میں ہمت موجا کہ میں نے تو حاد نے کے وقت کی دو ون

الم بحولہ سے اسے آنو صاف کے۔ "سوجی رہی تھی وقت کیے گررجا آئے، بتا بھی نہیں چلتا۔"

"کوئی خاص بات، ہوئی ہے آج؟"
موت خاص بات ہی تھی ان پر انی بات ہوگئی آج۔"
موت خاص بات ہی تھی ان پر انی بات ہوگئی آج۔"
"وقت ایسے ہی گزرتا ہے۔"
"چارمہنے دی دن ہو گئے آج۔" وہ بولی۔
"اوہ مہنے دی دن ہو گئے آج۔" وہ بولی۔
"اوہ مہنے دی دن ہو گئے آج۔" وہ بولی۔
"اوہ مہنے دی دن ہو گئے آج۔" وہ بولی۔

خفت ہے کہا۔
"میری عدت کا زبانہ پورا ہو گیا۔ اب میں آزاد ہوں ساری عمر بیوہ رہنے اور کہلانے کے لیے۔"
میں نے کہا۔" متم البین باہمت لوگی میں نے نہیں دی ہے۔"
دیمیں رونی۔"

وہ بولی۔'' میہ ہمت کی نہیں ،خود غرضی کی بات ہے۔ میں مراد کے بغیر زندہ رہ سکتی تھی۔''

ایک خادم دو کپ چائے دے کرلوٹ میا۔ وہ کپ اٹھا کے مہلنے تکی۔''رات بھیر مہائتی رہی میں . . واکیلی۔'' ''تم ریشم کو جگا سکتی تھیں یا مجھے . ۔''

اس نے شکر ترزاری ہے مجھے دیکھا۔ "تم بی میرا سب سے بڑاسہاراتھے عال مشکل دفت میں۔" "انور بھی ۔ ، " میں ۔ ، کہنے کی کوشش کی۔

''بال، کیکن اس کی مجور یاں تھیں۔ میرا اور اس کا تعلق ماضی کے حوالے ہے ، جھ ایسا ہی تھا۔ پہلے اس نے انکار کیا پھر قبول کیا پھر میں نے انکار کیا پھر ایک زبر دی کا ڈراما نکاح کا بھی ہوا۔ ریشم کو سب معلوم ہے۔ کزن کارشتہ ہونے کے باوجود وہ مجھ سے فاصلہ رکھتا ہے۔ اس کی نیک بختی اور ذیانت پر مجھے تنگ نہیں، شاہ جی نے اسے حجج نتخب کیا تھا اور نہیں بھی ۔ . . ورنہ کیا : وتا۔''

" کیا ہوتا؟ دنیا جلتی رہتی ہے روبی اور جلتی رہے گی... کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہیں ہڑتا۔' وہ کھے دیر بعد بولی۔'' یہ خیال تو کسی بھی لڑکی کے دماغ میں آبی نہیں سکتا۔ شاری سے پہلے یا اس کے بعد ۔۔''

'' کیما خیال؟'' میں نے کھے دیر انتظار کیا۔'' کیسا خیال؟''

حاموسى ذانجست 172 - فرودى 2015

سیا ھا۔ ''جان تو ہم میلی پر لیے پھرر ہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہا۔ ہم محفوظ ہیں۔''

وزمرادكومارا في السية من في كي لي اور تهييل المرف كي لي المالي المرف كي المي الموالي المرف كي المي الموالي كي موت في كيا تبائل المي المون الله المون المون الله المون ال

اندر سے انور نے کھڑی سے منہ تکلا۔ ' کیا باتوں سے پیٹ بھرجائے ' ؟ ہم کرلیں ناشا۔''

ہم اندر چلے گئے .. مراد ہاؤس اب سی آسیب زوہ گھر کی طرح لگنا نما۔ گھر کے چار افراد میں سے صرف رد بینہ یہاں رہ گئی ہے۔ ہم تمن یعنی میں ، انور اور رہم ہا ہر سے آئے تھے اور اس کے ساتھ رہنے پرمجور تھے۔

مالات دوا تعات کی اس طویل آزمائش میں ہر تشم کی مازش کے نقصان سے گزر کے اور الگ الگ نظر آنے والے واقعات کا عذاب جبیل کے ہم سب پر بید خوفنا ک حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ ہم سب کی تباہی و بربادی کے پیچھے ایک بی وقمن کا چیرہ ہے اور دہ چیرہ تا در شاہ کا تھا جواً بہم سب کے مام سب کے ساتھ لایا سامنے آگیا تھا۔ یہ بردی مجیب یات تھی جیسے میں باہر سے سامنے آگیا تھا۔ یہ بردی مجیب یات تھی جیسے میں باہر سے تھا جس نے دوسروں کو بھی اپنی فیصلے کی وائر س اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ ماری کا خطر تاک وائر س اپنے ساتھ لایا تھا جس نے دوسروں کو بھی اپنی فیسٹ میں سے لیا۔اب ہماری کی خطر اس سے مسافروں کے مسافروں کی جو ایک اگ سمندری پانیوں میں ڈو ہے ابھرتے ہوئے میں ہوگئے تھے مگر آگے جزیر سے برائے میں خطر اس سے نیرو آزما ہوتے بالآخر ایک جزیر سے برائے میں خطر اس در نیش تھے۔ہم اب ل کرساتھ چلنے اور یا دوسرے کی طافت بن کری کی سکتے ہے۔

روبی کے اس اعتراف پر کہ آج اس کے لیے عدت کی رکی پابندی بھی ندری ، ہم خوشی کا اظہار تو نہیں کر سکتے سے ۔ ہم سب نے اس کا حوصلہ بڑھا یا اور اسے نظین دلا یا کہ سب اس کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی خود کو اکیلا محسوس نہ ر

روبی نے کہا۔ '' میں ایک چکر لگا کے دیکمنا چاہتی ہوں ، وہ جگہ جہاں میر اگھرتھا۔ درگاہ تھی۔''
انور نے کہا۔'' میں بھی چودھر یوں کی حویلی کے کھنڈر
دیکھ لوں ، کیا بچا ہے۔ سب پھی تو چورلئیر سے لے گئے ہوں سے۔''
سے۔''

بعد ہوش آیا تھا پھر خواب میں یہ منظر کہاں ہے آئیا؟ وہ واڑھی والا ، اس کا لڑھکا یا ہوا پھر ... وہ موڑ ... میری داڑھی والا ، اس کا لڑھکا یا ہوا پھر ... وہ موڑ ... میری چیجے ... ایبا نو پھر بھی ہوا تھا۔ اور رفتہ رفتہ بچھے یقین آئے لگا کہ بیس ایبا بی ہوا ہوگا۔ لیس اس ایک سینڈ کے سین کے بعر چیک آؤٹ ہوگیا۔ سب پچھ میری نظر ہے اور دراخ سے نکل کر دماخ ہے اوبعل ہو گیا۔ جیسے کوئی تصویر اہم سے نکل کر دوسری تصویر اہم سے نکل کر دوسری تصویر اہم سے نکل کر دوسری تصویر وال جا تک کوئی تصویر اہم میں کتے ہو؟'

میں چونگا۔'' بالکل! میں اتفاق کرتا ہوںتم ہے، ایسا ئی ہوا ہوگا۔''

" پھریہ جھے یاد کیول نیس رہا۔ استے عرصے بعد کیول یادآیا؟"

میں نے معذرت کی۔ ' یہ د ماغ کی تھیاں کوئی ماہر نفیات بی سلجھا سکیا ہے۔ ایک بات معلوم ہے جھے کہ ھافظہ اور انسان کی یا دواشت ایک کور کا دھندا ہے۔ کہتے ہیں کہ د مار آج کے تمن خانے ہیں۔ ایک میں روز مرہ کے کام کی ہر چیز رہتی ہے۔ اس کے پیچے بھی بھار کے کام کی چیز جسے کسی کا نام یا چرہ جو برسول نظر نہ آئے اور زیادہ تر معلومات کا خزانہ ، ، سب سے پیچے بیپن کی یادی بھی ہو سکتی ہیں اور تلخ حادثات بھی۔''

"ادر بدجو بمولنے كامرض موتاہے؟"

میں نے کہا۔ ''اس کا تعلق عمر نے ہوتا ہے گراس مرض میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی کی بات بھول جائے ہیں آج کی یا کل کی یا گزشتہ ہفتے کی۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے کھانا کھا کے بعول جاتے ہیں اور بھوک کی شکایت کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ حال کی بات تو یا درہتی ہے۔ ہرائی ہا تمیں یا دبیس رہتیں میرے خیال سے پھھا ایسانی ہوا کہ دیا باغ نے پہلے تم سے حقیقت چھا تی اور جب تمہاری حالت سنعول کئی تو بتا دی۔ اب جھے ایک بات بتاؤ، وہ حالت سنعول کئی تو بتا دی۔ اب جھے ایک بات بتاؤ، وہ داڑھی والا کون تھا؟ غور کرو، اس کی صورت دماغ میں داڑھی والا کون تھا؟ غور کرو، اس کی صورت دماغ میں

''اوکے، بھر دیکھوگی تو بہجان لوگی؟'' میرے د ماغ میں رانا کی شبیبہ گھوم رہی تھی۔ میں رانا کی شبیبہ گھوم کر ہی تھی۔

اس نے کہا۔ ''ہاں، پہان لوں گی۔ تم س کے بارے میں سے بارے میں سوچ رہے ہو؟''
بارے میں سوچ رہے ہو؟''
در بھی کے نہیں لیکن رولی! جھے لگتا ہے کہ مراد کوٹل کیا

حاسوسردانج عنا م 173 ، قرولرى 2015،

جائزہ لے کرآ جائی پھر بات کریں محیثام کو۔'
چودھر ہوں کی زمین نہر کے دونوں طرف تھی۔ لوگ
اسے ندی بھی کہتے ہے۔ کوئکہ سیسارا سال پانی ہے بھری
رہتی تھی۔ اس میں چھوٹے بڑے برساتی نالے شامل ہوتے
ستے تو اس کا پاٹ کہیں کہیں ندی جیسا ہی ہوجاتا تھا۔ جبنی
تاریخ بچھے معلوم ہو کی تھی، وہی تھی جو بیشتر زمینداروں کی
تھی۔ انگریزوں سے ڈیڑھ سوسال پہلے سے زمین انور کے
تھی۔ انگریزوں سے ڈیڑھ سوسال پہلے سے زمین انور کے
کی جدامجد کو وفاوار نی کے انعام میں لی تھی۔ ان سے
وفاداری کا منہوم الی ولمن کے لیے غداری تھا کیکن جہاں
معیار خود بدل جاتا ہے۔ دولت مندی سارے اخلاقی اور
معیار خود بدل جاتا ہے۔ دولت مندی سارے اخلاقی اور

کے لیے انہوں نے کیا کر ہوگا۔

ملے اور دوسرے جودھری کی ایک ایک اولا دھی۔ تیسر ہے کے دو بیٹوں میں زمین نصف تعتبیم ہوئی تونیر نے مرحد بنادی۔ ایک آبادًا جداد کے برائے طریقوں برجلا۔ دوس سے نے دولت وشہرت کے کیے بیری سریدی کو دھندا ینا یا اوراس کی آ ژش سمارے وهندے شروع کر دیے جو دینا کی نظر میں غیر اخلاتی اورغیر قانو نی ہوں مگر ایک اور دنیا تھی۔سادہ نوح احقوں کی۔وہ اکثریت میں تھے اور پیر سائمیں کے قدمول میں اپنی زندگی ،عزیت ووقعت اورخون لييني كى كمائى ۋال ديية تحدانوركا باب اين باب دادا جبیهای ریا-عیاش،مغردر،سفاک،شراب وشاب کارسیا-بابر سیش کوش کدعالم دوبارہ نسبت کے قارمولے بر مجھتر سال جی میا۔ آ مے بھراس کا ایک بیٹا اس کانقش ٹانی تھا ممر حادثاتی طور پراس کوایک است حسین اور دبین بهری ال ممی مرف حسین ہوئی تو کھے نہ وہا مرد ان ہونے کی دجہ سے ای نے محازی خدا کو وقت ضائع کیے بغیر ضائع کر دیا اور حقیقی خدا کے یاس جھیج ویا .. انور کی مت باری کئی پر ه لکھ کے۔اس نے آیا واحداد کے گناہوں کا کفارہ یوں ادا کیا کہ ساري زبين غلام مزارعول بن بانث دي ـ مرا بائقي بمي سوا لا کھ کا۔ وہ عرش سے فرش پر نہیں اتر اتھا۔ ایک نی و نیا میں نئے رشتوں کے ساتھ اپنی مرنسی کی زندگی گزارنے کے چکر

کار کی بچھلی سیٹ پرریشم کے ساتھ روبی تھی اوروہ دونوں بھی اپنے اپنے خیالات، ٹس ڈونی باہر کی دنیا کود کھ ری تھیں جو بظاہر بدلی ہمیں ڈئی پھر بھی بدل گئی تھی۔ انور ڈرائیونگ کرر ہاتھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا اپنے خیالوں

کے غبارے اڑا رہا تھا۔ یہ پرانی سڑک تھی جوٹوٹی پھوٹی ہی نہیں، بہت تک بھی تھی۔ عموما اس پر سے بیل گاڑیاں اور تا نئے ہی گزرتے بیٹے کر بھی ہم جیسے کار کے مسافر بھی اپنی حاکمیت کا حجنڈ الہراتے کرزٹ، بیٹے تو غریب گاڑی بان ریز ھے والے ادر سائیل موار فور آسڑک چھوڑ کر کے میں اتر جاتے بیٹے۔ حاکم اور تکارم کی کے لیے اس میں کوئی انوکی بات نہیں تھی۔

سرن پر سائے ہے ایک سائیل والا نمودار ہوا۔
انورکوامید ہوگی کہ وہ کار کے لیے راستہ چھوڑ دسے گا گر دہ
عین وسط میں بڑی تیزی ہے آیا۔انور نے آخری وقت میں
اسے بچانے کے لیے بریک لگا کے اسٹیر تک کھما دیا۔ جھے
نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوا، زمین ایپر چلی گئی یا آسان
نیچ آملیا۔انور نے بائی طرف کا ڈی لومڑک سے اتارو یا
تھا۔ سائیل والا صاف نی ممیا تھا گر بائی طرف ایک پلیا
کی تھی۔ اینوں سے بنی تمین فٹ کمی ور ایک فٹ اوپی کی دیوارجس کے بیچ سے کوئی تالا گزیر ہا تھا۔انسے نانے جابجا
دیوارجس کے بیچ سے کوئی تالا گزیر ہا تھا۔انسے نانے جابجا
طرف کر ھے یا نشیب میں تالا ب کی طرح تھمرجائے تو رفتہ
طرف کر ھے یا نشیب میں تالا ب کی طرح تھمرجائے تو رفتہ
رفتہ بیچ سے بہ کرآ مے نکل جا تا تھا۔

گاڑی اس کے او برہے اٹھی اور ہوا ہیں تھوڑا سا اٹھ کے دسری طرف المٹ گئی۔ ہیں نے ریشم کی چیخ بھی سی اور رولی کی بھی۔ ہیں نے تہ وبالا کر دینے والی حرکت ختم ہوتے ہی دیکھا کہ گاڑی الثی پڑی ہے۔ میں اس کی جہت پردوسروں کے ساتھ گراہوا ہوں۔

جس طرح میں نے چلآ کے انورکوروبی کو یاریٹم کو پکار
کے ان کی خیریت ہوتھی، ایسے ہی وہ بھی چلآ رہے ہے۔
ہوش وحواس اکٹھ کرنے کے بعد شریا نے باہر نگلنے کا راستہ
دیکھا۔ جہت کے دہنے سے سب درواز ہے بھن گئے
ستھے۔لیکن جھے درواز ہے سے نگلنے کے لیے، شیٹر تو ڈنے کی
ضرورت ہی بیس تھی ونڈ اسٹرین تھادم ک، زبردست جھنگے
سے کہیں باہر جا پڑا تھا ادر ساسنے کا خلا بالکل میر ہے مقابل
سے کہیں باہر جا پڑا تھا ادر ساسنے کا خلا بالکل میر ہے مقابل
سے کہیں باہر جا پڑا تھا ادر ساسنے کا خلا بالکل میر ہے مقابل
سے کہیں باہر جا پڑا تھا ادر ساسنے کا خلا بالکل میر ہے مقابل
سے کہیں باہر جا پڑا تھا ادر ساسنے کا خلا بالکل میر سے مقابل

انور کے چرے پر نہ خراشیں نظر آران تھیں نہ زخم۔
میں دیکھ سکتا تھا کہ میرے ہاتھ جیراور بڈیاں سلامت ہیں
اگر جھوں کا اثر تھا تو ابھی محسوں نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے
رونی کو نکالا آو وہ سخت وہشت زدہ تھی اور باہر آتے ہی جھے
پھٹی بھٹی آتھوں سے دیکھتے ہوئے ۔ بہ ہوش ہوگی۔ ریشم

المنافظة الم

### مكارآدمي

دردازے کی تھنٹی بکی ۔عورت نے دروازہ کھولاتو اس کے شوہر کا حکری دوست کھڑا ہوا تھا۔ ''دو نہارہے ہیں ۔''عورت نے اطلاع دی۔ ''کیا میں اندر آجاؤں ؟''

عورت نے فرائی جگہ دی۔ اس نے اندرآ کر دروازہ بند کیا اور سرگوشی میں کہا۔ ''جامی نہا رہا ہے، موقع اچھا ہے، موقع ایک بوسہ دوتو میں تہمیں پانچ ہزار روپے دول گا۔' وہ اس عورت کی فطرت سے واقف تھا۔ جانا تھا کہ دو دام میں آ جائے گی۔

عورت لا لی می داس نے لحد بعرسو چا بھر راضی ہوگئی۔ سودا زبردست تھا۔ شو ہر کو ہوا مجمی نہ لگتی کہ دردازے پرکیا ہواہے۔

عورت کی طرخ وہ بھی لالجی تھا۔ ایک ہوسے سے دل شہراتو پانچ ہزارروپے دے کراس نے ای دام کی دوبارہ پیشکش کی۔

دو بوسول کے وس برارسن کرعورت کے من جس لڈو پھوٹے گئے۔

اس نے فراخ ولی سے دومرا بوسہ لیا اور عورت کو مزید پانچ ہزارر و پے تھا کرو ہیں۔ سے رفو چکر ہوگیا۔ کرارے نوٹ بلا دُزش کی اڈس کر وہ اندر کئی تو منسل خانے سے شو ہرنے ہا تک لگائی۔" کون تھا؟" ''جمی آیا تھا ۔ . بتمہارا جگری دوست!" '' توکیا وہ چلا گیا؟" منسل خانے سے بے تا ہانہ

سوال آيا۔

و بال، جلا كيا!"

"ارے! مجھے تو بتایا ہوتا... دہ مجھ سے ادھار کے ہوئے دس بزاررویے ادٹائے آیا ہوگا۔"

عورت کے طلق میں ایکا یک آئی کمل می اور اس نے شیم مردہ آ داز میں کہا۔ ''دے گیا ہے... دہ مجھے دے گیا ہے لیکن اب اس مکار آ دمی سے کہد دیتا کہ ہمارے دروازے پرقدم شدر کھے...اس کا پتا پوڑے توفون کر کے تم کو با برلیلالے!''

لا ہور ہے زاہر صادق کا تعاون

اندرے نکالی کی تو ہے ہوش تھی گر باہر آتے ہی ہوش میں آکے چلانے لگی۔''انور!تم ٹھیک ہوتا؟'' ''بال، ہال بالکل ٹھیک ہوں۔تم بتاؤ کہاں چوٹ محسول ہوتی ہے،۔''انور لولا۔

" پہا ایل، " وہ ہانب کے بولی اور پھر بے ہوش ہو

اس ویر ان اور کم آباد مرک پریدد کے لیے نمودار موت دالی پہلی مواری ایک ریز ھے کی تھی جوگائے جمینوں کا چارا نے کا کہ اس منبال لیں ۔ حفظ مراتب کی وجہ سے اس نے معزز خوا تین کو ہاتھ لگانے کی مراتب کی وجہ سے اس نے معزز خوا تین کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی تہیں کی ۔ جب ہم نے ان ودنوں کوریز ھے ہیں اٹا دیا اور خور بھی سوار ہو گئے تو انور کے تھم کے مطابق اس نے محوث کو اس پیچ کے تھے۔ بظاہر کوئی نقصان ہوا تھا تو صرف گاڑی کا۔ ہم کے سے سی کو ہاتھ بھی جو ان کا داغ میں دشواری نے تھی اور جسم کے میں اس کے سے سی کو ہاتھ بھی جون کا داغ میں دشواری نے تھی اور جسم کے سے سی کو ہاتھ بھی جون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا اس پرخون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا ہیں جون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا ہیں جون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا ہیں جون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا دائی دیا ہیں دیون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا ہیں دھون کا داغ میں دشواری نے تھی۔ دیا ہیں دھون کا داغ میں دھون کیا گئی دیا ہیں دھون کا داغ میں دھون کا داغ کیا گئی کی دھون کا داغ میں دھون کا داغ کی دیا تھوں کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے دو کو دی کھون کے دیا تھوں کیا گئی کے دیا گئی کے دو کیا گئی کی کھون کی دو کھون کا داغ کو دیا گئی کی کھون کے دو کی کھون کے دو کھون کی کھون کی کھون کے دو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے دو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے دو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے دو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے دو کھون کے دو کھون کی کھون کے دو کھون کی کھون کے دو کھون کے دو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے دو کھون کے دو کھون کے دو کھون کی کھون کے دو کھون کے دو کھون کے دو کھون کے دو کھون کے دو

''کون تھا وہ حرام زاوہ؟'' انور نے برہمی سے کہا۔' ''کہاں گیا؟''

میں نے تغیا میں مر ہلا کے پیچھے سڑک پر دیکھا۔ ''چھلاوا بن کے نمودار ہواادر غائب ہو گیا۔''

"ایسے مندافعائے سیدھا چلا آر ہا تھا جیسے ہم سائیکل پر ہوں اور وہ کا ریس اور پھر بھاگ گیا دومنٹ میں . . . سور کا بچہ۔ بیبیں کہ مدد کے لیے رک جا تا ۔''

''وہ ڈرمیا ہوگا کہ چودھری صاحب کھال ادھیڑ دیں کے۔گاڑی تو پہیا تا ہی ہوگا۔ تونے پہلے بھی دیکھی تو ہوگی اس کی صورت ۔''

الورنے تنی میں سر بلایا۔"اب سامنے آئے گانہیں رندوں:"

آہتہ۔۔۔ریٹم نے کہا۔''انور میں مرجاؤں گی۔'' '' بکومت، ابھی چلتے ہیں اسپتال، گاؤں آگیا۔'' میں نے رولی کو یکھا جوآ تکھیں بند کیے پڑی تھی اور آہتہ۔۔ کہا۔''رولی۔''

وہ خاموش اور بے حس دحر کت رہی۔ میں نے پھر اس کا نام پکارا۔ انور نے آہتہ ہے اس کے گالوں پر تھپکی دی۔ وہ مہیں پولی۔ انور نے تشویش سے میری طرف دیکھا۔ اسی وقت ریئے ھارک گیا۔ پچھے فاصلے پر چودھر ہوں کی جلی ہوئی کھنڈر جو کی دکھائی و سے رہی تھی۔ اس میں چار

جادواس دانجست م 125 د فرون 2015ء

گاڑیاں ہر دفت موجود رہتی تھی۔ وہ سب جل کے ملبے میں دب چی تھیں۔ جہاں قلعے جیسے گیٹ پر محافظ پہرے دار کھڑے کیٹ پر محافظ پہرے دار کھڑے کہ میں اور نہ عمارت کھڑے اور جلی ہوئی لکڑیوں، دھو کی سے سیاہ اینوں اور کا لیال غلط نہ تھے۔ ایور کا خیال غلط نہ تھا۔ لا وارث عمارت، کے ملبے سے چورا چیکے کام کی چیز نکال کے لیے سے جورا چیکے کام کی چیز نکال کے لیے سے جورا چیکے کام کی چیز نکال کے لیے سے جورا چیکے کام کی چیز نکال

ابخی انور کے لیے بھی موقع ندتھا کہ وہ اپنے آبائی گھر کے مدنن پر آنسو بہا۔ سکے۔ اس کی اور میری پریشانی ایک ہی تھی۔ اس کی اور میری پریشانی ایک ہی تھی ۔ ہمیں جلد از جلد نسی ڈاکٹر کی ضرورت تھی تھر اس کا وَل میں ابھی تک عام امراض کا علاج ایک بلساری کرتا تھا جو آئے، دال، چاول کے ساتھ ایک الماری میں کچھ عام امراض کے دلی نسخ یا چندا تھر پزی دوائی بھی رکھتا تھا۔ امراض کے دلی نسخ یا چندا تھر پزی دوائی بھی رکھتا تھا۔ دہ پھی تھے۔ تھا یا خود چھوڑ آیا تھا اور اب با قاعد و ڈاکٹری کر کے گردونو ارج سے بیسا اور شہرت دونوں کمانا چاہتا تھا لیکن بیہ دونوں حضرات ہماری کیا مدور کے تھے۔

تا تیکے ریڑھ، کے علاوہ ہمارے پاس دو چوائس تھیں۔ایک محض دود دوادرسبزی شہر پہنچانے کے لیے پرانی کپ اپ فرید لایا تھا۔ وہ شہر کیا ہوا تھا۔ایک اینٹوں کے بھٹے والے نے برانا ٹرک فریدلیا تھا۔وہ دستیاب تھا ادر دس منٹ میں دھواں اڑاتا فراتا سامنے آ کھڑا ہوا۔

اس دفت وہ خسنہ ہال ٹرک وی آئی نی ایمبولینس کے طور پراستعال ہونے کا اعزاز حاصل کررہاتھا چنانچے نہ صرف یہ کے ہاکت خود اس پر بیکھے کے ساتھ گدے بچھا کے لایا تھا بلکہ استے کم وقت میں اس نے ٹرک کی سطح پر سے مٹی وغیرہ بھی جھاڑ دی تھی۔ چودافر یول کے گھرانے کی پر وہ داری کے لیے توام کو قریب آنے سے بھی ڈرائیور روک رہا تھا۔ کے لیے عوام کو قریب آنے سے بھی ڈرائیور روک رہا تھا۔ اب روئی اور لیٹ کر جانا اب روئی اور لیٹ کر جانا میں جو تھی تھیں تھی تھی تھی کر سفر سندی ہوتا۔ ریشم کی چوٹیس ظاہری شاہری بھی نہیں تھیں جیسے ہماری ۔ ۔ مگر مجھے انداز ہو تھا کہ پچھ دیر بعد جوڑ درد کرنے لگیس کے۔ روئی اندرونی تکلیف سے بعد جوڑ درد کرنے لگیس کے۔ روئی اندرونی تکلیف سے دو جارمی مگراس کا اظہار ہیں کردہی تھی۔

اسپتال وہی تھا جہاں چودھری کی فیٹی آتی تھی۔خود ریشم اس اسپتال میں رہ جگی تھی۔ مجھے وہ رات یا دھی جب وہ زہرخورانی کے باعث سرتے مرتے بھی تھی۔اسے شاہینہ نے گندم کے کیڑے مارتے والی زہریلی کولیاں دے کر

ہلاک کرنا جا ہاتھا گر گولیاں پر انی ہو کے خراب ہو پھی تھیں۔
اس کی میڈیکل رپورٹ میں نے نائٹ ڈیوٹی کی ایک نرس سے
خرید کر لی تھی گر اب نہ شاہید بھی اور وہ رپورٹ بھی میرے
کی کام نہ آنی تھی۔ جب رو نی کو دیل کمراویا گیا جس میں
ریش تھی تو جھے وہ بہت پر انی بات بھر یا د آئی۔ وقت بدل کمیا
تھا۔ اسپتال اب پرانے ڈاکٹر کے بجائے اس کا بیٹا اور بہو
جلا رہے تھے اور اس کی حالت بھیڑا بہت بہتر تھی۔ میرے
جلا رہے تھے اور اس کی حالت بھیڈا بہت بہتر تھی۔ میرے

کہنے پرریشم بھی چیک اپ پرداضی ہوگئی۔

دو گفتے بعدر پیٹم کوگلیئر کر دیا گیا۔ اسے در داور انفیشن
کی احتیاطی دوا تھی دے دی گئی تھیں۔ روبی داخل رہی۔ ہم
اے چھوڑ کے کیسے جاتے۔ تین چار کھنے بعدر پیٹم ہی خیر لائل
کہ بڑی ڈاکٹر ٹی آئی ہے۔ میرے ال میں ایک اندیشے کا جوکا نٹا چھو گیا تھا اس کی خلش بڑھ گئی۔ ممکن ہے ریشم اور انور
بھی ایسا سوچ رہے ہول لیکن کی نے بھی زبان سے کس
اندیشے کا اظہار نہیں گیا۔ ہم وہیں چا۔ تے بسکٹ کھا کے گزارا
کرتے رہے۔ بالآ ٹرشام چار ہے ڈاکٹر نے ہمیں اپ

مرے مل طلب مربید۔ "بیردد بیند مراد . . . مس کی بیوی ایل آپ میں سے مراد کون ہے؟"

میں نے کہا۔'' کوئی بھی نہیں۔ برادان کے شو ہر ہتھے ایک عادثے میں ہلاک ہو گئے ہتھے۔''

''اوو، آپ سے کیا رشتہ ہے؟'' وہ تشویش سے بولی۔

انور نے کہا۔ 'میری کزن ہے۔ آپ بتائی کیا بات ہے؟''

ن کوئی اچھی خرشیں ہے۔ مسٹرا ور! آپ کی گاڑی کو صادبتہ چی آیا تھا؟" حادبتہ چی آیا تھا؟"

انور نے اقرار میں سر ہلایا۔ "گاڑی الٹ می تھی۔"
"دیکھیے ویسے تو پولیس کیس ہے مرآ ب سے پرانے فیلی ریلیش ہو اس اللہ پر ابارش سے خاصی پر اہلم ہو جاتی ہے ۔.."

''ابارش ...' من اورانورایک ماتھ بولے۔ ''یں ... لیکن فکر کی بات نہیں۔ ہم سنجال لیں مے۔ ہم نے اسپال کوایم جنسی مینڈل کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ خصوصاً گائنگ کیس میں ... میں خود اسپیشلسٹ ہوں۔'' اس نے ایک فارم ہمارے سامنے رکھا۔'' اس پر کون سائن کرےگا؟''

اتورتے فارم الولیا۔ "میں ... البکن سیکیا ہے؟"

جاسوسردائبست (176 - فرودي 2015

جوادی '' ڈرمرف اس بات ہے گئا ہے کہتم نہ جھے چوڑ حاد ،مراد کی طرح۔''

. '' کسی بات کرتی ہو۔'' میں نے اس کے ہاتھ پر دوسراہاتھ رکھ دیا جو کسی نوز اندہ پوزے جیسانرم ونازک اور گرم تھا۔

ا داکشرایک دم اندر آئی تو میں نے روبی کا ہاتھ چھوڑ ویا۔ وہ مسکرائی۔ ' کل پرسول تک بیرجاسکتی ہیں آپ کے ساتھ۔ ان کے کزن اور ان کی مسز چاہتے ہے کہ وہ رات کو یہال کھیرجا کیں۔ میں نے کہا کہ قطعی غیر ضروری ہے، ہم بیں تا۔ ''

روفی نے اچاکک کہا۔'' بدرک جا کی سے اسپتال میں میرے یاس۔''

میں نے اپنی حیرہ، ظاہر نہیں ہونے دی۔''ہاں، ایک بار پہلے بھی رک چکا ہوں میں ... میرے لیے کوئی یراہلم نہیں۔''

، واکثر نے سر ہلایا۔ 'جیسی مرضی آپ کی۔' اور باہر نکر مئی۔

مراد ہادی سے دوگاڑیاں آئی تھیں۔ ایک انور کو اور دواکا اثر تھا کہ روبی ان کے جائے سے پہلے ہی ہوئی تھی۔ میرے پاس اپنے خیالوں میں بھٹنے کے سوا کرنے کو پھونہ تھا۔ جھے روبی سے آج ہی موگئ ۔ اس نے کہا تھا کہ سے آج ہی موگئ ۔ اس نے کہا تھا کہ سوگ رائی ہوگئ ۔ اور اس نے کہا تھا کہ سوگ رکی رہی تھی کی رسی قید کی مرس جی آج پوری ہوگئ ۔ اور اس نے جھے ایک نئی بات بتائی تھی۔ ایک خواب کا ذکر کیا تھا جو حقیقت محسول ہوتا تھا۔ جلیے سے وہ واڑھی والا بھی جھے رائی محسول اور اپنی بات بعید ازام نگان نہی کہ اسے مقد کے حسول اور اپنی بات منوانے نے کے لیے رو لی کے کرو طقہ پہلے حسول اور اپنی بات منوانے نے کے لیے رو لی کے کرو طقہ پہلے حسول اور اپنی بات منوانے کے لیے رو لی کے کرو طقہ پہلے میں نے تگ کیا جار ہا ہو۔ وہ اس کی اور کمز ور لاکی تھی اس سے ہر بات منوائی جاسکتی تھی۔

یہ بجیب اتفاق تھا کہ بہال ہمی سامنے جو جھوئے شیطان تھے ہیں پردہ ان کی طاقت و بی تھی جس کے ہاتھوں میں اپنی زندگی تقریباً گنوا بیٹھا تھا۔ آیک بار پھروہ اور میں آمنے سامنے تھے مگر اس بار جال میں میرے ساتھ ریشم، انور اور رونی بھی گرفتار ہو بچھے تھے۔ اصل ہدف اب میں نہیں تھا، رونی ہوگئ تھی۔ مرادے بچھڑنے کا صدمه اس نے نہیں تھا، رونی ہوگئ تھی۔ مرادے بچھڑنے کا صدمه اس نے میر کی جمعولی بات نہیں تھی سکے اور انور کے تمام اندیشوں کوغلط کیکن سے تواس نے میر سے اور انور کے تمام اندیشوں کوغلط

''ایک نارطنی۔ ہم ہرسرجری سے پہلے لیتے ہیں' روغین ہے۔''

میں نے کہا۔'' آپ اخراجات کی پروا نہ کریں اور بلڈ دغیرہ کی ضرورت ہوتو بتاویں ۔'' بند دغیرہ کی ضرورت ہوتو بتاویں ۔''

''میں دوایا گی خون۔'' ریشم نے گلوگیر کہج میں کہا۔ '' رونی کو چھونیں ہوتا چاہیے ڈاکٹر۔''

ال نے رہم کے کندھے پر تھی وی اور مسکرائی۔'' یہ بالکل فکر کی بات نہیں۔'' اور پچھلے دروازے سے اندر غائب ہوگئی۔

ہم بت ہے دیواروں کو گھورتے رہے۔ جسمانی گزند سے سب تھے اللہ اللہ صدمہ صرف روبی گرند سے سب تھے۔ جذباتی صدمہ صرف روبی کے مقدر میں تھا۔ آئ بی وہ ایک سانچے ہے جانبر ہونے کی بات کررہی تھی۔ مراد نہیں تھا۔ اس کی یا دھی۔ اس کی نشانی تھی۔ ایک امید تھی کہ اس سہار سے پر وہ اپنی باتی زندگی گزار لے گی۔ ارب اس کے پاس جسنے کا کون سابہانہ ہو گا۔ پہلے اس نے مراد کے باس باپ کی خاطرا ہے دکھ سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ارب دو بھی نہیں۔

''اب رو بی آیا کرے گی؟''انور بولاً۔ میں چونکا۔''معلوم نہیں۔'' ''دومر جائے گی۔''

میں نے پھر کہا۔ "معلوم نہیں۔" اور بے حس کے ساتھ ریشم کی آنجھوں سے تکلتے خاموش آنسوؤں کو دیجمتا رہا۔

کی کے پاس کہنے سننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شام ہولی آوڈا کئر نے ریشم کواجازت دی اور وہ روبی سے ل کے دس منٹ میں لوٹ آئی ۔ پھر باری باری میں اور انور گئے۔ خلاف توقع مجے دردبی زیادہ اب سیٹ نظر نہیں آئی۔ میں نے بیڈ کے قریب کری پر بیٹھ کراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

''میں کیا کہوں؟''میں نے کہا۔ وہ ادای ہے مسلم الی۔'' می کھ کہنے سے کیا ہوگا۔میری زندگی الی بتی ہے۔''

" تم بہت بہادا الرک ہو۔ یہ میں ایسے بی نہیں کہدر ہا ہوں۔"

وه يولى ين اكيلا أوي بهادر نبيس بوسكتا ميرى بهت تم بويتم نه بوت تويس كوكرتى -"

" ' ' بہی تمہاری بہاوری سے تم جینے کے بہانے الاش کرلیتی ہو۔ یہ ہرایک کے بس کی بات نبیس۔ "

حاسوسى الجست (177) فرورى 2015،

ثابت كرديا تفام عام عورت يول المنى مامتا سع محروم مو جائے تو اندرے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔ رولی نے بددوسرا وارممی مکون سے کیسے سبدلیا تھا ہاوا تو خیال تھا كداب وه حي نبيس برے كى - جينے كے ليے كوئى سہاراتو ہو۔ رونی کی بہن شاہینہ بھی بہت غیر معمولی عورت تھی۔ صرف حسن وشاب من ميس، ذبات اور جرالت من بھی۔ بے شک بعد میں یہ زبانت بھی منفی توت کے ساتھ فطانت بن من تن اس كى جرائت مندى البحى تك مير الدول يرقش تقی ۔رد بی بھی اتنے عی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔بس اس کے کردار میں اجمی تک شبت بہلوغالب ستھے۔سوتے میں وہ زیا دہ معصوم لگ رہی تھی۔

اس دی آئی فی روم میں انٹینڈنٹ کے لیے ایک اضافی بید تھاجس پر ای ایک بار پہلے بھی سو کے رات گر ار چا تھا۔ ساری رات خاموش بیٹے رولی کو و کیسے رہنا عملا تأمكن تھا۔ دس بجے سے پہلے ڈاکٹر نے آخری راؤنڈ لگایا اورائين اطمينان كا المهاركيا-"ية ومجمع تك ايسے عي سوتي رہیں گی۔ ہرا بھیڈن کے شاک کا سب سے اچھا علاج نيند ہوتی ہے اور بہتو ڈ ل شاک تھا۔"

"من تواس \_، حوصلے پر دیک ہوں \_"

" حوصله مرف نومند بهلُوانوں میں نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ پریشان لگ رے ہیں مجھے توں ویں ہیج کینٹین نے بند ہونے سے مہلے کو کھا لی لیس اور سوجا سمی آب بھی۔" ال نے جاتے جاتے کہا۔

میں نے ایسا بی کیا۔ میج جب آ کھ کھلی تو کھڑی ہے ہے بردے کی ایک درز سے روشیٰ کی لکیر اندر آری تھی۔ شا پرسورج امھی طلوع ، واقعا کیونکہ اس لکیر میں سنہرے بن کی جھلک تھی۔ میں نے رونی کی طرف دیکھا۔ وہ جا گ رہی تھی۔آئکھوں کی جیک کے ساتھ اس کے لیوں پر بھی ہلکی ہ مسكرا بث جمللا كي- "ميل نے زبروسی تهميں روك ليا تا؟"

" مجھے پیزیر دی چھی گی۔" " بجھے بھی ... شربانے سوچا کدریشم کے لیے رک سکتے ہوتو میرے لیے کیوا نہیں رک سکتے ، تغینک ہو۔ ''ایک طرف اتن اینائیت . . . دوسری طرف تھینک بو کا تکلف. . . طبیعت کیسی ہے؟" ''بہتاچھی . . مبرانسال ہے گھر چلتے ہیں۔''

° ڈ اکٹر اعازت و ہے تی تو جا تمیں تھے انسی جلدی کیا ہے؟" میں نے کہا۔

''ایسی کی تیسی ڈاکٹر کی . . . "اٹری ہے کوئی ؟'' میں نے جرانی سے کہا۔ ' ' الاڑی رات کوی آگئ تھی عمرا ہے میں تہیں فرار نہیں : و نے دوں گا۔'' و د یولی ۱٬ بهال تهمیر بارات ،کوکیا ملا کھانے کو؟'' "بہت کھی،تم میرے لیے، کیوں فکرمند ہو؟" میں - WE 22 =

"يہاں كيا ملا موكا \_كل سے كافى بھى نبيس في موكى \_" ووبولي\_

'' حدیے تمہاری بھی۔ میری کافی کی نہیں اپنی صحت کی فکر کرو۔ ہم بہال کینک منانے تبین آئے ہیں۔' ایک زس تاک کر کے مسکر اتی موئی اندر آئی۔' دکیسی بی آب میڈم؟''اس نے عادیا سوال کیا اور پھر جواب کا انتفار عميه بغير بلذير يشراورثم يريج وليره كاجارت كهول لياب فائل میں انٹری کر سے اس نے کہا۔ "سب نارل ہے۔ ایجی آسكانا شا آجائے گا۔"

وہ واپس جانے کے لیے، پلٹی ان تھی کررولی نے پوچھ لیا۔ "بہال کینٹین کتنے بج مملق ہے اور کافی ملتی ہے وبال؟"

وه يحد حران موكى - " حي ميد م كينشن آخد بحكل جاتی ہے۔

''احیماات ایک کافی کے لیے کہددو'' رس نے خاصا پڑا مانا۔ 'ویکھیے بید کال تل ہے اور فون بھی اس لیے ہے۔ سیٹین کانمبر ڈیل تو ہے۔ میں ابھی روفين چيک اپ پرموں ۔ نوبِّ ۽ُ ڏاکڻر آئي گُي''

وروازہ بند ہوتے عی میں نے رولی سے کہا۔ "سے کیا بداخل قى بود فى مهمين خيال بين كدد ونزى بويرنبين-میں یہاں رکا تما تمہارا خیال رکھنے کے لیے ... الثاتم میرے کیے پریشان ہو۔''

" سوری" وہ کھ بشمان ہوئی۔ "مس نے واقعی ب وقونی کی اجھااب کانی کے لیے کہدرو۔" " إمر اعدا اليا ياكل الكي بها" من فون الفائ كمااورناشت كساته كافي كاآر ذروي ويا ''تم خفا ہو گئے؟'' وہ مجعی خام ش دیکھ کے بولی۔ " مجمع ایک بات بوجمناتهی تم سے۔"

الوجهو، اجازت كيول الراي او؟ "مل في كها-"نیہ بتاؤ، لوگ تم پر بھروسا کیوں کرتے ہیں۔ میں نے ویکھاانورے پہلے عاجاتی ، پھر باتی ، سب سے بڑھ کر اباتی، اب بهان ماماتی، سب تمهاری مانتے بھی ہیں۔ریشم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جاسوسردانجست ﴿ 178 ﴾ فرودي 2015

جوارس

مری بی فون بران سے بات ہوئی تھی۔ ہم مری کے ایک ہول میں سے۔ وہ رور سے سکھے ... خوش اور قرط جذبات ہے۔ادراس کے بعد جہاں نون ہوتا تعاوہ مسج شام مجھے ات کرتے تے اور دعائی ویے ہے ۔ مہیں اندازه نبيس موسكاكه ان كي كيا عذباتي كيفيت تحى ادرمراد نے مجھے بتایا کہ کی نسلوں ہے ان کے خاندان میں ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ جیسے وہ خور تھے۔ پچھالیا لگیا تھا کہ وہ خوف ز ده تنهے که خدانخواسته ایسی ولی بوئی بات ہوگئی تو درباره کی امید نامکن ہوگی اور پھران کی مرضی کےخلاف واپسی کے لیے چل پڑے تھے۔مرادکو کھر کی یاوستانے لکی تھی۔ایے كب تك مسافرون كي طرح كالرية راي - وه كهتا تقااور مینے کوروک نہ سکے توشاہ کی نے دس حفاظتی انتظامات کے ساتھ سفر کے لیے کہا تھا۔ ایک گاڑی میں ہم ... دوسری ہارے ساتھ حفاظت کے لیے۔سیکیورٹی محارثہ کے بعد تیسری میں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو۔ ہے نامعتکہ خیز بات... مرادمجی بنتا تھا کہ دادا بن کوکیا ہو گیا ہے۔ کتنے پریکٹیکل آدی رہے ساری عمر ... اب کہ رہے ہیں آئے بیجے كا زيون من محافظ اور ۋا ئرساتھ ہوں ۔ جیسے صدر مملكت كی سواری میں ہوتا ہے۔ ان سے، کبول کہ خود آجا کی توب لے کر . . . تو بس ہم نے کھی ہیں کیا اور چل بڑے خود بی گاڑی لے کر ... ہونی کو بھلاکون ٹال سکتا ہے۔ حادثہ آخر کیوں حاوثہ کہلاتا ہے۔''

" " ''اب خیال جیس آتا کدان کی مان لی ہوتی توشاید ایسا ندہوتا۔اب تمبارا خیال ہے کہ بیرحادثہ بیس ، آل تھا؟ " میں نے کہا۔

''میں سو فیصد یقین کے ساتھ خواب کی بات کو حقیقت کیسے کہ سکتی ہوں۔ تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتا ہے کوئی؟ لیکن جو بات تم کو بتانی گئی . . . یہ تھی کہ مراد تو حادثے میں جا نبر بیس ہوا تھا ادر میں نج کئی تھی . . . کیکن . . . '' وہ خلا میں د کھنے گئی ...

''لیکن کیا؟''میں نے پچھ توقف کے بعد ہو چھا۔ ﴿ ''وہ . . . تیسرا بھی نہیں بچا تھا۔'' وہ دیوار کو گھورتے ہوئے بولی۔'' ڈاکٹر دی نے بتاویا تھا مجھے۔''

میری نظروں کے سامنے بھی سی کوندی اور پھرایک دم جیسے آسان کر کیا۔' تیسر ا؟''

" بال، مارا بچه... واس کی عمر بی کیانتی ۔" آنسواس کی آنکھوں کے کناروں سے نظتے رہے۔ میرے کرد ایک ڈراؤنی خاموثی سی مجیل گئی۔ توسب سے پہلے، وواب میں بھی۔'' ''شاید اس لیے کہ میں دھوکا نہیں دیتا اور غلط بات نہیں کہ سے ''

وہ بچھے دیکھتی رہی۔''میں پچھ بتانا چاہتی تھی تہیں۔'' اس کے ۔'بچے ہے میں چونکا . ۔ '''. کوئی خاص بات ری''

اس نے اقرار میں سر ہلایا۔''تم ناراض تونبیں ہوجاؤ کے مجھ سے جسب یہ بات معلوم ہوگی۔ایک جھوٹ بولا تھا میں زا'''

میڑے کان کھڑے ہو سکتے۔" روبی! پہیلیاں نہ بچھواؤ جھے پریشاں ہورہی ہے۔"

وه کچیدد پر ہونٹ کافتی رہی۔''میر سے جھوٹ کاکسی کو مجھی علم نہیں ایک ومزید نہیں نبھاسکتی اور کسی کو ہمتا نامجھی ضروری ہے۔۔ ورنہ میر اول بھٹ جائے گا۔''

اب شل اقعی پریشان ہو کمیا۔''اگر اتن سیریس کوئی یات ہے تو پلیز جمعے مت بتاؤ۔''

دہ کچھ دیں۔ ''بات الی ہے کہ چپی نہیں رہ سی ہے۔ ''بات الی ہے کہ چپی نہیں رہ سی ہوتا ہیں ہے۔ اب ایک موقع بن رہ سی ہو ہی انور ہے، ریشم ہا اور تم ہو۔ باتی وو کے ساتھ پہلے بداعتم ادی کا رشتہ رہا۔ وہ بات تو خیر ختم ہوگی اور کسی کے دل میں پر کوئیس مگر ایک تم شے جو سب کے لیے قابل اعتماد ہے اور تم نے میری عدد بھی کی تھی۔ راز داری کے ماتھ ۔''

میں نے آئی آ کے کہا۔ 'اتن تمہید کانی ہے۔ '
'' کہنا جے یہ تھا . . . کہتم . . . میرا مطلب ہے تم سب
جو سمجھ رہے ہو . . . وہ حادثہیں ہوا۔ '' اس نے دومری
طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

من نے ان الفاظ کا مطلب سیمنے کی واجی سے کوشش کی۔ '' یعنی گاڑ اُن کو حادثہ پیش ہی نہیں آیا۔ وہ ہم سب کی نظر کا دحوکا تھایا عقل کا۔''

ال نے سرتھما کے مجھے دیکھا۔" مجھے پکھٹیں ہوا ہے۔"

" اچھا! اسپتال والوں نے بھی تمہیں ایسے بی داخل کرلیا۔ ہم تو نتیر تھے یا کل جو ... " " اف تر سمجھۃ کے در نہیں ہے خصص میں میں میں

''انو ، تم سمجھتے محمول نہیں آخر .. . میں دو مہینے ہے زیادہ مراد کے ساتھ رہی اور پتانہیں ہم کہاں کہاں سکتے۔ جب واپسی کا موجتے تھے، سکندرشاہ جی منع کرویتے تھے۔ جب مراد نے ان کواطلاع دی کہوہ دادا بننے والے ہیں تو

جاسوسرذانجست (179) فروري 2015ء

ساتھ ملالیتی جیسے یہاں ملالیا، ساری بات بتادی تواس نے میرے احساس ذیے دار زیادر میری ہمت کوسراہا۔"
''اس احتقالہ حرکرت میری تمہاری جان بھی جاسکتی مختمی۔" میں نے کہا۔

اس نے اقر ارجی سر ہلایے۔''درنہ کوئی ہڈی ٹوئی ادر میں پلستر نگائے پڑی رہتی یا معذور ہو جاتی۔ اللہ نے ہی محفوظ رکھا جھے ورنہ میں توخ درکتی جی سوچ چکی تھی۔''

مں نے ایک گہری سانس لی۔ ' اگرتم بجھتی ہوکہ میں تمہاری بہادری اور فرض اٹناسی پر تمہیں تمغہ فرض شاسی و ہست دے دوں گاتو غلط نہی ہے نہاری . . . یہ یا گل بن تھا خواہ اس کا مقصد نیک تھا۔ کہا ملا آئر تمہیں . . . کیا تم نے انہیں عوالیا؟''

" دمن نے کوشش کے ۔ باتی اللہ کی مرضی کا بچھے کیے علم بوسکتا تھا۔'' و فظی سے بولی۔

''او کے، اب یہ بھی بتا دوکہ جھے راز داری کے لیے نتی کرنے کا مقصد؟ رقیم کو بتا تازیارہ آسان ندہوتا؟''
دہ خالی خالی نظروں سے جھے دیکھتی رہی۔'' یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاتی ۔ جہیں بھی نہیں ، مگر میر سے دل پر ایک بوجہ تھا ، میں کی ایر انہیں چا ہا تھا۔ اسکی کو میں بر بھر دسا کر کے؟ میرا دل ہا کا ہو تھا، کیا میں سے خمیلا میں سے خمیلا کی میں سے خمیلا کی میں سے خمیلا کی میں سے جھیلا میں سے خمیل کی تم پر بھر دسا کر کے؟ میرا دل ہا کا ہو سے اس راز کی حفاظت کر سکتے ہو۔ بتا چال میں نہیں جا جی کوئی قیا مت تونہیں آنے والی مگر میں نہیں جا جی کے میں اس میں نہیں جا جی گوئی قیا مت تونہیں آنے والی مگر میں نہیں جا جی گوئی تیا ہے۔ اس کے دوسروں کو تب بھی کوئی قیا مت تونہیں آنے والی مگر کے دوسروں کو تب بھی کوئی قیا مت تونہیں آنے والی مگر کی کوئی قیا مت تونہیں آنے دوالی مگر کیوں اعتماد کر لیتے ہیں؟''

جیں نے مسکراکراس کے باتمہ پراپناہاتھ رکھا۔ 'اچھا کیا، اگر اس طرح تمہارا دل بلکا ہو گیا تو فکر مت کرد، تمہارے راز کی حفاظت کر کمن ہوں میں۔اب تمہارے یہاں لیٹے رہنے کا جواز نہیں باتا۔ ''بی نے کہا۔

دون من من ان جادی کی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں اس فرات نہیں۔ حقیقت میں اس فرات ہوئی چاہے۔ '' بھی بعد میں معلوم ہوا کہ انور نے منح آٹھ بجے فون کر کے خیریت معلوم کر لی تھی۔ در ابج وہ ریٹم کے ساتھ پہنچا۔ رونی کو مزید ایک دن رات اسپتال میں گزار نے سنجے۔ اب میری جگہ ریشم نے ڈیوٹی لے لی تو میں انور کے ساتھ چلا کیا۔ قصور میرانہیں آما گر ای احساس جرم کا شکار ہورہا تھا کہ میں انور سے اور ریشم سے بچھ چھپا رہا ہوں۔ مورہا تھا کہ میں انور سے اور ریشم سے بچھ چھپا رہا ہوں۔ رونی نے جو کام نیک نیک سے تامرو کا کیا تھا اس کو بلاکس

سنسان ساہ پھر سیلے پہاڑوں کی رات کے سنانے میں سسکیاں کو بختے آئیں کہ میں جوتھا اور نہیں ہوں ... تو میں کب تھا اور نہیں ہوں ... تو میں داہ چیا غالب ... کہاں کی تشبیہ نکال لائے ... جوچمن وجود میں ہی نہیں آیا، ایس اس کی بلبل ہوں۔ ایک خیالی دنیا کی تخلیق ہوتی توکو کی اسے آبا وکرنے والا بھی وجود میں آتا۔ وال کلاک، نے دیں کھنے بجائے تو میں چونکا۔ دیک وی بول خوالے میں بول کا کہ ، نے دیں کھنے بجائے تو میں چونکا۔ دیک کیوں بولا تھا ہے موٹ تم نے ؟''

" مراد کے لیے ... ال باب اس کے لیے سب کچے سے ۔ وہ کہنا تھا کہ میری خوشی کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا۔ سب بال باپ کرتے ہیں، وہ حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ بہت کچے کرنا بہا تھا ان کے لیے۔ پچے بھی نہ کرسکا اور تھا۔ بہت کچے کرنا بہا تھا ان کے لیے۔ پچے بھی نہ کرسکا اور تم نے ویکھا، میں نے کس طرح اپنے دکھ پر عبر کی بھاری سل رکھ دی۔ ان کے سامنے نہیں روئی ۔ ان کوسنجالا، ولا سامن رکھ دی۔ ان کے سامنے ہیں ان کو دوسر کی بدخیری دے ویتی کہ ان کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے جتنا وہ سمجھ رہے ان کا نقصان اس کے سامنے دور کے ستعبل کا سپنا بھی نہیں ہے ... ان کے سامنے دور کے ستعبل کا سپنا بھی نہیں ہے ... تو بید فہرا میں ان کے سامنے دور کے ستعبل کا سپنا بھی نہیں ہے ... تو بید فہرا میں مدے ہے بردا شمنہ کرتے دہ دہ ؟''

'' چنانچةم نے سب چھپائے رکھا؟'' '' ہاں، جب، وہ اسپتال آئے تصمرادی لاش لینے تو ہوش میں آئے بی ایس نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ ان کو قائل کر لیا تھا کہ وہ آ دھا بچ بتا ئیں۔ آ دھا ابھی چھپالیں۔ پھر چھپا تو پچھ نہیں رہے گالیکن تب تک ایک زخم مندل ہو چکا ہوگا۔ سب میں اکبل اس جھوٹ کا سارا عذاب جھیئی ربی۔ اب تو خیر کوئی بھی نہیں، نہ اس کی ہاں، اور باپ کا بھی ہونا نہ ہونا برابر وہ ،''

"اوراگرايبانه بوتا؟"

''ان کے سامنے توجی اپنا جھوٹ تسلیم نہیں کرسکتی تھی مگریددن رات کی پریشانی تھی کہ انہیں بتاؤں تو کیسے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اول تو وہ مانیں کے نہیں کہ بہور انی اتبابڑا جھوٹ یول کر انہیں بے وقوف بناسکتی ہے۔ ادر مانے کے بعد ان کارویتہ کیا ہوگا توجی نے انہیں بیددوسر اشاک دینے کا ایسے بی سوچا تھا کوئی حادثہ ہوجائے کہ میں جھوٹی نہ بنوں ، تا خری بات بیہوتی ، ، کہ میں حاوثہ کر لیتی ۔''

''وہ کسے؟'' بن بریقین سے اسے دیکھارہا۔ ''بس تی میم بھی ہو جاتا، میں دوسری منزل کی کھڑک سے یاسیر حیول سے لرجاتی اور پھر ڈاکٹر کواس طرح اپنے

جاسوس ذانجست - 180 + فرورى 2015-

جوارس

کریں؟ وہ کھڑے کھڑے تو بہتے سے رہا اور تبضہ کرنے والے آج وسمکی وے رہے ہیں کاری عدم موجود کی میں اسے چھوڑیں مے؟''

میں نے کہا۔'' پھرتو نا در شاہ سے مجموتا کیے بنا چارہ نہیں۔''

"اس پرہم ہات کریں۔ گےروبی کے سامنے۔"اتور میں اور کوری۔" ابھی جو میں نے کام روک دی۔ یہ اجار سکندرشاہ کے پرانے کارکنوں کی بھی چھٹی کر دی ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا۔ ہم صورت کی بھی چھٹی کر دی ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا۔ ہم صورت دیکھ کے انداز وہیں کر سکنے کہ کون نمک حرام ہے اور تا درشاہ کا زرخر ید . . . اور کون اب بھی اوفادار ہے۔ صرف مینی کے منبوں کھر کے ملازم بھی بھرو سے کے قابل نہیں۔ ابھی منروری ہے کہ سب کی چھٹی کر دی جائے۔ تا درشاہ سمجھے کہ ہم بھا گئے کی تیاری کرر ہے ہیں۔ کاروبار سمیٹ ویا ہے تو رشن بھی بھی ویا ہے تو میں بھی دیا۔ وہ کی جھڑ ہے شاہ ذہنی اور جسمانی طور برنا کارہ ہو چکا۔ وہ کی جھڑ ہے میں بین پڑے گا۔ میں رائیم کے ساتھ نکل جاؤں گا تو ردبی میں بین پڑے گا۔ میں رائیم کے ساتھ نکل جاؤں گا تو ردبی میں بین پڑے گا۔ میں رائیم کے ساتھ نکل جاؤں گا تو ردبی میں بین بین پڑے گا۔ میں رائیم کے ساتھ نکل جاؤں گا تو ردبی میں جھوتا کر لے گی بیاں سے۔"

"رو میا می توکسی شار قطار میں نہیں۔" میں نے کہا۔
"اس کا بھی تعین ہوگا۔ . . ردنی نے کہا کہ جھے یہاں
نہیں رہنا ، تو میرا تیرا کیا ہے اور اس نے کہا کہ جھے رہنا ہے
یہاں تو میں اس کوچھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ مجھوتا کرتی ہے
تو کر لے نہیں کرتی تو میں اس کے ساتھ ہوں اور ریشم
میر نے ساتھ ہوں اور ریشم

"اور میں سب کے ساتھ ... لیکن انور! مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔"

انورکی اور میری سوچ الگ نبیل تھی لیکن مقابلے کی کیا صورت ہوگی۔ اس کا پلان کی ذہن میں واضح نبیل تھا۔ روبی اور انور کا سارا خاندان ختم ہو چکا تھا۔ ان کے لیے مصالحت ہی بقا کی صانت تھی۔ میرے ہونے نہ ہونے سے مصالحت ہی بقا کی صانت تھی۔ میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کوفر ق نبیل پڑتا تھا۔ میں اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے ایک بار پھر فرار کا راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ انور کی بات اصول طور پر تھیک تھی اور میں اسے غلط نبیل کہ سکتا تھا لیکن علی طور پر وہ سب کیے ہوگا جو وہ چاہتا تھا یا ہیں ۔ اس کا میرے پر وہ سب کیے ہوگا جو وہ چاہتا تھا یا ہیں ۔ اس کا میرے باس جواب نہ تھا۔ طاقت کا مقابمہ ہم کیے کر سکتے تھے۔ یہ مسکلہ ناور شاہ کی طاقت کا مقابمہ ہم کیے کر سکتے تھے۔ یہ مسکلہ جذبات کا نبیل عمل سے کا م لینے کا تھا۔ مراد تکر سے ملبا صاف کرنے والی مشیزی متکوالی گئی مراد تکر سے ملبا صاف کرنے والی مشیزی متکوالی گئی

ضرورت کے ایے فتم کیا تھا۔ کیا تھا اگر صرف بچھے بتانے کے بچائے وہ سب کو بتا دیں۔ ریٹم اس کی راز دار سیلی ہو سکتی تھی اور انور کے ساتھ ماضی کا آنوشکو ارتعلق بھی پرانی بات ہوگئی تھی۔ نیر، میں رونی کو سمجھا دوں گا کہ جو اعتراف میرے سامنے کرائے ، اس میں کوئی میرے سامنے کرائی اس میں کوئی خرائی نیس۔ خرائی اس میں ہے کہ ہم چار جو حالات کے منجد ھار میں بہتے بہاتے ایک کمر کی جیست کے بنجے خاندان منجد ھار میں بہتے بہاتے ایک کمر کی جیست کے بنجے خاندان من کے ایس میں دوجھول میں تقسیم نہ ہول۔

انورنے کہا۔'' کس سوچ میں ہو ملک؟'' میں ہے کہا۔'' کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔'' ''رات کورونی نے پچھ کہا؟''

''وہ کیا ۔ ہم گی۔ رات بھرسوتی رہی۔ یہ جو حادثہ کل پٹی آیا تھا تیرے، خیال میں کیا تھا؟ اتفاق یا سازش؟'' '' پہلے تو گانا تھا سازش ہے گر جان اس کی جاتی۔ اس کا امکان زیادہ تھا۔ گاڑی اسے اُڑا کے رکھ دیتی پھرکل رات، وہ حاضر ، و گیا۔ ہاتھ جوڑ کے معانی مانکے لگا۔ اسے ڈر ہوگا کہ تلاش کے تیجے میں پکڑا جائے گا۔.. پھرمیں کیا کہتا

مِس نے کہا۔ ''مجھ ہے؟ کون آیا تھا؟''

است ... بال وَفَى تجه سے ملنے بھی آیا تھا۔"

" پانہیں، کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ ابھی تو ہم وہ کام پہلے کریں کے جو کل نہیں ہوا تفارسوچ رہا ہوں کہ سارا لمبا صاف کرا دوں بہلے۔ جو خاندانی نشانیاں نج مئی ہیں، ان کو سیٹ لوں اور بعد میں پھر کھڑی کر دوں وہ خاندانی حویلی۔ بس ایک جذباتی ہی خواہش ہے ورنہ دنیا میں کیار ہتا ہے۔ مجھ سے زیادہ یہ ریشم کی خواہش ہے۔ اور ایک بات جورو بی نے کی محی ریشم ہے۔ وہ ریشم نے مجھے بتائی۔ اس نے کہا کہ اگر اس زمین پر جو اُب رونی کی طکیت ہے مراو کر جیسا کوئی پر وجیکٹ کوڑا کرویا جاسئے توں ۔ "

میں نے کہا۔ '' دونوں باتیں ٹھیک بلکہ سب ٹھیک ... بچھے بلاتا خیرریشم سے شادی کرلینی چاہے۔ حویلی شک بہترین آئیڈیا بھی بن جانی چاہے اور مراد تکر جیسا پر دجیکٹ بہترین آئیڈیا ہے کیکن ابھی پہلے در بیش ہے تا در شاہ کا چیلیج ... ہم نے تو سب کار دبار سمبٹ دیا ہے۔ سب کی چھٹی کر دی ہے، مارے سائے متقبل کا کوئی پلان نہیں۔ نہ ہم نے مقابلہ مارے سائے متقبل کا کوئی پلان نہیں۔ نہ ہم نے مقابلہ کرنے کا طے کرا ہے پھر ہم کیا کریں گے بھاگ جا کی گارے کا حلی کرا در بہاں رس کے کھاگ جا کی

" بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں ہم اور کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں جو چھ ہے جارا اس کا کیا

جاسوسرڈانجسٹ ﴿181 ﴾ فروری 2015

سی وہ سارا دن انور نے اپنی گرانی میں کام کرایا۔ اس کے باب دادا کے زیانے کے مزاد کا اور طازم کم نہ تھے۔

سلے وہ حکم کے غلام سے اور چودھریوں کے ہر جائز نا جائز فی منظم کے سامنے سر جھکاتے آئے سے۔ ان کے ہرظلم کواپنا نوشنہ تقدیر نے ان کے ہرظلم کواپنا نسلوں کی تاریخ کو بدل ویا تھا۔ انور نے انہیں بھی زمن کا منطوں کی تاریخ کو بدل ویا تھا۔ انور نے انہیں بہلے سے زیادہ مطبع و فرانبر دار بنا دیا تھا۔ اس احسان نے انہیں بہلے سے زیادہ مطبع و فرانبر ہوگیا تھا۔ انور ان کی نظر میں نیکی اور انسانیت کا فرشتہ ہوگیا تھا۔ پہلے چودھری ان کی جان وآبرو کے مالک منت سے سب کھے لے سے تھے۔ نوف کی جگہ اور انسانیت کا اور انور کے لیے خود جان و سے سکتے تھے۔ نوف کی جگہ اور انسانیت کا منز انور کے لیے خود جان و سے سکتے تھے۔ نوف کی جگہ اور ان ملے کے نیچ سے نکلنے اور ان جیزوں کو انور کی ہدایت کے مطابق ایک طرف رکھے دائی جیزوں کو انور کی ہدایت کے مطابق ایک طرف رکھے

انورکا جذباتی صدمہ محسوں کرنا فطری بات تھی۔ میں نے اس کی پوری در کی۔ شام تک ہم نے تباہ شدہ اسبب میں سے پچھ چیزوں کا انتخاب کرلیا تھا۔ ان کو انور اپنے والدین کی نشاتی کے طور پر محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھی جویلی پھر تمبیر ہوگی تو ان سب چیزوں کو یا دگار بنا سے آنے والی نسلول کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہ محض ایک جذباتی رقمل تھا۔ بب انسان خور نہیں رہتا تو پھر چیزوں کی حذباتی رقمل تھا۔ بب انسان خور نہیں رہتا تو پھر چیزوں کی حذباتی رہمی ہے۔ یہ محض ایک حذباتی رقمی ہے۔ یہ محس

رات ہون، گی جب انور کوخیال آیا کہ ان تمام خاندانی نوادرات کہ جو آئی جب انور کوخیال آیا کہ ان تمام کے دوبارہ تغییر ہونے تک رکھا کہاں جائے گا۔ لکڑی یا کپڑے کی کوئی چیز ملامت نہیں رہی تھی چنانچے تصویری مع فریم کے خائب تعین ۔ اسباب آرائش اینوں کے انبار میں دب کے برباہ ہوگی اتھا۔ او پر کی چیزیں چورا کھے لے گئے تھے۔ ینچے دنی ہوگی دھات کی تمام اشیا نیزھی میرھی ہوکے تا تا بی استعال ہو ، تی تھیں لیکن انور جانیا تھا کہ کام کی چیز کہاں ملے گی۔ اس نے پہلے چودھری صاحب کے کرے کا کہاں ملے گی۔ اس نے پہلے چودھری صاحب کے کرے کا کہاں ملے گی۔ اس نے پہلے چودھری صاحب کے کرے کا کہاں ملے گی۔ اس نے پہلے چودھری صاحب کے کرے کا کہاں ملے گی۔ اس نے پہلے چودھری صاحب کے کرے کا کہا ہوگیا تھا۔ بہی کمرانو کیا تھا۔ بہی کمرانو کیا تھا۔ بہی میں بہلے ان کا تجلہ عروی بنا ہو سے بھی پہلے ان کا تجلہ عروی بنا ہو

پرانے وقتول میں حوبلیوں کی تعمیر کے انداز میں ظاہری حسن اور شان وشوکت کے بعد معبوطی کی اہمیت تھی۔ سب میں محلوں کا مشرقی طرز تغمیر ایک ساتھا۔ محرابی

وروازے، کنگورے، برجیاں، کاریڈور جو حویلیوں میں راہداری اورمحلوں میں غلام گردش کہلاتے ہتے۔ گزشتہ صدی کی میرحویلی اگر تباہ نہ کی جاتی ترشاید مزید سوسال بعد مجمی ایک قابل فخر تاریخی رہائش گاہ رہتی۔

اس کی تعیر می تیسراایم ہملوخفیدرات اور تدفانے مقد ایک تدفانہ فود میں نے ایسری میں دیکھا تھا اور انور نے تو ہاں زنجیر کے ساتھ سال سے زیادہ دفت گزارا تھا۔
گران زمین دوز کروں کے علاء ہمی چند نفیہ فانے شے۔
کھالوگ و پواروں میں فولا دی تجربال نصب کراتے ہتے تو میں پچھ انہیں فرش کے نیچ رکھتے تھے۔ چود هری صاحب میں صاحب بڑوت ہے۔ انہوں ۔ نے بھی اپنے بیار روم میں صاحب بڑوت سے انظام رکھا تھ ... ۔ آرڈر پر بنوائی کی قدر مسیری کے نیچ یہ انظام رکھا تھ ... ۔ آرڈر پر بنوائی کی قدر قولا دی تجوری کا جینے کا ایس کے بعد اندراز کے خصوص چاہیوں ۔ نے کھول کے او پر اٹھا نا پڑتا فولا دی دردازہ کھنا تھا۔ یہ کوڈ ہندراز کے خصوص کے در لیے تجوری کا دردازہ کھنا تھا۔ یہ کوڈ ہندراز کے خصوص کے در لیے تجوری کا دردازہ کھنا تھا۔ یہ کوڈ ہندران کے خوصوں کوڈ کے ذر لیے تجوری کا دردازہ کھنا تھا۔ یہ کوڈ ہندران یا حروف پر مشمنل ہوتا یا دردازہ کھنا تھا۔ یہ کوڈ ہندرسوں یا حروف پر مشمنل ہوتا یا دردازہ کھنا تھا۔ یہ کوڈ ہندرسوں یا حروف پر مشمنل ہوتا یا دردازہ کو کہنوء۔

انور نے بھے بتایا کہ زرو جواہر، اینوں کی شکل ہیں اور ما ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اور ما کہ اور کا کہ اور استانہ کی اور استانہ کی اور استانہ کی مرف کا غذات ای میں رہتے ۔ تھے اور استحدی تاک صرف سر براہ خاندان کی رسائی ہوتی تھی ۔ اب تک چارنسلوں میں ہر بڑے چودھری نے مرنے ۔ سے پہلے یا بہت پہلے ہی مرباہی کے اگلے امیدوار و تجوری کے راز ہے آگاہ کرویا

"اب تک کسی کی اجا تک موت نمیں ہوئی کہ وہ اپنا وسیت نامہ مرتب کے بغیر 'ور تجوری تک رسائی کا طریقہ بتائے بغیر دنیا ہے جلا گیا ہو؟ "الدر نے کہا۔" سوسال کی ہسٹری زیادہ نہیں ہوتی۔ حادثاتی وت کسی ہوائی جہاز کے سری یا کار کے ایک پرنٹ بین نہیں ہوسکتی تھی لیکن ہمارے سب آبا تو اجداد کے قبل ہونے نے امکانات ہمیشہ روشن

ایک مشین کے فولا دی ہاز و نے پختہ فرش کو چند منٹ میں ادھیر کر رکھ دیا تھا۔ لمبا ہڑا نے ۔ کے بعد کرین نے فولا دی تجوری کو یوں تھیج نکالا جیسے بنس ہے، علی ڈوری یانی کے اندر سے چھلی کو نکال لیتی ہے۔ چھ فٹ نے قریب او پخی تین فٹ چوڑی اور گہری تجوری کو گھو نے والے بازو نے انور سے پچھ فاصلے پر ہموارز مین پر رکھ دیا تو پچسس شائقین کی نظریں اس پر جی ہوئی تھیں۔ یہ محلول کے اسرار تھے جو اُن پر بھی افشا

جاسوسردانجست (<u>182</u>) فروري 2015

مہیں ہوئے تھے۔

من سنے انورے پوچھا۔'' تو کھول لے گا اس تجوری لو؟''

''کھول لیتا، اگر جابیاں ساتھ رکھتا۔ وہ اماں کے باس رکھوادی تعین بین نے۔اب ان کے کمرے کے ملبے بین انہیں کیسے تلاش کروں ،کوڈ کاتو پتا ہے۔''

'' پھر کیا چاہاں بنیں گی؟'' میں نے ولچی سے اس میراسرارفولا دی کمر ہے کودیکھا۔

" دمشکل ہے۔ اسے کا ان بی پڑے گا۔ ایمی ویکھو کچھ لوگ خاک چھان رہے ہیں گر اس اندھرے میں تو مشکل ہے۔"

ای وقت ایک دیباتی این دحوتی سنجالتا دوڑا۔ ''لوجی چودهری صاحب! دیکھ لویہی چابیاں ہیں۔'' انور نے گرد آلوو خابیاں دیکھ کے سر ہلایا۔ شاباش،

الوریے کردا لوو چاہیاں دیکھے کے سر ہلا یا۔ شاہاس اور جنیب سے پچھوٹوٹ، نکال کراہے تھادیے۔

" بیسوچا ہے کہ جوسامان تونے نکالا ہے رکھا کہاں جائے گا؟" میں نے إرجھا۔

"ایک صورت او بید ہے کہ مراد ہاؤی شفٹ کر دیں کل ... دوسری آسان صورت یہ ہوسکی تھی کہ یہاں کی محریس رکھ جاتے تھر یہال کس کے تھریس ہوگی جگہ ... سب کے چھوٹے چھوٹے تھر ہیں اور بڑے ہیں حب بھی خالی نہیں ہیں۔"

''ایک محمر خالی ہے۔''میں نے کہا۔ ''کون ساتھر؟''وہ پھی جیران ہوا۔ ''

" ریشم کا ممر - "میں نے کہا۔" میری سرال -" وہ مسکرا دیا۔" راقعی یار، خوب یاد دلایا۔ وو کمرے ہیں وہاں آگے چھے۔ جھے توایک ہی جاہیے۔"

اب اس کام کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ انور نے
ایک سابق فوتی کی تکرائی ہیں تین افراد کو مامور کیا جوسارا
سامان اٹھا کے لے جانبی صرف تجوری شفٹ نہیں ہوسکتی
تھی۔ انور نے جانی اُٹا کے تجوری کھولی۔ چاہیاں الاش
کرنے والا اب لانفین اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے انعام
مانے کے بعدا پی چادر سے تجوری کی گردیجی صاف کردی
متی ۔ میں نے بہتر مجھا کہ لائین اس کے ہاتھ سے لے کر
اسے رخصت کردول۔ تاوری سے برآ مدہونے والا خاندانی
خزاندراز داری کا تقاضاً مرتا تھا۔

جب انور نے زور لگا کے بھاری دروازہ کھولاتو میں بنے لائین کی مجم روشنی اندر پہنچائی۔اس میں کوئی شک نہیں

کہ وہ خزانہ تھا جس کی مالیت کا وہاں کھڑ ہے کھڑے اندازہ
کرنا ناممکن تھا۔ انور نے وہ بور یاں طلب کیں۔ ایک جس
اس نے تمام فاکلوں اور درناویز ت کو ڈالا۔ دوسری جس
پہلے نوٹ ڈائے گئے۔ وہ سب بڑے نوٹ تھے۔ جن سے
سوا دومن گندم والی ایک تھائی ہے زیادہ بوری بھر گئی۔ اس
کے او پر انور نے بول سون کی انبوں کو تھنج کے ڈالا جسے
کے او پر انور نے بول سون کی انبوں کو تھنج کے ڈالا جسے
کر بھر یہ بیا نیش آج بھی ونیا ہمر میں خالص سونے کی
سرکاری گارٹی کے ساتھ فرو خت ہوں تی اور عموماً نتا نو ب
اعشارید نتا نوے فیصد خالص سونے کی مہر رکھتی ہیں۔ ہر
ملک کے خزانے کی اہنی مہر ہوتی ہیں۔

انور نے سب سے اور طرفی زیورات والے جو

پرانی خاندانی بہووں کوشادی میں بڑھائے گئے ہوں کے
اور خاص خاص مواقع پر پہنے جاتے ہوں کے۔اندھر ہے
میں کمینوں کی چک سے اندازہ نیں ہوتا کہ وہ کون سے قیتی
بھر جیں۔ میری عقل ماؤف تی۔ ببرے ذہن میں تاریخ
اور بیں میری عقل ماؤف تی۔ ببرے ذہن میں تاریخ
ار، نول سے بینزانہ جمع کیا ہوگا۔ اس میں اضافے پرغرور
کیا ہوگا۔ جائز اور ناجائز ذر کع کا اب کون گواہ اور کون
راوی۔ کون مدی اور کون منصف ... رام رام جیتا پرایا مال
اپنا. . . آومی دنیا فتے ۔ تو اس نزان، پرغرور کرنے والے
دونوں ہاتھ خالی سے۔ تو اس نزان، پرغرور کرنے والے
دونوں ہاتھ خالی سے۔ تو اس نزان، پرغرور کرنے والے
میں مئی کے پنجے پڑیوں کا پنجر بنے پڑے سے۔ کیا عالی
منسب اور کیا کی کمین . . . ما لک، وآقا . . قاتل ومقول . . . فائل ومقول . . . فائل ومقول . . . قاتل ومقول . . . فائل و فائل ہے ۔ کو بائل کو بائل وائل کو بائل کو بائل کے بائل کو بائل کو

ہم پرانے گاؤں کے شاسا تاریک راستوں پر سے گزرے مارے آگے ایک فض الحکی اور النین لیے چل رہا تھا۔ ہمارے قیجے تین خاک تنین لاکھوں یا شاید کروڑوں کی مالیت کا فرانداور خاندانی نواورات و مو کے لار ہے ہے۔ وی منٹ بعد اس اس مختمر سے تاریک اصوائے اوا نے میں داخل ہوا جہال کوئی تبدیلی نیس آئی تھی۔ سوائے اس نے کہای و برانے میں اب مرف یا ووں کا بسیرا تھا۔ اس نے کہای و برانے میں اب مرف یا ووں کا بسیرا تھا۔ برانی یا دول کی ایک فلم ی آگھول اے سامند برائی۔

انور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وچل ورنہ ساری رات کھڑاسوچارہے گا۔ ا

کمرے کی کنڈی نیس تالا لگا کے چاپی انور کے حوالے کردی گئی۔ اس مخضروفت میں جواتنا مخضر بھی نہیں تھا، اس محمر میں گزرے وقت کا ایک، لید، لید فلم کے فریم کی طرح میری نظروں کے سامنے ہے گزرنا جار ہاتھا۔ وہ وقت

جاسوسردانجست م 184 ، فرودى 2015.

جب ریشم نے بیٹھے پانی میں ہتے دیکھا تھا اور لوگوں کی مدد

ہے نکال کے گھر لے آئی تھی۔ دہ وفت جب دہ میرے ساتھ
نصف شب کے بعد بل کے نیچے گئی تھی اور میں نے پانی میں
ڈو بے بائس کوغ طہار کے نکالاتھا۔ کتنی جرائت مندلڑ گئی ۔
نہ اس نے پرواکی تھی کہ لوگ کیا کہیں کے اور جب لوگوں

نہ اس نے پرواکی تھی کہ لوگ کیا کہیں کے اور جب لوگوں

نہ اس نے برواکی تھی کہ دائییں کی تھی ، نہ جھے پر اعتماد
کرتے ہوئے نوف زرہ تھی۔

انور نے جمعے گاڑی کادروازہ کھول کے اندردھکیلا۔
''واپس آ جا ماننی کے میوزیم سے . . . کیا بتا تھا کہ یہاں ۔ 'نجے یادوں کے بھوت چسٹ جا کس گے۔'' میں بیٹے گیا تو انور نے ڈرا نیونگ سنجالی۔''کیا پھر نورین کا دورہ پڑا

''اب یار کھوز م کھی مندال نہیں ہوتے۔ میری بڑی اور ہوا ہوں تھی کہ ایک بار ہے جا کے اور وزندہ ہے یا نہیں اور ہا نہیں قدرت نے میر سے ساتھ ایساسکین نہ اق کیول کیا تھا۔ وہ فاطمہ بن کے سائے آئی اور بھی ہانہیں چلا کہ اس کی اصلیت کیا تھی۔ '' میر ہو کہ ال چلی گئی اور اب زندہ ہے یا نہیں۔'' میر ہوتی اسے جا تی ہول کہ وہ زندہ ہوتی اور اسے بھی تیرا خیال ہوتا تو وہ بھی نہیں کہ اور آجی یا اس کی بینے مالے۔ اسے تو معلوم تھا کہ تو کہاں ہے ، اور تو کہیں تی ایمی کی بینے میں نہیں تھا مرد و نہیں آئی۔''

"ال کا مطلب بیتونیس ہوتا کہ وہ مجھے بھول گئ؟"

"درائٹ، میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھولنا تو ناممکن تھا۔ اتناوفت ملااہے، وہ آجاتی اگرزندہ ہوتی لیکن وہ زندہ نہیں ہوسکنی۔ ایسے سکین حادثے میں تیرا مجمح سلامت نام جانا، ایک مجزہ تھا۔ اس کی قسمت اتنی اچھی نیس تھی تو ایک فیصد جانس موت کے فیصد جانس موت کے خصد جانس موت کے خصاب کی کو گئے۔ "اس نے گاڑی کو گئے کے سے اندر موڑ لیا۔

ایک گارڈ نے ڈکی میں سے منہ بند بوری اٹھا کے اندر پہنچائی۔ وہ کمزور سا آدی تھا اور اس کے وزن سے آگڑ کی طرح چل رہا تھا۔ اسے بتا چلی کہ بوری میں کا ٹھ کہا رہا تھا۔ اسے بتا چلی کہ بوری میں کا ٹھ کہا رہا تھا۔ اسے بتا چلی کہ بوری میں کا ٹھ جوتی۔ اندر نے بے پروائی سے بوری کو ایک کوشے میں رکھوا و یا اور فون کرنے بیٹھ کیا۔ اس نے شیخو بورہ کے ڈاکٹر محسن سے، بات کی۔ میں یک طرفہ گفتگوس کے اندازہ کرتا کہ پہلے ون کی رپورٹ میں ایسی کوئی بات تہیں۔ وہ اپنا کہ پہلے ون کی رپورٹ میں ایسی کوئی بات تہیں۔ وہ اپنا کام جا۔ نے تھے اور ہمیں صرف تسلی و سے سکتے ہے کہان پر کام جا۔ نے تھے اور ہمیں صرف تسلی و سے سکتے ہے کہان پر کیمروسا کر کے مطمئن رہیں۔ دی منٹ بعدر یسیوررکھ کے بھروسا کر کے مطمئن رہیں۔ دی منٹ بعدر یسیوررکھ کے

اس نے مجھ سے کہا کہ شاہ بی کا چیک اپ جاری ہے اور بس نے بی ہے۔ کر ریں بس دو چار دن سخت گزریں ہے۔ پھروہ اس اسپتال یا تیدہ نے کے ماحول کو تبول کر لیس کے۔ پھروہ اس اسپتال یا اور وسرے اسپتال سے خیریت معلوم کرنے کی ذینے داری مجے یہون گیا۔
معلوم کرنے کی ذینے داری مجے یہون گیا۔
معلوم کرنے کی ذینے داری مجے یہون گیا۔
معلوم کرنے کی ذینے داری مجے یہون کی آداز سنے کا تمہر مانگا تو معنی بجے ہی ریشم کی آداز سنانی دی۔ "کون؟"
میں نے کہا۔ "دو نہیں جس کی آداز سنے کا تمہیں انظارتھا۔"

" ' بعالی، آپ بھی آن برارا دن غائب رہے، کہاں نے؟''

"نزانه سمیٹ رہے تھے۔" ہیں نے کہا۔" سوتا، چاندی، ہیرے، جواہرات ب اٹھالائے۔" وہ ہیں۔" کہال ال کہ خزاند،، بتاکس نے بتایا؟" میں نے کہا۔" تمہاری سسرال میں دفن تھا۔ یعنی اس حویلی میں جہال اب، تمہاری حکرانی نہیں ہوگی چودھرائن۔"

'' مجھے نہیں شوتی چود مرائن بننے کا۔'' ''شوق تو خیر سے بہت ہے گر اب مبر کے دن تموڑے ہیں۔ بعد میں انو برکیا این سسرال اور جتنا کیا ڈتھا دود ہاں جع کرادیا۔'

وہ دہاں جع کرادیا۔' ' ' ' ' ' ' کسی باتیں کررے ہیں آپ، مجھے تو پکھے تجو بہر آری ۔''

''اچھاتوانور ہے 'ختا 'کی اور کی بات کہاں مجھ میں آئے گئتہارے 'یہ بتاؤ'نہاری میل کیسی ہے؟'' ''بہت اچھی ،لوخود بات کرلو۔''

ووسرے کیے رونی کی آواز نے ریشم کی جگہ لے لی۔ '' آج کا ون اوررات نجمے زبر دی لیٹنا پڑر ہا ہے ڈاکٹر کے حکم پرلیکن اسے ہیں نے بتاویا ہے کہ کل میں بھاگ جاؤں گی ،جیسے میرے سسرمحترم بھا کے بتھے۔''

" 'رونی، آج رات میں ریشم بن ہوگ تمہارے یاس ...اسے سب بتادو۔'

وه ميريس و حلى - " كيابتادول؟''

'' وبی جو بنتے بتایا تھا۔انورکو پی بتادوںگا۔ جمھے سے
بالکل امپھانہیں لگا کہتم نے میہ بات صرف جمھے بتائی ہے۔'' '' تم کو بتا کے جمعے انگا تھا۔اس میں براہا نے وائی کیا بات تھی؟''

"ميرے ليے ہے۔" يل نے كہا اور ريسيور ركھ

جاروسرنانجست (185) فروری Copied From We'8 المالی ا

دیا۔ ای وقت ان رکٹرے بدل کے نمودار ہوا۔ میں نے رکی طور پراے مطبع کیا کہ دوسری طرف بھی سب تھیک ہے اور خود بھی نہادھو۔ کے تازہ دم ہونے اور لہاس بدلنے چلا گیا۔ جھے اب بخت بھوک، لگ رہی تھی۔

وہ رات بہت سنسان تھی۔مراد ہاؤس میں میرے ساتھ انور تھا اور ہم وونوں اس محر کے یا لک تو کیا ہاس مجی نہیں تھے۔ نوست، کی الی آندھی چلی تھی کہ سارے جن اجز تلختے تنصے اور انسان یوں بگھر تھنے جیسے خزال رسیدہ یتے جس کے نام پر اس راحت و آسائش کے ممکن کا نام رکھا میا تھا، وہی سب سے سلے رخصت ہوا تھا۔اس کی نشانی رہ جاتی تو امید کی کوئیل بودے سے تیحر بھی بن جاتی مگر وست اجل نے اے میمی نہ چھوڑ اتھا۔اس عم نے مراد ہاؤس کی ماللن کے کیے دنیا میں قیام کوسز ابنادیا تھا۔ دہ چکی گئی تو مراد ہاؤس کو اپنی کا میانی ادر غرور کی علامت بنا کے کھڑا كرف والاين اسن واس من ندر باك فخرغرور اور كاميالي جيسے الفاظ كا مطلب بھى سمجے . . . ممركى بہو جوأب وارث اور ما لک تھی، زند، رہنے کے سماروں کی جنتو میں ہاتھ یاؤں مار دی تھی ۔مراد ہاؤس میں سی کی مراد برندآئی تھی۔ انور کے لیے، اس خیال سے زیادہ آج کے دن کا تجربه جذباتی بحران بنا ہوا تھا۔ وہ ایک دم جیسے بوڑ ھا ہو گیا تھا جو اپنے ماضی بال یول بمنکتے رہتے ہیں جیسے ویران کھنڈرول میں بدروعیں . . . وہ جاہتا تھا کہ امینی وہ بوری کھونےجس میں اس کے آیا واجداد کی ایک صدی کے تمام تاریخی اہمیت کے حامل سود نیٹر تھے۔ دہ اکیلا رو کیا تھا تو اے چھڑ جانے والے یا دآ رہے تھے۔

کھودیرانورکی باتیں بے دھیانی سے سننے کے بعد میں نیندکا بہانہ کر کے اٹھ کیالیکن اپنے کمرے میں جاکر لیٹنے سے پہلے ہی جوے خادمہ نے ایک پیغام دیا۔"سرجی! کوئی آپ سے ملئے آیا تھا۔"

میں رک گیا۔ ''کوئی نام بھی ہوگا پچھے۔۔'' ''اس نے کہا کہ وہ کل بھی آیا تھا، میں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں سرکار کب دالیں آئی گے، پتا ہوتا تو بٹھالیتی۔'' ''تم نے دیکھ ااسے، بات کی اس سے، نہ نام پوچھا اور نہ کام۔'' میں نے برہمی ہے کہا۔

وہ بو کھلاشمی۔ مسرجی ، گیٹ والے نے بتایا جھے ...

میں غصے میں گیرٹ تک واک کر حمیا لیکن و ہاا نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی والے کھڑے ہے۔ انہیں پچھمعلوم نہیں تھا

مرسکیورٹی کے انچارج نے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے گا۔ وہ مجود پر بعد اندر آیا اور طلاع دی کہ میرے اس ملاقاتی نے نام بتانے سے انکار کردیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ملک صاحب بجھے نہیں جائے۔ وہ کل صح آنے کا کہہ گیا ہے۔ میں جران ہوتا رہا کہ میراا بیا کون سا پُرامرار ملاقاتی تے۔ میں جران ہوتا رہا کہ میراا بیا کون سا پُرامرار ملاقاتی آئی جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا۔ ندگی میں ووست کہلانے والے عام طور پر اسکول کالج کے مساتھی ہوتے ہیں مگر ایسا ساتھ تو جھے کسی کا بھی نہیں والے۔ ساتھ تو جھے کسی کا بھی نہیں والے۔

خواہش اور شرورت کے ، وجوواوائل شب میں نیند مجھ سے روتھی ربی اور میں کروئیس بدلتا رہا۔ رولی کھر میں ہوتی تو شاید میں اس سے بینی بھی کوئی خواب آ در کولی مانگلا۔ الیمی بہت کی راتیل محیر، جب میں نے مصنوی سہاروں سے سونے میں کام اِلی حاامل کی تھی۔ شایدا ہے ہی لوگ سکون بخش یا خواب آ در کولیزں کے عادی بن جاتے لوگ سکون بخش یا خواب آ در کولیزں کے عادی بن جاتے ہیں اور پھران پر رشک کرنے ہیں جووقت پر یا جب چاہیے ہیں سوجاتے ہیں ادر تازہ وہ ہو کہ اٹھے ہیں۔ ایک بار پھر بھی نہیں سوجاتے ہیں ادر تازہ وہ ہو کہ اٹھے ہیں۔ ایک بار پھر بھی نہیں بتایا ، نام بھی نہیں ، اپنا ہے بھی نہیں اور فون نمبر بھی نہیں بینا ہے بھی نہیں اور فون نمبر بھی نہیں

یہ مسئلہ مجھے حل ہوا جب مجھے ایک ملازم نے آہتہ سے دیتک دیے کر جگایا اور اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملئے آیا ہے

میں نے محری دیمی ی نہیں۔ باہر صبح کا اجالا تھا۔ "اچھا، اسے بٹھاؤ۔ میں آتا ہوں کر اندر لانے سے پہلے و کیے لیماس کے پاس کوئی الیمی چیز نہ ہو، اسلے دغیرہ۔" "دو تو چناب گارڈ چیاب کر لیس سے۔" ملازم نے

''میں آتا ہوں تیار ہو کے۔اس کے بعد چائے پہنچا دیا۔' میں نے واش روم کی طرف ماتے ہوئے کہا۔

ڈرائنگ روم میں داخل ہونے تک جھے جسس ضرور قالیکن خوف کو گی نہیں تھا۔ دھمن الراطر ح بتا کے نہیں آتے مادر چکر نہیں لگاتے۔ شاید کو گی نفر ور بت مند ہوگا۔اتنا عرصہ میں چودھر یوں کی فیملی کے ساتھ رااور اب سکندر شاہ کی فیملی کے ساتھ ہوں تو میں کی آجے لیے،اجنی نہیں رہا تھا۔ فیملی کے ساتھ ہوں تو میں کی آجے لیے،اجنی نہیں رہا تھا۔

اس کے بعد ڈرائنگ رائم میل تقدم رکھتے ہی جیسے بھی کی کوندی اور زلزلہ سا آیا جس نے ساری و نیا کو تدو بالا کر ای کوندی اور زلزلہ سا آیا جس نے ساری و نیا کو تدو بالا کر ویا۔خود بچھے اپنا وجود یوں خلا ایس میں ہوا جیسے کی بھولے و یا۔خود بچھے کی بھولے

جاسوسردانجست م186 - فروري 2015

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1



کہانی میں ایا ہوجاتا ہے، لیکن بد حقیقت ہے کہ میں وہی مول \_ نافلي ونيا كاسلمان احدية ولي اورسلمان احد . . . جس كتم نے كبر سے بھى اتار ليے تے اور جيب ميں سے دى لا كانكال كريال محمير من من ايك ويران آسيب زده حو مي هي ...

' 'عمر میں کیے الزالول کیم مرے میں <u>تھے</u>؟'' وه پکود پر مجھے ویکھار ہا۔''نورین کو بلالو . . . پتا جل

اس نے جیسے جیب میں سے دئی بم نکال کے میرے ماشت ميك ديا تفاريل بك جيكات بغيراس وكمتا ر با۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک لفظ بولا۔ "نورین ۔

" بال، ات مل بوت مقتم چور، الحك، داكو، مے میر آدی ، ایک لائل کے کرے اتارہا ، اس کے دی لا کھا ہتی جیب میں ڈالنا اور اس کی ہوئے والی بیوی کو بھگا العامان والمنافي المرسكة المان ووجلان لكار ''شٹ أب، تم كوئي فراڈ ہو، سلمان احمد تبیں۔

چلانے کی ضرورت نہیں ک

و متم نورین کو کیول نیس بلاسته آخر . ' وه جلاتار با .. " اس سے بہلے میں بولیس کو بلاتا ہوں۔ وہ سب معلوم کرلیں صے۔

اس نے میری بات حتم ہونے سے پہلے کہا۔ "بال، مجھے بتا تھا کہتم ہم کی اہم کی دو مے ، بلا و اولیس کو۔'' في كاغذ ك ايك يرز من كوفضايس الحاليا موسكم كوونت كاوه حصه بهت مخضرتها چندسيكند تنع جو كليل كرات بي طويل ہو سکتے جتنے بھانی کے کنوٹیں میں لٹکے ہوئے محف کی جانکنی

مجراس نے کھڑے ہو کے کہا۔"ایسے کیا دیکھ رہ ہو جھے؟" تواس کے لیج میں فاتحانہ مسخرتھا۔

" تم ... يتم بو؟" ميل نے برى مشكل سے كيا۔ " " تم . . تم سلمان احمد بهو؟"

الله الى الييتوا بنانام أبيل بنايا تعامل في "وه میری آجمول میں منکھیں ڈالے میری حالت پرمسکراتا

وونہیں، تم مرکے ستھے۔ تم کومرے ہوئے زمانہ ہو

وه بنا۔ "مرد کے زندہ ہونے کا کوئی واقعہ سیلے ہیں

"مردسه كيه زئره موسكت بي ؟" اس نے اتھ مجیلا کے کہا۔ ''دیکھ لو میں ہوں

تمهار بسامني "وهبينوكما\_ میں نے محول کیا کہ میرے سارے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ ری اور شمنڈ ایسینا بھوٹ رہا ہے۔ میں بیٹھ ملا۔" بہبس ہوسکتا۔تم سلمان احرنبیں ہو سکتے۔ میں نے

خود و يكها تهاتم مركئے تھے۔' وومسكرايا-"اوريدد يكف كے بعد كيا كما تماتم في ؟ يہ مي يادتو موكا؟

''تم کوئی دھو کے یا زہو۔ جھے بلیک میل کرنے آئے

ہو۔'میں نے ہا۔ ''کوئی بلیک میل کیوں ہوتا ہے آخر؟''اس نے کہا۔ '' مراس : "فرض كروش اى لية آيا مول ، توبليك ميل كرنے ك ليے ميرے ياس كيا ہے؟ ميں بدائز ام توعا كرتبيں كرسكا كرتم نے بچھے لی کیا تھا۔ کیونکہ میں تو زندہ ہوں۔' 'اس نے قبقہہ لگا باجو بالکل می اسٹائل دلن کا قبقہہ تھا۔

ای ونت ملازم جائے لے کروافل ہوا۔ اس نے میری حالت، و بھی اور مہمان کے قبیقیر پرغور کیا مگر خاموشی

ے چائے برکھ کے چاہ کمیا۔ ووقتم ہاری صورت بالکل سلمان احرجیسی ہے۔ میں مانتا ہوں۔ آوازیں نے بھی ٹی نیس تھی۔ پر ہوسکتا ہے کہ

" المين اس كا جزوال بمائي مول يا بم شكل . . . فلي

جاسوسرذانجيت م 187 ، فروري 2015 ،

''نم جانتے نہیں مجھے، میں خود معلوم کرسکیا ہوں تم ہے۔ میں تمہاری کھال کھنچ کے گوشت کوں کو ڈال سکیا ہوں ہے اندر تو آگئے ہو، نام نہ بتا کے بھی ... مگراس کے بعد کہاں گئے تیا مت تک اس کاسراغ نہیں ملے گا۔''

" ہاں ، مجھے معلوم ہے اور اسی لیے میں پکا بندو بست کر کے آیا تھا۔ میں بتا کے آیا تھا کہ کہاں جارہا ہوں اور میر ہے ساتھ کیا ہوت اور میر ہے ساتھ کیا ہوت ہے اگر میں واپس نہ گیا تو اس سے کہیں براہو گا ملک سلیم اخر . . . جوتم میر سے ساتھ کرو مے ملک سلیم اخر عرف خاور ، عرف فریدالدین ۔ "

اس کے اعماد نے مجھے محاط ہونے پر بجور کر دیا۔ "اوے، ہم بہت کرتے ہیں۔"

اس کے کہا۔''یاتی یا تھی بعد میں، پہلے جھے نورین سے لمنا ہے، اسے بلاؤ۔''

' ' وه الجلي نهيس آسکتي \_ ''

''کیوں نہیں آسکتی ،اے جائے بتاد کہ سلمان احمہ اے۔'' وہ بلّا با۔

آیا ہے۔' دہ بہلایا۔ ''پاکل کے بیچے، وہ ہوتی گھر میں تو تمہاری آواز پر ویسے بی آجاتی ،گر دہ ابھی گئی ہوئی ہے کہیں، جمعے بتاؤ تم یہاں تک کیسے بہنچے؟''

''تمہار ہے دشمنوں نے تمہارا پادیا۔''وہ بولا۔''اور جسے تلاش ہوا ہے خدا بھی مل جاتا ہے۔''

" معلی ہے، اب بتاؤ کہم کیا چاہتے ہو؟ " میں نے ہا۔ ہا۔

وه بولا۔" اپناحق، مجھے نورین دو، اور میر سے دی اکھ۔"

"دس لا کھ سکے میں بیس و ہے سکتا ہوں مگر نورین کی بات مت کرو۔"

''کیوں نہ کروں نورین کی بات، اس کے بغیر میری زندگی کوئی زندگی نہیں ۔''

میں نے کہا۔'' اگروہ زندہ ہوتی تومیں ضرور تمہارے حوالے کردیتا۔''

وہ ایک وم کوٹرا ہوگیا۔'' کیا؟ نورین زندہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہوتم . . . بکواس کرتے ہو۔''

'' دیکھوآ رام ہے بیٹھو۔ • میں بتا تا ہوں۔'' " دنہیں سنتا ڈنھے کیونچی۔''

یں نے ایک بات جاری رکھی۔''وہ میرے ساتھ گاڑی گاڑی ہے ہیں پر سے گاڑی رہی ہیں تو ہے گاڑی رہیں تو کی ایک حاوثہ پیش آیا۔ پل پر سے گاڑی رینگ توڑے نیچ ندی میں کر گئی تھی۔''

اس نے چیخ کے کہا۔ ''جھوٹے آدمی لیعنتی وہ مرکئی اور تو سے جھوٹ بولنے کے لیے ، زندہ رہا ۔۔۔ بجھے بتاد ہے تورین کہاں ہے ورند میں مجھے وال سے مار دول گا۔ تیراخون کی جاؤں گا۔''اس نے ایک ام مجھ پر جست لگائی۔ میں خود کو بجائے کے لیے ایک المرف ہوا۔

میری کہنی ہیں شدید دردا شااور چوٹ میرے سر ہیں ہے گئی۔ میں نے آگھیں کول کے دیکھاتو جھے جھت ادپر نظر آئی۔ بیڈ میرے ایمی جانب تھااور ہیں فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ حقیقت کی دنیا ہیں والہی آنے میں جھے دیر نہیں گئی۔ میں اٹھ کے بیڈ پر بیٹے کیا۔ جمج ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ دیوار میں اٹھ کے بیڈ پر بیٹے کیا۔ جمج ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ دیوار کی کھڑی اور میری کلائی کی گھڑی میں نو بیخے والے تھے میں کہو دیرا ہے خواب کو یاد کر تا رہا۔ خواب اور خیال کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی خواب کا روید دھار لیا تھا۔ بھی نوا ہش اس طرح خواب کا روید دھار لیا تھا۔ بھی کھوا ہمی خوف اور اندیشے ہوتے میں حقیقت بن کے ڈراتے

میں۔
عمل کے بعد جمھے ناشا اکیلے بی کرنا پڑا کیونکہ انور
بہت جمہلے جاگ کے اپنے کا م میں لگ گیا تھا۔ وہ اپنے
خاندانی دستاویزات اور نوادرات الگ کرنے کے بعد
وولت کا حماب کررہا تھ۔ ''یار! میں پاگل ہوجاؤں گا۔''
اس نے جمھے دیکے کرکہا۔

" ہاں ، میرابھی یکی حیال ہے۔ " میں نے کہا۔" کیر ایسائی میرے ساتھ ہوگا تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جہاں سکندرشاہ صاحب تیام فریا جیں اپنے لیے بھی جگہ لے لیں۔ بہتر ہوگا کہ فیملی سوئٹ ال جائے۔"

" شاہ جی خیریت ہے جین اور ابھی نہ ڈاکٹر کے پاس کے جو ہے۔ نہ مستقبل قریب میں ہوگا۔ رو بی نے خودنون کیا تھا دو پہر تک اسے میلیز کردیا جائے گا۔ تجھے کیا ہوا؟ نیز نہیں آئی رات کد؟"

" میں توخرابی ہوئی۔" شریانے کہااور جوخواب میں ہوا تھاسب بتادیا۔ وہ ہنستارہا۔

"بينوت تو كن لي بيل نه به بين المحكى رقم بيا چاليس الدكه كى رقم ... كر تراز انبيل ملاسونا تولي كه كه ... تجورى تو اب به كار به دوياره بهى بنى تب بهى كون استعال كرے كا لوہا ہے جس كا دل چاہے انفا كے ليے جائے سوچ رہا ہول بيزيور ت اور سونا سب بينك ليے جائے وال اور اپنے لاكر ميل ركھوا دول ۔ ہوتا رہے گا بعد

جاسوسردانجست - 188 مروري 2015

جوارس

کا ٹنا ہے اور کھی سوچرم کرتا ہے سب کے سامنے اور سز اپھر مجى نہيں ہوتى \_سے نصيب كى بات \_ ہمائميں \_'' ''تم جسے لوگوں نے اس کونہ یب کا نام وے ویا ب- ورندنفيب بتائے والاتوا تاب نصاف نبيس ب-

وه منينے لگا۔''لوسائي، بنده کیا خود اپنا نصیب لکستا ے؟ نصيب تووه الے را تا ہے۔"

مں نے کہا۔ '' مجوز ویہ کث، بھے کیا کام تھا کہ تم باربار چکرلگاتے رہے؟"

''آپ رمضان کوجائے ہو؟''

يملي من في الكاريس مربلاد! فعا بمرجم على والمحميا " أبان، وه بعني تفا أيك ايها بي تفس، جيل آتا حاتا ربتا تقا چیوٹے موٹے جرائم میں۔"

" سائیں جل سب کے لیے جی ہے، چھوٹا جرم کرویا بڑا، . . وہ ٹھیک ہیں نا جو بڑا جرم کر کے جاتے ہیں ادھر بھی ان كى برى آؤ بمكت موتى ہے .- "

" علواکل بار براجرم کر کے بطے جانا، رمضان کی کیا یات تھی؟ "میں نے یو چھا۔

''میری رہائی کے آرڈیآ گئے، تھے جب وہ مرکبا۔ ماردیا میا،اس کواندر چوٹ کی تعی ۔ پیٹ کے اندر، اسپتال مجی ویر سے بھیجا حمیا ورنہ وہ نیج جاتا ..ادھرایسا بی ہوتا ہے۔ اس منالزائي مي كسي واردُن وتعيرُ ، رديا تعاوه اس كورات بمر مارتے رہے تھے۔اس کے منہ ہے بھی خون آتا تھا۔ میں بھی اسپتال میں تھا۔ بیاری کوئی میں تھی جیل کے ڈاکٹر نة لكه ويا تعاريض اور اس كالحجوما بمائي ايك كلاس مس پڑھتے تھے۔سب تھیب کی بات ہے سائمیں ، وہ بڑاافسر بن کمیا پڑھ کھے۔میراباب نشہ کرنا تھاای میں سب ختم ہو مکیا۔ وہ ایک بارجیل کےوزیر کے ساتھ دورے پر آیا تو میرے کو بیجانا ،اس کی مہر بانی ہے ڈاکٹر ہم کواسیتال بھیج دیتا تقا دو ہفتے بھی ہینا ... ادھر اچھا کھا تا ملیا تھا اورسونے کو عاریائی ۔ تو رمضان نے مجھے بولا کہ وتھل ابھی مجھے نہیں لگتا که میں زندہ بچوں گا۔تو میرا ایک کام کر . . . جب تو إدهر سے چھوٹے تو ملتان کی طرف آبک گاؤں ہے مراداں دالی ... ادهر چودهری اصغران حوالی ہے۔ وہ ہے اور اس کے دد بیٹے ہیں چودھری اکبر ورچودھری انور و انور کا یار ے ملک سلیم اختر۔ اس کو ملز ، میں نے کہا کہ دور ہے لیکن یں جاؤں گا اگر بہت ضرور کی ہے ۔ . . ایک ہفتے بعد وہ مر ميا \_ پر 23 مارچ كوس قيديو ما كامزا مي ايك ايك مبينے م ہواتوميري ربائي ہوگئى۔وى دن لگ سكتے مجھے يہاں

مين ماليت كاحساب-''

''جولوگ اس مرح خزانوں کے مالک ہے بیٹھے رہتے ہیں۔ای دولت سے خود کو کتنا طاقتو محسوس کرتے ہیں اور میرسکون اور نیراعتا در بیتے ہیں۔ حالانکہ مصرف کوئی نہیں ر کھتے مگر دولت میں اساف کرتے جاتے ہیں۔ ' میں نے

انور يولا ـ " مين نونفساتي مريض بي كبول كا انهيس-" " ونبیل بار، ایس بی روحانی طاقت ہے اور علم کی طانت ہے۔ میں تونہیں جاسکا تیرے ساتھ۔ جھے این ملاقاتی کاانتظارے۔

انور ہنا۔''ایک بارخواب میں ڈرانے آ کیا۔اپ دن میں کون آتا ہے، ڈرمت بیتے۔

وہ انور کے جاتے ہی آئیا۔ جھے گیٹ ہے سیکیورٹی گارڈ نے مطلع کیا تو میں نے کہا۔''اچھی طرح تلاشی لواس کی پھرآنے دو۔"

اس وقت مير ـ ي ايك باتحد من فون كاريسيور تعاجس يريش روني سے بات كرر ہاتھا۔اس كافون ايك منث يہلے آیا تھا۔ انٹرکام کا رابیور رکھ کے میں نے رولی سے کہا۔ ''ميراكوئي ملاقاتي آميا ہے۔''

" بہائے کرد ہے ہوئم... میں نے کہا تھا کہ میں لینے آجاؤ۔"

''لاحول ولاقوۃ ، میں ملاقاتی کوروک کےرکھوں گاتم آ کے دیکھ لینا . . . اور حمہیں ڈرائیور لاسکتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ " میں نے ریسید ررکھااور باہرنکل کے دیکھا تو وہ بیدل إدهر أوهر ويكما آربا تعار جاليس سال عداوير كالمزورسا غریب صورت آ دی جس نے معمولی شلوار قیص کہن رکھی تی ۔ بہت غور کرنے، کے باوجود بھی میں اس کوشا خت کے مسى فريم ميں فث نه رسکا۔

میں نے اے باہر پڑی کری پر بٹھالیااور بوجھا۔ " تم دوبار يهلي ملنے أيكے مقے كون موتم ؟ كوئى كام ب مجھ

اس نے کہا۔" آپ مجھے نہیں جانے سر،میرانام ہے وتفل . . . مير پورخاص كار بنه والا موں - المجى دو ہفتے بہلے سكمرجيل سيربابوابول

عمرجیل ے، نام پرمیرے دل کی دھڑکن جیز ہوئی مريس نے چرے سے کھ ظاہر نہيں ہونے ديا۔ " كس جرم کی سزا کایٹ رے شخم دھل۔''

و جمعی مجھی جرم بھی نہیں کرتا کوئی بندہ سائیں مگرسز ا

جاسوسردانجست م <u>189</u> فروري 2015

-2-7

میں سینس میں وٹھل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ''کیوں ملنے کے لیے کہا تھارمضان نے؟''

''ایک، دن اس نے بولا سائی کہ کاغذقلم لا۔ جو پس بولوں لکھ، پھر بیجے سنا کہ کیا لکھا ہے تو نے ۔ وہ ان پر جہ تھا اور پس نے سائی خیر سے وسویں کا امتحان دیا تھا پر نہل ہو سکیا تھا۔ بیس نے لکھا۔ وہ بولٹا تھا بر ی مشکل سے۔ سب لکھنے کے بعد میں نے اس کو سنایا تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے، اس کے انگوٹے پر بین کا سابی لگایا تو اس نے کاغذ پر انگر ٹھالگا دیا۔ جو بیس نے لکھا تھا اس کے پنجے۔ بولا کہ ابھی دیر سے بی میں نے اقرار کرلیا۔ آئے جو مرضی مولاک معانی دیو سے نہ دیو سے ، ، اسکے روز وہ مرسیا۔'' ماموثی کا ایک اور وقعہ آیا ، پھر ٹیس نے بوجھا۔'' کیا خاموثی کا ایک اور وقعہ آیا ، پھرٹی نے بوجھا۔'' کیا

تھااس کے بیان میں ۔ . میرے لیے؟'' وکھل نے پرانے سویٹر کے مکلے میں ہاتھ ڈال کے قیص کی جیب سے ایک پرانا میلا لفافہ برآ مد کیا اور میری طرف بڑھا دیا۔''اللّٰہ کاشکر ہے میرا ذیتے داری پورا ہوا۔'' اس نے دونول ہاتھ جوڑ کے آسان کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔''ابھی میں جاتا ہوں۔''

میں نے کہا۔''ایسے ہیں۔ تم نے اتن دور سے آئے تکلیف کی ...''

''سیکیا کلیف ہے سائی، اپنی تو زندگی ایسے عی مزری ہے۔ 'بی اندر کھی باہر ۔ ۔ بار کھاتے اور و مسلے کھاتے ۔ این مجی کسی ون ایسے عی خلاص ہوجائے گا جیسے رمضان ہوا۔''

" ويكهو، أم جب جامويهان آسكتے مو، كوئى كام ہے تو ساؤ؟"

اس نے نفی میں سر ہلایا۔ '' آپ کا بڑا مہر ہانی۔' میں نے :نیب میں ہاتھ ڈالا ادر پرس میں جیتے نوٹ متعصب نکال لیے۔'' میر کھلو۔'' وہ انداز آ کچھ سمات ہزار رویے متھے۔

روپے تھے۔

دونہیں سر نمیں ، اس سے زندگی توشیں گزرے گی
لیکن میرے کوخیل آئے گا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا تو
اس کی بھی قیمت لے لی۔ آپ میرے کوخوش ہونے دو
سائمیں . . . ہم بڑ خراب آ دمی ہے۔ بہت گنمگار ہے۔' وہ
پلٹا اور درواز ہے کی طرف چلنے لگا۔

میں نے اسے کیٹ سے نکل کر نظر سے اوجمل ہوتا دیکھا اور لفانے کہ کھول نیا۔ اندر فل اسکیپ سائز کے صفح

پر خاصی صاف تحریر تمی اور آخریس داغ جیبا آگو علمے کا نشان تھا۔ دیمنان نے کھوایا تھا۔ ''ملک سلیم صاحب ،

میرانام رمضان ہے۔آپ کو یاد ہوگا آپ ایک بار میرے گاؤں آئے تھے اور میرے ماماتی سے ملے تھے۔ اس کے ساتھ ایک او کی می فا طمد . . . آ ب نے اس کودرگا و پر و يكيها تھا۔ اس يرجن آتے ۔ تھے۔ آپ نے اس كونورين تمجها تقاليكن مامان يبليا زاركيا .. بعدين اس كول بيل لا يج آیاتواس نے مجھے وچھا کہ کیا ملک صاحب اس کےدی ہزار دیں گے؟ میں ۔نے کہا کہ دیکھ لے ماما، چودھر یوں کا معاملہ ہے ایبا نہ ہو ہماری اشیں سی درخت سے تھی نظر آئیں۔ وہ ڈر کیا۔ اس نے آپ کو ایک کہائی سنا دی جو جھوٹ تھی پھراس نے معلوم کرا کہ نورین کے ساتھ آ ہے کا کیا تعلق تھا۔ ادھرایک اندر کے بندے نے بتایا کہ وہ آپ کی محمروالی تھی۔آپ کی گاڑی بل پر سے نہر میں کری تھی۔ آب نہر میں سے جارے نے کہ غلام محد کی بی ریشم نے د کھولیا۔ وہ ادھر دولڑ کیوں کے ساتھ کپڑے دھونے کی تھی۔ ادهرایک جگه گفته ورخت بین ورجها زیان بین جهان گادُن کی عورتیں منگل کے منگل جان ہیں۔ اس دن گاؤں کے ار کے اور مرد ادھر نہیں جاتے ..ریشم کودیر ہوگئ تھی اس نے آپ کو بہتا دیکھا اور پکزلیا۔ یہ نی سے نکالا ادر تھر لے گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ میں مبدر الکھتا۔ آپ چودھر بول کے محمر میں رہے ممراس ۔: مربط بن سب کو بتا چل عمراس ۔ آب اپنی محمروالی تورین کوتلاش کرتے ہو۔

''جسے آپ کورٹیم نے زالا تھاا کے بی میرے ماماتی
نورین کوؤو بتا بہتا و بھا تو یائی میں اتر کے کنارے پر
اورہم نے ل کراس کے بہت سے پائی نکالا۔ اس کورم رکھا
اورہم نے ل کراس کے بہت سے پائی نکالا۔ اس کورندہ رہنا
اورہا تھ پیر ملتے رہے۔ وادائی ہم کیا دیتے۔ اس کوزندہ رہنا
قمامولا کی مرض سے من مگراس کو پھھ یا وہیں تھا۔ ووون بعد
ہم نے اس سے بہت ہو بھالیکن اسے اپنا تا م بھی یا وہیس
تھا۔ لڑکی بہت خوب صورت تھی۔ یس نے ماماسے کہا کہ میرے ماتھ بیاہ و کے بین اس اپنا تا م بھی یا وہیس
گا۔ لڑکی بہت خوب صورت تھی۔ یس نے ماماسے کہا کہ میرے ماتھ بیاہ و سے کہا کہ میرے ماتھ بیاہ و سے کہا کہ میرے ماتھ بیاہ و سے کہا ہا رہے گا اور کیسے چھپائے
میرے ماتھ بیاہ و سے گئین اس کے گا اور کیسے چھپائے
گا۔ کیا جواب و سے گا کہ کہ ب سے دلا یا۔ بعد میں بتا چلا کہ وہ
گا۔ کیا جواب و سے گا کہ کہ ب سے دائیں کے پاس پہنچا و یا۔
گا۔ کیا جواب و سے گا کہ ب سے بی یا وہیں آتے گا۔ جھے بھی
اس نے بولا کہ ایک جن نے اس کو پیر ما کیں کے پاس پہنچا و یا۔
اس نے بولا کہ ایک جن نے اس کو پیر ما کیں کے پاس پہنچا و یا۔
اس نے بولا کہ ایک جن نے اس کو پیر ما کیں کے پاس پہنچا و یا۔

جاسوسرڈانجسٹ (190) فروری 2015ء

طرح...وه صندوق كب كلفي البير بها - سال دوسال... دس سال يا سارى عمر ند كلفي. اور كل مجى كلل جائے - صبح المفي توسب يا وآجائے - ي

''وہ فاطمہ بن می تھی اور ہم اُدھر آرام سے رہ سکتے تصحر ماما کے ول میں مجمل لا، کی تھا اور مجھے بھی الیم محنت کرنے کی عادت تہیں تھی ۔ مجرابیک بندہ فاطمہ کے چیچے لگ کیا۔اس کی دواؤں کی وکان می باہرادراندراس کا باپ خون ٹمیسٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ایک رات وہ دوبدمعاش ووستوں کے ساتھ فاطمہ کواٹھانے آٹلیا۔ بیس نے اس کے سرير پتھر مارا ، مير بھر كا۔اور چھنبيل ملاتھا مجھے ... اس كا سر بھٹ سیا اور خون بھل بھل بہنے لگا۔اس کے دوسائقیوں نے اے سنجالا اور ہم سب کو چھوڑ کے بھا گے۔ پیچھے سے د بوارکود کئے۔ادھر سے سڑک کزرتی تھی اور پھرر بلوے کا احاطه تعا۔ وہال ٹرینوں کو دھوتے تے،۔ ادھر سے ہم اسٹیشن ينج اور كارى من بينه كئ الكث إبانغير . . ، بالنبس كون ي كارى كى - تين دنعه كرت، كے وراتارے كے - بر سمى كا زى من بينه جاتے تھے۔اس الرح لا مور يہنے كئے۔ "ابھی بات تو بہت لبی ہے۔ ہم ایک ہفتے وا تا دربار کے احاطے میں یڑے رہے۔ کما: مل جاتا تھا۔ ہرروز سکروں ہزاروں لوگ آتے والے اسمح تھے۔فقیر بہت ت استر عمر فاطمه فقیر نبیس تنی تھی ۔ اس پر سب کی نظر پڑتی تھی بھر ایک مخص آیا۔اس نے فاطمہ کے بارے میں بات کی کدوہ اس كوفلمول مين جانس ولواسليان، كيونكه وه بهت خوب مورت ہے۔ اس کے تعلقات اللم بنانے والوں سے ہیں۔ ما ما نے بڑی ہوشیاری دکھائی۔وہ آب نے آپ کو بہت جالاک سجمتا تعا-اس نے کہا کہ فاطمہ اس کی بیٹی ہے اس کی ظرف سے بات وہ خود کرے گا۔ وہ آ دی ایکے دن آنے کا کہ سمیا۔ ما ما کو کچھ معلو مات تھیں۔ اس نے لوگوں سے بوچھا تو تصديق ہوگئ كەفكموں ميں فاطمەلاكھ بن كمائے كى ۔ ووسخص ا گلے دن آیا اور اس نے ماما کو بچاس ہزار روپے دیے اور کہا کہ دورات کے دفت پھرآئے؛ گا اور ہم سب گواہیے ساتھ لے جائے گا۔ فاطمہ كامعابدہ آيك لا تھرويكا ہوگا دوسرى للم میں دولا کھ ہوگا اور تیسری میں تین لا کھ۔

'' دا تا صاحب کے نگر بی تقسیم کے لیے دیگ پکاکے فروشت کرنے والا ایک مخص بھی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا تفاط الا نکداس کی بیوی تھی ۔ اس نے جھایا کہ سیکوئی وہو کے باز ہے۔ تین لاکھ میں پوری فلم بنتی ہے۔ پیاس ہزار بھی وہ نہیں دے گا۔ آج کی کسی کو جملی فلم کا اتنا معادضہ نہیں

معلوم تھا اور ماماجی کو جمی کہ اُدھر جن اتار نے کے نام پر کیا ہوتاہے۔لیکن لڑکی کو واپس لانا مشکل تھا۔ ادھر آپ نے مجی اسے ویکھا۔ مامانے اس کا نام فاطمہ بتایا تھا۔ اس نے بھی آب کو یکی بولا \_ ابھی الله معاف کر ... میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ... میں نے اور مامانی نے ال کے کئی لڑکیاں اُدھر پہنچا تمیں ... آٹھ سال سے بارہ تیرہ سال کی سات اور اس سے چھوٹی بارہ... تمن جار سال کی ... بڑی عمر کی لڑکی اسیانی ہوتی تھی ۔ آسانی سے قابونہیں آتی تھی۔ اس کے جمبی بھی سات تو بھی آٹھ ہزار ملتے تھے۔ دس مجی لے تے ایک بار ... درنگ روب اور جوائی کا حساب تما۔ بڑی عمر کی ٹرکن پرخرچہ کم ہوتا تمااور قیت زیادہ لمی تھی۔ چپوئی عمر کی لڑکی کے جاریا نچ مل جاتے تھے۔ پھر جارسال کے لڑکوں کے دو دو ہزار ملنے تکے تو ہم نے بہت منجائے جیل میں ایک بندے نے مجھے بتایا کے اُڑ کے وئی جائے ہیں۔اُدھراونٹ کی ریس ہوتی ہے تو یہ تین جارسال والے بیجے اونٹ کے ساتھ با ندھتے ہیں۔ اونٹ دوڑتا ہے تو ڈھول بجاتے ہیں .. بجے ڈرکے چلآتے ہیں،روتے ہیں توادنث پریشان مو کے تیز دوڑ تا ہے۔ یے اور چلاتے ہیں۔ سناہے دہشت سے مرجی جاتے ہیں۔

" نخير جناب ما . ارگھرورگاہ ہے فاطمہ کونکال لا يا ۔ اس کا اپنا ایمان خراب ،ور ہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اتی خوب صورت لڑی بہت میت سے ۔ مجھ سے کہتا تھا کہ فکموں میں جائے گی تو لاکھوں کم نے گی۔ بس اس کا دماغ محمیک ہو جائے۔ ماما کوجھی ہاتھ اکردرگاہ سے لڑکی غائب ہوگی تواس کی خیرتبیں۔ دس ہزار وہ پہلے ہی لے چکا تھا۔ہم ای رات گاؤں سے بھاگ مے میں کو پھی ہیں بتایا۔سدھے پہلے كراجي مح ادرادهربب براسركاري استال ب، جناح اسپتال ... اس میں د اغ کاعلاج بھی ہوتا ہے۔ ایک بہت نیک اورمبر بان ڈ اکٹرال میا۔اس نے بولا کہ شیک ہوجائے كى كيكن ٹائم كيكے كا۔ مامانے يو جھا كتنے دن؟ اس نے كہا كئ یفتے یا مینے مجی لگ یکتے ہیں۔اس نے اسپال کے اندر رہنے کی جگددلوا دی۔ 'خریس ایک کمرے والے کوارٹر تھے ماما كوايك وارؤ عن صنائي يرلكا ديا- جھے إينے ساتھ چيراي بناليا - تمن ہفتے من فرانی پڑ حمیا تھا۔ وہ بات بخفتی تھی اور شیک جواب ویچ کھی۔اس کوہر بات یا در ہتی تھی۔لیکن پرانی کوئی مات یا رئیس می - ڈاکٹرنے بولا کہ ایسا ہوتا ہے۔ اب سے جو دیکھے کی ،سنے کی پڑے مے کی سب یاور ہے گا۔لیکن اس سے يہلے كا مجمد پتائيس \_اس كوماغ من بے مريند صندوق كى

جاسوسرڈائجسٹ (191) فروری 2015ء

ملا۔اس نے، ماما کولائے دیا کہ فاطمہ کی اس سے شادی کر دے تو وہ ما،ا کو بھی چھلی طرف کے بازار میں دیک لکوا دے گا۔ جولوگ ویک چرھاتے ہیں ای بازارس ویک لیتے ہیں اور اس کام میں بڑا فائدہ ہے۔ ماما نے کیا کہ میں تو ي اس برار لے چکا مول تواس نے کہا کدوہ والی کردیا۔ عمر مامائے بہجھ اور ہی سوچا تھا۔ ہم رات کو وہاں سے نکل کے غائب اوجا عیں ... وہ بے دوف میں کہاں الماش کرے گا۔ای نے تو بچای ہزار دیے اور رسید بھی نہیں گی۔ لا ہورا تنابر اشہرہے ہم راولینڈی بھی جاسکتے ہیں۔لیکن بے وتوف خود ماما فا جیسے بی ہم نکے ایک محص اند هرے میں ے نکل کے آگیا۔اس نے کہا کہ میں لے جانے آیا ہے۔ فاطمه كالميريم نث موگا۔ ماما كا خيال تھا كه ہم نے نكلے ميں ويركروي كيكن ايبانبيس تفارسيدمنه ديخ والابوشيار تقاءات ڈر تھا کہ میر لا دارٹ لوگ بچاس ہزار لے کر بھاگ نہ جائیں۔ بچاس ہزار توہمیں رو کئے کے ستھے۔ پکڑ نے کے نے اس نے بندے باہر کھڑے کردیے تھے۔

'' ہم ایک گاڑی میں جیٹھے اور گاڑی بتائبیں کہاں کہاں سے گزر ال- ایک جگداس نے کہا کہ گاڑی خرایب ہو منی۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک کوٹی تھی۔ اچا تک نہیں ے ایک اور بن ہ آیا۔ اس نے ماما کو تینج کے باہر ڈالا مجو میں کے کر جارہا تھا، اس نے مجھے سی لیا۔ ایک نے ماما ے سر پر کوئی چے اری۔ دوسرے نے میرے سر یردد فاطمہ کے چیننے کی آواز میں نے سی تھی۔ ہم دہاں سڑک پر یڑے رہ گئے اور دہ فاطمہ کو لے کر چلے گئے ۔معلوم نہیں کہاں۔ ماے کی ایتی بیٹی ہوتی تو وہ شور کرتا۔ بولیس کے ياس ما تأثمراب أرتفا كينودنه يكرا جائيكي نتصان بهت موا تھا۔ دہ جاتے وقت رقم مجی جھین کر لے سکتے تھے۔ ماما شكايت درج كراف تقاف علاكيار وبال الناموار مارى کسی نے تبین تی میں ہی تھانے میں بند کردیا۔ہم اپنانام بالم مجمع بھی مجھے نہیں، بتا سکے تھے۔ ہم آ دارہ مردمشکوک ہو مستحے۔ تھانوں میں ایہا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا بلکہ بھگتا تھا۔ کوئی مررا ہوتا تو یہے دیتا اور چھڑا کے لے جاتا۔ روز چھتر ول ہوئی تھیں۔ مجرانیک تھانے دارنے کہا کہ بچ بتاؤ کون بکو کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتادیا۔اس نے یوچھا کہ فاطمہ کی تصویر ہے کوئی۔ صارے یاس تبیل تھی۔ اس نے کہا کہ لڑکی تو مخی ۔۔ وہ نہ قلموں میں آئے گی نہ کو مٹھے پر نظر آئے کی امجی . . . و ، کوشیوں میں اور بڑے بڑے ہوطوں میں مطلے گی۔ وہ جانا تھا کہ ہم اس کے ساتھ فاطمہ کو تلاش جاسوسردانجست ﴿ 192 ﴾ فرورى 2015

کریں۔اے اندازہ تھا کہلا ہور میں وہ کہاں نظرآ سکتی ہے اورکون لوگ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔

دد مگر ہماری رہائی میں ہوئی۔ دوسرے تعالمے دار تے معلوم کرلیا تھا کہ ہم کوان جی ۔ وہ ہمیں اسے کام سے لكانا عابتا تماريس نے أنكاركيا تواس نے ير عاكاف ك وسملی دی۔ ہم نے مجبور آاس کے لیے الگ الگ کام کیا۔ ماما كوا حجيره كاعلاقه ملاجبر ل بنه وه بعثما جمع كرتا تقيابه بجيح للشمي كاد . . و بال دومييت بعاريس نے فاطمه كى تصوير ديمي - ايك بلذتك يربهت بزابوسرتها بهت سے اوا كارول كے ساتھ فاطمه كاچېروميمي تهاقهم كاتام أماد شير پنجاب دا مجرئ مل او ير عمياتوكوني نبيس تفارايك بندسك في بتايا كدرات كوآت ہیں سب ... کیا کام ہے؟ شرانے کہا کفلم میں کام کرنے کا شوق ہے۔ پھر میں راست کووہ ان کھٹرار ہا۔ تین دن بعید میں نے فاطمہ کو ویکھا۔ وہ کا ڑی سے اتری اور او پر چلی گئی۔ اس کے ساتھ کی شلوار قبیر کالی واسکٹ اور موجھوں والا بھاری مخص تھا جس کے لیے ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا۔ على مجوركيا كرفاطمداي فيحسانه عديد مين اس سے فاطمدكو كنبيس سكتا تعاديس في الأي كالمبرلكوليال لا موريس ره کے بیں سیاتا ہو کیا تھا تھر واما کو چھٹیس بتایا۔

" میں اوپر جاتا تو بہت، مار پڑتی۔ وہ لوگ میری بندیاں تو ڈ دیتے۔ میں سوچنار ہا کہ س طرح فاطمہ سے ملول بااسے پیغام پہنچاؤں۔ فیضے ندازہ تھا کہ میرا پیغام یا میری شکل دیکھ کے وہ خوش نہیں ہو گی۔ اسے لا ہور لا کے اس ولدل میں گرانے والے ہم ہی تو تھے۔ شایدوہ جھے پٹواتی یا جھوٹے الزام میں بندگران تی ۔ میں گاڑی کا بیچھا کرنے کا سوچتا تھا تو بے تو فی گئی تھی ۔ وہا یا رکشا تھے۔ وہ آئی بڑی گاڑی کا کیسے بیچھا کرتے ۔ پھر کم کروں؟ دن میں کسی وقت سوچتا تھا تو بے تھا کر نے کا آکے اس جگہ کا فوان نمبرلوں اور وچھوں کہ یہ گاڑی کس کی وقت سے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بنچا تری اور اس عیاش مورت رئیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جلی گئی۔ اب میں صورت رئیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جلی گئی۔ اب میں صورت رئیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جلی گئی۔ اب میں مورت رئیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جلی گئی۔ اب میں اب میں وہ بالکل بھوت لگتا تھا۔

" اس سے مسلے کہ عمری وہاں سے ہلتا، ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک گاڑی نے کسی سائنگل والے کو مار ااور رکے بغیر وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہاں بہت، سے لوگ جمع ہو گئے سے سائنگل والے کو بچھ لوگ اسپتال لے گئے کیونکہ وہ خاصار خی تھا۔ میں نے ایک آ دی ۔ یہ چھا کہ گاڑی والا تو



جھا گ کیا اگر یہ زخی مرکمیا تو پوئیس اے کیے پکڑے گ۔
اس مخف نے بتایا کہ گا ذی کانمبرد کھولیا گیا تھا اور نمبر کی مدو
ہے اس کا نام بتا مل بہائے گا۔ میں نے طریقہ سمجھ لیا اور
وہاں جا پہنچا جہاں فاطمہ اس عیاش دولت مند کے ساتھ رہتی
تھی ۔ کوشی کا دروازہ بنر تھا۔ اندر ایک سنتری کی چوکی تھی۔
میں نے اس سے پوچھا تو تھمدیت ہوگئی کہ فاطمہ اندر ہی
تھی۔ دردازے پراس کوشی کے مالک کا نام شیخ گزار نکھا
ہوا تھا۔

ہمت کر سے میں نے چوکیدار سے کہا کہ بیم صاحبہ کو بیم صاحبہ کو بیم ہدد سے کہ اس کے ٹاؤں مراداں والی سے کوئی ملئے آیا ہے۔ بہت دیر بعد چوکیدار نے اندر سے آنے والے کس ملازم کے ذریعے پیغام بہنچایا کیونکہ وہ خود گیٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ فاطمہ نے مجھے بلوالیا مگر جیسے ہی اس نے میری

صورت دیسی ، آگ بولا ہوگی ۔ بچھ الیاں دینے ہیں۔ یک مورت دیسی ، آگ بولا ہوگی ۔ بچھ الیاں دینے ہیری است ساجت کی کہ خدا کے لیے میری بات من لو۔ ورندوہ بینے نو کرول سے اہر نکلواد جی اور میری ایک نہ شق ۔ وہ مجی سے اور ما، بی ۔ یہ بہت شخت نا راض میں ۔ میں نے کہا کہ اس میں ایرا کوئی تصور نہیں ، یہ سب لا کچی ما کی وجہ سے ہواور نہ میں توالی کی منت ساجت کردہا تھا کہ تم سے میری شادی کراوے۔ ہری بات کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ روتی ربی کہ ہم نے ای کوئی دیا ہے اور یہ بیس ہوا۔ وہ روتی ربی کہ ہم نے ای کوئی دیا ہے اور یہ چھٹا رانا ممکن ہے۔ تم جاؤ اورا۔ پنے ای ما کوئی کہدوینا کہ جھٹا رانا ممکن ہے۔ تم جاؤ اورا۔ پنے ای ما کوئی کہدوینا کہ جھٹا رانا ممکن ہے۔ تم جاؤ اورا۔ پنے ای ما کوئی کہدوینا کہ جھٹا رانا ممکن ہے۔ تم جاؤ اورا۔ پنے ای ما کوئی نہ ہوگا۔ بی موئی ۔ جومیے انحیال تھا غلط ثابت

ہوا۔ فاطمہ جاہتی تو و بال سے نکل علی مکی کیکن عیش وعشرت

جاسوسردانجست فروري 2015ء

کا زندگی اے راس آگئی ۔ جمعے بانہیں کہ فاطمہ کی وہ فلم بن یانہیں لیکن میری طرح ما نے بھی لکھی چوک پر ڈسٹری بیٹر سے آفس میں فاطمہ کی تصویر دیکھی اور سویج سمجھے بغیر اور چا گیا۔ اس نے شور بچا یا کہ فاطمہ میری بنی ہے اور ایک وهو کے بازاے فلم میں کام ولانے کے بہانے لے گیا اور جو بچاس بزار کا معاوضہ دیا تھا وہ بھی جھین لیا۔ اس نے لولیس میں جانے کی وہم کی وی تو بولیس وہیں آگئی اور اے بولیس میں جانے کی وہم کی وی تو بولیس وہیں آگئی اور اے تھانے میں بڑر کر دیا۔ جمعے پائی تہیں چلا۔ ماما جمعے پھر نہیں ملا۔ میرا خیال ہے بولیس نے اے مار کے کہیں گاڑ دیا ہو ملا۔ میرا خیال ہے بولیس نے اے مار کے کہیں گاڑ دیا ہو کا۔ اس جیسے اوار سٹ کولا ہور میں کون یو جھتا ہے۔

میں برردزاس ممارت کے سامنے حاکر کھڑا ہوتا تھا جہاں فلم بنائے والوں کے دفتر تھے۔ سامنے بوری عمارت يربور و ليكيهو ير تصر لوكون كا آنا جانا برونت لكا مواتها -. بنیں مرف فاطمہ کی ایک جھلک و تیصنے دہاں جاتا تھا۔ پہلے وہ تيسرے چوٹے روز پھر ہفتے دو ہفتے بعد نظر ضرور آتی۔ ایک بارمہینا گزر گیا .. میں مایوس موجلا تھا کدو ونظر آ حق ۔ دور سے وہ بچھے دیسی بی آلی۔ پچھرد پر بعد ایک جائے والالز کا آیا اور اس نے کہا کہ م کوشن بانونے بلایا ہے۔ میں نے یو چھا کہ کوں سن بانو ہو اس نے بورڈ پر فاطمہ کی تصویر کی طرف اشارہ کرویا جوائب برانی ہو کے خراب ہور بی تھی اوراس کا ایک کونا میست میا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہوہ کار میں نہیں سیسی جس آئی میں۔ میں اوپر چلا کیا۔ وہاں وہ ایک کمرے میں المیلی لیٹی ہوئی محی۔ اے قریب سے و کھ سے ش پریشان مو کیا۔ وہ بہت کمزور اور بیار نظر آئی منی۔ اس کا رنگ پیلا تھا اور آتھموں کے گرد طلقے تھے۔ میں نے بوچھا كممهين كيا موا ، ب كياتم يمار مو؟ تواس نے كما كه ميں نے کئی بارتم کو دیماتم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو بہال آ کے . . . میں نے کہا کہ میں تواہے ویکھنے مرروز آتا ہوں۔ وہ بولی کداب من آتا۔۔ کیونکہ میں جارہی ہول۔ میں نے بوجھا کہ کہاں جاری ہو؟ تو اس نے کہا کہ بی مہیں نہیں بنا سكتى ليكين مجيم لأمن أحمياب كرتم واقعي مجھے جاہتے ہے۔ میری زندگی تمہارے مامانے تباہ کی۔اس کی سزااے ل حى \_ وه جمونا \_ بغيرت آدى باب نبيس موسكا تعاركياتم جانے ہوکداس کے ساتھ میراکیا رشتہ تھا۔ تب میں نے اسےسب کچ کچ بنادیا کہ مامانے اسے نیریس سے نکالاتھا۔ میں نے اسے تمہاں ہے بارے میں بھی بتایا کہ ملک سلیم اختر تمہارا شوہر تھا۔ تم ووتوں گاڑی میں کہیں جارہے متعے اور لل برگاڑی بے قابو ہو کی تو یتے شہر میں کری ... ملک سلیم

اختر کوایک اوک ریشم نے جالیا تھا اور اب وہ مراداں والی کے چودھری انور کی حویلی ہی رہتا ہے۔اسے مجمد یا وہیں آیا۔ ندھاد کے کے بارے: میں اور ندتمہایرا نام ... ہوش من آنے کے بعد کی ماری باتیں اسے یاومیں۔ من نے یو چھا کہ مہیں کیا بیاری ہے: وہ یولی کہ بیاری کوئی تہیں ... جوزندگی ش گزار ران موال وای سب سیے بڑی باری ہے ... يہاں من كسى سے ملنے آئى تھى ۔ جونيكسى والا شيح كفراب وي مجمه واليس أ، جائه كارآج و ومحفى تبيس آيا جس سے بھے لمنا تھا تو میں ۔ نے تمہیں بلالیا۔ میں نے یو جما كركياتم اى كوتنى بي رہتى مرجهاں ميں پہلى بارتم سے لمنے آیا تھا تو وہ رونے کے نریب ہوگئی۔اس نے کہا کہ اب دہ ہر دوز کوئٹی بدلتی ہے لیکن اس، وزمیر ہے ساتھ آ جاتی تواجما ہوتا۔ میں نے کہا کہ إب چلوميرے ساتھ تواس نے انكار می سر بلا دیا که اب ناممکن به اور اس کا کوئی فائده نبیس. ای وقت آیک وبلا پتاامتجاحض اندرآمیا اور مجھ محمور نے لگا۔ مجر بولا۔'' حسن ہانو سیکون ہے؟''

" فاطمه نے کہا کہ بکل شمیک کرنے والا ہے۔ اس مخص نے چیکی بجا کے کہا کہ چل میکٹ اگر کام حتم ہوگیا ہے۔ ميں ينج ار آيابس وه في طمه عا خرى ملاقات مى يمردو ميينے تک ميں دبال جائے كھڑا ہوتا رباتكر دو تظرنبيں آئى۔ ایک دن میں نے او پر سے اتر نے والے لڑ کے سے جو نیجے ہے جائے لے جا تا تھا، نصویر کی طرف اشارہ کر کے یو چھا كه يقلم بن كني؟ وه بنس براادر بولا كدايس توبهت بورد مكلّة ہیں اور اتر جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا بیٹسن یا نو اب يهال كيول مبيل آتى ؟ وه ميرى صورت و يمتار بااور بولا كتوكول يوجور باعي؟ محبت كرتا عاس عي مس في اقرار میں سر ہلا یا تو وہ بنس پڑا اور بولا یا گل کے بیجے ... اليي بهت آتي بين يهاي خوار مونے اور توجس كى مات كرر ما ے نا . . . اس کا توشا يد تل ہو كيا تھا كر جھے يكا پتائيس من نے کہا کہ کون بتا سکتا ہے تو اس نے کہا کہ رات کو جانی چوکیدار ہوتا ہے، اس کومعنوم ہوگا۔ میں رات کے وقت میل تو برای رونق محی ،عورتیں ، مراسب بس رہے تھے اور باتمن كررے سے - يجي اثراب في رے سے من نے بڑی مشکل سے جاتی کو آبڑا۔ جاتی نے کہا کہ کون حسن بانو... میں نے اسے باہر لے جا کے بوسٹر دکھا یا تووہ مینے لكا۔ اوي ياكل خانے بيتوكن مينے ے لكا مواہے۔ بيارك پہلے آتی تھی ۔ نام اس کا نیام جان تھا۔ شاہی مطلے میں تھی۔ ادهر کی نے قبل کرویا تھا۔ یہ نے بھی سنا ہے۔

جاسوسردًا نجست م 194 م فروري 2015·

جوارس

میں نے کہا۔ 'اس پر حضرت علی م کا قول پھر یاد آتا ہے کہ میں نے اپ دب کو ابیخ ارا :وں کی فکست سے پیچانا۔'' ''رونی کو دیچہ، اس نے مجمی سب پچھ پا کے گنوایا۔ آج اس کے یاس بھی صرف بچھادے بیں۔''

میں نے کہا۔ ' انور! میں جہی چاہتا کہ ان کے سامنے

اس موضوع پر ہات ہو بلکہ آئندہ یہ بات کی سے بھی ہیں

کرنا چاہتا۔ بول جیسے بید خط جھے ملا بی ہیں۔ ' میں اٹھ کے

ایک سائڈ ٹیبل بھک کیا جہاں آ رائٹی سفریٹ کیس اور لائٹر

در کھے ہوئے تھے۔ خود سکندر شرہ سگریٹ نہیں بیتا تھالیکن

ڈرائٹک روم میں آگر بیٹے والے لمہما دل کے لیے سگریٹ

فردر کھا تھا۔ لائٹر بہی ہی کوشش میں جل گیا۔ میں نے خط

مردر کھا تھا۔ لائٹر بہی ہی کوشش میں جل گیا۔ میں نے خط

کاایک کونا شخے سے شعلے پررکھا ۔ کاغذ نے آگ پکر لی۔ چند

کاایک کونا شخے سے شعلے پررکھا ۔ کاغذ نے آگ پکر لی۔ چند

میں نے اس کوایش ٹرے ہیں سان جا تو جھے یوں لگا

جیسے میں نے ایک قبر کے آ جار منا دیے۔ آدی ایسا بی

خود غرض ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرتا نہیں ۔ یہومکن نہ

تھا کہ میں نور بین کے نام کواور اس کی یادوں کو بھی دل سے

نکال سکوں ادر اس کی ضرور سے تھی نہ ہی ۔ ہاں جینے کے لیے

نکال سکوں ادر اس کی ضرور سے تھی نہ ہی ۔ ہاں جینے کے لیے

نیت اور جذ ہے کی یور کی توانا کی غرور نامی۔

معمول کے مطابق انور نے سندرشاہ کی خیر وعافیت

دریافت کی۔ رفتہ رفتہ یہ بھی ایک غیر بذیاتی عمل بن رہا تھا۔
اخلاقی ضرورت یا رسی کارروائی۔ میر اخیال تھا کہ روبی اور
ریشم کی آید دو پہر کے بعد ہوگی۔ انور نے اپنی تھی بنیک بنیجرکو
طلب کیا تھا۔ وہ پہلے آپہنچا۔ ننقر آم س نے اپنی تھی بل میں
طلب کیا تھا۔ وہ پہلے آپہنچا۔ ننقر آم س نے اپنی تھی بل میں
زیورات کو بینک لاکر میں رکھنے کے لیے بڑے لاکر درکار
سیکورٹی گارڈ ساتھ لاکو الاکر میں آئی جگہ نہ تھی۔ وہ اپنی
سیکورٹی گارڈ ساتھ لاکیا تھا۔ اور الن کے ساتھ چلا کیا۔ اس
کی گارڈ ساتھ لاکیا تھا۔ اور الن کے ساتھ چلا کیا۔ اس
کی گارڈ ساتھ لاکیا ہو اور الن کے ساتھ چلا کیا۔ اس
کی گارڈ ساتھ لاکیا ہو کہ اور الن کے ساتھ چلا کیا۔ اس
دونی۔ میں اس کام کی گرائی کے این کل کیا جو گزشتہ رات

اب فر میر بتن م ملیا اٹھ کے ور لے جارہے ہتھ۔
شام تک حویلی کا نام ونشان نک سٹ گیا۔ اس کی جگہ ایک
ہمرار تطعہ زمین عمودار ہو گیا۔ ایک صدی کی تاریخ کا کوئی
نشان رہا تو وہ احاطہ جس میں جرتبر ایک کہانی کہی تعی۔ میں
نے چودھری صاحب کی اور انور کی مال کی قبروں کو دیکھا۔
پھرا کبر کی اور شاہینہ کی قبر دیکھی تو ، ووں کے بارگرال سے

نشان اتکو تھا۔ (رمضان)''
اس خط کو جس نے ایک بار پڑھا۔ پھر دوسری بار...
تیسری بار ... نہ مجھے کر دو پیش کا احساس رہا اور نہ وقت کے گزرنے کا۔ خط کے مضون کا ہر لفظ مجھا زبر ہو چکا تھا۔ جب انور میر ہے سامنے آئے بیٹے گیا اور اس نے میری صورت ویکھی تو کوئی سوال کے فیر خط میر ہاتھ سے لیا۔ پھر بہت ویر بعد اس نے خط تجے والیس کر دیا۔ جو آب کا غذ کے ایک ویر بعد بالک وار نٹ ۔ پھر اس نے کہا۔ 'آئی ایم سوری پرزے سے بعد بلیک وار نٹ ۔ پھر اس نے کہا۔ 'آئی ایم سوری یار۔''اور ہاتھ کہ پڑے کے جھے اندر لے گیا۔ میری ذہنی کیفیت یار۔''اور ہاتھ کہ پڑے کے جھے اندر لے گیا۔ میری ذہنی کیفیت پروی بی بور بی تھی۔ کا معر بی ہور بی تھی۔ کا احساس تھا تو بس انتا کہ خلاش کا سفر تمام ہوا۔ آرز دیے ساتھ امید کی آخری کرن بھی بچھ کا سفر تمام ہوا۔ آرز دیے ساتھ امید کی آخری کرن بھی بچھ

پھرانورنے کہا۔'' کون لایا یہ خط؟'' میں نے کہا۔'' وہی جس نے لکھاتھا۔'' ''یہ تو تہیں کہوں گامیں کہاچھا ہوا۔ بے یقینی ختم ہو ''کی۔ در تہ ایک خلش تمام عمر تجھے احساسِ جرم میں مبتلا کھتر ''

منى \_ ميں خاموش بيثاد بوار كوديكھار با\_

میں نے کہا۔ 'کتااچھا ہوتا ، اس نط کے بجائے جمعے نورین کی لاش مل جائی ۔ اس دن یاا گلے دن میں خوداس کی قررین کی لاش مل جائی ۔ اس دن یاا گلے دن میں خوداس کی جواس انجام تک وینچے کی رُوداد جان کر ہوا۔ خودمرنے سے پہلے اس نے اپنے 'فالوں کو مرتا دیکھا۔ ایک ہارنیس دو پہلے اس نے اپنے 'فالوں کو مرتا دیکھا۔ ایک ہارنیس دو بارٹیس دار'

برے

" زندگی ای کانام ہے دوست۔ یہاں ہم سباتے
خوش قسمت کب ہوتے ہیں کہ مالیوی اور ناکای سے محفوظ
زندگی جی لیس۔جو جاہیں پالیس اورسب چھہاری خواہش یا
ضرورت کے مطابق ہوتا جائے۔"

جاسوسرذانجست ﴿ 195 ﴾ فروري 2015،

میرا دل بوجهل ہو گیا۔ اس وقت جب میں ایک اجنبی کی حیثیت سے بہاں وارد ہوا تھا اور اس وقت . . . جب بہاں میں اکیلا کھڑا تھا، و کھ دینے والی یا دوں کا سائیں سیائی کر تا جنگل تھا۔ ز، گی تھی کہ جھے کہنے کر آ کے لیے جار ہی تھی۔ جنگل تھا۔ ز، گی تھی رو بی ہے اس کیلے میں ملنے کا موقع ملا۔ ''تم بیم اسپتال آ نے نہ مجھے او کیلے میں بینا دیکھا تو میر ہے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں بینھا دیکھا تو میر ہے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔

نورین کی یادول کا سلسله منقطع جو سمیا۔ "اس کی ضرورت نہیں ان "

اس نے میرے موڈ کی خرابی کومیری تاراضی سمجھ لیا۔ "میں نے شہیں سب بتادیا تھا کہ بیں نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔"

'' جمجے تمہارے جموت کے سے کیا؟'' ''کھرنار اض کیوں ہو؟ منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟'' ''لاحول الاقوق، میں کی سے ناراض نہیں ہوں۔'' ''میں نے کسی کوا پنے جھوٹ کے پارے میں نہیں ''

میں چڑ کراٹھ گیا۔''بہت اچھا کیا، جھے بھی بتانے کی منرورت نبیل تھی۔''

"ات ہے ہے رحم مت بنو۔" مجھاس کی آنسوؤں میں ڈولی آواز ستائی دی تو میں رک حمیار" بہاں تو مجھ ہے مدردی کرنے والہ بھی کوئی نہیں۔سب کی ایک ایک زندگی ہے۔

میں پھراس کے پاس بیٹے گیااوراس کا ہاتھ تھام لیا۔
''ویکھورونی استعیٰ کون ہے بہاں؟ اگر میں نظر آتا ہوں تو
میری اپنی مجبوری ہے۔ یہ ویکھوں،'' میں نے کو نے میں
سے ایش ٹرے اٹھا کے اسے بطے ہوئے کاغذ کی راکھ
دکھائی۔

''کیاہے ہے؟'' وہ حیرانی ہے بولی۔ ''میری وہ زندگی جومیں گزارنا چاہتا تھا۔ کل انور سارا دن اپنی زندگی دیارا کھ سیٹیار ہا۔ اس نے بہت پچھ جل کرخاک ہوجانے وال حویلی کے ملے سے نکال لیا۔ جو آب وہ بینک میں جمع کرا۔ نے کیا ہے۔ لاکھوں نفتر، لاکھوں کا سونا جاندی اور زیورات ۔۔۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت پچھ ۔۔۔ مگرمیرے پاس یس ہے۔''

" بال بضروريتا دُل گا-حالا تكدانور يخود بين نے

کہا تھا کہ کس سے ہانہ نہیں کہوںگا۔ یہ ایک پوری زندگی کا خواب ہے جو میں نے نورین کے ساتھ ل کرویکھا تھا۔''
''نورین؟ تم پر پھرائں کی یاد کا دورہ پڑاہے؟''
''نہیں، میر ہے دیارغ کی خرابی دور ہوگئی ہے۔اب
مجھ پر کوئی دورہ نہیں پڑے، گا۔ یہ ایک خطرہ تھا جس نے

میرے پاکل بن کا علاج کردیا۔ بیبھی ہوسکا تھا کہ میرا پاکل ایک جنون بن جاتالیکن جسے تم نے اپنے تم کوخود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ دوس کے لیے جسنے کی مجبوری کو تبول کیا الیے بی میں نے کہا۔" پھر میں نے اسے دوسب بنادیا جواس خطیس تھا۔

وہ خاموشی سے نتی رہی اور میری صورت ویکھی رہی۔ نورین کی یا دوں کا سلسلہ بہت طویل تھا۔ میں ہر لیمے کی یا دکو دہراتا توبید دن تمام ہوجا تا با تمی ختم شہوتیں۔ می فرصت کو دہراتا توبید دن تمام ہوجا تا با تمی ختم شہوتیں۔ می خوصت کو دی اس سے ملاقات کی رات کا ذکر کیا اور کھراس پر خوصت کو دی کا جب ایک می حفے نے ایک عمر کی رفاقت کے عہد و بیان کوختم کر دیا۔ ایک می سطے پر جھے احساس ہوا کہ جذبات کی رومی بہد کر جی آ زار کی گذت کا شکار ہور ہا ہوں۔ پھر جس سے تم سے سیاہ احساس کو غالب آنے سے بول۔ پھر جس سے اور جر اپنے کی یا دکو و ہرانے سے نورین واپس بہانے سے اور جر سے کی یا دکو و ہرانے سے نورین واپس شہیں آسکتی تھی۔ حوصلے اور عبر آلے ساتھ اپنے اور دوسروں سکھا نے ندگی بسرکرنے کا ہیستی میں نے روئی سے ہی سیکھا

"بہت تھوڑا ساتھ تھا تمہارا اور نورین کا۔" وہ میرے فاموش ہوجائے کے بعد ہولی۔

" ال ، جیسے تمبار الور اور کا ساتھ۔"

" نیکن ہماری سرِ راہ ہوئے ، الی ملا قات نہیں تھی۔"
میں نے کہا۔" اس ہے کیا فرق پڑتا ہے میڈم! محبت
تو ایک نظر کا کھیل ہوتی ہے۔ ول آ پا ایک دھوم کن کی کواہی
سے ہو جاتی ہے اور دو گواہوں کے سامنے عربھر کی رفافت کا
اقر ار کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔" میں نے حقی ہے کہا۔
" تم کیا کہنا چاہتی ہوکہ اس رات و اس کوئی لڑکی ہوتی تو میں
اس کی محبت میں گرفتار ہوجاتا ؟"

' میرا برگزیه مطلب تبین تھا، تم نے بتایا کہ وہ کسی اور کی محبت میں یا گل تھی۔''

"میشک ہے۔ شاید وہ اسے لینے آجاتا تو وہ ایک رات کا ساتھ ہوتا۔ لیکن ہم ایک دوس کے سہارا ہے تو آ ہتے آ ہا تا کہ من مانا آ ہتے آ ہتے آ

جاسوسردانجست م 196 مروری 2015ء

جوارس

"اس کی امن فرسٹریشن کا سبب آب ہیں چودھری ماحب، "من نے کہا۔ ''میں؟ میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے یار؟''

" آب نے اس کی عبت کوفث، ل بنار کھا ہے۔ کھیل رہا ہے تو اس کے جذبات سے۔ جب، دل جاہتا ہے اسے چیوڑ کے چل بڑتا ہے کسی اور کی سرف ۔ ناکا می ملتی ہے تو پھر اس ک طرف لوٹ آتا ہے۔ کب سے جل رہا ہے یہ تھیل . . ، اور آخر کب تک تیرے نیمے کے انتظار میں بیٹی 1-83 (5-1

انورنے خفت ہے کہا۔" دہ تو ہی میں حالات کے د باؤے ہے مجبورتھا۔

" بكواس فرمات بي آبيد روني الكارنه كرتى تو ريشم وجهورُ ديا تعاتوني-"من في فقي سے كبا-'' د ه خود چلی کئی تیرے ساتھ۔''

"ادر کیا کرتی؟ یہاں ذات بر داشت کرتی رہتی اور

انور نے کہا۔" وہ غلطی تھی میری، میں مانتا ہوں اور جب میں اے تلاش کر کے اور سنا ک، واپس لا یا تو میں نے اس کی تلافی مجی کر دی تھی ۔ اس ہے میں معاف کر دیا تھا مجھے۔ مال کی کوجھی راضی کرلیا تمامیں نے۔''

''انورزندگی ایسے بی چلن ہے۔آگے نہ جانے کیا ہو جائے۔ بیدد کھردولی بیٹی ہے تبرے سامنے۔ آج مجرا کیل ے۔کون جانیا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ وہ چپ میمی ہے۔انظار جمیل دی ہے۔۔ بیشرم بن کے سوال نہیں مرسکتی کہ یہ مجھے کس مسینس میں باند ہودیا ہے۔"

"اوك، اوك ... آرة شام نكاح يرموالون قاضى کو بلا کے؟ "انور بواا۔

"آج نه سي مكل يرسون عك بهم سمى تقريب كا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔"رونی نے کہا۔

اس شام بہت عرصے بعد ماری زندگی میں خوشی کسی امینی مہمان کی طرح آئی۔رولی نے پیخرریشم کک پہنچادی تھی۔میرے کئے سے وہ بھی تیار ہوئی اور خود رولی نے سوك كى جادراتارى - بم يمل مرادا مادالى محيد انوربهت خوش تھا۔ اس نے ریشم کو بتایا کہ ناوی کے بعدوہ پرانی حویلی کی جگہنی حویلی بنانے کا موج ، بانغالیکن اباس نے ا پنااراده بدل دیا ہے۔ وہ جدید طرز کی کوشی بنائے گاادراس کا نام ریشم کل رکھے گا۔لیکن ہم اس کیچے کمروں والے تھر میں بنیج جہال انور نے اے نوادارت کورکھا تھا تو رہم

ہوں کہ میر ہے لیے بیر پہلی نظر کی محبت تھی کیکین و وسلمان سے بدطن اور مایوس ہو کے ایری طرف برحی تھی۔ میں کہ سک ہوں کہ میر ہے خلوص ادر اعتاد نے اسے متاثر کیا تھا۔ اس ئے سلمان میں اور مجھ میں فرق کومسوس کیا تھا۔''

" اور تمهیں متاثر کرنے والی کیا چرتھی؟ بس اس کا

میں نے خود کولا جواب محسوس کیا۔ ' شاید . . . کیکن پھر محصاس کے اندر کی خوب صورتی نے محود کرلیا۔ مورت کے سَن يرسيرت كے حسن كا احساس غالب آمكيا۔ ليكن كميا فائده- ہم ایک ہوئے ہے ۔ "

''زندگی ایے جی کمیل کرتی ہے تمر جینا تو پڑتا ہے۔'' وہ یولی۔''مرنے والوں کے ساتھ کوئی تبیس مرتا۔'

" بال، كيونكه زارگي كوئي فلم نبيس ہے كه بيس مجنول بن کے لیلی لیلی بیکارتا پھرواں یا فرہاد کی طرح جان دے دوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے مقالعے میں نورین بہت بدنصیب متی - اے سارے سہارے عارضی کے - مال باب کا اسلمان کا امیرا اوراس کے بعد ... اسے کہیں بھی جائے امال ند کی۔ میں کتا خوش قست تھا کہ جھے سب بجانے والے بے غراف ملے۔ ایک ڈاکو گاما رستم سے چودهری انورتک ادراب سکندرشاوتک "

انورسہ بہرے قریب لوٹا تواس نے ریشم کو بوجھا۔ "شايدوه سوري موكى \_"من في كها\_

" كيارات بهر تيارداري من حاكتي ري تقي ؟" رونی نے کہا۔" انہیں اس کی منرورت کہاں تھی تمریہ و بی کمراہے جس میں وہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن نے مجھے مارنے میں کوئی سرمبیں جھوڑی متی۔ اس نے شا بیند کے لیے ایسے الفاظ استعال کیے کدوہ ہوس پرست اورسفاک عورت عتی - بد بات مجمع بری می - وه ببرحال میری بہن تھی۔ میں نے کہا کہ کیا جھے بھی تم ایسا ہی جھتی ہو؟ اس نے فورا معانی ما تنب لی کہ میرا ہرگزید مطلب نہیں تھا۔ یہ آج مح کا بات ہے۔''

" المجي ووركر دية بي بير بخش ـ "انور بولا ـ میں نے کہا۔ "انور صاحب! میں نہیں مجمتاکہ اس بات پرکوئی رجش برقر ارره سکتی ہے۔''

'' بالكل نہيں، وہ تو ايك وقتی بات تھی۔ بيس نے بھی معانی مانک لی که کیا کروں . . . بہن تعتی، اس کی زندگی تبعی بے سکونی کا شکار رہی اور اس کی موت بھی الی تہیں تھی کہ میں بھلاسکوں۔ریشم نے بھی معانی ما تک لی تھی۔''

جاسوسردانجست (197) - فروري 2015

آبدیدہ ہو میں۔ یہ ایک فطری ردمل تھا۔ پرانی یادوں نے اس برنجي يلغاري محي\_

اس نے اچا تک کہا۔" انور! میری ایک بات مانو ہے؟ ہم اپنا گھریہاں بنائیں سے۔تم اپنی خاندانی حویلی

انورنها يت قلى اندازيس ريشم كاباتحد تمام كمشنول كيل جيك مار ووآب كاهم لمكه عاليد

اگرچه والات سوقیمد سازگار نه تنے اور معیائب و حادثات کے ماتھ خطرات کے آسیب زدہ سائے ہم سب ک زندگی برمندُلارے معلیکن اس خوشکوار فیلے نے ہم سب کے دلول کومسرت کے احساس سے بھر دیا تھا۔ ہم ملئان کتے اور ایک بہت اچھے ماحول میں کھاٹا کھایا پھروہ تعمر دیکھا جواً ب رکشم کی ملکیت تعالیکن بندیژا تھا۔ ایک مخقر ونت کے لیے تقدیر ہمیں اس رائے پر لے آئی تھی جہاں ہمارے لیے پناہ بھی تو ایک لاوارٹ بوڑھی عورت کو زندگی کے آخری ایام یس سہارے کی ضرورت می وقت بورا ہوتے ہی وہ ونیا سے رخصت ہوئی مرریشم کو خدمت نے صلے میں صاحب جا تداد کر کئی۔ تقدیر کا نظر نہ آنے والا ہاتھ زندگی کی بیہ طریرانسان کومبرے کی طرح آھے بڑھاتا اور چھے ما تا ے، اور جب جامتا ہے منادیتا ہے۔

أيك شاون جوبهت بهليجي بوسكي تمي اورزياده دهوم دھام ہے ہوسکتی کی ، بالآخر ہور بی تھی۔

انور نے ایشم کے کہنے برشادی کی تقریب اس جگہ منعقد کی جہاں بہلے جو دھریوں کی حویلی تھی۔ وہ مبکہ اب ایک میدان رو تنی هی - آس پاس سے رہاسہا لمباہمی بنا دیا حمیا اور وہاں شامیائے گھڑنے ہو تھئے۔ نہ جانے کیے اور کہاں ہے باور پایا مع ویک آگئے۔ میں اور انور ادھراُ دھر فون کرتے رہے یا گاڑی لے کر پھرتے رہے۔ میں اندازہ كرسكا تحاكدود خاندانول كى تبابى كيس منظر من بيدهوم دھام کتنے لوگوں و بے جا تھی ہوگی اور صدیوں کے ذات یات کے نظام کا تعصب رکھنے والوں نے رہم اور انور کے جوڑ کوئس نظر سے دیکھا ہو گا مگر دنیا تو ایسے ہی بدلتی ہے۔ نکاح کی تقریب کے لیے وعوت تاہے دینے کانہ وقت تھا اور ندرواج. . . علاقے کے دہ نائی جو پرانے خاندائی خادم سے خود بی گردونواح کے دیہات میں کہدآئے۔نکاح کی تقریب میں کر دواواح کے معززین آگئے جن میں وہی تمبردار، پٹواری ، تمانے داراور میڈ ماسر کی قبیل کے لوگ تھے۔ گاؤں کے جمہ مرد وزن نے گانا بچاتا اور بھنگزے

ڈ النے کاشغل بھی کیا۔ میراثی اور بھا نڈ بھی رونق لگانے آئے اورخوش ہو کے گئے۔

دلہن رخصت ہو کے مراد ہاؤس ہی آئی اور اس کو لانے والی خاتون خاند کی سری فتے داری خودرونی نے تھائی۔ اس سے اگلا دن دلیے کی وقوت عام کا رہا۔ كردونواح كديمات الم مردوزن في دوير سات شروع کیا اور خاندان کے خاندان کھائی کے برحائی دیتے اور جاتے رہے۔ روارج کے مطابق لوگ مچھ نہ چھ دیتے تعے اور ایک محض اس کا رجسٹر میں اندراج کرتا تھا۔ یہ معاشی ذیتے داری میں اجتا کی شراکت کا تصور اب گاؤل ویہات تک محد دوہو کیا ہے۔ میر انہی تھکن سے برا حال تھا اور مجھے کھڑے رہنا محال ہور انقا۔ پھر بھی میں آنے جانے والول يرنظر رکھے ہوئے تھا اور انور بھی چوکس تھا۔ انہی مہمانوں میں نہ جانے کتنے ار یدمجی ہوں گے۔ ان کی طرف سےخطرہ کوئی نہیں تھا مگر وہ نتنظم جو درگاہ کے نام پر جرائم كا اول جلات سيراس اجهاع من اعتثار كهيلان

میں ایں لیے مطمئن تھا کہ نا در شاوینے مجھے اور انور کو جومهلت دی تھی ، و ہ انجی ورئ میں ہوئی تھی ۔ ہمارے انکار یا اقرار سے میلے اس کا کوئی قدم اٹھا تا مشکل تھا۔ مر ناممکن نہیں تھا۔اس مہلت کے تام مور نے میں ایک ہفتہ ہی رہ کمیا تفالیکن ہم نے اہمی تک یج پیمی طے نہیں کیا تھا۔ دعوت عام عموماً عفرتك تمام موجاتي تقى أبركوني بمولا بمنكا آجائة ا سے نمٹا ویا جاتا تھا۔ سامان سمینے والوں نے اسباب اٹھاتا شروع کردیا تھا اور نیں دم لینے ۔ کے لیے ایک کری پر بیٹھا تھا كه تأكول يكول كاليك أورقا المه نمودار موار ووسرا فافله دوسرى ست سآيا- مجه، مجهجراني موئى كداتى كثير تعداد میں کس بستی کے لوگ ہیں، یہ سے رہ بارہ یکے سے ظہر تک ا کثریت فارغ ہوئے جا چکی تھی ۔''

پھرایک دم اس جوم کی آب ساتھ آید داشح ہوگئی۔ ان سب نے یکوں تاکوں پر تکونے پرچم لگار کھے تھے اور وه سب نعرے لگاتے نمودار ہو۔ نہ تھے۔ پیسب پیرسائیں 🔻 کے عقیدت مندا درمرید نفی بال اور انور چوکس ہو گئے كيونكدلس كعزائم كابتا نداها - جارے ياس المحاتما - يك برانے محافظ تھے اور کچھ سکندرشاں کے سیکیورٹی گارڈ...ہم نے سب کوالرث کرویا۔۔ پرے آنے والے ڈیڑھ دوسو مبمانوں کو مجمی عام طریقے ۔۔ کھ نا دیا میا۔ میں نے سکھ خاص بندوں کو پہچانے کی ناکام کوشش کی۔

حابيوس ذائجيت ﴿ 198 ﴾ فروري 2015 ع

جواري ویر بعدوہ مجی باہر آمنی جہاں میں شدرت سے چاہے کائی کی طلب میں بتلا تھا۔اس نے تھر کے اندر سے تمام نوکروں کی

چھٹی کر دی تھی۔اب سرف ایک میاں بیوی رہ گئے تھے۔ یہاں پرانا خانساہاں ساٹھے سال کے نگ بھگ تھا۔ ای کی ہوی محرے اندرمغانی اور کن کے ویکر امور کوسنمالتی تعی۔

وہ بھی بچاس سے او پر کی تھی۔ انہی کا یک ٹکما بیٹا جو پڑھ کھھ ند کا تھا باہر کے کام کرنے کے لیے رکھلیا عمیا تھا اور مالی ک مدو بھی کرتا تھا، اس فیملی کورے کی جگہ کی ہوئی تھی اور

محرراوقات الجھی ہور ہی تھی۔ کمرے اندروالے ملازمین کو رکھنا نکالنا خواتین کے دائرہ اختیار ش آتا تھا۔ بملے بیاکام

سکندرشاہ کی بوی نے کیا اور برونی کررہی تھی۔ امل

خطرہ مجھے باہر والے اسٹاف ہے تھا جن میں ڈرائیور تھے اور گارڈ۔ آفس کے لوگ فارغ کردیے گئے تھے مراہمی

تک ہم نے انہیں نہیں بتایا تھا جن کے بارے میں تا درشاہ بناچا تما كرمباس كرزر مربيدي..

رونی کے پیجے ،خاومدنا شنتے کی ٹرے کے ساتھ تمودار ہوئی اور درمیان ٹیر ، رکھ کے پہلی گئی۔'' دولھا دلہن سور ہے بیں امھی تک؟ "میر نے بوچھا۔

رولِ مسرال " جم الله مح الله عليه الله عد" '' چلواچھا ہرا پہ فرض بھی نمسنہ کمیا۔'' میں نے کہا۔ مسبتمہارا کمال بہاورتمہاری ہمدی ہے۔''

"میں تو تہیں و کھے رہی تھی کن طرح باہر یہاں ہے و بال السلط دور رب ستف "

"رُولى! مِنْ تُو خدا كاشكر ادا كرتا مول كه الي ولي كُونَى بات بيس مونى عالانكه خطره تعاله مردفت تعااور مرجكه تعا محرام سے م ایک اچھائی ضرورتھی امارے وثمنوں میں، انہوں نے جومہلت دی تھی ،اس کالحاظ رکھا . . لیکن . . . ''کیکن کمیا، ناشآ حاری رکھو۔'' رولی نے نظر اٹھا کے

د مکل انہوں نے یاد دلا دیا کہ مہلّت تمام ہور ہی ہے۔"میں نے کہا۔

وه چوکس بوگئی۔'' کوئی بات: وئی؟''

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" کل رانا بڑی ہے خونی سے مینتائے آیا۔اس کے ساتھ ڈیزھ دوسو حامی ہتھے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ ان میں کتے مسلم تھے۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ : لیمے کے مہمان بن کر آئے تھے اور ان کو چھٹر امبیل جاسکنا تھا۔وہ تو جاسبتے ہوں کے کہ کوئی بہانہ لیے عمر نے خود پر جبر کر سے بڑی خندہ پیشانی ــتەن كااستقبال كىيادردە كھا تاكھا كےلوٹ محتے ـ'' اس وقت با ہرایک جیب آ کے رکی اور میں نے رانا کو ا پی طرف آتا و یکھا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنے ریوالور پر جم کمیا عمروہ بے خوف اختطر مہلے مبارک باد و پینے کے لیے انورے کے ملا بھر مجھ ہے۔اے کی تسم کی جمجک تھی اور نہ خوف تھا۔ نہ شکوہ تھا اور نہ شکایت کیکن اس کا بے خونی ہے آنا این اندر بهت سے معانی رکھتا تھا کہ دیکھوتم نے جھے قید میں رہا اور جھے جان سے مارنے میں کوئی سرند چھوڑی لیکن تم مجھ ہے کچھ نہ معلوم کر سکے۔ آج میں پھرتمہارے سامنے ہوں۔ ہمت ہے تو مجھے بھر پکڑو۔ وہ ایک چینے اور ایک دهمکی بن کے آیا 'فااورصاف ظاہرتھا کہ بھیجا کیا تھا۔ یاد دہانی کے طور پر کہ ونت کے اس چینج کو بعول مت جاتا جو تہارے سامنے ہے۔

تطعی بے نیازی اور اجنبیت کے ساتھ راتا نے کھاتا کھا یااورحسب روایت ،شادی کی مدمیں تحفے کے طور پرایک نفافہ بھی انور کودیا جے نور نے فورا کھول لیا۔اس میں ایک لا كوروسيه كا چيك تما: و تا قائل يقين حد تك زيا وه رقم تقى ـ عام لوگ دس بیس سے یا بچ سو بزار کی آخری صدیس تھے۔ لیکن سیاستطاعت اور دل کی خوش کا معامله تھا۔ ابھی تک صرف پٹواری ہی واحدوی آئی بی تھا جودس ہرارو ہے گیا تھا پھر بھی انورندا نکار کرسکتا تھا اور نہ سوال . . . پیکوئی موقع نہ تھا كه بم اس سے دهمن كے رشتے سے كوئى سوال كرتے يا اس كى موجود كى ير اعترانس بددوست وحمن سب كے ليے دعوت عام تھی۔اس۔ نے مسکراتے ہوئے انور کو محلے لگا یا ادر جیب میں بیٹھ کے جیسے آیا تھا ویسے بی چلا گیا۔اس کے ساتھ آنے والے بھی ای طرح نعرے لگاتے اور تا تکوں پرسبز يرجم لبرات رخصت مو كئے۔ جو بيغام وہ لائے تھے بنا بولے ہم تک ہے ملے میں اور انور اے اسے ربوالور پر اتھ رکھے بے بی ے کھڑے یہ تماشاد کیمے رہے اور خود

تماشاہ بے رہے۔ شادی ختم ہوگئ تی۔ آنے دالے ایک ہفتے کی مہلت کسین اور ایم فصلے کرنا شروع موسی تھی جس می اس سے مہیں زیادہ اہم فیلے کرنا ضروری تفاقیمین ہے،میرامجی ایسابرا حال تھا کہ میں بستریر مرا اورسومیا۔ پھر ہنب آ کھ تھلی تو اسکلے دن کی وہ پہر کا سورج سربرتھا۔ روالی کی حالت بدتر ہوگی مروہ محص سے يبليه المحرمي محى اوروه تمام معابلات سنبيال ربي تقي جونثي دلبن لانے والی ساس کی نہتے داری ہوتے ہیں۔ میں نے گرم یالی ہے مسل کیا اور بکن میں جائے بنانے عمیا تو وہ وہاں موجود تھی اور دولھا دلین کے لیے ناشا لے جار بی تھی۔ پکھ

جاسوسردانب ف م 199 مروري 2015

'' دونوں پر بارہ بجے ہوئے ہیں۔ اگرتم لائیس رہے تقے تو چركى سلين معالم يربات كرر ب سف اور معاملة تو ایک بی ہے۔ "انور بواا۔

" بم آج کوئی سریس بات نبیس کریں مے بتماری نی زندگی کا پبلاون ہے۔ ' میں نے کہا۔

"ابتومردن ایابی موگا جیباکل کادن تعایا آج کا ون ہے۔''انور بولا۔

"اب مس مجى بر ذية دارى من برابركى شريك ہوں ... انور کے ساتھ ... ' ریٹم نے کہا۔

"كل رانا اسي حواريال كماتها أيا تعاديد ياد ولانے کدان کی طرف سے دکی جانے والی مہلت کے یا یج دن رہ مسل بیں۔ میں نے سب دیکھا تھا۔ ' انور ایک دم سنجيده موكيا-" يكى بات، كررب تقيم ، مجمع معلوم ب-مرجور الوقع ركمة مركم ما مام مرول الاسب نيازسوتار مول . . . بهم ابيخ من مون من معروف ري \_ "

"من نے رونی کو بتایا تا کہ رانا کے آنے کا مقعد کیا تما۔ "میں نے ہتھیار ڈال و۔ ہے۔ "اور میں نے کہدویا تھا كه جوده جاية بن جين موسكتا " روني ية كها-

عام حالات میں شادی کے انگلے دن دولما دلہن زندگی کے خطرات اور علین سائل ڈسکس نہیں کرتے ، وہ خوابوں کی ہاتیں کرنے جی اور آنے والے ایکھے وقت اور ستعتبل کی امیدوں کی باتیں کرتے ہیں۔اہے بحوں کی اور مجران کے بچوں کی باتھی کرتے ہیں گر یہاں ہم سب کا ستعبل ایک میرخطر بے تقین ہے، دو جارتھا۔ ایک تا پسندیدہ نصلے کو قبول کرنے کی مہلت ختم ہوری تھی۔اسے مزید ٹالا تبيس حاسكتا تعابه

تبای کی تین الگ یالگ داستانوں کی کڑیاں فراسرارطور برآبس ميس فريتيمين -ايك كهاني ميري مي جو بہت پہلے میرے بھائی کے قل سے شروع ہوئی تھی۔اس کے قاتل نے مجھے بھی تختہ دار پر امراکر دیا تھا۔ میں فرار ہو سے چودھر یوں کی حو کی ایس بناہ لینے اور ملک سلیم بن جانے کے بعد خود کو محفوظ میجینے لگا ناماک اس حویلی کوہمی آگ نے نگل لیا۔ تیسرا رونی کا تما جو ویسے تو خاندانی وشنی کی جمینت جدمی می مراس کے، بعد برراز فاش مواقعا کے تیابی کی ساری داستانوں کے یکھیے دعی نا درشاہ کا ہاتھ تھا۔ علی فيتايا كدكيماس في محيم اوراا وركوا فواليا تعااور صاف بتا ویا تھا کہ ہم اس کے کاروبار کی راہ میں مزاحم نہ مول - درگاہ پراس کے تمام غیرقانونی وهندے جلتے تنے

رونی نے سر بلایا۔ ' ویکھا تھا میں نے ، ان کے نعرے من کے میں خواتین کے خیف سے باہر آئی تھی، وہ

" إلى كن چرے جائے بچانے سے۔وومافظ تھے اور بہت سے فط کام کرتے ہے۔

"وولوا عائم الله درگاه كي آثر ش جرائم ك سارے دھندے جاری رہیں۔'' '' درگاه ٔ واپ ربی نہیں۔''

" يكى تو مسئله ہے۔ وہ اى جگه د بى كاروبار جارى ر کھنے کے لیے درگاہ پھر کھڑی کرنا جائے ہیں۔اس کے لیے وبادُوْال رہے ہیں ہم پر۔''

وه يولى- "توتم انكار كردو."

"كاش بياتنا آسان موتاروني اور بم فيمله كريكتے ..." وه چھ تیر ن ہوئی۔'' پھر کون کرے گا نیملہ؟'' ووتم وترد مور مالك بواس جكدك والمسال فيكار وه بوکی ٔ د متو مستمهین اختیار دی هون اور انور كوه • • كهـ دوكه كبي اور د كان ژاليں \_''

'' پھر دی بات ہتمہارے اختیار ہے کھٹیں ہوتا۔'' 'دور ہے۔' معین قانرنی اختیار مجی دیدوون کی محتار تا مد... میری طرف سے معاف انکارکردو۔ 'وہ بولی۔

میں نے کہا۔' میٹیرقانونی کاروبار کرنے والے قانون ی زبان ہیں سمجھتے رونی . . . انہوں نے دھمکی دی ہے۔'' " كيا وهمكى وى بي يه كيم بوسكتا ب كه كوكى ميرى جكيه يرمشيات اور بدمعاشي كمارك دهند كراءادر میں کئی کوردک بھی نہ سکوں آخر قانون کس لیے ہے، پولیس

مل نے ۔ بی سے سر ہلایا۔ "ایسے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکم بوریشم اور انور آرہے ہیں ،کل بات کریں محسب کے سائے نصورت حال کتی علین ہے۔

وہ دونوں مکراتے آئے اور ہمارے ساتھ ہی كرسان ذال ك، بينه مجيد" كيامي شب چل ري ہے؟ ''اتور بولا۔

"امریکا اور یا کستان کے تجارتی اور فوجی تعاون کے مستقبل پر بحث كرات من في كهار انور بننے لگا۔ "تبین بتانا جائے تومت بتاؤ ممر مجھے معلوم موگيا تنهاري مورتن و يكه كريه

" كيا مواب، مارى مورتول كو؟ "روني بولي-

جاسوسردَانجست م 200 م فروري 2015

#### انسان اورديويا 450/-475/-بريمني سه وإن ك قلم وبربريت كي صديون يواني واستال و ادرؤ کائنو کی اسل مردشنی میرجعفر کی غدار کی بنگال ک جس نے اٹھوڈ ل کورا کھل اختیار کرنے پرمجبور کیا تزاوي وحريت كالكرمائية عمالي في دا مثان شخاعت غاكسا ورخون -550/ ياً تن عديارد الك -300/ مسكتي، ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَنَّا لِينَ مِنْ عَلَمُ وَالْحَرِهِ ج ریخی نا ر منظر بی آلمد بائے والا ایک الیسے مغر تامہ جما از حسيم برمغيرك بس مظرى داستان فونجال آخری چٹان 450/-450/-سنيد خوار: م جلال الدين خوارزي كي واستان شجاعت جو فردً ك عينز كي عيارتي مسعمان سيهمانه وس كي نعوارتي القوط جاتار بوار ك سيرروال كي فيحالك چنان الابت موا غر تاطه اور الدلس مين مسلمانو ب في كنست في واستان سو- مال بعد 225/-قافلة تحاز 599/-کا دھی تی کی مہاتمائیت راجھوتوں اورسلمانوں کے راوح يخ مسافرول كي الكيديمثال دامثان خلاف مامراتی مقاصد کی منه بوتی تفویر مختربن قاسم 017. Lin 325/-425/-عالم اسلام ك 17 سال بيروك تاريخي واستان برجس بح ا كافى كي كسي المعنوم جزير يدي واستان من حوصفيداور تفست عملي في ستارو ب يركندي والدوي ش بين بورس کے ماتھی 475/-300/-أناس مسلان عصب فرادك كال ا 1965 أَن جُنْك مَنْكُ وَمُن مَعْلَم شَنْ مِنْ أَمَا وَمَرْجُمُعُونَ

550/-شرمیسور (نیوسلطان شهید ) که داستان څې مت، جاه وجلال اور احمر شاوا بدالي كي عرم واستقلال كي تمشده قايلك 500/-

کی قرر کرو خیز میکی واستان

فتح دینل تے بعد داحہ واہر نے ماجوں مہاماجوں کی م<sup>و</sup> ے دوسوم تعیوں کے علاوہ 50 بڑارسواراور بھادون ك في فوت بياني ، فاح سند يدي معركة الارا واستان

450/-برديجي درخست وسلام وشنى يرين بيندادي ورسلمون سيناتن جوزن كالمهاني جنبور \_ نِصعمانول ونتصان مِنعِنے كيفي تهم وخلاقي صاور الرئے علی کریندی

يؤسف بن تاشفين -/500 اندلس يحصلهالون كي آزادق كيلية آليم ومعامب كي تاریک دائوں علی امیدئی فقیلیس بلند کرنے والے سمنام سایی کی داستان

جس نے محد بن قامم کی فیریت محمود غرانو ک کے ياوتاز وكروي

أتحريزني اسلام وشمش فنيئة كذهيدي امكادق اويتكهواب ك معصوم بجول اورمظاوم طورتون أوخون من نبلان

داستان مجابد 300/-

قيصر وتمسري 625/-المبوراملام يقل مرب الجم تتاريخي ساي اخلاقي تهذيبي اور يدمهي حالات زندكي اورأرز نران اسلام کے ابتدا کی تعوش کی داستان

550/-

جے سوسنات کے ہوئے بت کوقوڈ نے کی بار کی آ لی آقو ہندو

راميد اور بجاري سلطان كحقرول عي كريزت اوركها بم

اس كروزن كررابر سوتديين كيليخ تاري مد لمعان كا

چرد فق سنة تمناها وباس في جواب ديا تشرون شافروش

خيس وستضن كبلامل بتابول التجرع إزى كما يكساله وتكرقور

اندهیری رات کے مُسافر

أ زيس بي مسلمانو س كي آخرى سلطنت فونا طرق تايي

ئے دلخراش مناظر ہو زھوں جورتن اور جوانوں کی والٹ

ثقافت كى تلاش -/30

جنوں تے ملک کی اخلاق ورو سائی قدروں وطبوں

کی تھاہے ہمتکروں کی جمنا بھن کے ساتھ یا ال کیا

الم نهاد تفافت كا يرجارك في والول يراك حرب

475/-

ورسواني كالم تأكسه واستان



042-37220879

سے سامر ہی عزائم کی فخدست کی داستان جنہیں برجاؤ پر

مندکی کھاٹی بڑی

**Copied From Web** 

021-32765086

PAKSOCIETY1: F PAKSOCIETY

051-5539609

اور وہ اپنے اس اؤے کو بند کر کے کہیں اور خفل نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے کاروبار کی راہ میں رکاوٹ ندینے تو وہ کسی سکتا۔ ہم اس کے کاروبار کی راہ میں خاموثی کی پچھ قیت ادا کرتارہے گا۔
کرتارہے گا۔

دونوں اُڑ کیوں کے چہرے پر خفکی آئمی ۔ ' یہ سبتم نے ہم سے کیوں چھیایا اب تک؟''ریشم نے کہا۔ انور مسکر ایا۔'' ای دن بنا دیتے توتم کون می توپ ماہ تمری''

"" توپ تم نے کون سے چلائی ؟" روبی یولی۔" تم مہلت کے کرآ گئے؟" "" پھر کیا کرتے ؟"

"الكاركرتة توكياده كولي مارويتا؟"

میں نے کہا۔ ''انگارائے قبول کب تھا اور اس نے انکار کی پروا ہی نہیں کی۔ صاف بتا دیا کہ بیرمہلت بھی حالات کی وجہ سے دی تئی ہے۔ کیونکہ فیملہ رونی کو کرنا ''

، جمہیں فک کیوں تھا میرے فیطے کے بارے میں؟ "رونی فکی ہے ہوئی۔ میں؟ "رونی فکی سے بولی۔

'' شک کوئی نہیں تھا۔خودانور نے کہدویا تھا گہ جارا انکارکھی اقرار میں بیری پدیلےگا۔'' میں نے کہا۔

''بان، استے کے گزرے بھی نیس ہیں ہم۔'' رولی ا۔

" قانون کی طاقت بھی ہے ہمارے ساتھ۔" ریشم نے اس کی آواز ہیں آواز ملائی۔

"الیڈیز! جذباتی نہ ہوں۔ لاقانونیت کا مقابلہ قانون سے کرنے کی بات محض خواب پرتی ہے۔ قانون تو پہلے ہی ان کی مٹی میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس میں کئی حقیقت تھی۔ نا در شاہ نے بتا دیا تھا کہ ہم جہلے ہی محصور ہیں۔ ہمارے آس پاس اندر باہر سب انہی کے لوگ ہیں۔ ہمارے آس پاس اندر باہر سب انہی کے لوگ ہیں۔ ہمارے آس پاس اندر باہر سب انہی کے لوگ ہیں۔ ہمارے آف الحال: ندکر دیا۔ گھر کے اندر سے ان سب کونکال میکیورٹی کا حصار بتائے کھڑے ہیں کا انجی ان کو ہم نے میں پرنمک حرام ہونے کا شبہ تھالیکن سے جو ہمارے گرو سکیورٹی کا حصار بتائے کھڑے ہیں کا انجی ان کو ہم نے میں چھڑا۔ اور چے پوچھوتو میر سے ذہن میں ایسا کوئی پلان نہیں آتا جو ہمیں "نفوظ دیکھے۔ اگر ہم انکار پر قائم رہیں۔ "میں نے کہا۔

انور نے نقی میں سر ہلا یا۔ " آخرہم ایک فول پروف سیکیورٹی کا نظام کیوں قائم ہیں کرسکتے ؟"

"تواس کی تفصیل جید، بتا۔"
"جم کی سیکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں ا جن کے پاس جدید ترین ایک دیمنٹ ہو، وہ اندر باہر سے سارا پرانا مسلم بٹا کے ایک فول بوف نظام نصف کر ۔ ""

"اور بیفول پراف الام کیا ہوتا ہے؟ کلوز سرکت کیمرے، انفراریڈ لائٹ کا حصار، خودکاراسلیجے سے کیس چوہیں گفتے ڈیوٹی وینے والے گارڈ... بلٹ پروف کاریں۔ مائی فٹ... الی زندگی گزاریں کے ہم؟ ہر وقت ہر جگہ آرمرڈ گاڑ ہوں اس جا کی گراریں کے ہم؟ ہر بازار، تفریحی مقامات، نقریبات، یہ ہوگی محودرگاہ کا انجام ہوا اوراس کے بعدکون سی ضائمت، ہوگی کہ جودرگاہ کا انجام ہوا یا چودھر یوں کی حویلی کو وی مراد ہاؤس کا نہیں ہوگا؟ وہ زیرز مین سرنگ کے ذریعے ہم سب کو پلک جھیکتے میں ختم نہیں کردیں گے؟"

" ب الك خطره، ٢٠ كا --- ؟

میں نے انورکی بات کا ف دی۔ 'انورصاحب! میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جگہ میں نے کچھ لوگوں کو زمین سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ کوئی زیرا میں راستہ تھا اور بوریاں اشاے لوگ ایک چھوٹ، سے نگل یا تھے باغ میں جارہے متے کون تھے ہولوگ؟''

" "ہم جاکے دیکھ کے جیں ا۔"

ورمین نے بہت موجا.. تادر شاہ کسی بین الاقوای استہ ہے۔ ان کا نیٹ ورک ساری استہ ہے۔ ان کا نیٹ ورک ساری ونیا میں مجیلا ہوا ہے۔ سب ہے ہوئے ونیا میں مجیلا ہوا ہے۔ سب ہے ہوئے جانے ہیں ان کے مراکز کہال سے کہال تک مجیلے ہوئے بیں۔ ان کے روٹ کیا ہیں اور اہ کتنے طاقت ور ہیں۔ ان کا ساتھ ایک مرکز ہے ہمارا ہما ہ ملک، افغانستان جس کے ساتھ ہماری و هائی ہزار کلو میٹر کی مشترک سرحد ہے۔ و پورنڈ ہماری و مائی مراز کر و الے ساتھ اور نہ ان کے آدھر والے ساتھی . . . وہ نظر بھی نہیں آئی اور ہر طرح سے ایک اور ین بارڈ رہے۔ "

" دهی شخصتا هول نا در شاه مجنی بیدراسته اختیار کرتا هو گا- "انور بولا-

دولیکن اب ایک نیاعضر شامل ہوگیا ہے اس کراس بارڈر اسکانگ شیں . . . اور وہ ہے اسلح کی اسکانگ ... روس کے خلاف امریکا نے میزائل، راکث سب مجاہدوں میں بائے . . . دوسیر پاورز کی جنّب میں استعال ہونے والا

. . جامري دانجيت - 2015 فرودي 2015

اسلحہ افغانستان ہے پاکستان بھی پہنچا، اب خود امریکی وہ میزائل داپس مائے ہیں تو انہیں بھی شکر بے کے ساتھ داپس منہیں ہوئے۔ ہیں نے سنا ہے ایک ایک استعال شدہ میزائل کی ہیں ہیں ہزار قبت ملتی ہے۔ اس طرح بارودی سرتگیس، اور لا کھول کی تعداد میں کلاشٹوف بارڈرے اِدھر آتی ہیں اور آری ہیں اور اس کاروبار میں لا کھول کمانے والے کروڑوں بنا رہے ہیں۔ اسلح کی مارکیٹ ساری دنیا ہے جہاں خابنہ بنگی جاری ہے یا بلان کر لی گئی ہے۔ تا درشاہ سے جہاں خابنہ بنگی جاری ہے یا بلان کر لی گئی ہے۔ تا درشاہ

اس میں پیچیئیں ہوگا۔''
''ہاں، یہ امکن نہیں۔''انو رکا چہرہ اتر گیا۔
'' ہی تو بی بتا، ہم اس را کمٹ بم اور میزائل کے آڑھتی ہے کیے از سکتے ہیں۔ کون لڑسکتا ہے۔ یہ کلاشکوف وغیرہ کیا ہیں اس کے لیے۔ کھلونے ، اس کی کمان میں پورا لشکر ہے تام نہا دا من مریدوں کا ، خواہ دارسیکو رقی گارڈ ان کے مقالیع میں خود کئی کر ہے۔''

ایک مختصر غاموثی کے وقفے کے بعدرولی نے کہا۔ ''تم نے سب کا دوملہ پست کردیا۔''

'' مین کی جان کا دشمن ہوتا تو کہتا کہ مرجاؤ اللہ کا نام لے کر . . . گریس جاہتا ہوں کہ ہم سب زندہ رہیں۔ زندگی کی خوب صورتی ویکھیں ، خودکشی نہ کریں۔ کام ایسے کریں کہ ساتپ ہمی مرجائے اور لائھی بھی نہ ٹوٹے '' میں نے کہا۔

سب کے چہرے ایک سوالیدنٹان بن گئے۔ میں نے ایک مہری سانس لی۔ ' بیدایک خیال ہے مگر ناممکن نہیں ہے. فرض کرو، ہم ناور شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ روبی کی طرف ہے میں رضامندی کا اظہار کرویتا ہوں۔ اس معاہدے کے فریق صرف دو ہوں گے۔ ایک روبی اور دوسرا میں۔ باتی دو تعنی تم دونوں کا ان معاملات ہے کوئی تعلق نہیں۔''

'' ذرادها حت فرماسية ''انور بولا۔

ساتھ۔ دہاں تمہارے ہاتھ دمیں کرئی پر وجیکٹ نہیں تھا چٹانچہ تم نے اسٹاف کو قارغ کردیا۔''

''اور اب وہاں جینے کے، مفت کی روٹیاں توڑوں گا؟''انور بولا۔

'' ذراتوقف فرما بے۔ آ، پروجینہ کے کہنے ہے اس کی زمین پرایک ہاؤسٹک پردجیئٹ کا اعلان کروہے ہیں۔ مراد گر جیسا۔ اس پر کسی کو کیا اعز اض ہوسکتا ہے۔ جبتی جگہ درگاہ کی تعمیر نو کے لیے درکارتھی ، ، ہ دے دی گئی۔ اب وہاں کھی ہو۔ باقی زمین اس ہے کہیں زیادہ ہے جبتی پر مرادگر آباو ہے۔ کل وقوع کے انتہار ہے دہ بہتر جگہ ہے۔ شاہراہ کے تریب ہے اور سیب سے بڑنی بات یہ کہ اس کی بلانگ باہر کے سندیا فتہ ماہر تعمیرات جناب چودھری انور بقتم خود کریں گے۔ یہ کاروباری طور پر: ہت کا میاب جائے گا۔''

" میں اس ہے انخلاف میں کرتا ہم خالیاً ہم بات

کسی اور مسئلے پر کررہے نے۔ "انور نے طنز ہے کہا۔

" بین آتا ہوں اوھر، اب، آپ تو لگ کئے نااپنے کام

یس آئندہ دو چار ماہ بی وجر رونی اپنی زبین پر ایک تی

رہائش گاہ بنوالین ہے اور آم بھی، لیٹم کے ساتھ وہاں نظل ہو

جاتے ہو۔ یہاں مراد ہاؤس بھی رہے۔ اس کی دیجہ بھال

میاں بوی جنر لگالو۔ روئی کے ونوں مرکبین رہائش وہیں

میاں بوی چنر لگالو۔ روئی کے ونوں مرکبین رہائش وہیں

اپنی آبائی زبین پر۔ نئے گھر بی۔ وہاں نئے پروجیک

ساہ کے لیے نیا اسٹان اپنی مرضی کا ، جن سے اندیشہ تھا کہ تا در

ساہ کے نیا سٹان اپنی مرضی کا ، جن سے اندیشہ تھا کہ تا در

ساہ کوئی بات نہیں، نئے مالک نیا پر وجیکٹ نئے لوگ ، فرض کرو

د کیار سب فرض کر لیا ۱۰۰ اور مان لیا که پر وجیکت کرشل هنه موگار دو جارسال ش آیاد بھی موجائے گالیکن دومسئله درگاه کا؟''

میں نے اس کی بات کا مدوی۔ ''اس سے تمہارا کیا تعلق . . . وہ میرا پر وجیکس ہے۔''

'' تو نا درشاہ ہے ، جا۔ کا؟'' انور نے کہا۔'' آور وہ اتنا بے وتو ف ہے کہ مان جا۔ کے گا۔''

''بان، بجھے ماتھ الکھنے 'بی فائدہ ہے اس کا۔ یہ بات خود بجھ آ جائے گا کے۔ یہ ایک اطری اور فائدہ مند پار ننرشپ ہوگ۔ رو لی سب جانت ہے کہ س کے والد نے اپنی زندگی میں بجھے جانشیں نا مزدکرد یا تھا' کیا تقریب میں ۔''

اله جاسوسردانجييث (203 م فروري 2015

رولی چونگی۔ '' مجھے معلوم ہے اور مجھے میہ بھی معلوم ہے کہتم نے ایک ڈراما کیا تھا۔''

رومتہیں اس تے معلوم ہے کہ شاہینہ نے تہ ہیں بتادیا ہوگالیکن اور کننے لوگ جانتے ہیں یہ بات، پیرسائیں کے بارہ معاون تھے جو یہ جانتے تھے کہ ان کی ایک عی اولا و نرید تھی۔ برسوں پہلے وہ غائب ہو گیا تھا یا غائب کردیا تھا۔ سارے زمانے کی خاک چھان کے بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملاتھا۔ یہ سب شاہینہ بھے بتا بھی تھی۔''

" ميرانبول نةم ساين اميدوابسته كرلي "

میں نے کہا۔ 'ہاں اور اس میں شاہینہ کے دباؤ کا بڑا
دخل ہوگا۔ اس نے یقین ولا یا ہوگا کہ وہ مجھ سے پھیجی کرا
سکتی ہے اور شادی کے بعد میری جانشی پر کسی کو اعتراض
نہیں ہوسکتا۔ وہ کیا سرتے۔ باپ ہے۔ پہلے شاہینہ کے
اصرار پر مجھے برابر کی نیٹیت دی اور اپنادا باد بناتا قبول کیا۔
اس کے بعد جانشین: مزد کر دیا۔ یہ ایک بے بس آدی کا
روتیتا کہ بعد میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے کیا جمکن ہے میری نیت
برشک انہیں بھی ہوگر: وشاہینہ کے سامنے بے بس ہوگئے۔
پرشک انہیں بھی ہوگر: وشاہینہ کے سامنے بے بس ہوگئے۔
پوں میں درگاہ کا سجادہ قامین بن جاتا۔ ''

''اورتمهارا کیا خیال ہے . . جمہیں پیر کا جائشین پیر بان لیا جائے گا؟''انور بولا۔

" بہتے کہ روبی کو میں ۔ نے راضی تو کرلیا ہے لیکن وہ ان بہتے کہ روبی کو میں ۔ نے راضی تو کرلیا ہے لیکن وہ ان معاملات ہے الگ ربنا چاہتی ہے اور مالی شراکت اسے کسی طرح منظور نہیں۔ اب تادر شاہ چاہت تو میری پوزیشن سے فائدہ اٹھ سکتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے پرانی بات ختم تو میری المرف سے بہتر مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ طلانے میں اس کی جمھ سے بہتر مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میری پیکش کی آتو اسے میری پیکش کی افادیت محسوس ہوگی۔"

المورتم نئے پیرمقرر بوجاؤ کے؟"انور بولا۔ دمقرر تو میں بہت پہلے ہو چکا، صرف چارج لول گا۔ درگاہ کی تقییر بلاخرف و خطر ہو گی۔ مجاور تھی خوش، ہزار دل لا کھول مرید بھی خوش جن کا کاروبار متاثر ہوا تھا وہ بھی خوش ۔ . تم اپنا کام کرو، میں اپنا کرتا ہول۔" میں خوش ۔ . تم اپنا کام کرو، میں اپنا کرتا ہول۔"

ووتعلق متنا پہلے تھا دو بھائیوں میں، وہ رہے گا۔ انور کے والد نے کبھی بڑے بھائی کے معاملات میں دخل نہیں

دیا۔ دل سے وہ کھی جھتے ہوں اور ایسائی ہیرسائی نے کیا۔ بھائی کارشتہ دونوں نے نبھایا۔ "

میں نے یہ محسوں کیا کہ بوری طرح سے قائل نہ ہونے کے باد جودوہ سب میری بارن پرغور کررہے ہے جو ابھی وضاحت طلب تھی۔ اس مسئلے پرخوف اور پریشانی کا شکار سب سے لیکن کسی کے زبن ایس نجات کا کوئی واضح بلان نہیں تھا۔ میں نے اگر مختاف سوچا تھا تو میری بات کی جانے کے قائل تھی ۔ خواہ اس کی حمانت یا مخالفت میں فیصلہ فورا نہ ہو۔ ملازمہ نے آگے، ذرای ویر کے لیے ہمیں وران نہ ہو۔ ملازمہ نے آگے، ذرای ویر کے لیے ہمیں وران ہے میں۔

''''کھا تامیز پرلگ کمیا ہے جناب'' اس نے اطلاع وی۔

میں نے کہا۔ ''ہم کھا: باہر ان کھا کی ہے۔'' اور انورا تھ کے پھر بیٹھ کیا۔ طاز مداوٹ آن۔

روبی نے وہانت کا ثبوت دیا۔ ' بہاں ہاری مفتکو کوئی نبیس من رہا۔''

'' آگر بلان کے مطابق آم یہاں سے شفٹ کر جاتے ہیں تو بعد میں کی وقت اندر جاسوی کے خفیہ آلات وغیرہ تلاش کر سے ہٹائے جاسکتے ہیں۔''میں نے کہا۔'' آگر ہوئے تو . . ''

''میرا خیال ہے گھوند کھھ ضرور ملے گا۔ ناور شاہ ممیں باہر سے بی نہیں اندر سے بی کی دیا ہوگا۔''

روبی نے اچا تک کہا۔" وہاں سالانہ عرس کی تاریخ آرہی ہے، بہت لوگ آئی ہے۔"

" كمرتوموقع الجعائه -" من \_ ني كها \_

انور بولا۔''اے کم دفت میں ہمراد کر فیز ٹو انا وُنس نہیں کر سکتے ۔اس کا پیپر ورک بھی مہینا بھر لے گا۔''

''تم سجھتے ہود و کرشل کسس ہوگا؟''ریشم بولی۔ ''تمہارے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا تو

ضرور ہوگا ۔ 'انور اولا۔

ریشم شرمائی۔''دہ کیوں؟''
انور کے بجائے میں نے کہا۔''کونکہ تم خوش قسمی کی علامت ہو، میرے لیے بھی اور اگر نقیقت پہندی سے دیکھوتو ہم سب ہیں جو یہاں تمہارے ساتھ ہیں، این خوش نصیبی پر تازکر سکتی ہوتم ، قسمت نہیں ہماں سے کہاں لیے گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی مشکلات سے نکالا اور مصائب سے بچایا۔ اور دیکھوآج کہاں پہنچا ویا اگر بیخواب شرمندہ تعبیر ہوا تو تم مراد تگر فیز ٹو جیسے عظیم الشان ہاؤ سال پر وجیکٹ کی مالک بنو

حاسويس النصب 201 - فروري 2015 -

کرتانبیں۔ پہلے کا مال کہاں گیا اور اب کہاں جاتا ہے۔
کہاں ہے آتا ہے یہ جھے الموئی بتائے گا اور نہ پاچلے گا۔
میں ایک طرح ہے اس جگر کا فیج رہوں گا۔ یہ نبیں کہ جھے
کی بھی خیری نبیں طے گا۔ جو لے گا وہ اینا پڑے گا۔ لیکن چومینے
یااس سے پہلے میں ایک ایک کے نبیٹ ورک کی تفصیل جان
لوں گا، ہم ایک سیولا نب کمانڈونو رس تفکیل دے سکتے ہیں
جومیری انفارمیشن پر ایک ایک ٹو کا نے کوتباہ کر ہے اور ان
اوگوں کو ختم کر سے جو تا در ناہ ہے، معاون ہیں۔ میرا خیال
اگوں کو ختم کر بے جو تا در ناہ ہے، معاون ہیں۔ میرا خیال
انور نے بچھ دیر خا ہوش، ہے کے بعد کہا۔ ' دیری
انور نے بچھ دیر خا ہوش، ہے کے بعد کہا۔ ' دیری

ووسب میری صورت دیمے تے رہے۔ تذبذب ان کے چرول سے عیال تھا۔

میں نے پچودیر بعارکہا۔ 'ورند براور چھوڑ وسارے چھنی نے اپنا کام کرد۔ میں جھنی ہے۔ اپنا کام کرد۔ میں تمہارے نیج میں سے نکل جاتا ہوں یا پھرہم اپنا سب پچھ سمیٹ کرنا درشاہ سے سودا کر لیے ہیں کہتم جو چاہوکرو۔ہم چلے جاتے ہیں کہتی اور . . . دنیا ؛ ہت بڑی ہے۔'' نیور بولا۔ ''یہتو ہم بہت ہملے کرسکتے تھے۔'' انور بولا۔ دونی نے کہا۔'' کمر کریا سے نہیں ، میں تمہارے پلان کوسپورٹ کروں کی لیم ۔''

''سپورٹ نہ کرتے گی ہت میں نے بھی نہیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے خطرات پرغور کرلیا جائے۔ ملک اکیلا آھے نہ جائے۔'' ''نج کتے ہو بھائی ۔ لیکن بیسب ای لیے ہوا کہ تم نے میراہاتھ نہیں ج ہوڑا۔' اس کی آ تھوں میں می آگئی۔ میں ہنس پڑا۔''نہیں، بیاس لیے ہوا کہ میں ندی میں بہتا ہوا تمہارے سامنے سے گزراا ورتم نے پہلے میراہاتھ پکڑا۔'' ملازمہ دو این ول پر تھیلے ہوئے کھانے کے برتن میٹ کر لے گئی۔ رہم نے اسے کرین ٹی لانے کو کہا۔ میٹ کر لے گئی۔ رہم نے اسے کرین ٹی لانے کو کہا۔ عارج تجھے لی کیا۔ ،، پھر؟''

'' پھریہ کہ اس کا اعلان کرائی مے اور عرس کی تاریخ سے نی درگاہ کی تھے رہوگی۔ اگریٹمکن ہوا تو ہم خاموثی سے اس میں کیمرے اور ما تک نصب کرادیں مے جو کسی کونظر نہ آئیں۔ لیکن سے بے خطرناک کام۔ پورا پلان اس سے فیل ہوسکتا ہے۔''

''وہ بعد میں حسب ضرورت لک جاتے ہیں۔'' انور بولا۔ ''تم سب فی الحال بہیں رہو۔ اپنے پلان پر کام کرو۔ جھے عدد کی شرورت ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ یہ ہوسکیا ہے کہ درگاہ کو ممل ہوتے میں سال لگ جائے۔ مراد تکرٹو بھی ٹائم لے گا۔''

''یا گیجے ہے۔ سات سال۔''انور بولا۔ ''نیکن مراد ہاؤس کے بجائے تمہاری دہاں ڈہائش کاہ کی تکیل میں سر لنہیں گئے گا۔''میں نے کہا۔ ''چید مہینے ۔''انورنے جیسے فیصلہ سنایا۔

المرائد، جو ماہ بعد ہمارے درمیان رابطہ بہت ترین ہوگا۔ یہ ہے تو گرا خیالی بات مر نامکن ہیں۔ اگر تمہارا کھر جے میں ابھی ہولت کے لیے مراد ہاؤس ٹو کا نام دیتا ہوں۔ قریب ہوتو درگاہ ۔ سے انڈر کراؤنڈ کنٹشن بنایا جاسک ہے۔' ادمکن تو سب کچھ ہے مر رسک لینے کی ضرورت کیا ہے۔ بھی نہ بھی اس کا سراغ لگ جائے گا۔ رابطہ اس کے بغیر بھی رکھا جاسک ہے۔ عام فون نہ سی دائرلیس ہے۔' بغیر بھی رکھا جاسک ہے۔ ماہ جو ماہ میں جھے سب معلوم ہوجائے گا کہ وہاں کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہوگا۔ بھیتا معلوم ہوجائے گا کہ وہاں کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہوگا۔ بھیتا جھے پرنظر رکھی جائے گی۔ میں دیکھوں گا کہ کون کیا ہوگا۔ اور کیا کرتا ہے۔'

''اور مریدوں کو دم ورود سے با مراد کرنا ، تعویز دینا، حیاڑ پھوٹک اور جن اتار نے کا سلسلہ بھی چلے گا۔'' ''وہ ظاہر کا پر دہ ہے ، رکھتا پڑے گا۔ انڈ جمجے معاف کرے۔ نا درشا ، کا اور اس کے قابض معاونین کا اعتا داور اعتیار حاصل کرنے کے لیے بیس بیجی کروں گا اور جھے کچھ

جاسوسىدانىجىبىت <u>205</u> مۇرورى 2015.

'' بجمے جاتا بڑے گا۔ کیونکہ تا درشاہ کی نظر میں قربانی کا بحرامیں ہوں اور پیسب ابھی زبانی جمع خرج ہے۔ جب نادرشاه کی دی مونی مبلت ختم موجائے تو و کھتے ہیں وہ کیا كہتا ہے۔ اس كے سامنے ہتھيار ڈالنے اور اس كى شرا كط قبول کرنے سے کہلے میں اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر كرول كا جهال اورجب وہ جائے۔ اس كے بعد يدميري بہت بڑی آ زمائش کا مرحلہ ہوگا کہ ٹیں اس کا اعماد حاصل كرول اسے بتاؤل كريس نے زمين كى مالكروبينے جگہ لے لی ہے لیکن باقی سب لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں بتا سکتا ہوں کہ درگاہ کا اصل گدی تقین میں ہوں جے خود پیرسائیں نے اپنی زندگی میں سب کے سامنے تامزد کرویا تھا۔ یہ بات اسے معلوم ہوئی جاہے۔ میرے مقالبے میں نیک ہتی کا اظہار پہلے اس کی طرف سے مواتھا کہ چلو پرانی ہات جانم ہوئی اور اب بچھے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت تہیں ۔ میں بھی کہ سکتا ہوں کہ اس کی فراخ ونی کے جواب میں شکر گزاری کے جذبات کا اظہار میں یوں كرسكتا ہوں كه يبل كى طرح كاروبار ميں اس كا مدد كار اور معاون بن جا دُل \_

''اور مجھے یقبن ہے کہ وہ تجھ پر اعتبار کر لے گا۔''

' البحی مجرم القین سے کہنا مشکل بے لیکن میری چھٹی حس کہتی ہے کہ وہ یقین کرے گا۔ آج بھی اسے مجھے ہے کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔ میراخیال ہے کہ بات بن جائے گی۔ اس کے بعد اعماد حاصل کرنا میری کوشش پرمنحصر ہے۔اس ہے انتقام کی آرزوتو پرانی ہے اور بھی ختم نہیں ہوئی مرتعلی دھمنی تومیر ہے بس کی بات بھی نہ تھی ،آج بھی نہیں ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ میں اسے زیادہ ہے زیادہ نقصان کہنچاؤں اورموقع فے تو ختم کر دول۔اب دیکھو تقدیر کہاں تک ساتھ دیتی ہے اورانجام کامیانی برہوتا ہے یا ناکای بر۔ کوشش کے بنا کھ مہیں ہونے والا۔'

خاموثی کا ایک طویل وقفہ جس میں سب کرین تی ہیتے رے اورسو بے رہے کہ میری بات کوس صد تک سنجد کی ہے لیا جاسکتا ہے۔ یاتی سب نے اہمی ندمیرے خیال کو پلسر مستر د کیا تھا اور ند کسی معایت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ جنانچہ مجھے امید تھی کہ آسانی سے نہ سمی تھوڑے سے دباؤ کے ساتھ وه میری بات مان جائیں ہے۔

اب شام ہونے کے قریب متی۔ ہم نے مج اور دوپہر کا سارا وقت با ہر بیٹھ کے گز اردیا تھا اور اب سہ پہر

بھی ڈھل رہی تھی۔ انور کے ساتھ ریٹم بھی تعوڑی دیرآ رام كرنے كے ليے اندر على كئى -- رونى بيشى رہى اور كھو سوچتی ربی۔

" اگر بیس خود جاؤل، اور مریدون سے ملول تو ان کا رَدِمُل كيا موكا ؟ "من في في كها-

رولی نے کلائی کی منزی و معی ۔" آج دن کیا ہے۔ جعرات . . . مجمع بها جلائها كيه لوگ اب مجي حاضري وية ہیں۔ پہلے کی طرح قوالی او کنگر کا سلسلہ تونہیں ہے مگر مرید آتے ہیں علوآؤد کھے آئیں۔"

· 'تم بھی جاؤگی ؟'' بیس نے بوجھا۔

" كيول ندجاؤل، وه محر تما ميرا-اينے والد كے لیے فاتحہ خوائی میراحق ہے۔'

وس منت بعد بم أيك، كارن من اي مرك جانب رواں ہتھے جہاں مل وغارت مری کی ایک آتش فشاں رات میں مجھے موت کے منہ سے دوسری بار نکال مے جانے والا وہی ڈاکورستم گاما تھا جو آب الک غاام محد بن کے شرافت کی زندگی اختیار کرچکا تھا۔ شاہینہ اس رات این زندگی کی بازی ہار گئی میں خوابول کی تعیر یا نے سے ملے اب ردبی مير \_ يساته ويمني موني محي - بين صرف اس كي آنيمسين و مکيه سكتا تصاجو موببوشا ميند كي أتحصين مين - بارباريدا حساس كسي خلش کی طرح جامتا تھا کہ م<sub>بر</sub>ے ساتھ رونی نہیں، شاہینہ

چودھر يوں ك حويلى كى طرح رونى كا محرجى مليے كا جلا ہوا ڈ میرتما۔ یہاں بھی چورائے بہرن پکھ لے گئے ہول سے مكراب يهال ملح كارڈ وہ راستدرد كے كھڑے تھے جو ورامن وبواركا ايك حصركرني سد، بنا تفاسيس في الري کچھے قاصلے برردک دی۔ میں سوسوا سومردوز ن کے ایک جمع میں سے گزرا۔ انہوں نے جادر میں کبٹی رو کی کے سلیے خود راستہ چھوڑ دیا۔ چندایک نے مجمع بھان کے نعرے لگائے جو وہ لگاتے آئے ہے۔ سام کارڈ الود ہائد انداز میں ایک طرف ہو تھے۔

ای وقت میکھے سے کوئی چلا یا۔''فرید! توفریدالدین ہے یا؟'' میری رکوں میں خون کی روائی یوں رک گئی جیسے بہاڑی چشے کا پانی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سکھرجیل کے برانے ساتھیوں میں سے کوئی تھا۔

> برمحاذ برايك نشيدازكي منتظر جواری کی ندبیریں اگلے ماہ پڑھیے

> > جاسوسينانجست <u>206</u> م فيروري 2015

## خوناس لائرس

ايك بدقسمت شخص كى روداد جوخوش قسمتى كازينه چڑه رہا تها... مگرایک ہی جھٹکے نے اسے ہوا میں معلق کردیا... لالئ اور بوس زركاشكار بوجاني واليموذي كاخوفناك انجام...

## سمندر کی اہروں پرڈولتے جہاز میں رونما ہونے والاخونی کھیل ...

جو کی کیٹن بریڈ سلے نے وہ خبرسی، سیدھا ریڈیو كيين كى طرف چل ديا۔ نياتمر دميث كلارك اس كآ مے جار با تعااور وه كينن سے يملے ريد يوكيبن من داخل موكيا۔ ریڈیوآپریزرولینڈ اپنی ڈیسک پر بیٹھا ہوا نوٹوں کی ایک مُدُى كو پيارے شبتميار ہاتھا۔

ووبہت بہت میارک ہو۔ " کیٹن برید سلے نے

ریڈیوآپریٹرے بلندآواز میں مخاطب ہوکر کہا۔ ودششریہ، کیٹن۔''رولینڈ کا جوان چیرہ خوشی سے تمتیا " تم قسمت کے رهنی مو۔ " رولینڈ نے کہا۔ "میں



جاسوسردانجست ح707 + فروري 2015ء

''میرا خیال ہے کہ یہ میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے۔ جانتے ہو کیوں؟'' رولینڈ نے قدرے انسرده ليج من كما-

كينن في اثبات من سربلا ديا- " محص خوشي بك

بيرانعام جيتنے والی شفيت تم ہو۔''

بات کن دے تھے۔

ریڈیوآ پر بررولینڈ نے نظریں تھما کرنے تحرو میث کی طرف دیکھا اور بولا۔ "اس جہاز پر بیتمہارا بہلاٹرپ ہاں کے شاید ہیں ہے بات معلوم ہیں ہوگی میری جھوتی بہن گزشتہ دو برس سے بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔اس کی ریڑھ کی بڈی میں کچھ کڑ بڑ ہوگئ ہے۔ ایجی اس کی عرصرف اتحارہ برس ہے۔ میری ، ب اور میرے سوا اس کا اور کوئی تہیں ہے۔ ہم نے اسے بمام اسپیٹلسٹ کو دکھایا۔ جاری تمام جمع یو بنی اس کے علاج پرخرج ہو چکی ہے۔ حی کہ ہم مقروص ہو ع بيرا "ال مديكة موع قدر عاوقف كيا-کیٹن اور تعرقمیٹ خاموثی سے کھڑے اس کی

رولینڈ دوبارہ کو یا ہوا۔ ' جم نے ستا ہے کہ بورپ میں ایک محص ہے جس کا بناایک جھوٹا سایرائیویٹ اسپتال ہے۔لوگ کہتے ہیں کہ اس کے یاس کرایاتی علاج ہیں لیکن صرف دولت مند بن اس کے علاج کے حمل ہو کتے ہیں۔ مچھلی مرتبہ جب ہم یہاں سانتا کلارا میں تنگرا نداز ہوئے عقے تو میں نے بھی قست آز مانے کا فیملہ کرلیا تھا۔ میں نے مو ڈالر مالیت کا ایک بورا مکٹ خریدلیا۔ آج مبح جب ہم یہاں کنگرانداز ہوئے تو میں جیتنے والے لاٹری کے بمبرد کیمنے چلا كيار جب من في بملي انعام والانمبرد يكما توجيع ميري جان نکل می ۔ وہ میرے لاٹری مکم کا نمبر تھا۔ " یہ کہد کر رولینڈسانس لینے کے لیے رک حمیا۔

چند ساعت بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ''لاٹری آفس والواں نے جھے مقامی کینیڈین بینک کا ایک چیک وے دیا جو اہیوز کرئسی میں تھا۔ میں نے اسے فورا میش کرالیا۔ بینک سے کہا کہ وہ انعام کی رقم مجھے امریکن كركسي ميں ديں۔ انہوں نے بچھے ہزار ڈالر كے نوث دے و بے جوایک بوری گذی ہے . . . ایک لا کھ ڈ الرز ۔ "

" يقييناً يرتمها ي جمولي بهن ك ليينها يت خوش متى کا باعث ہوگی۔'' تورڈ میٹ کلارک نے کہا۔

کیٹن بریڈ سلے کی نظریں کلادک پرجمی ہوئی تعین اور وہ بغوراس کا جائزہ لے رہاتھا،جس روز ان کا جہاز اس بحری سفر پر روانہ اوا تھا تو کلارک نے ای روز جہاز پر

بحيثيت تعزد مييث يورث كأثمي أيونكه سابق تعرد ميث كوغير متوقع طور پر ممینی نے انے ایک اور بحری جہاز پرٹرانسفر کر ويا تعا \_كينن بريد سلے كوكا رك يك آكمنيس بعايا تعا-اس کے خیال میں کلارک کا دبلا پتلا چروکسی صدیک ظالمانہ اور مرین براؤن آتکھیں اور ہونٹ، ایذا رساں ہونے کا تاثر

لیکن کیپن برید سام صرف ظاہری طیے سے سی مخص ے یارے میں حتی رائے قائم کرنے سے کریز کرتا تھا اور اس نے تعرفہ میٹ کلارک واتے، فرائض ویانت داری اور بوری تندی سے سرانجام دینے وا ا آفیسر یا یا تھا۔

"اس رقم برکڑی نظر رکھتا۔" کیٹین نے رولینڈ سے مخاطب موکر بنتے ہوئے کہا۔" میسی کے لیے بھی آز مائش اورترغیب کا باعث ہوسکتی ہے۔'

رولینڈرم کوایک افافے ہی رکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔" میں نہیں سمجھتا کہ اس بحری جہاز پرموجود کوئی بھی فرد اتنا محنیا ہوسکتا ہے کہ اس رقم کا چوری کرنے کی کوشش

"ميرالمى كى خيال ب-"كيش فتائدك-江公公

یحری جہاز ای شب سانا کلارا کی بندرگاہ ہے رورانه بوكيا۔

إ كلي زوزميح ناشيخ ي قبل كينن عرف يرثبل رباتها اور کیریٹین کی چکدار دھوب تے لطف اندوز ہورہا تھا۔ اجاتک وہ ہے اختیارانہ ریڈیو آپریٹر رولینڈ سے بات كرنے كے ليےريڈيوروم كى جانب چل ديا۔ريڈيوروم كا درواز و کولتے بی اس کے قرم وج بارک کئے۔

رولینڈ کمرے کے فرش پر ہے حس وحرکت پڑا تھا۔ اس نے یا جامد بہنا ہوا تھا اور اس کا سرخون میں ات بت وكمائى وى رباتما - صاف وكمائى و برباتما كدوهمر جكا ہے۔اس کے دیوار گیربیڈ کی سب سے او بری دراز بھی ملی

لیٹن تیزی ہے در زکی بانب بڑھا؛ رولینڈ کا وہ لفاف جس میں اس نے اسے انعام کی رقم رکھی تھی ، خالی بڑا تھا۔ال کے بڑوے میں بھی اورقم اوجود تبیل تھی۔ کیٹن نے تيزى سے بقية تمام ورازوں كا جائز وليا۔ رقم وہال بھى موجود

محريمين نے ريديوروم سة ، تكل كر كمر سے كا درواز و بندكرديا اورتيزي ع جلا موابالا في عرش يريخ كيا- دبال

جاستوسردانجست م<u>208 م فروري 2015</u>

تین سردار پکک پر گئے، دہاں جاکے معلوم ہوا کہ پہلی تو گھر بھول آئے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سب سے چھوٹا سردارجا کے لے آئے:۔ جھوٹا سردارجا کے لے آئے:۔

حیونا سردار: ''شی اس شرط پر جاؤں گا کہ تم میرےآنے تک سموے نہیں کھا∷مے۔'' دونوں بولے شیک ہے۔

رور ار برا میں ہوئے ہروار اوا انظار کیا جب رات ہوئی تو ان کوزور کی بھوک کینے لگی سوچااب تک تو وہ نہیں آیا ہے، سموے کھا لیے جا کی ۔ جسے بی انہوں نے سموسوں کی جانب ہاتھ بڑ مایا تج بوٹا سردار درخت سے جملائگ نگاتے ہوئے بولا۔

"يار،اياكروكي وشن مي جادَل كار"

معراج محبوب عبرس، بری بور بزاره

کے انعام کی رقم چوری کی جا چک ہے۔ " کیپٹن نے تعرومیث کوبڑا ا۔

بین کرکلارک کا چیر «انک میا۔ پھراس کا دبلا پتلا چیره غصے سے تمتمانے لگا۔ ' جس سی نے بھی پیانچے حرکت کی ہے، اسے جہاز پر پنچے ممندر میں بھینکہ دیا جائے۔''

"میں اور چیف میٹ جہ زکی تلاقی لینے جارہے ہیں۔ تم یہاں پر تکرائی کی استے اری سنجال لو۔ ہم جہاز کے تمام کمروں کی تلاقی لیں ہے۔ وہ عملے کے کمرے ہوں یا افسران ہے۔ یقی ناتہ ہیں کوئی اعتراض ہیں دوگا؟ میں کسی فسم کا اقبیاز نہیں برتا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مللے کے یابین کسی قسم کی نارضی یا شکایت پیدا ہو۔ "
مللے کے یابین کسی قسم کی نارضی یا شکایت پیدا ہو۔ "
دوقطعی نہیں۔ "کلارک نے ہے ساختہ جواب دیا۔

"آ پاوگ سب سے پہلے میرے سرے کی تلاشی لے لیں۔"

"آ پاوگ سب سے پہلے میرے سرے کی تلاشی لے لیں۔"

کیپٹن اور چیف میٹ نے تھرڈ میٹ کے کیبن میں
آئے۔ وہاں پہنے کر چیف میٹ تو یا ہوا۔" کیپٹن! کیا تم
نے یہ بات نوٹ کی کہ اس نے آج میج صاف تھرا سفید
او نیفارم پہنا ہوا ہے؟"

'' ویل، پہلے میں اس کے ایلے کیڑوں کود کھنا ہوگا۔' کیبن میں بسینے میں بسی دوئی قیصوں، موزوں اور نڈردیئر کے علادہ انہیں تعن استعمال شدہ سفید یو نیفارم بھی موجود چیف میٹ کیٹن کے چرے کے تاثرات و کھے کرچلتے چائے دک کیا اور چیز ہے کے تاثرات و کھے لگا۔
چلتے دک کیا اور چیز ہے سے کیٹن کی طرف و کیھنے لگا۔
"درولینڈ کافل ہو گیا ہے اور اس کی لاٹری کی انعا می رقم چوری ہو چکی ہے،۔" کیٹن نے بتایا۔

چیف میٹ کا منہ جرت سے کھل گیا۔ ''گڈلارڈ۔'' ''میرا خیال نہیں تھا کہ جہاز میں کوئی ایک خض بھی اتنا گھٹیا ہوسکتا ہے۔'' کیٹن نے کہا۔'' ہمارے پاس گزشتہ کئی ماہ سے تمام عملہ وہی ہے۔ میں نہیں سجھتا کہ ان میں سے کوئی رولینڈ کے لائری جیتنے پر حسد میں مبتلا ہوا ہو۔'' ''جہاز پر ایک نو وار دمجی موجود ہے۔'' چیف میث نے کیٹین کو یا دولا۔تے ہوسے کہا۔

کیپٹن نے چف میٹ سے نظریں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ 'مجھے کی افسر پرشبر کرنے سے نفرت ہے۔' ''مجھے دیھے، میں وہ ایک خطر ناک خص لگا ہے۔' ''مجھے بھی وہ مخص پٹند نہیں آیا تھالیکن ... ویل اس نے ایک مشکل وقت گزارہ ہے اس لیے اس کے جہرے پر کرفنگی ہے۔ یہ جاب ملنے سے قبل وہ تین سال خطی پر رہا ہے۔'' کیپٹن نے کہا۔

" باس کی داستان ہے۔ کساد بازاری نے بہت سے لوگوں کوزک ہنچائی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ تین سال کا بید عرصہ اس نے کسی نیل میں گزارہ ہو۔ اگر ہماری جہازراں کہ نی نے اتفا تا اس کا ریکارڈ چیک کرلیا تو ہوسکتا ہے کہ اے ملازمت سے ایک بار پھر ہاتھ دھوتا پڑجا کیں۔'

" ہوسکتا ہے،۔ بہر حال ہمس جہازی حاقی لیما ہوگی۔
گورقم کی بازیانی کوئی زیادہ امید نہیں ہے۔ ایس سیلڑوں
جہاں، ہو تم چیپائی جاسکتی ہے اور بھی تلاش نہیں
کی جاسکتی یہاں تنہ کہ جہاز کے ٹکڑ نے ٹکڑ نے ذکر دیے
حاسمی ہم کا جائزہ لینے سے لگتا ہے کہ رولینڈی آگھ
گور نے رولینڈ کے بھاری آبنوی ڈنڈے سے اس کی
ضویڑی چخادی ۔ اس قاتل چور کے کیڑوں پر لازی خون
کونٹانات آئے ہوں گے۔ ہم اس کے خون آلودہ لباس کو
تابش کر سکتے ہیں ۔ بھرڈ میٹ کو یہاں او پر لے آؤ۔ "

چیف میٹ کے طلب کے جانے پر جب تھرؤمیٹ وہاں پہنچا تو کیپٹن نے و یکھا کہ وہ کمل سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔وہ دونوں مجسس نظروں سے تھرڈ میٹ کا جائزہ لینے لگے۔ ''نو جوان ۔ولینڈ کوئل کردیا عمیا ہے اور اس کی لاٹری

حاسوسردانيد و209 مفروري 2015ء

پڑے ہوئے ہے کیکن ان میں سے کسی پر بھی خون کامنحیٰ سا دھتیا تک موجود نہیں تھا۔

" بوسکا ۔ ہے کہ اس نے وہ خون آلودہ لباس بیجے سمندر میں ہیں ہیں کا ہو ۔ " چیف میٹ نے خیال ظاہر کیا۔" اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں اہراس کے پاس کل کتے سفید یو نیفارم ہے تا کہ اس سے ان کی موجودہ تعداد کا حساب لگا یا جا سکے۔" تا کہ اس سے ان کی موجودہ تعداد کا حساب لگا یا جا سکے۔" انہوں نے تھر فر میٹ کے کیبن کی تمام درازیں، میز اور لاکرز کی یوری طرح حلائی لے ڈالی لیکن ردلینڈ کی انعامی رقم کہیں تبییں بلی ۔ پھر دہ جہاز کے دیگر کیبنو اور کمروں انعامی رقم کہیں تبییں بلی ۔ پھر دہ جہاز کے دیگر کیبنو اور کمروں

کی جانب برھ گئے۔ انہوں ۔ ام یکے بعد دیگرے تمام کینز اور کمرے جھان مارے اور پورے جہاز کو کھنگال لیا۔لیکن نہ تو چوری شدہ رقم کا پتا چلا آورنہ بی خون آلودہ کپڑوں کا۔ پھردہ کیٹن کے بین میں واپس آگئے۔

''ہم سے ہماں تک ہوسکا تھا،ہم نے پوری کوشش کی ۔ ڈالی۔''کیپٹن پر بڑسلے نے کہا۔''ہم رولینڈ کی لاش کوسمندر مردکرویں کے اور میڈیوروم کو بالٹی مورکی پوکیس کے لیے اس حالت میں چھوڑ دین سے جس حالت پیس انجی ہے۔'

''ایک بات... قاتل اور رقم ابھی تک جہاز پر ہی ۔ موجود ہیں۔'' چیف میٹ نے کہا۔

"اگرانہوں نے قاتل کوتلاش نہیں کیا تو وہ چوری شدہ رقم بھی کبھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ وہ ساحل پر اتر نے والے ہر مخص کی تاہی تو لے سکتے ہیں لیکن اس سلسلے کومحدود مدت کے لیے جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے کہ ہوسکتا ہے چوراس رقم کوئی ماہ تک جہازی میں چھیائے رکھے۔"

''وہ بینک کو تاریکے ذریعے مطلع کریے ان ٹوٹوں کے نمبر تو حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح اس رقم کا سراغ لگا سکتے ہیں۔''

''وہ ای صورت ش ممکن ہوسکتا ہے کہ چوراس رقم کو استعال کرنے گا۔ مجھے ای بات کی زیادہ فکر ہے۔ مجھے رہ دہ کرائ ہے واری لڑکی کا خیال آرہا ہے۔ رولینڈ ایک مرتبہ مجھے اپنی تھا۔ وہ اتن پیاری بچی ہے کہتم اس کا تصور مجی نہیں کر سکتے اور وہ وہاں بیڈ پر نڈ حال پڑک ہے۔ ہمیں اس لڑکی ہے لیے ہر حال میں اس رقم کو تلاش کرنا ہوگا۔ ہوگا اور جمیں بندرگاہ مینی ہے اس وہ رقم تلاش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد شاید ہوگاہ خراج اس میں اور رہم تو یک ہوگی۔ اس کے بعد شاید ہوگی جا کی ہے۔'' وسکتا ہے۔'' چیف میث قاتل اور رقم ہاتھ ۔ ۔ نگل جا کی ہے۔'' جیف میث اس در موسکتا ہے۔ کہ کوئی بات بن جائے۔'' چیف میث

جاسوسردًانجست (210 ، فروزي 2015

نے پُرامید کیج میں کہا۔ "جرموں سے اکثر کوئی نہ کوئی کوتا ہی ہوجاتی ہے جوان کا بھانا ایکوڑدیتی ہے۔ "

لیکن ایما دکھائی دے ، ہا تھا کہ قبل اور چوری کی واردات کے بعد تباہی بھی جہاز کا پیچھا کررہی تھی۔

چندونوں کے بعدایک رات دو ہے کے قریب جہاز کی خطرے کی گفتیاں نے گئیں۔ جہاز کا عملہ جرانی اور پریٹانی کے عالم میں دوڑ ا ہواء رشے پرآ گیا۔ انہول نے ویما کہ سمندر یالکل مرسکن تھ اور اس کی سطح چاندنی میں جگرگا ری تھی۔ لیکن جہاز با میں جانب مری طرح جھکا ہوا تھا۔ یہ بات جلد ہی ہر طرف پھیل گئی کہ جہاز میں کہیں کوئی شا۔ یہ بات جلد ہی ہر طرف پھیل گئی کہ جہاز میں کہیں کوئی شکاف ہوگیا ہے اور اس کا سراخ نہیں اس حرائی ہور ہے جہاز کے بہاری کی سے ہم آ ہنگ ، ہونے میں ناکام ہور ہے ہیں اور ایک بہت و چوک ہو چا ہے۔ اب جہاز ڈوب رہا ہے۔ اب جہاز ڈوب رہا ہوا اسے فوری طور پرچوز نا ہوگا۔

کیٹن بریڈ سلے بانائی عرشے پر تھا اور چیج چی کر چیف میٹ کو ہدایات و ۔، رہاتھ اکہ کشتیوں کوفور آینچ پانی میں اتارہ یا جائے ۔ جہاز برکوئی ، یڈیو آپر یٹرنہیں تھا جوایس او ایس کا پیغام بھیج سکتا ۔ لیکن اس وقت جہاز فلوریڈ ا کے ساحل ہے مرف چندمیل کے فاصلے پر تھا۔

چیف میٹ جوش کے، عالم اس دوڑتا ہوا چی چی کر کہد رہاتھا کدونت کم ہےادرکوئی لیحہ ضائع نہ کیا جائے۔

جہاز کا عملہ تیزی ہے کشنوں میں سوار ہونے لگا۔ جب وہ جہاز سے دور ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو کیٹن بریڈ کلے عرشے پر دوڑتا ہوا آیا، ایک جان بچانے والی ری پکڑی اور پیسلتا ہوا نیچے ایک موقعی پر آسمیا جس میں تمام افسران سوار تھے۔

کلارک نے تھم جاری کرو ااور کشتیاں چل پڑیں۔ کیٹن بریڈ سلے راستہ بناتے ہوئے کشتی کے عقبی جھے میں کھینے والی نشست پر آسم اور کشتی کی سمت موڑنے والا ڈنڈا کلارک سے لے لیے۔

''اب کچھود پر کشتی رانی میں کروں گا۔'' ایک اور کشتی جس کا انجارج چیف میٹ تھا، ان کی کشتی سے ذرا فاصلے پر آئے، جار آن تھی لیکن اس کے پتوار ساکت ہو گئے تھے۔

كينين بريد سلے نے اپنے أوميوں كو تكم ديا كدوه كمشق

خونسلاترس

کھیناروک دیں بہتام کشتیوں کےلوگ جیرانی ادر تعجب سے میں جلا کیا۔ كينن كي طرف ديكم في الكيد

"اس سے بس کہ ہم مزید آھے بڑھیں، پہلے ایک معاطے کوحل کرما منروری ہے۔" کیٹن نے درشت کیج ين كما- " جيما كرآب سب جانع بين ، ريزيوآ بريز كولل كرديا كميا تعااورايك لإ كاذالرزكي رقم جوري موكئ مي -اب یہ بات اٹل ہے کہ جس مختص نے بھی وہ رقم چوری کی تھی اس نے دہ رقم جہاز کے ساتھ ڈوینے کے لیے وہاں ہر کر نہیں چپوژی ہوگی ۔لہذا کشتیوں میں سوار ہر مخفص کی تلاثی کینی ہو کی اور میں جاہتا ہوں تم میں سے برایک اسے برابروالے يرتظرر كے تاكدايد شهوكدوه ال رقم كوايك بار محر جيان یا یانی میں چیننے کی کوشش کر ہے۔

تب ہرطرف موت کی ی خاموثی چھامٹی ۔صرف سمندر کے یانی کے کشتی سے تکرانے کی بلکی آوازیں آر ہی تھیں۔

كيينن كي نظري بظاہر سامنے مركوز تھيں ليكن كن انکھیوں سے وہ کلارک کا جائزہ لے رہا تھا جو ایک طرف خاموش اور بالكل ساكمت بينفا مواتها \_

بمريبين ينبي جعكا اورايك فليش لائث بوس كوتهات ہوئے بولا۔ ''تم شفے ذراروشی دکھاؤ۔'' سے کہد کروہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب مسٹر کلارک، میں تم سے تلاشی لینا شروع کرتا ہوں۔''

کلارک اٹھ اور کیٹن کے قریب آعمیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہانھ او پر اٹھا دیے۔ بوئن نے فلیش لائٹ کارک کے جسم بر مرکوز کردی۔ کارک نے سفیدرتک کا ٹو بیب یونیقارم بینا اوا تھا۔اس کے کوٹ میں اندر کی جانب كوئى جيب تبين تعي -

لیٹن نے پہلے کلارک کی تمام جیبوں کی بوری احتیاط کے ساتھ تلاشی لے ڈالی۔ پھرشانوں ہے ہے وں تك مول كرد مكه ليا\_

جب كينين نے اللي مكمل كر لى تو كلارك بولار ''او کے؟

'' انھی نہیں ۔ مجھے وہ موم جانے والا کوٹ جھما ووجس کے برابر میں تم بیٹے ، ہوئے سے۔

كلارك قدرے تذبذب كرنے لگا۔ بمروه پلثا اور تد كي ہوئے موم جاندكوث يرجك كميا ليكن جب اس في وه كوث باته من الماياتو يول فكالجيس وه ايناتوازن برقرار نہیں رکھ سکا ہے۔ اس نے سہارا لینے کی خاطر اس موم جامہ

كوث كو باته سے چھوڑ ديا۔ وہ موم جامدكوث از كرسمندر

'اسے پکڑلو، یون '' کیٹر) نے کہا۔ پر کیمٹن نے کشتی کے، پتوار کوجمپٹ کراٹھا یا اور اس مقام کی جانب لیکا جہاں و ومرہ جا ، یوٹ مندر میں گراتھا۔ اس نے پتوارکو یانی کے اندرڈال کر محمایا تو یانی میں غرقاب كوث بتوارك وندے ميں الك ملا۔ اس نے پائى مى بجيگا كوث احتياط كے ساتھ رئى ير من اليا اور بھرا سے ڈنڈے ے افعا كر متى ميں ذال ديا.

ادهر بوس ملے مل كادرك، يرجلانك لكا جا تقاادر اب وہ کشتی کے کیلے جمع میں ایک دوسرے سے متم کھا تھے۔ کیشن نے موم جامہ کورٹ اے نیاس رکھا اور پتوار ایک لماح كوتها دى \_ كاراس نه اين جيب من عي تحمكريان نکالیں اور بوٹن کے باس جھکہ کیا۔ پھران دونوں نے کلارک رقابویاتے ہوئے بھٹر یاں اس ے ہاتھوں میں یہنادیں۔ چركيشن نے بيريا موا موم جامدكوث او يراثها يا اور اس کی جیب میں سے ایک سیا سالفافہ باہر تکال لیا۔ لغافہ معمولی سا بھیا ہوا تھا۔ اس نے وس کے ہاتھ میں پکڑی مو في فليش لائت كى روشنى مين لفا و بحول لياب

"رقم ای می موجود ہے۔" کیش نے مطمئن کھے مين كبالي " آل رائث "

کیپٹن نے دیکھا کہ دیگر کنتیاں واپس آرہی تھیں۔ اس نے ستی کا بدیڈل دوبارہ سنوبال لیا اور اسینے آومیوں ے کہا کہ وہ مثل کو کھینا شرور کا کردیں۔

' 'جم واليل جهاز پرجارية بين<sup>'</sup>

''والیں جہازیر؟''بوین نے مجسس کیج میں کہا۔ " الله جهاز بالكل الميك بهاور اس مين كوكى خرالي میں ہے۔ جہاز کے چیف الجینئر نے تمام تیل ایک جانب یمیے کر سے جہاز کو بائیں ہلو پر جھکا دیا تھا۔ اس ہے ہر ا یک کو بے وقو نب بنانے میں مدوال مئی اور ہر کوئی پیدیقین کر بیشا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔۔'' کی بٹن نے کہا۔

"اب بحمالی ہے کہ بدرا اس بے جاری اوک تک نتیج جائے کی اور وہ ایناعلاء حرافے میں کامیاب موجائے گی۔ ہم سب کو اس کی محت یانی کے لیے وعامو ہوتا عاہے۔ 'جیف میٹ نے کہا۔

مجروه سب وائس جهازيرجه على اور جهاز اين منزل کی جانب ردانه ہو گیا۔ 

جاسوسردامب م 2015 م فروري 2015

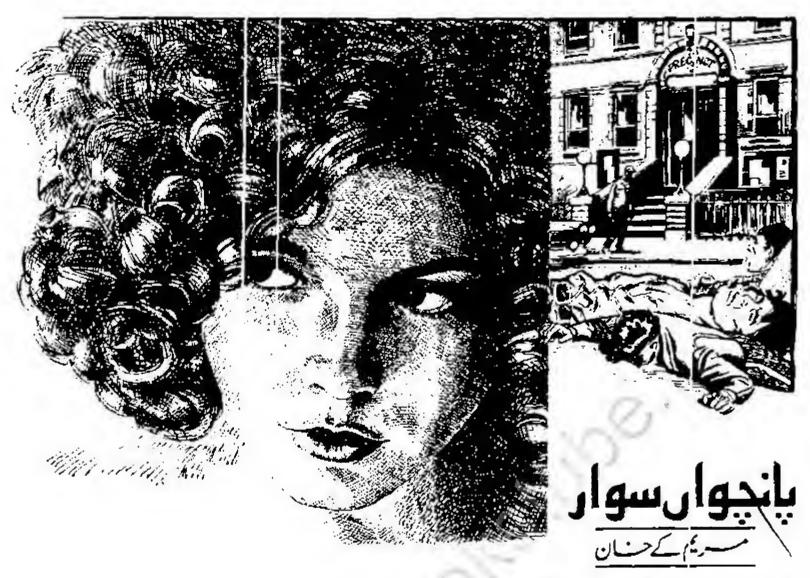

کہاوت ہے کہ بہادر آدمی ہمیشہ گھوڑے کی پشت پر سوار رہنا پسند کرتا ہے... جبکہ کم حوصله... بزدل و کم مائیگی کا مارا ساز شوں کے جال بنتا رہتا ہے ... مغربی پس منظر میں لکھی جانے والی ایک تیز رفتار کہانی کے اتار چڑھاؤ ... ایک طرف دیانت کا چمکتا مینار تھا... دوسری جانب دہشت و بے ضمیری کا سیاہ غبار تھا... دوست و دشمن دونوں کے لیے حالات لمحہ بہ ترہوتے جارہے تھے...

### دولت کے پیچے بھا گتے دوڑتے اذیت پہند ... بے رحم فریبیوں کی تل وغارت کری

ٹو ٹے شیٹے کے دروازے سے بخ بہتہ ہوا اندر
آر بی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک لاش پڑی تھی اورا بہب
لاش سامنے سڑک پرتھی۔ تیسری لاش سڑک کے دوسری
طرف کھڑی کار کے ساتھ اس سے تکی ہوئی تھی۔ درمیان
ہیں پڑی لاش کے ساتھ کھلے بیگ سے نوٹوں کی گڈیاں
جھا تک رہی تھیں اورایک تھل جانے والی گڈی سے نوٹ اڑ
مرکز چاروں طرف بکھر رہے ہتے۔ ہوا انہیں سزیڈاڑاری
میں۔ ہر طرف کھل خاموثی تھی اور بھر اس خاموثی ہیں

جاسوسردانجست (212) - فروري 2015ء



پولیس سائزن کی مدا گونجی جورفته رفته قریب آ ری تقی۔

۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۲۲ ۲۲

جیی توس پرجیم لگاری تی ۔ یہ آئرن کا رہی تھا۔ اس
نے چار توس تیار کیے اور انہیں لیے بیس بیس رکھ دیے۔
آئر ن سامنے بیٹی ہوئی تی ۔ اس نے ناشا کرلیا تعااور بادلِ
ماخواستہ دودھ کا گلاس حتم کرری تھی۔ اسے دودھ پیند نہیں
تعاظر جی اسے لازمی تاشتے بیس ایک گلاس دودھ دی تی تھی۔
اس نے گلاس خالی کرکے رکھا اور بولی۔ "ماما آپ کی
انشورنس کی رقم کر۔ بوری ہوگی؟"

' شاید تین سال میں۔' اس نے جواب دیا۔لیکن اسے خود یقین بیل تھا کہ وہ تین سال میں اپنا قرض اتار سکے گی۔ایک سال بہا آئرن کا آپریشن ہوا تھا۔اس کے دل میں بیدائش مسئلہ فااور ڈاکٹرز نے چوسال کی عمر میں اس کا ایک عارضی آپریشن کیا تھا تا کہ وہ بارہ سال تک زندہ رہ سکے۔ بارہ سال بی اس کا ممل آپریشن ہوجا تا اور وہ شمیک ہوجاتی۔اس عارضی آپریشن پر بھی ڈھائی لا کھ ڈالرز کا خرج ہوجاتی۔اس عارضی آپریشن پر بھی ڈھائی لا کھ ڈالرز کا خرج آپاتی عارضی آپریشن پر بھی ڈھائی لا کھ ڈالرز کا خرج آپاتی جوجاتی۔اس کی واحد دوست

اور ہدم اس کی مال محی کیونکہ بیہ جگہ آیا دی ہے ہث کرتھی۔

دس سال پہلے جب جی نے اپنے باپ کا بنایا ہوا

موشل سنجالا تو اس وقت بہاں خاصابرنس تھا گر تبن سال

ہیلے بہاں سے تیس میل دور ہائی و رے کا بڑا حصد دوبارہ بنایا

میا اور اب ہائی و رے کی سمت بدل کی تھی اس لیے ہیلے جو

تھے اور اب بان کا قصبہ ملینا راستے ہیں نہیں آتا تھا۔ اس

وجہ سے برنس مسلمل زوال پذیر تھا۔ جبی انشورنس کی قسط

نہیں بھر پائی اور جب اسے آئرن کے لیے میڈیکل

انشورنس کی خرورت پڑئی تو اسے بچونہیں ملا۔ مجوراً اسے

انشورنس کی خرور اس کی تواسے بی نہیں ملا۔ مجوراً اسے

انشورنس کی خراس کے بیدکام بھی دشوار ہوتا جار ہاتھا۔ قرمن

میں اوانہ کر پائی تو اس کا موشل انشورنس کہنی کے پاس کروی

میا۔ آگر وہ قرمن اوانہ کر پائی تو اس کا موشل انشورنس کمین

کی رقم کے بدیلے سکا موشل انشورنس کمنی کے پاس کروی

میا۔ آگر وہ قرمن اوانہ کر پائی تو اس کا موشل انشورنس کمین

کے قبضے بیں چلاج تا۔ اخراجات کم کرنے کے لیے اس نے

واصد ملازم بھی نکال دیا تھا اور اب سارے کا م خود کرئی تھی

واصد ملازم بھی نکال دیا تھا اور اب سارے کا م خود کرئی تھی

''مام ۔'' آئرن نے زورے کہا تووہ چوکل۔ ''کیا ہوا؟''

ومميليوآن والاہے۔''

ميلبو، آئزن كااسكول فيلوتفااوراس كاباب منع جب

پاندواں سوار
میلبوکو چوڑ نے جاتا تو آئرن کہی ساتھ لے جاتا تھا اور
دو پہر میں ایک رضا کارمز چیڈ سے گھر چوڑ تی تھی۔ آئرن
نے گھڑی سے پردہ ہٹا کر سامنہ موشل کی ممارت کو دیکھا۔
اس میں قطار سے او پر بنچ ہیں کمرے ہے۔ نیچ کے
درمیانی کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈپٹی شیرف آسکر باہر آیا۔
اس نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس
کے پیچے ایک لڑکی ہمی ہاہر آئی تھی مگر دونوں الگ الگ
کاروں کی طرف کے نے۔ نیے۔ جی جاتی تھی کہ لڑکی صرف
رات گزار نے کے لیے آئی تھی۔ جیسے جی وہ روانہ ہوئے،
میلبوکی گاڑی آکرر کی اور جیسی نے آئرین سے کہا۔ ' چلووہ
میلبوکی گاڑی آکرر کی اور جیسی نے آئرین سے کہا۔ ' چلووہ
آگے جیں۔'

آثرن شینے کے گھر میں بند کچوے کے پاس کھڑی میں ۔ فیٹھی ۔ پیٹھے پانی کا یہ کچوا نیمی ۔ فیآئرن کے لیے چند مہینے پہلے لیا تھا۔ یہ آئرن کو بہت پہند تھا اور اسکول سے واپسی پر وہ فاصا دفت اس کے ساتورگزارتی تھی ۔ گھرکا نچلا حصہ ایک وراز کی طرح کھل جاتا تھا اور کچھوے کا پورا فرش مع کچھوے کے باہر آجاتا تھ ۔ اس سے صفائی میں آسانی رہتی تھی۔ فرش پر کچھوے کے باہر آجاتا تھ ۔ اس سے صفائی میں آسانی رہتی ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ جیمی کی ، بائش موشل کے پاس بی ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ جیمی کی ، بائش موشل کے پاس بی ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ جیمی کی ، بائش موشل کے پاس بی اور چھوٹا ساکا و نئر ایر یا تھا اور او پر دو کمروں میں جیمی آئرن اور چھوٹا ساکا و نئر ایر یا تھا اور او پر دو کمروں میں جیمی آئرن کے ساتھ رہتی تھی۔ سردی بے پناہ تھی۔ اکو بر کے آخر میں برف باری کا آغاز ہو گیا تھا۔ آئے والے دنوں میں مزید برف باری کا آغاز ہو گیا تھا۔ آئے والے دنوں میں مزید برف باری متو تع تھی۔

آثران نے سرخ گرم جیک اورگرم پتلون پہن رکی محص وہ باہر آئے جہاں میلیو کا باب جوزف بیزاری صورت بتائے انظار کررہا تھا۔ اُلرآئران اورمیلیوش دوی شہوتی تو وہ اس ذیتے داران کو لینے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ جی نے آئران کو اندر بیٹے میں مدد دیتے ہوئے میلیو سے ہیلو بائے کی اور پھر خشک انداز میں جوزف کو شکریہ کہا اور ہیلو تی کی اور پھر خشک انداز میں جوزف کو شکریہ کہا اور اس نے حسب معمول کوئی جواب ہیں دیا۔ گاڑی آگ برا میں توجیعی نے ہاتھ ہلا یا اور پھر تیزی سے حرکت میں آئی اس برحی توجیعی نے ہاتھ ہلا یا اور پھر تیزی سے حرکت میں آئی اور ایک ایک کر کے تمام سروں اور ان کے واش رومزی مائی کی ۔ جو کمرے استعمال ہونے تھے ان کی چاور یں اور ایک ایک کر جاری اور تی نواس نے ہیلین کوآئے دیکھا۔ اور تی نواس نے ہیلین کوآئے دیکھا۔ اور تیکے خلاف ید لے اور جب وہ نمن کھنے بعد تھک کر جاری کی مخترف کر جاری میں تو اس نے ہیلین کوآئے دیکھا۔

جاسوسرڈائجست ﴿213 ﴾ فروری 2015ء

بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد ہیلن اس کے سامنے بیٹی اپنے کا غذات دیکھرنی تھی۔

' دلین موثیل کا دفتر تمہارے اس کمر میں ہے۔' بیکن کا لہج سرد او گیا۔' تمہارے تمام سٹرز پہلے یہاں آتے ہیں۔ ان بی مشیات استعال کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جو کسی کال کرل کے ساتھ یہاں رات گزارنے آتے ہیں۔ شام ہوتے ہی یہاں کال کرلز چکر لگانے گئی ہیں، تمہارے خیال میں بیرحالات تمہاری چکی کے لیاظ سے مزاسب ہیں؟''

اورشر؟

''درنہ حکومت آئرن کواپئی تحویل میں لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم وانتی ہو آج کل بچوں کی حفاظت کے قوانین پر بہت تی ہو آج کل بچوں کی حفاظت کے دوانین پر بہت تی ہے۔ مل کیا جارہا ہے۔ میں تہبیں جتی رعایت دے سکتی می و دے دی۔ اب مزید منجائش نہیں ہے۔'' ہیلن نے اپنا بیگ بند کیا اور کھڑی ہوگئ۔'' جھے تم سے ہمدردی ہے۔''

"الی ہدردی میرے کس کام کی جبکہ تم مجھ سے میری بچی چھین کر الے جانے کی بات کررہی ہو۔" جیمی نے مخت سے کہا۔

سلخی ہے کہا۔ ''فرند ہائے۔'' ہیلن نے کہا اور باہر نکل گئی۔اس کے جانے کے بعد جین نے سرخ کاغذ دیکھااوراہے اٹھا کر مضی میں جینچ لیا۔

**ል** 

اس پرانے ہاڈل کے سفید پک اپٹرک میں وہ وہ افراد ہتے۔ ان میں ہے ایک سی قدر معمر تھا اور اس نے تاریک عینک لگائی ہو ۔ اس کی داڑھی تھی ۔ گریدزیادہ بڑی میں ساہ رتگ میں ریکے برق میں ریکے ہوئے ہوئے اس کی داڑھی ساہ رتگ میں ریکے ہوئے ہوئی شیوا در سفید بالوں والانو جوان تھا۔ وہی ڈرائیوکرر ہا تھا اور کسی قدر مضطرب بھی تھا۔ جبکہ داڑھی

والا بالكل ميرسكون اوركسي مجسم آيا طرح ساكت تفا- يجهد ير بعداس ني نوجوان سے بوجها. "أبھي تنني دور ہے؟"

" و نیاده دور نہیں کے محر میں میں ڈرائیونگ کی ہمت نہیں ہے۔ میں چھلے بائیس کے مقر میں میں ڈرائیونگ کی ہمت ہوں۔ " نوجوان نے فریاد کی ۔ داڑھی دالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند منٹ، بعد پائی وے کے دائی طرف ایک بیٹرول میں ادر اسٹور کا مائن بورڈ نظر آیا۔ نوجوان نے کہا۔" گیس کم ہے؟"

داڑھی والے نے اشات میں مربا یا اور تو جوان نے خاصی روئی تھی۔ کیس اسٹیشن اور اسٹور پر خاصی روئی تھی۔ خاصی روئی تھی کیونکہ اس کے ماتھ بی ایک بار بھی تھا۔ نو جوان نے اثر کرگاڑی میں بیٹر ول ڈالا اور اوا کی کرنے اندر اسٹور میں چاہ کیا جبکہ داڑھی والا ابنی جگہ ما کت بیشا رہا۔ اس نے ان تین کال گرازی طرف ایک نظر اٹھا کر نبیس دیکھا جو ذرا فاصلے پر آپس میں چہلیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس موسم میں ناکائی لہاس چہلیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس موسم میں ناکائی لہاس چہلیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس موسم میں ناکائی لہاس چہلیں کر مربی تھیں۔ انہوں نے اس موسم میں ناکائی لہاس چہلیں کر میں تھی دیر انہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر انہیں دیکھا رہا چر انہیں دیکھا رہا چر انہیں دیکھا رہا چر گاڑی میں آگیا۔ اس نے داڑھی والے سے کہا۔ ''کیا ہم گاڑی میں آگیا۔ اس نے داڑھی والے سے کہا۔ ''کیا ہم رات کوئیس رک نہیں سکتے ۔ بیکا میل بھی ہوسکنا ہے۔''

" داڑھی والے نے در ہمیں ڈلیوری مل متی ہے۔" داڑھی والے نے در ہمیں کہا۔" اس ایج دیر نرنا مناسب ہیں ہوگا۔تم جانے ہومعاملہ بڑی رقم کا ہے۔"

"اس صورت میں ڈرائیونٹ تم کرو گے۔" نوجوان کا لہد باغی ہوگیا۔" اب میں مزید ڈرائیونیس کرسکتا ہم اُن کے بیات کرو۔ ہم نیویارک سے آرہے ہیں اور انہیں صرف سرحدیا رکر کے یہاں آتا ہے۔"

" وہ بھی ٹورتو ہے آرہے إلى ' واڑھی والے نے کہا۔' اب چلوتم جانتے ہوس ارائیونہیں کرسکتا۔ اگر کر سکیا تو تنہیں کیوں ساتھ لاتا ؟''

نوجوان نے غصے عمر انجن اسٹارٹ کیاا درگاڑی آئے بڑھادی۔ ہائی وے پرآ۔ ہے کے بعد داڑھی والے نے اپنے کوٹ سے سل فون ٹکالاا در کسی کوکال کی۔ رابط ہونے پراس نے کہا۔ 'نہم راستے میں ہیں لیکن میراسائعی ڈرائیو کر کے تھک گیا ہے اور میں ڈرائیو ہیں کرسکتا۔ میرا مسئلہ تمہارے علم میں ہے۔'' دوسری طرف میں ہے۔'' دوسری طرف

'' ہمیں کل تک بے منت کیمی ہے۔'' دوسری طرف ہے کہا۔'' ہم اس طرف آنچے ہیں۔''

جاسوسردانجست -214 به فروری 2015

ودہم کوئی مملی بار ڈیل نہیں کر رہے ہیں۔" واڑھی والے نے اصرار کیا۔ " تمہارے باب کے زمانے سے مارالعلق چلاآر ہاہے۔''

''او کے، ایل بارہ سمنے اور دے سکتا ہول۔ یے من بحص كل رات ، آخم بيج تك لا زي جائي -"

" كل رات أخم بح " وارهى والے نے تقين دلانے کے انداز بیں کہا۔ جیسے بی اس نے موبائل واپس رکھا نوجوان نے خوشی سے اسٹیرنگ برمکا مارا۔ یقینااس کی خوشی کی وجہ سنہیں تھی کہوہ یک رات کے لیے کہیں رک رہے ہتھے۔ \*\*

جیمی، آیزان کے ساتھ اس کے بستر پرتھی۔وہ اسے کہانی سنا رہی تھی اس بھی کی جس کو اس کی ماں ہے چھین لیا جاتا ہے اور وہ سرکاری ہوشل میں رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ جہیں ہا ہے وہاں صرف دو باتھ رومز ہیں اور تمہارے گھر میں گئنے ہاتھ روم ہیں، پورے ہیں، اتنے باتھ روم مجنتھم پیلس میں ہیں۔اس کا مطلب ہے میری میں ا کے شہزادی ہے۔

أَرُن مُسَرُّا نِهِ لِلْيَ " مَام آپ کتن عجب با تمل کرتی ہیں۔" '' ہاں کیونئے میں ایک ذہین پکی کی ماں ہوں۔'' جیمی ' نے اس کا ماتھا چو .ا۔''اب سوجاؤ مسبح جلدی اٹھنا ہے۔' ووحملهٔ نائمن مام-

" فَكُوْ يَا يَنْ سَلْبِ تَا يَتْ \_ " جيمي في كبا اور لايث بندكر كے باہر آسمی بدوسرا كمرااس كابيدروم تھااوراس كے علاوه ایک حجونا سا کچن اور ڈائنگ ایریا تھا۔ وہ نیچے آفس میں آئی۔ آفس اس طرح ہے تھا کہ کوئی اندر نہیں آسکتا تھا۔ کا ؤنٹر کے آگے شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے صرف اتنا سا خلا تفاجس سےرقم اورموشل کے کمروں کی جابوں کا تبادلہ ہوسکتا تھا۔ جیمی اور آئز ان اس ویرانے میں رہتے ہے اس ليے اپني حفاظت كے ليے اسے ميہ بندوبست كرنا يرا تھا۔ اس نے کیش والی دراز کھول کر دیکھی۔اس میں صرف چندسو ڈ الرز ہے۔ ایک نو ویسے ہی اس علاقے میں برنس میٹے کیا تها دوسرے سرما میں بزنس بالکل ختم ہوجاتا تھا اور بعض اوقات توکن کی دن تک ایک بھی مسافرنہیں آتا تھا۔ آج بھی صرف تین کرے یک تھے۔

وہ سوچ رہ نامتی کہ اسے شاید موشل بیجنا ہی براے مگر وہ اسے فروخت بھی نہیں کرسکتی تھی جب تک اُنشورنس کمپنی کا قرض ادائبیں کردیتی۔اس صورت میں جب تک وہ دوبارہ روز گار کا بندویست نبیس کر لیتی ، آئز ن سر کاری قحویل میں

يانجوارسوار رہتی۔ اچا تک منی بی تو وہ چونکی ۔ کوئی دروازے سے اندر آیا تھا۔ کاؤنٹر کے شیشے پرایکہ ، مخص نمودیار ہوا۔ اس نے رات میں میں تاریک عینک ڈائی موئی تھی اور اس کے چرے برواڑھی تھی۔جیمی نے کہا۔''ہائے میں تمبارے ليے كيا كر على موں؟"

" مجھے دو کرے ج ہئیں ایک رات کے لیے۔"اس نے دھیمے کہتے میں کہا۔

"دو كمرول كے اٹھائ ڈالرز ہول مے۔ ويسے ايك كمرے كاكرايہ پچاس ڈالرز نے ليكن تم دو لےرہے ہواس لي مهي باره فيعدرعايت المركي " جيمي نے كما- "اينا كريذ كار دُوو-'

''میں نقد ادا نیکی کروں'ا۔'' اس نے پرس تکالاا ور سو ڈالرز کا ایک نوٹ سامنے رکھ دیا۔" رعایت دینے کی مرورت نبیل ہے۔

و وشکر به الیکن اس مورره ، میں مجی کوئی شاخت و پی

"كياس كے بغيرة منبير، چل سكتا؟" " والمين " جي من الله من كها- الله في سامنے رکھا نوٹ بھی اندر نہیں کیا تھا۔ داڑھی والا کھے دیر ساکت رہا پھر اس نے اپنا یس نکالا اوراس میں سے ڈرا ئیونگ لائسنس نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر اس كا تام محتائس آيئون لكها تها يجيمي كوده من قدر مُراسرار لكا\_اس كالهجيمي الكلش نبيس تقا : كمه وه كسي قدر كا زيضے انداز میں لفظ اوا کرر ہا تھا۔ جیمی نے اس کا ڈرائیونگ لاسٹس تمبر ا ہے یاس توٹ کر کے اے والیس کردیا اور سوڈ الرز کا توٹ اندر ھینج کراس نے کی بورڈ سے دو جابیاں اتارکر کاؤنٹریر باہر کیں ۔''یہ جو اور سات بمبر کی ہیں دونوں برابر ہیں ۔ ہر چیز او کے ہے میکن کوئی مسئا۔ ہوتو نم ایک تھنٹے کے اندر مجھے بتا سکتے ہو،اس کے بعد میں تبدی المول آگی۔" 🔹

کھڑکی ہے جما تک کر دیکھا تو نیلے رنگ کا پک اپ ٹرک یار کنگ سے یا ہر جارہا تھا۔ات تبیں معلوم کہاس میں کون تَفا؟ وہ کچن میں آئی اور اس نے کیبنٹ میں رکھا شوکر یا گ نکالا مراس میں چینی کے اعلائے رول کی شکل میں سوڈ الرز ك نوث ليخ موسة سخه اور مه خاصا موثا رول تفا-جيمي اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوائی کیو تبدا سے معلوم تھا چند ونوں مں وہ بہت ہے پلوں کی إدا نظم كرے كى تو بيرول بہت حیوٹا رہ جائے گا۔ بیمجی مکن قاکد سرے سے غائب ہو

جاسوس ذائجست ح215 - فرورى 2015.

جاتا۔ موشل کا برنس اچھا ہے لیکن اس میں اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر آج کی آمدنی بھی اس رول پر لپیٹ دی۔ پھر دوسو نے کے لیے اپنے کمرے میں آگئی۔ آج بہت سردی تھی اور چند دن میں مزیدسردی کی چیڑ اگوئی تھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

کتائس آئون اپنے کرے من تعاکر وہ لیٹائیں تعا اللہ کری پر بیٹ اور اپنے آئا۔ نوجوان غائب تعا اور اسے بتائے بغیر کیا تعاکم روہ مجوسکنا تعا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تعریباً ایک کھنے بعد یک اپ ٹرک واپس آیا اور اس کے دونوں دروازے کمل کر بدہ ہوئے پھر کی لڑی کی ہنی اور گائی سائی دروازے کمل کر بدہ ہوئے پھر کی لڑی کی ہنی اور گائی سائی دی ہے۔ جواب میں نوجوان نے بس اسے گائی دی تعی ۔ وونوں نشے میں تھے۔ یقینا بہال آنے سے پہلے انہوں نے کیس اور جوان لڑی کو دھکیا اسٹیشن کے ساتھ والے بار میں ٹی تھی۔ نوجوان لڑی کو دھکیا کہا ہوا ہے کہا شور اصل ہو گیا۔ موالے کا شور کر رہی تھی اور چند منٹ بعد اس کا شور اصل ہو گیا۔ کا شور کر رہی تھی اور چند منٹ بعد اس کا شور اصل ہو گیا۔ نوجوان اس پر تشرو کر رہا تھا۔ وہ اسے روک رہی تھی۔ اچا یا اور اس نے گائی دی۔ 'کتیا یہ کیا کیا ؟'' ویل خفس اب میر سے پاس آیا تو میں تیجیش کر '' ویل خفس اب میر سے پاس آیا تو میں تیجیش کر '' ویل خفس اب میر سے پاس آیا تو میں تیجیش کر '' ویل کھی ''

آئیون مصطرب اندازش اٹھا تھا کہ برابر والے کرے ہے ایک فائر اور لڑی کی جینے کی آواز آئی۔ وہ ساکت ہوا اور پھر دالی کی جینے کی آواز آئی۔ وہ ساکت ہوا اور پھر دالی کری پر بیٹے گیا۔ دروازہ کھلا اور پھر کی اپ کا انجن کا مرکم ایا اور چند کھے بعد اس کا دروازہ دھرام سے بند ہوا۔ جب تک آئیون نے اٹھ کر باہر جمانکا، نوجوان ہوا گی ہوں غائب ہوگیا۔

جہ بہ ہے۔ کہ اور ہے ہے۔ کہ ہے ہے۔ کہ ہے ہے کہ اس نے بہر جھانکا تواہے کوئی نیلے پک اپ ش کھتا دکھائی دیا۔ اس نے پک اپ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مکرنا کا مربا۔ سروی ہے اس کا انجن جام ہو گیا تھا۔ وہ اتر ااور بھا گاہوا تار کی میں غائب ہو گیا۔ جیمی نے تھا۔ وہ اتر ااور بھا گاہوا تار کی میں غائب ہو گیا۔ جیمی نے پہلے نائن ون ون کو کال کی اور پھر جیکٹ پہن کر باہر آئی۔ باہر قیا مت خیز نے ہوا چل رہی تھی۔ اس کے باوجود دوسر پہلے تھے اور اس کے موجود دوسر کے نائر مجما کی درواز سے اندر جھا تک رہے تھے جس سے نوجوان نگل کر بھاگا تھا۔ جیمی نے اندر جھا تک رہے تھے جس سے نوجوان نگل کر بھاگا تھا۔ جیمی نے اندر جھا تک رہے تھے جس سے نوجوان نگل کر بھاگا تھا۔ جیمی نے اندر جھا تک رہے تھے جس سے نوجوان نگل کر بھاگا تھا۔ جیمی نے اندر جھا تک رہے تھے جس سے نوجوان نگل کر بھاگا تھا۔ جیمی نے اندر جھا تک رہے تھے جس سے نوجوان نگل کر بھاگا تھا۔ جیمی نے اندر جھا تک تواسے لڑکی کی کونگہ اس کے سر ہیں سورا خ

دور سے بھی مان و کھائی دے ۔ ہاتھا۔ ایک گھٹے بعد جب
اش ایمبولینس میں لے بہائی جارتی تھی توجیبی آسکر کے
ساتھواس کی گاڑی ہیں بیٹھی تی ۔ دوسرے پولیس والے ویگر
مسافر دن سے بیان اور ان کی شرخت لے رہے تھے۔ جبی
کے حواس کم تھے اور وہ کئی ٹی بار پوچھنے پر آسکر کے سوالوں
کے جوابات دے رہی تھی اور اسے بید بھی نبیس معلوم کہ اس
نے کیا جواب دیا۔ وہ چوگی جب، آسکر نے اس کے کھٹے پر
ہاتھ دکھا۔ وہ کہ رہاتھا۔

" " تم مجھے آج بھی یار آتی ہو۔ "

"لکن تم مجمع بالکل یاد می آتے۔" جمی نے تیز لیج میں کہا۔" کیاتہیں مزیر کھے پوچھناہے۔"

روسی المرکا الو خراب ہوگیا۔ آسکر کار خراب ہوگیا۔ آسکر کھڑے
اور بطے نفوش والا خوش شکل آدی تھا ہی دجہ کی کہ عورتی اسانی ہے اس کی طرف مزوجہ بوجاتی تھیں۔ جب وہ نیا نیا ڈپٹی شرف بنا تو چند مہینے جسی ہے ہی اس کے تعلقات رہے تھے۔ جبی سنجیدہ تھی کیونکہ اسے کی سہارے کی ضرورت تھی گراس نے جلد بھانپ لیا کہ آسکہ مرف دفت گزاری کررہا ہے اس لیے وہ چیچے ہٹ آنا۔ اس کے بعد بھی آسکر بہت عرصے اس کے چھے ہٹ آنا۔ اس کے بعد بھی آسکر بہت عرصے اس کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد بھی آسکر بہت عرصے اس کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد بھی آسکر بہت عرصے اس کے بیچھے ہوگی۔ جبی کار سے باہر آئی۔ سے مایوس ہوکر بالآخر پیچھے ہوگی۔ جبی کار سے باہر آئی۔ جب جبی گھر کی طرف جار آن تھی نب اسے خیال آیا کہ اس جب جبی گھر کی طرف جار آن تھی نب اسے خیال آیا کہ اس خوات کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں۔ وہ اسے باہر نظر نہیں آیا تھا۔ کیا نو جو ان دہی دوسر افر زھاجس کے لیے آئیون نے باہر نظر نہیں آیا تھا۔ کیا نو جو ان دہی دوسر افر زھاجس کے لیے آئیون نے باہر نظامی۔ کم البا تھا۔

جیمی کا سر چکرار ہاتھ اس لیے وہ اس بات پر زیادہ غور نہیں کر گئی ۔ ایک تواہے آئرن کے حوالے سے نوش مل کمیا تھا دوسر ہے کاروبار پہلے ہی اچھا نہیں تھا اب یہاں ایک تل بھی ہو گیا تھا۔ اس نے لیٹے سے پہلے آئرن کے ایک تل بھی ہو گیا تھا۔ اس نے لیٹے سے پہلے آئرن کے کمرے میں جھا نکا تو وہ سور ہی تھی ۔ اس نے شکر اواکیا کہ اس کی آئی نہیں کھی۔ در نہ وہ سوال کر کے اس کا ناک میں دم کرویتی ۔ وہ ذہین تھی اس لیے آئی سی میلای اٹھے گئی ۔ باہر سے انداز میں بات کرتی تھی ۔ اس خیمی جلدی اٹھے گئی ۔ باہر سب معمول کے مطابق تھا سوائے مرائم سرسات پر لگی پولیس کی سیل اور پہلی پٹیوں کے ۔ جبی نے پہلے جا کرآئیون کا کمرا کی سال اور پہلی پٹیوں کے ۔ جبی نے پہلے جا کرآئیون کا کمرا ویکھا گئی تھی ۔ اس نے پوچھا۔ ''مام یہاں د سے کو پچھ ہوا ہے؟''

جاسوسرڈانجسٹ 216 - فروری 2015



کنونے ہوئے اسے سرکا یا اور پائی کے نیے ہاتھ بڑھا یا تھا کہ آئے ہڑ ھا یا تھا کہ آئے ہوئے اسے مرکا یا اور پائی کے لیے ہاتھ پکڑ کمرمروڑ اتو وہ در بل کھا کرکاؤنٹر پر آگری ۔ اس کی کلائی میں بے پناہ درد تھا ور وہ ٹوٹے والی ہو رہی تھی۔ وہ کر ابی۔ ''بلیز میری کا ایک۔''

'' حرکت مت کریا۔'' '' نیون نے آ ہتہ سے کہا۔ '' دروازے کالاک کھولوں''

" بہلے میرا ہاتھ چوڑوں " جیمی نے خود کوسنجال لیا

خلاف توقع اس نے ہاتھ جھوڑ دیا اور جیمی سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ جس پستول دیکہ کرساکت رہ گئی۔ بادلِ ناخواستہ اس نے دروازہ کھولا اور آئیون کے اشارے پر بیچھے ہٹ گئی۔ وہ بہت تیزی ہے اندرآیا اور اس نے پستول جیمی کے سرسے نگادیا۔'' و پرکون ہے؟''

موں میں میری بن ہولی ہے مین وہ اسلول می ہے آنے والی ہوگی۔''جسی نے بتایا۔' میرے پاس زیادہ رقم مہیں ہے۔''

" دسل دو ۔" آئیون ۔ مطالبہ کیا۔
" دو او پر ہے۔" جیمی نے جھوٹ بولا مگر آئیون ہوشیار آ دی تھا اس نے اس کی نلاشی لی اور شرث سلے بیلٹ سے نگا ہواسل فون نکال لیا اور درشت لیجے میں بولا۔
" اب جھوٹ مت بولنا مجھ کئیں۔"
" او کے . . . استمرتم کیا چاہتے ہو؟"
اس لیجے ماہر مسز جیڈ کی اس آگر رکی اور اے د کھ کر

''ہاں آب حادثہ ہوا ہے۔'' اس نے انگلجا کر کہا۔ ''لیکن اب سبہ ملیک ہے۔'' ''پولیس آئی تھی؟''

''ہاں، ابتم تیار ہو جاؤ، میں ناشآ بنار ہی ہوں اور تم برش ٹھیک نے کرنا کل بھی تم بغیر پییٹ کے برش کر کے جل می تھیں۔''

''اوکے مام۔'' آئرن بولی اور داش روم کی طرف چلی گئے۔آ دھے مھنٹے بعد جیمی اسے رخصت کرنے ینچ آئی تو جوزف نے جانے سے پہلے کہا۔

جوزف نے جانے سے پہلے کہا۔ ''میں معذرت خوا ہوں لیکن کل سے میں آئرن کو یک نہیں کرسکول گا۔''

''اوکے۔''جیمی نے بس اتنا کہا۔اسے تو قع تھی کہ جوزف ایما بی کرے گا۔ وہ سوج رہی تھی کہ وہ سزجیڈ ہے درخواست کرے گی کہ وہ پچھ عرصے کے لیے آئرن کو پک مجى كر لے جد الك وه كوئى دوسرا بندوبست نه كر لے۔ صفائی اور دوسرے کامول سے نمٹ کروہ ڈاک دیکھنے گی۔ اس میں زیادہ تریل تھے اور انشورنس کمپنی کی طرف ہے خط تھی تھا جس میں اے خبر دار کیا ٹمیا تھا کہ وہ دو اقساط تا خیر ے اداکر چکی ہے تیسری بارایا کرنے پرایے جرمانہ جی اُدا کرنا پڑے گا اور چوتھی ہار قسط میں تا خیر پر ممپنی موثیل ضبط كرينے كى ۔اس نے شكروان ميں ركھارول نكالا اوراس ميں سے نوٹ نکال اُکال کرلفافوں میں رکھنے لگی۔ان کے ساتھ بل بھی رکھ دیے اور یے لکھ کراس نے سارے لفانے بند کیے۔کل پوسٹ من أتا تو وہ لفانے اس کے حوالے کر دیتی ۔ اس کی تو قع کے مطابق رول سکڑ کر چھوٹا ہو مما تھا۔ آفن کی تھنٹی بجی نووہ بیجے آئی ۔ کاؤنٹر پر آئیوں کھٹراتھا۔ "میں علای سے بیر جانی لے کیا تھا۔" اس نے شیشے سے چالی دکھا أ، پھر پرس سے ایک سوڈ الرز كانوٹ اور نكال كركاؤنثرير ركها-" سوري مين ليث موكمياس ليحايك

دن کا کرایہاورد ہے رہا ہوں۔''

'' وہ تمہارا ساتھی تھا جس نے اس لڑکی قبل کیا؟''

'' نہیں اس نے مجھے لفٹ دی تھی۔ میں اس جا نتا

نہیں ہوں' اس نے مجھے لفٹ دی تھی اس کے لیے کمرالے لوں۔ کیونکہ اس نے مجھے لفٹ دی تھی اس لیے میں نے اس کی مات مان کی۔''

کی بات مان لی۔'' ''جبی نے پنچ سے نوٹ کھینچااور پھر چابی کی طرف دیکھا مگر آئیون نے چابی پنچنہیں کی وہ اس نے بدستوراد پررکھی می جبی نے مہری سانس لی اورشیشے کالاک

جاسوسردانجست - 217 - فروري 2015.

شیرف سے تمہاری اچھی واقنیت لگ رہی تھی۔'' "مين اسے جانتي موں -" "مم ال سے بات الواسكن مور" آئيون في محرى ديمي يود اس كام كے ليے تمہارے ياس دو تھنے ہيں۔ آ و هے تھنٹے بعد جبی مقا کی پولیس اسٹیشن میں تھی۔ وہ آسكر كے كرے تك آئى اور اندر جمانكا تو وہ كام ميں مصروف تھا، اسے دیکھ کر وہ کسی ندر حیران ہوا۔ جیمی اندر آئی۔ "وه ... میں يو چھنے آئى ہول كرمير موشل يركب سک بولیس کی سل گئی رہے ہیں۔'' ''کل اس سلسلے میں آخری نفتیش ہوگی ، اس کے بعد پولیس کمراتمبارے حوالے کرد ۔: گی۔' "اور وہ یک اپ جو موٹل سے پولیس کے می "وہ مبینہ قاتل کی ہے اور پولیس کے یاس بدطور شہادت ہے۔" آسکرنے بنایا۔" وہ سی کوئیس مل سکتی جا ہے وه اصل ما لک کیوں نه ہو؟'' ''اگر میں اے لیتا جے ہوں آد؟'' آسکرمسکرایا۔''جیمی ڈیپڑتم مس چکر ہیں ہو؟'' دو کسی چکر میں نہیں ہوں<u>۔</u>' "شاید آج رات می انهاری موثل کا چکر "فى الحال ميس في مرشل: ندكيا مواع-"جيمى في خشک کہج میں کہاادراس کے دفتر سے نکل آئی۔ وہ آئیون ے مجبور کرنے پریہاں چلی آئی تھی ورنہاہے ہی امید تھی که آسکرانکار کروے گا، یہ ممکن عی نہیں تھا۔ کھودیر بعدوہ معریس آئیون کے سامنے تھیں۔ ' پیک اپ پولیس کی خویل می ہاورات وہاں ہے آسکر بھی تنہیں تکاواسکتا ہے۔ آئیون سوچ میں پڑھ یا پھراس نے بوچھا۔ ' بیآ سکر کیا آ دی ہے؟ " عورتوں کا شوقین ہے حالاً کماس کی بیوی بھی ہے۔ میں ذاتی طور پرنہیں جانتی لیکن سنا ہے کہ کر پٹ بھی ہے لیعنی رشوت ليهاہے۔ "اگر اے گاڑی کے بدلے رشوت کی پیشکش کی عائے تو؟'' '' بین میں کہا گئی ۔'' بیمی نے اٹکار کیا۔ "أتى محيروائى سے بات مت كرد-" أيون كالهجه درشت بولگيا .... "مت محواوتم ارتمهاري بين كي زندگي

آئیون تیزی سے آ ڈیس ہو گیا۔ اس نے آ ہتہ ہے کہا۔ '' کوئی غلط حرکت یا بات مت کرنا ورنه تمبار بے ساتھ نگی مجى مارى جائے گا۔" جیمی نے سر بلایا ورآفس کے دروازے پر کھڑی ر بی ۔ آئیون اس کے عقب میں دیوار کے ساتھ دیکا ہوا تھا اوراس نے پہتول کی نال جیمی کی کمر سے لگار کھی تھی۔ بیرونی وروازہ کھلا اور آئرن مسزجید کے ساتھ اندر آئی ،اس نے کہا۔''ہائے جیمی۔'' " إيكيسي موتم ؟" "میں شک ہول۔"مسزجیڈ بولی۔ جیمی نے بٹی کی طرف ویکھا۔'' آئرن کیسی ہو مسز جیڈ کواس کارویۃ عجیب سالگا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ كورى راى آ مينبس آئي تمني - "تم شبك بو؟" " الى ، كياتم أكرن كومزيد دو كفنة اين ياس ركاستى ''اوہ نہیں، انجمی مجھے مزید دو بیجے گھر پہنچاتے ہیں اور پھر تھر پر ایک بچے کود کھنا ہے۔ "مسز جیڈنے معذرت ک ۔ ''تم ہیلے کہ دیتیں تو میں سینگ کر لیتی مگرا ہمکن نہیں " من الماك مند، كوكى متله نيس بير" جيمي زبردي مسكرائي توسنر جيد بائے كہتى ہوئى چلى كئى۔ آئرن اندر آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ اے مسز جیڈ کے ساتھ نہیں جانا پڑا۔ وہ اندرآئی اورسیڑھ وں کی طرف جار ہی تھی ہے ہی نے کہا۔ مم او پر ج و جب تک میں اس آ دی سے بات کر آثرن نے بہلی بار آئیون کو دیکھا۔" ام یہ کون "میں . . . تمهاری مام کا دوست ہول ۔ " آئیون نے جواب ديا\_ "مم او پرجا! ب<sup>"</sup> آئرن او يركن توجيى نے اس سے يو جما۔ " تم كيا مجھےوہ یکہ اب چاہیے جے پولیس لے کئ ہے۔" "ميس كيس لاسكتي بول؟" " من نبيس بانتاليكن أكرتم جامتي موكه تمهاري يكي زنده اور سلامت رے تو مجھے ہر صورت وہ یک اپ چاہے۔" آئیون نے فیملہ کن لیج میں کہا۔" ویسے ڈپٹی

**Copied From Web** 

خطرے میں ہے۔

جاسوسودانجست م218 ، فروري 2015

يانچوارسواړ کی آنکھوں میں نفرت کی چکہ البرائی ۔ ' کیا ہے، کول آئی " مجھے آسکر سے بات کرنی ہے۔" جیسی نے البات كرنى بي يائر، سے ... "مارشائے معنی خيز انداز میں جملہ ادھورا جھوڑ ویا ای کھے اندر سے آسکر ک آوازآني\_ وو کون ہے مارشا؟"

" خود آ کر دیکھلو۔ " وہ تلخ کے میں بولی اور اندر چلی می \_آسکرتمودار ہوااوراہے دیکھ کرچونکا پھراس نے تیزی ت بابرآ كرورواز وبندكيا اوردب- ليح من بولا-واتم كيون آئي هو؟"

" بجھے تم سے کام ہے۔" جیمی بول۔" بجھے وہ گاڑی

" تمهادا زماغ خراب ب -" آسكر غرايا - "وه سر کاری تحویل میں ہے۔ آخراس میں ایس کیابات ہے جوتم یا کل ہور ہی ہو۔

د میں تنہیں تیت دول کی ۔' "ووكارى نبيس ل سكتى-" أسكرية فيصله كن ليج میں کہااور واپس مڑا تھا کہ جیمی اس برجیٹی لیکن اس نے بے رحی سے اسے دھکا دیا اور دہ چھل سرمیر حیوں سے نیجے جا مری ۔اے چوٹ آئی تھی وہ یہ مشکل انھی تو آسکراندر جا چکا تھا۔ غصے سے بے قابوجیمی نے اسے الیاں ویں اور مجرای پیلیاں پکڑ کر واپس آخمی ۔ وہ ڈرا نیونگ سیٹ پرہیٹی اور

تم نے و کھ لیا کہ اس نے کرا جواب ویا ہے۔" " يہاں سے نگلو۔" آئيون نے علم ديا۔ بجيمي نے گاڑی نکالی اورسزک پرآئمی ...

" برکیا چکرے آخرار کے اب مل کیا ہے؟" جیمی نے یو چھا ممر آئیون نے کوئی جوار بہیں ویا۔ وہ میکھ ویر مراکوں پر گھومتے رہے۔ کیس فتم ہورہی تھی ،جبی نے ایک جَلَّه ہے کیس بھروائی۔ وہاں ہے لئے لئوآئیون نے اسے حکم

'' پولیس کے وہیکل یار! کی طرف چلو'' ومِنْكُل مِاردُ بوليس استمينن ك، پيچھے بى تھا۔جيبى نے گاڑی اس طرف موڑ دی اور اسے خبردار کیا۔ ' وہاں کوئی نہیں جاسکتا کیونکہ دہاں ہمہ دفنت پہ<sub>را</sub> ہوتا ہے۔' آئون خاموش رہا۔ کا ور بعدجی کی کار بارڈ کے

"اب میں کیا کرسکتی ہول۔" جیمی نے بے بی سے آئرُن کمرے سے نکل کر فرنج تک آئی تھی ، وہ کچھ نكالنے جا رہی محى كم آئيون نے اس سے كبا- "الل كرل ،

" ہم ڈرائیو پر جارہے ہیں۔"

دس منٹ بعد وہ جیمی کی کار میں ہتے۔ وہ ڈرائیوکر رہی تھی اور آئیون اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آئرن پیھے تھی اور اس کی موجودگی کی وجہ ہے آئیون نے پہتول کوٹ میں رکھا ہوا تھا۔ محراس کے دیتے پراس کی کرفت موجود بھی۔ جیمی اس کی ہدایت کےمطابق گاڑی سڑکوں پر تحمماري تقي اوراييا أك رباتها كهآئيون وقت كزاري كرربا ب\_ جيمى نے يو جھا۔ او يك اب ميں كيا ہے جس كے ليے تم اہے واپس حامل کر:ا جاہتے ہو؟''

"اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔" آئیون نے

" بجھے یقین بےاس میں رقم ہے اور کہیں چھپائی ہوئی

آئیون نے اس کی بات نظر انداز کرکے یو جھا۔ " آسکرکا گھرکہاں \_ہ<sup>ے؟</sup>"

'' وہ قصبے میں 'ہتا ہے۔'' آئیون نے تھم دیا۔'' آسکرے گھرچلو۔'' دی منث بعدوہ اس کے تھر کے سامنے دومیری طرف ایک درخت کے یاس کھڑے تھے۔ یہاں تاریکی تھی اور کار کے اعدر کسی کودیکھ منامشکل تھا۔ آئیون نے اس ہے کہا۔

" جادُ اورائے رقم کی أفر کرو۔"

"مرے پاس رقم نہیں ہے۔" " قرم رقم میں دوں گا۔'' آئیون غرا یا تحراس نے کوئی رقم تہیں نکالی تھی۔

جیمی گاڑی ہے اتری تو آئزن پچھلی سیٹ پرسور ہی تھی۔جیمی نے آئیون سے کہا۔''اس کاخیال رکھتا' ''اس کا خیال منہیں رکھتا ہوگا۔'' اس نے معنی خیز انداز می جواب دیا۔ "اس کی سلامتی کا انحصار ابتم پر

جیمی سڑک یار کرے آسکر کے مکان کی طرف برهی \_ سیزهیاں چڑہ، کروہ درواز ہے تک آئی اور کال بیل بچائی ۔ چند کیجے بعد مارشا نے درواز ہ کھولا ،اسے دیکھ کراس

جاسوسردانجست -<u>219</u> فروري 2015 ·

عقبی جھے میں موجودتھی۔سڑک کے پاس لوہے کی جالیاں تھیں جن کے عقب میں یارڈ تھا۔جیمی نے کہا۔'' دیکھواندر مہراہے۔''

آئیون، نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ''وہ کیبن دیکھرہی ہواس سے ہو کرتم اندر جاسکتی ہو۔'' جیمی اقبل پڑی۔'' میں ۔۔ ؟''

''ہاں کیا اپ کے ڈیش بورڈ میں گئے ڈیک کو نکالو گاتواس کے بیچھے خلامیں ایک پیک ہے۔ تہمیں وہ پیک لانا میں''

'' کتنا ہزا پیک ہے؟'' '' ٹویژ ہ،فٹ لمبا ،ایک فٹ چوڑ ااور تین اپنج موٹا۔'' آئیون نے بتا ہا۔''سلوفین میں پیک ہے۔'' ''اس میں خطرہ ہے۔''

" بتہیں ابی بکی سے لیے ساکام کرنا ہوگا۔" آئیون نے چھے سوئ ہوئی آئرن کی طرف اشارہ کیا۔ جیمی نے اے ویکھا اور سر ہلا کر نیج اتر میں۔ وہ دوڑ آل ہوئی اس و بران کیبن تک چینی - بہاں شاید پہلے تمرانی کے لیے یہ کمپین بنا یا تحمیا نما اور پھرا ہے متروک گر دیا۔ وہ کھٹر کی کے رائة اندر داخل ہوئی اور درواز ہ کھول کریارڈ میں آئی۔ دو پولیس والے موجود تھے اور سکریٹ توشی میں مصروف تے۔ وہ یک اب کے یاس بی کھرے تھے۔ فدا فدا كركے دو د بال سے علے اور جبي اى طرح جھكے چھكے دوڑتى ہوئی کیا اب آب آئی اور دروازہ کھول کر اندر کمس گئی۔ اس نے پہلے آس یاس ویکھا اور پھرڈ یک نکالنے کی کوشش كرنے كى \_ ياك ل مروي كا ہوا تھا اور ده به مشكل اسے کھولنے میں کا مباب ہوئی تھی۔ عمر جب اس نے خلامیں ہاتھ ڈالاتواہے : ہاں کچھنہیں ملا۔ اس نے پورا ہاز و اندر بک کر کے ہرمکن طرح سے دیکھ لیا تکر خانہ بالکل خالی تھا۔ جیم ممری سانس لے کرینے اتر آئی اور ای رائے ہے والیس این کارتک چنجی ۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ شد يد ہو تي گيا۔

''کیا ہوا؟'' آئیون نے پر چھا۔ ''خانہ خالی ہے کوئی پہلے ہی اس سے پیک نکال چکا ہے۔'' ''یہ ناممکن ہے۔'' آئیون مضطرب کہتے میں بولا۔ پیک غائب ہونے کاس کراس کاسکون بھی ہوا ہوگیا تھا۔ ''میں سچ کے۔رہی ہوں۔''

"مي جانتا مول ـ" أيون بولا ـ" مين تهمين د كيم

ر ہاتھا، اگرتم پیک سمیت اتر فیل تو مجھے نظر آ جانا یک جیمی نے مر امید نظروں سے اسے ویکھا۔'' دیکھو؟ میں نے مرمکن کوشش آلیکن ...''

'' والیس جلو۔''آئیون کالہدوہ بارہ مرداور ساکت ہوگیا۔ جبی نے مجوراً کاراشارٹ کی اور واپس موٹیل کی طرف ردانہ ہوگئی۔ آئیون ن کے ساتھ اوپر آیا۔ آئرن راستے میں اٹھ گئی تھی اسے بھزک لگ رہی تھی۔ جبی نے گھر ہنج کر ڈنر تیار کیا۔ ان سب نے ڈنر کیا اور پھر جبی ، آئرن کو سلانے جلی گئی۔ آئیون اونواں کرول کے درمیان کری رکھ کر بیٹے گیا۔ بچھ دیر بعد نیمی کمرے سے نگی تواس نے آئیون سے یو چھا۔

''ابتم کیا جائے ہو؟'' ''جھوہ بیک جائے۔''

" تو میں کہاں ۔ ہے لا زن؟ " جیمی جسنجلا گئے۔" میں با وجہ اس جکر میں شامل کی گئی ہوں جبکہ میرا اس سے کوئی تعنق نہیں ہے۔"

" بجھے معلوم ہے۔ وہ پیک کہاں گیا ہے ہم کل صبح اسے تلاش کریں گے۔" آئیون نے کہا۔" ابتم جاکرسو

جیمی کو دیرات، دیمی ان کیمراپ کررے میں ان اور جیک و جوتے تارکر لیٹ کی۔ جب وہ سوئی تو آئی اور جیک و جوتے تارکر لیٹ گئے۔ دہ تصویری و کھی رہا تھا اور چیزی اٹھا اٹھا کر دِن آئیموں کے پاس لاکر دیکھ رہا تھا اور چیزی اٹھا اٹھا کر دِن آئیموں کے پاس لاکر دیکھ رہا تھا جیے اسے کمول کھول کھول کھول کو دیکھ اور اس میں موجود رقم کا رول اٹالا۔ چند کمیے بعد اس نے میکر دان اٹھا یا اسے کھول اور اس میں موجود رقم کا رول اٹالا۔ چند کمیے بعد اس نے میکر دان اٹھا یا آئیون اور اس میں موجود رقم کا رول اٹالا۔ چند کمیے بعد اس نے میکر دان ابی جگہ واپس رکھ دیا۔ جبی کی آئیو کھی تو آئیون اس جے جبی اس خیر سے پر نشکاور لی کے آٹار نہیں تھے۔ جبی اٹھ کر دواش روم کئی اور کھر آئر ن کو دیگاتے ہوئے تا شا بنایا۔ اٹھر اض نہیں کیا۔ آئیون آئے کوئی اعتراض کی آئیون آئے کوئی اعتراض نے کوئی اعتراض کی آئیون آئی کوئی اعتراض کی آئیون آئی کوئی اعتراض کیون آئیون آ

" کیساکام مام؟" آئرن نے پوچھا۔
" دمسٹر آئیون کی آئی۔ چیز کم گئی ہے، ہم اسے تلاش
کریں گے۔" جیمی نے اسے سجمایا اور اس کا اسکول بیگ
اٹھا میا۔ وہ تینوں باہر آئے، اور سکول کی طرف روانہ ہو
سکتے ۔جیمی نے آئرن کو گل، ہے جینج کر پیار کیا اور اس کے

جاسوسرذانجست (220) - فروري 2015٠

بانچوای سوار می گوی جوواپس سوک کی طرف جاری تحی توسا سے ا آسکر کی پولیس و مین نظر آئی اور اس نے میگافون پر کہا۔ '' فیجے اثر آؤ، دونوں ہاتھ او پر ہوں۔' '' میں جاؤگ ۔'' آئیون نے تھم دیا۔ آسکر نے پھر وارنگ دی کہ وہ دونوں ہاتھ او پر کر کے نیجے آجائے ۔جیمی نے کہا۔'' مجھے جانا ہوگا۔''

''تمنیں جاؤگی۔'' گرجیمی نے اس کی بات ان سنی کر سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر آئی۔وہ دونوں ہاتھ او پر کر سے پولیس کارتک آئی۔آسکر نے نیچے اتر کرا۔ےاون ھے منہ بونٹ پر گرایا اوراس کی تلاشی لی۔ محراس کے پاس پچھیس تھا۔آسکر نے سیدھا کر کے اس کا گلا دیوج لیا۔''تم میرا پچھا کر رہی

جیمی نے جواب دینے کی کوشش کی گراس کا سانس رک رہاتھا۔آسکرکواحساس نہیں تھا ، وہ کتنی قوت ہے اس کا گلا دہا رہا ہے۔ اچا تک اس کے سرسے پستول کی نال آکر لگی۔ آئیون نے کہا۔ ''حرکت 'سٹ کرنا، دونوں ہاتھ او یر۔''

آسکر نے ہاتھ او پر کر لیے ۔ جیمی اس سے دور ہوکر اپنی سانس بحال کر نے گئی۔ اس زوران جیس آئیون نے تلاثی لے کراس کا پستول نکال لیا اور پھراس کی ہتھکڑی اسے بہنا دی۔ مزید تلاثی لینے پر اس کے پاس سے نوٹوں کی گذی بھی نکل آئی جس جس سے ابھی پاپنج ہزار ڈالرز بھی خرج نہیں ہوئے تھے۔ آسکر نے جبی سے کہا۔ '' توتم اسے ساتھ لے کر گھوم رہی ہو، کون ہے ہے ؟''

''میں نہیں جانتی ، یہ پاکل ہے اور اس نے مجھے... یم غمال بنار کھا ہے۔''

" تم جموب بول ربی ہو؟"
" بیر کیج کہدری ہے۔" آئیان نے اسے جیمی کی کار
کی طرف دھکیلا اور فرنٹ سبٹ پر بٹھا کر خود عقبی سیٹ پر
آگیا۔جیم نے ڈرائیونگ سیٹ سن جالی۔اس نے کارآ کے
بڑھائی اور آئیون نے آسکر۔سے یو ٹھا۔
" رقم کہاں ہے؟"

"کون کی رقم ؟" وہ انہان تن کے بولا۔
"دوی رقم جوتم نے پک اپ کے ڈیش بورڈ سے نکالی ہے۔ اور اس سے خرید اری کر رہے، تھے جس کا باقی حصہ تمہارے پاس سے نکلاہے۔"
تمہارے پاس سے نکلاہے۔"
"مہارے پاس می نہیں جانیاتم کس رقم کی بات کر رہے ہواور سے

كان ميں سرگوشى كى \_'' اگر ميں نه آؤن توتم مسز جيڈ كوسب بتا دوگى \_''

آئرن نے سر ثبات میں ہلادیا۔وہ اسکول میں گئ تو جیمی اور آئیون وہال، سے روانہ ہوئے۔جیمی نے پہلی بار پوچھا۔ "اس لڑک کولل کرنے والا کون ہے؟"

''میری بہن کا بیٹا۔''وہ و میسے کہنے میں بولا۔ ''اوہ۔'' جیمی مرف اثنا کہ کی۔ آئیون نے اسے پولیس اسٹیٹن کی طرف چلنے کو کہا۔ جیمی نے تھم کی تعمیل کی کیونکہ اب پہنول مستقل آئیون کے ہاتھ میں تھا۔اس نے مگاڑی پولیس اسٹیٹن سے ذرا دوراس طرح رکوائی کہ وہاں سے نکلنے والی ہرگاڑی ان کی نظروں میں رہے۔آ دھے کھنے بعد پولیس اسٹیشن نے آسکر پولیس وین میں لکلا اور ایک

راس کے بیچے چلو۔ "آئیون نے تھم ویا اور عقبی نشست پر جاکر نیچے لیٹ کیا اس طرح اب اسے باہر سے مہیں دیکھا جا اسکا تھ ۔ مگر وہ بھی باہر مہیں دیکھ سکتا تھا۔ دس منٹ بعد آسکر قصبے کے سب سے بڑٹے ڈیپارٹمیٹل اسٹور کے سامنے رکا اور اندر چلا گیا۔ جبی نے کار دوررو کی تھی ، اس نے آئیون کو بتایا تو و بولا۔ " بجھے تو قع تھی۔ "

آسکر تقریباً ایک سمنے بعد اعدر سے یوں نمودار ہوا کہ اس کے ساتھ اسٹور کا ایک ملازم بڑی ٹرالی میں بہت سارے کارٹن لیے چلا آر ہاتھا۔ اس میں بڑے سائز کا ایل ای ڈی ٹی وی بھی تھا اور بڑے سائز کی واشنگ مشین بھی۔ اس کے علاوہ بھی گئی فیتی چیزیں تھیں۔ آسکر نے ساری چیزیں تھیں۔ آسکر نے ساری چیزیں دین میں رکھوا نمی اور پھر وہاں سے روانہ ہوگیا۔ جیمی نے اس کے چیچے گانی لگا دی۔ آئیون نے فاصلہ پوچھا تو اس نے کہا۔ ''وہ دوگا ڈی آگے ہے۔''

"فاصلہ بڑھ ؤ،اسے شک ندہو۔"
"برکیا جگر ہے؟ کیا بک اپ میں رقم تھی جوآسکر
کے ہاتھ لگ گئی ۔: ؟" جیمی نے اندازہ لگایا۔" وہ جس
طرح خرج کررہاہ،اس سے تو کمی ظاہرہے۔"
"تم نہیں جانتیں یہ رقم سے بہت بڑا چکر ہے۔"
آئیون بولا۔

آسکرآ مے دار ہاتھا اچا تک اس نے وین کو بوٹرن دیا۔"شٹ۔" جیمی نے کہتے ہوئے تیزی سے کارگل میں محمادی۔

" کیا ہوا؟" "اس نے شاید و کیم لیا ہے۔" جیمی بولی اور اگلی گل

جاسوسرڈائجسٹ م221 که فروری 2015

بہت تکین جرم ہے جوتم کررہے ہوتم نے نہیں سکو ہے۔' ''تم نریس ہواور بہت زیادہ بول رہے ہو۔'' آئیون نے آہتہ سے کہا۔''تم نے رقم کہاں چھپائی ہوگی۔اپنے بیڈے گدے تلے یا بیڈے نیچے۔''

بی سے اس است میں اور ایون نے جیمی کو تھم ویا۔ "اس کے گھر چلو۔"

می کھودیر میں وہ اس کے گھر کے سامنے تھے۔ آئیون نے آسکر کی جاہیوں کا کچھا جیمی کے حوالے کیا اور بولا۔ ''اندرے رقم لے آؤ۔''

و جيمي تم اندرنبيس جاؤگي " آسکر بولا محرجيبي نيج ا تركنی \_ وه و \_ به قدمول ورواز \_ يحك آئی اور بهت آسته ہے ور واز ہے کا لاک کھولا اور اندر آخمی ۔ مارشالا و تج میں جیٹی ٹی وی و کیا،ر<sup>ی تھ</sup>ی ہجیم اس کے عقب سے ہوتی ہوئی آسكرے بيدروم ميں آئی۔ وہ اس محر كا نقشه اچھى طرح جانتی تھی۔اس نے اندرآ کریہلے گدااٹھا کر دیکھااور پھر بیٹر کے نیے جمانکا۔ آئیون کا تجزیہ درست لکا تھا۔ بیڈ کے نیچ ایک چیوٹا بینڈ کیری تھا اور رقم آی میں تھی ۔ سیلوفین بھا ڈگر اس میں سے ایک گذی تکال فی من تقی مگر باتی گذیاں تغییر۔ یہ پیاس ہزار ڈ الرز والی گڈیا اسٹیس اوران کی تعداد ہیں تھی ۔ جینی نے بیک بند کر کے شانے یرٹانکا اور باہر کی طرف بڑھی۔لاؤ کج کے پاس آ کراس نے مارشا کی طرف ویکھا تکمروہ اپنی جگہ تہیں تھی۔ اچا تک عقب سے مارشانے اسے بیں بال کا بلا مارا ترجین آ کے جا کری۔ بیگ نے اسے شدید ضرب سے بحالیا تھا مگرا سے جوٹ آئی تھی۔ مارشائے نفرت ہے کہا۔" کتیا۔"

کین اس ہے پہلے وہ پھر وارکرتی ،جین نے اس کے منہ پر لات مار ال ، وہ کراہ کر بھی توجیعی نے اس کے منہ پر شوکر ماری ۔وہ ہیجھے گئی اور سنجل کردو بارہ وارکیا، جینی نے کروٹ لے کروار بچا یا اور اس کے یاؤں پر شوکر ماری ۔وہ پنچے کی اور سنجل کردو بارہ وارکیا، جینی نے کری اور پھر جی پر چڑھ گئی ۔ دونوں تعقم گھا ہوگئی تھیں ۔ مارشا نے اس کے بال پکڑ لیے اور اس کا سرز مین پر مار نے کا کوشش کرنے تی ۔ بہ مشکل جینی نے اپنے بال چھڑا ہے اور اس کا سرز مین پر مار نے اور اس کے آئیون آسکر سمیت کی کوشش کرنے مارشا کو دیکھا، وہ غصے سے پاگل ہور بی اندر آیا۔ آسکر سے انعال وہ بیل گری تھی ،اسے اٹھا کروہ کی جور بیل گئی ہور بی گئی ۔ انعاق کے وہ بیل گری تھی ،اسے اٹھا کروہ پھر جینی کی طرف بیلی تھی کہ آئیون نے اسے شوٹ کردیا۔ تھی ،آسکر چلا یا۔ تنہیں۔ " تھی ،آسکر چلا یا۔ تنہیں۔"

آئیون نے آسکر کے سر پر پستول کا دستہ مارا اور وہ حب کمرا کر نیچ کر بڑا۔ جسی سکتے میں رہ گئی۔ پھر آئیون نے اسے ہوش آیا۔" رقم کہاں ہے اسے ہوش آیا۔" رقم کہاں ۔ ع''

جیمی نے اسے بیاب دکوما یا۔ ' بیر ہیں۔'' چند منٹ بعد وہ دالیس نیمی کی کار بیس بیٹھے تھے۔جیمی نے کہا۔' ' تنہیں کو لی نہیں چلائی چاہیے تھی۔'' '' دہ تنہار سے سر پر دار کرنے والی تھی اور تم مرجعی سکتی تغییں۔'' آئیون بولا۔'' ڈرائی کرو۔''

ورتم نے مجھے بہت بڑی مصیب میں پھنا ویا

معمد " كوكى مصيب نبيل ميه " آئيون بولا - " مم پوليس اسكى بو - " أيكون بولا - " مم پوليس كوهنيقت بناسكى بو - "

آدھے سمنے بعد وہ موشل پر سے۔ رائے میں آئیون نے کسی کوکال کی اور جب وہ جبی کی کارے اتر رہے سے تھے تو ایک سرمگرنگ کی نقر یہ نئی نورڈ کاروہاں آئی اوراس سے سفید بالوں والا نوجوان اتر جو بہ قول آئیون کے اس کی بہن کا بیٹا تھا۔ اس نے، حسبہ معمول مضطرب کیج میں یو چھا۔''رقم مل گئی؟''

''میں ایک بڑی شکل میں پڑھنی ہوں، آئرن ... فی کی لیال تبہاری جو بل میں رہے گی ۔''

میلن اور پولیس ایک ساتھ آئے ہے گرجی نے پولیس کو بیان و ہے ہے بہلے آئر ن کو بیان کے ساتھ رفصت کردیا تھا۔ وہ اس کا بیک پہلے آئر ن کو بیان کے ساتھ رفصت کردیا تھا۔ وہ اس کا بیک پہلے آئ تیار کرچکی تھی۔شیر ف خود بتائی۔ اس کا بیان نوٹ کر کے شیر ف نے سب سے بہلے بتائی۔ اس کا بیان نوٹ کر کے شیر ف نے سب سے بہلے سرمی کار کی حلاش کا تھم دیا اور پر ایک پولیس وین لینے بھیجی جس کے گھر روانہ کی۔ ایک اور پارٹی پولیس وین لینے بھیجی جس میں آسکر کا خریدا ہواسا ماان موجد و تھا۔ آ دھے گھٹے بیس اس کے پاس تمام جگہوں سے رپورٹ آئی تھی۔ پہلی رپورٹ آسکر کے گھر کی تھی وہاں مارشائی لائی تھی۔ پہلی رپورٹ آسکر جے وہ اسکر کے گھر کی تھی وہاں مارشائی لائی تھی۔ پہلی رپورٹ وہ وہ اسکر کے گھر کی تھی وہاں مارشائی لائی تھی۔ پہلی رپورٹ

جاسوسردانجست (222) فروري 2015م

يأنجوان سوار

یے ہوش جھوڑ کر آئے تھے وہاں سے غائب تھا۔ وین مل کئ سی اوراس میں بھرا ہوا سامان بھی۔ ڈیرار شیش اسٹور سے تقديق ہو گئ تقی كه روسامان آسكر نے خريدا ہے۔ البت سرميّ كاركاسراغ نهيس ملا، ده آسكر كي طرح غائب تقيّ \_

سرمی کاراس وقت ملینا کے شال مشرق میں کینیڈا عانے والی پرانی ہائی: ے پرمحوستر محی-آئیون نے تکالی طانے والی گڈی کی رقم بوری کرکے اسے بیگ میں رکھ ویا تھا۔اب بیرایک ملین زالرز کی رقم تھی۔سفید بالوں والے نوجوان کا نام آئزگ افا۔اس کے رضار پرایک لمباخراش نما زخم تھا۔ کال کرل نے اس کے تشدد کے جواب میں اسے ماخن تراش میں موجود جوٹا جا قومارا تھااوراس نے مطبعل ہو كراسے شوٹ كرديا۔ أيون نے نہ تواس سے يوجها اور نہ ى اسے كھ كہا۔ شام نے قريب آئيون نے سل نكال كركال كى \_ " من وليورى و \_ يخ آر با مول \_ من معذرت خوامول کهایک دن کی تا خیر ہو گی۔''

"جم انظار كرد ب بي-" دومرى طرف سے كما

آئیون نے سل فون رکھا تو ۔۔۔۔ آئزک نے کہا۔ " مجصے محک ہو رہا ہے، وہ ہماری وضاحت قبول کریں

"انبيس كرنا بولى-" آئيون نے باہر ديكھتے ہوئے كہا۔" المارے يرافي تعلقات بين اور بم ادائيكى كررے

آئزک متفق نبیں تھا، اس نے آستہ سے کہا۔ 'اب وقت بدل میائے برنس میں برائے تعلقات کو کوئی اہمیت

'' شایدتم نھیک کہدرہے ہو، ابتم نو جوانوں کا وفت ہے۔" آئیون بولا۔" ! یے مجی بیمرا آخری ٹرب ہادر اس کے بعد میں ریٹائر وجاؤں گا۔''

" تمہاری عمراتی نہیں ہے اور صحت میں مجھ سے زیادہ

" ہاں لیکن مجبوری ہے۔" جب وہ سرحد کے یاس ایک پرانے متروک فوجی الی میں داخل ہوئے توشام کے ساتے ممبرے ہو گئے تھے۔ وہاں بیرک تما المارتیں تھیں اور پکی جگہوں پرجنگل مُأْكُ آیا تھا۔ آئزک نے کارایک بڑے بال میں داخل کی ، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔سات یجے آئیون کےموبائل کی

بیل بی کاس نے کال ریسو کی ۔ '' آم پہنچ کئے ہیں۔'' ا بہم آرہے ہیں۔ ' دوسری طرف سے کہا عمیا اور رابط منقطع ہو تمیا۔ آئیون نے آئزک کی طرف دیکھا اورسر ہلایا۔ وہ گاڑی سے از کر ہال سے : ہر چلا کمیا۔ چند منث بعدسائے سے ایک ساہ بڑی کار خود ار ہوئی اور سرمی کار ہے ہیں گز کے فاصلے پردک کئی۔ آئیون نے اسے مو باکل کا بثن وبإياا درآ ہشہ ست بولا۔

« کارمِس کتنے آ دی ہیں؟"

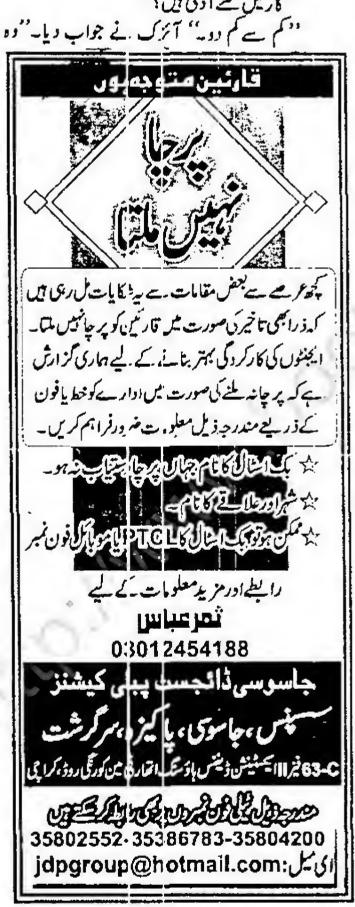

جاسوسردانجست -223 - فرورى 2015ء

نے اپنی موت کوخود آراز دکی ہے۔'

ویرک نے بات بورا یا کرنے سے پہلے پستول تکال لیا تفامرات چلانے کا موقع نیس ملا۔اس کی کھڑی کی طرف ے شیشہ مر شور اعداز میں ٹوٹا اور اس سے آنے والی مولیاں ڈیرک کے سر میں، پیوست ہو تنیں۔ اگلا نشانہ ڈرائیور بنا تھا۔ اے جی اپنا ہتھیار استعمال کرنے کی مہلت نبیں کی تقی اور دہ وہ ہیں ڈھیر ہو گیا۔ای اثنا میں عقبی نشست یر ہمی گولیاں چلنے لی تمیں۔ نسانی چینوں کے ساتھ فائر تک كي آوازي آري تعين - آئنك في عقبي نشست كاطرف مولیاں چلانے سے کریز کیا کیونکہ وہاں آئیون تھا۔ وہ چھے مثا ادر ایک سائد میں ہوتے ہوئے اس نے یکھے کا دروازہ کھولااور پہتول سیدھا کیا محراندر سے اتر نے والا آئیون تھا۔ وہ بمشکل باہر ہی کوئید مارے جانے والے دونوں افراو نے راستہ بلاک کردیا تما۔ان کا خون آئیون کے لباس يرلكا موا تعاراس في بامرآ كراينامو باكن تكال كرآ ف كياروه آئرك سے دابطے شر تعااور ووان كى تفتكون رہاتھا۔ "تم شیک مو؟" أكرك نے يو جمار

آئرک جو لاشیں و کھ رہا تھا، اس نے سر ہلایا۔ "میں نے دوسری کاڑی کا بندیست کرلیا ہے۔ وہ میبیل موجود ہے۔"

" 'وریسب تمہارال وج سے ہوا ہے۔' آکیون نے اسے الزام ویا۔

"میری وجدے،؟" منزک بولا۔" بید بوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔"

آئیون نے جو ب نہیں دیا۔ پھے ویر بعد وہ ایک پرانے ماڈل کی جیب "ں بیٹا ہے ہے ۔ آئزک نے پوچھا۔ '''شیس کس طرف سے مہانا ہے ،'''

ودہمیں ای موٹیل کی الرف جاتا ہے۔" آآ تیون نے جواب ہے۔" آآ تیون نے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں رول کیے ہوئے نوٹوں کی گڈی تی ۔ اس کے ہاتھ کا تاہد کا تاہد

جیمی نے منح کی نمودار ہوتی روشی میں باہر موجود پولیس کارکو دیکھا۔ بہ ظاہر شیر نے نے اسے جیمی کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑ اتھا کیونکہ خطرہ تھا کہ مارشا کا قاتل اور جیمی کو یرغمال کرنے والہ والحس نہ آجائے مگرجیمی جانتی تھی وہ بھی مکلوک ہوئی تھی کہ پولیس اصل میں اس کی تکرانی کر بھی مکلوک ہوئی تھی کہ پولیس اصل میں اس کی تکرانی کر

سامنے ہیں ارکی میں پیچے کوئی نظر نہیں آیا۔"

'' شم کے ہے ، میں نیجے از رہا ہوں ، تم ہوشا ررہا۔"
آ کیون نے ہااور کارسے نیج از آیا۔اس نے رقم والا بیگ اشار کھا تھا۔ فوراً ہی ساہ کا مست دوآ دمی از آئے۔ان میں سے ایک ساہ بالوں اور دیلے چربے والا جوان آ دمی تھا۔ آ کیون کی اس خات ہوتی رہی تھی۔ ڈیرک اپنے تھا۔ آ کیون کی اس خات ہوتی رہی تھی۔ ڈیرک اپنے ہوگر آنے والی نشیات کینیڈ اسے امریکا بھیجنا تھا۔ آ کیون کا مردہ اس منظات کومغربی امریکا بھیجنا تھا۔ آ کیون کا کردہ اس منظات کومغربی امریکا کے مختلف حصول میں سپلائی کردہ اس منظات کومغربی امریکا کے مختلف حصول میں سپلائی کردہ آتے والی نشیات کومغربی امریکا کے مختلف حصول میں سپلائی اس کے ایکون کا آگرہ کی اس کے بیجھے آگرہ اس کے بیجھے آگرہ کی اس کے بیجھے آگری آئی آئی ڈیرک میں میں اس کے بیجھے آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ اس کی غیر محسوس انداز میں اس کے بیجھے آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ آگریا۔ دہ بیجھے آگریا۔ دہ اس کی غیر محسوس انداز میں اس کے بیجھے آگریا۔ دہ بیجھا تھا۔ دہ بیکھی بیجھے آگریا۔ دہ بیجھے آگریا۔ دیکھوں اس کی بیجھے آگریا۔ دہ بیکھوں کی بیجھے آگریا۔ دہ بیکھوں کی بیکھوں کی بیکھوں کر بیکھوں کی بیکھوں

" " تم فرات من جم ساہ عینک لگار کی ہے۔"
" میران آئسی کرور ہو گئی ہیں ، مجھ سے روشی ہرواشت نہیں ہوتی ہے۔"
برداشت نہیں ہوتی ہے اس لیے ساہ عینک لگائی ہے۔"
" مم آبک دن تا خیر ہے آئے ہو۔"

"ال أن وجه ہے۔ أيك حادث كى وجه ہے ہم اپنى كائرى كھو بينے اور دوسرى كائرى كا بندوبست كرنے من وقت كائرى كا بندوبست كرنے من وقت لكا۔" آئيون نے كہا اور بيك آ كے كيا۔" بيدى تمہارى امانت "
"اليے نہيں " أو يرك نے كہا اور پلث كرد يكھا تو كار كے بينے اتر آ كے۔
كار كے بينے دروازے كھلے اور دوافراد نينے اتر آ ك۔
"" ما ندرآ دَىم رقم من كرتسلى جائے ہيں۔"

آئیون کوخطرے کا احساس ہوا مگر اس نے بدستور نرمی ہے کہا۔" کیوں تمہاراباپ میرا..."

"میرا إپ مر چکاہے۔" ڈیرک نے اس کی بات کاٹ کرکہا۔" اس کا دورگز رکھا ہے۔"

آئیون نے سوچااور پھرآ کم پڑھا۔ وہ کار کے کھلے دروازے سے، اندر کیا اور فوراً ہی ڈیرک کے ووٹوں آدی اس کے دائی بائی آگئے۔ ڈیرک خود فرنٹ سیٹ پر آیا اور اس کا سائن ڈرائیونگ سیٹ پر آگیا۔ اب ڈیرک نے اس سے بیگ لے لیا اور گڈیال دیکھنے لگا۔ اچا تک اس نے کہا۔ "بیکیا خواق ہے؟"

آئیون نے آئے جمک کر دیکھاتو ڈیرک کے ہاتھ میں گڈی کی جگدایک رول تھا۔ ڈیرک نے سرد کیچے میں کہا۔ ''اس کا مطلب ؟اس میں پورے ایک لا کھ ڈالرز کم ہیں۔'' ''میرا'نیال ہے رقم پوری ہے، تم ایک بار پھر کن کر دیکھو۔'' آئیون میکون سے بولا۔

" بجھے ۔ کننے کی ضرورت نہیں ہے۔ " ڈیرک بولا۔" تم

جاسوسردانجست (224) وفروري 2015م

ربی تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا تکر پولیس کی موجودگی میں وہ ونکل میں سکتی تھی اور یہاں سے جانے کی کوئی وضاحت بھی پیش نہیں کرسکتی تھی۔ اس نے لیاس تبدیل کیا اور پھر موبائل سے نائن ون ون کوکال کی۔ '' ہائی وے انیس پر کیس اسٹیشن میں دھا کا ہوا ہے اور گن شاٹ کی آ وازیں آ رہی ہیں۔'' جیمی نے کہتے ہی کال کاٹ دی اور پھر جھاڈ کم پولیس جیمی نے کہتے ہی کال کاٹ دی اور پھر جھاڈ کم پولیس

کار کی طرف و یکھا۔ اس کی او بری روشنیاں مخصوص انداز میں بلند ہوئی۔اس کے ریڈیو پرکوئی پیغام آرہاتھا۔ چند کے بعد کا رحر کت میں آنی اور گھوم کر ہائی وے کی طرف جلی سن اور ہائی دے پر تی نیتے ہی اس کا سائرین آن ہو گیا۔ جیمی تیزی سے بیدروم میں آئی اور .... سوٹ کیس نکال کر اس میں اینے کیڑے بھرتا شروع کر دیے۔ پھراس نے ایک دراز کھولی اور اس میں موجود لا کھ ڈالرز کی دوگڈیاں اٹھا کیں۔ بدرتم اس نے بیگ سے نکالی تھی اور اس کی جگہ ا ہی رقم کا رول رکھ دیا تھا۔ کیونکہ اس کی جیکٹ کی جیب میں اس سے زیادہ منجائش نہیں تھی اگر وہ رول بھی رکھتی تو جیب نمایاں ہوجاتی۔ دونوں جیبوں میں ایک ایک گذی آگئی تھی۔اے یقین تھا کہ آئیون واپس آئے گا اور وہ اس کی آمے پہلے یہاں۔ نکل جانا جامتی تھی۔ اجاک نیچ کھنی بی اور وہ سرمیوں نے نیج آئی-ای نے بہلے جما مک کر دیکھا مگر کا ؤنٹر کے سا سے کوئی نظرنہیں آیا تھا۔اس نے باہر جِما نکا مگراس طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن کوئی تو تھاجس نے تھنٹ بیائی تھی۔ اچارنگ کاؤنٹر کے دوسری طرف سے آئیون نمودار ہوا تو دہ جمبراکر سیجے ہی۔ اس کے تاثرات

''پلیزمیری بات استو۔''

بیر بیر بیر بیرا الله و با " آئیون دانت پی کر بولا۔

"صرف دھوکانیں دیا ہم نے میری موت کاسامان کر دیا تھا۔"

"مرف دھوکانیں دیا ہم نے میری موت کاسامان کر دیا تھا۔"

"مرف می سے ملطی ہوئی ۔" جیمی بولنے گی۔ وہ شیشے کے اس طرف تھی گر یہ شیشہ کولی نہیں روک سکتا تھا۔" میں مجبور تھی۔ میں انشورنس کے جال میں پھنسی ہوں۔ مجھے ڈیڑھ لاکھ ڈالرز اداکر نے ہی ور نہ یہ موثیل مجھ سے چھن جائے گا۔ اور موثیل جھن گیا تو حکومت آئرن بھی مجھ سے چھن لے گا۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ جیساتم نے کہا ویسا ہی کیا۔ تو میں حق دار ہی ہوگئی تھی۔ میں نے میرف ای لیے سے کام کیا۔"

میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ جیساتم نے کہا ویسا ہی کیا۔ تو میں حق دار ہی ہوگئی تھی۔ میں نے میرف ای لیے سے کام کیا۔"

میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ جیسیاتم نے کہا ویسا ہی کیا۔ تو میں جیسے کی طرف کیا تو جیمی منت ساجت پر اثر آئی۔" بلیز وں بلیز مجھے معاف کردو۔"

ایک صاحب ریستوران میں این دوستوں کے میں ایک صاحب ریستوران میں این دوستوں کے میں گئی گئی اساتھ میں ہے فائر بریگیڈ گئی کا ڈی اور یہ چلامیں ۔'' بولے ایک دوست نے کہا۔''کیکن تم فائر مین تو نہیں ایک دوست نے کہا۔''کیکن تم فائر مین تو نہیں بود؟'' ووصاحب بولے ۔'' میں فائر مین نیس ہوں … ایک دوست ہو گئی ہیں جا گئی میں میں میں کی جو ہے گئی ہوں ۔''

آئیون کا ہاتھ باہرآتے ویکھ کر نبی نے آٹکھیں بند کر لیں۔ گر پھر آواز پر کھول کر دیکے باتو آئیون نے اس کی رول کی ہوئی گڈی کا وُنٹر پرر کھ دی تھی ' بھراس نے نیچے ہے بیگ اٹھا کر کا وُنٹر پر رکھا۔'' ہے تمہارا حصہ ہے۔''

آئیون یہ کہد کر باہر کی بڑھا۔ال نے شیٹے کا دروازہ کھولا اور یا ہرآیا تھا کہ ساکت ہوگیا۔ جیب کے اسٹیزنگ پر بیٹے " کڑک نے اس کی طرف ریکھا او اچا تک آئیون کے سینے برایک سرخ دھبانمودار ہو اور پھر فائر کی آواز آئی ، پ ایک فائر نہیں تھا۔ ہر فائر کے ساتھ آئیون کے سینے پر مرخ و جبنمودار ہور ہے تھے۔ فائر کرنے الا آسکر تھا۔ آئزک ا پنا لینول تکالیا موایتے اترا تھا کہ آسکرنے پیتول کا رخ اس کی طرف کر دیا اور باقی مولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔" تزک بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔جیمی منہ پر ہاتھ رکھے ہے منظر دیکھ رہی تھی۔ آنیون آفس کے دروازے کے پاس د هیرنفایه آسکراس کے نز دیک آیا اور س پرتھوک دیا۔ پھر اس نے جیمی کی طرف دیکھا اور اندر آیا تو وہ ڈر کر او پر کی طرف بھاگی۔آسکرنے کاؤنٹر پررقم والا بیک ویکھا اور اسے کھولا۔ اس میں پیاس ہزاروانی جارگڈیاں تھیں۔اس نے رقم کا رول بھی اس میں ڈالا۔ بیگ شانے برٹا تک کر اس نے وروازے کے لاک مد فائر کرے اے کھولا اور ا ندرآ تحميا د ه جيّا کر بولا ـ " . " کتیا تو بچنبیں سکتی ۔"

آسکر کے تاثرات وحشانہ ہررہ سے۔سرخ آسکر میں اور دیوائل سے بھر پور چرہ سے وہ او پرآیا توجیی ایخ کمرے میں کھڑی تھی دہاں فرار کی لوئی جگہ بی نہیں تھی۔ آسکر نے اندرآ کر دیکھا اور کھنے سوم کیس پرنظر ڈال کر بولا۔ '' توتم بھاگ ربی ہو؟''

بی میں میراتصور نہیں ہے۔ اس مخص نے بیم میراتصور نہیں ہے۔ اس مخص نے بیم میراتصور نہیں ہے۔ اس مخص کے دھمکی جھے یر غمال بنار کھا تھا۔ اس نے آئر ان کوتل کرنے کی وھمکی

جاسوسردانجست و225 م فروري 2015م

مانچوای سوار نکل کر بکھرر ہے ہے۔ وہاں تمن لاشیں تھیں جواس دولت کی خاطر جان سے گئے۔ وہاں آئی لاشیں تھیں جواس دولت کی خاطر جان سے گئے۔ اور سے کھنٹے بعد وہ شیرف کو یان دے رہی تھی۔ منظراس کے بیان کی تائید کررہا تھا۔ ییان دے رہی تھی۔ منظراس کے بیان کی تائید کررہا تھا۔ شیرف نے اس کا بیال ربکا اور کرنے کے بعد پوچھا۔ "اب

ا یہ میں سب ہے پہلے اپنی نکی سے ملنا چاہوں گی۔'' جیمی نے کہا۔شیرف۔نے سرا ایا۔

را المحال من المحال ال

جیمی جانے گلی تو ہیج ہے شیرف نے آواز دی۔ "جمیں جیب سے کوئی رقم نہیں لمی ہے۔ اگریتہیں بیگ دینے آیا تھا تو اس کی رقم کہال ہے؟"

جیم رکی پھراس۔ نے نفی ای سر ہلایا۔ ''میں نبیں جانی۔'' وہ او پر آئی اس نے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے اور سامان رکھا۔ پھر کچھوں، کا پنجر وہ اٹھا یا اور اس کا نجلا حصہ کھول کر دیکھا تو اس میں نوٹوں کی گٹریاں بھری ہوئی تھیں، یہ وہ آٹھ لاکھ ڈالرز ستے جوجی ۔ نہیں سے حاصل کیے ہتے۔ ایک لاکھ ڈالرز وہ پہلے زکال کی گئی اور سات لاکھ اسے جیب

کہاں کی رقم کا رول بیگ جی تھا جو پویس کوآسکر کی لاش
کے پاس سے ملا تھا اور بنی کے بلے ہی اس سے رول نکال چکی
سائے ہیلن کی کاررک رہی تھی اور پھراس سے آئرن اتر کر
سائے ہیلن کی کاررک رہی تھی اور پھراس سے آئرن اتر کر
اس کی طرف دوڑی ۔ جی نے سایان نیچ رکھا اور آئرن کو
بانہوں جی ہمرلیا۔ وہ سوج رہی تھی کہ اب وہ یہاں نہیں
آئے گی موشیل انٹورنس کہنی کے جوالے کردے کی جواسے
بائی وے پر نیا موشیل کھوں ۔ بی تھی اور آٹھ لاکھ ڈالرز برنس کو
بائی وے پر نیا موشیل کھوں ۔ بی اس نے فیصلہ کیا کہ اس باروہ
بائی وے پر نیا موشیل کے بہت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس باروہ
بائی دیا کش موشیل کے بہت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس باروہ
بائی دیا کش موشیل کے بہت تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس باروہ
کی جہاں اسے اور آئرن کو پڑوئ اور دوست ل سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور آئرن کو پڑوئ اور دوست ل سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست ل سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست ل سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست ل سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست ل سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست کی سکیس ۔ آئرن کے چاروں طرف دیکھا اور تین اور دوست کی سے خاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست کی سے خاروں طرف دیکھا اور تو کی اور دوست کی سکیس ۔ آئرن کی چاروں طرف دیکھا اور تو کی اور تو کی اور دوست کی سائے جو اور تو کی اور تو کی اور دوست کی سے خور کی باکھی کی جو اور تو کی اور تو کی باکھوں ۔ آئرن کی چاروں طرف دیکھا اور تو کی باکھوں کی بیا کی جو اور تو کی باکھوں کی کی دو کی باکھوں کی کی کی دو کی بیا کہ کی بیا کی دور کی باکھوں کی باکھوں کی بیا کی دور کی کی بیا کی دور کی باکھوں کی باکھوں کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا کی دور کی باکھوں کی بیا کی بیا کی بیا کہ کی بیا کی دور کی باکھوں کی بیا کی

'' مام یہاں کیا ہو' ہے؟'' '' مجونہیں میری جان اَ وَ چلیں ۔'' جیمی کھڑی ہوگئ اور سامان سمیت شیرف کی پولیس کار کی طرف بڑھ گئی۔ نقلہ

دی تھی۔ میں اس کی بات مانے سے انکار کرتی تو وہ مصلحد آئر ن دونول کول کردیتا۔''

و قل تو میں کروںگا۔ "آسکر بولا۔"اس مُحتّے نے میری ہوی کو بی قبل نہیں کیا میرا کیریئر بھی تباہ کر دیا۔ اب میں چھپتا پھرر ہا ہوں۔ تونے اس کاساتھ دیا۔" میں چھپتا پھرر ہا ہوں۔ تونے اس کاساتھ دیا۔"

'' بحواس ندکر۔'' آسکرنے اسے تھیٹر مارا۔'' بیرتم وہ کس لیے دے کر جار ہا تھا۔''

" ارش بین جانتی " جینی سکے گی۔
" ارش کے سر میں گوئی گئی ۔ " آسکر نے پیچے ہٹ

کر پہتول تان لیا۔ " تیرے بھی سر میں سوراخ کروں گا۔"
جینی نے ایک بار پھر آ تکھیں بند کر لیں گر جب آسکر نے کوئی چائی تو پہتول سے مرف ٹرج کی آ واز تکلی۔ اس نے بار بار ٹریگر ڈبایا۔ جینی نے اسے پستول کے ساتھ مصروف و یکھا تو پیڈسل لیپ اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ مصروف و یکھا تو پیڈسل لیپ اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ اس کی ضرب زور دار تو تیم کی گئی آسکر کی تو جہ بٹی تو اسے بھا گئی کا موقع ملا۔ وہ تیم کی سے سر حیوں سے نیچ آئی گر آسکر بھی بہت تیم کی سے آیا تھا، وہ کیبن کا درواز و کھول کر آسکر بھی بہت تیم کی سے آیا تھا، وہ کیبن کا درواز و کھول کر آسکر بھی بہت تیم کی سے آیا تھا، وہ کیبن کا درواز و کھول کر

نَكُلُ تَعَى كُهُ ٱسكر نَے اسے آليا ور پنچ كراكر إس كا گلا د بوج

لیا۔وہ غرائے ہوئے بولا۔ 'اجھا ہوا کو لی نہیں جلی اب میں

مجھے اسینے ہاتھواں سے مل کروں گا۔'' سانس کا توجیمی ہاتھ یاؤں مارنے کی۔اس نے دونوں یا دُن اس کے پیٹ پر جمائے اور اجا تک بوری قوت سے اے چھے اجمالا۔ آسکر اچمل کر شیٹے کے دردازے سے کمرایا اوراہے تو ژما ہوا گرا تو آ دھاا ندر تھا اور آ دھا باہر تھا۔ کچھ دیروہ ساکت بڑار ہا پھراس نے اٹھنے کی كوشش كى مكران سے المانہيں جارہا تھا۔ جيمي سانس ليتے ہوئے چھے ہٹی می ۔ پھر آسکر یہ مشکل اٹھا توجی نے دیکھا شینے کا ایک گزااس کے پیٹ میں تھس کیا تھااورخون بہدر ہا تھا۔ آسکر نے دہشت زوہ نظروں سے شیشے کے مکڑ ہے کو ديکها اورايي کمينج کر نکال ديا۔ شبيشه نکلتے بی خون منے کی رفآر تیز ہوگئ تھی۔ گرنے سے بیک کھل کیا تھا اور اس سے محمَّد یاں نکل کر :صرفی تعیں ۔آ سکراینے زخم کی پرواکیے بغیر نوٹ سمیٹے لگا۔ بہ مشکل گذیاں سمیٹ کر اس نے بیک میں ڈالیں اور بانے لگا مگرسٹرک تک وینچے کانچے اس کی مت جواب دے کی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جیمی ست قدموں ہے جاتی یا ہرآئی۔ مرنے سے ایک گذی کمل می تھی اور اس سے نوٹ

جاسوسردًا تجست م 226 م فروري 2015

بلند و بالا علاقوں میں موسم سرما طوفان خیز ثابت ہوتا ہے... مختلف سمتور، سے اتھنے والی تندو تیز طوفانی ہوائیں اور برفانی تودے پہاڑیوں کو چھونے چھوٹے ٹکنے میں بکھرا کے رکھ دیتی ہیں... ایسے میں ہر راسته خطرناک تر ہو جاتا ہے... ان برف سے ذھکی ذھلواں پگڈنڈیوں... پہاڑی راستوں پرچلنے کا اپنالطف ہے ... تفریحی دورے پر جانے والے ایک گروپ ڈی موج و دستیاں... ہرشخص موسم کی اداؤں اور وادی کے دلفریب حسن کا اسیر ہن چگا تھا... مگر اچانک ہی خوشی و مسرت کے یادگار لمحات میں سنگین سازش اور ہارودکی ہونے ہرایک کو لرز دہراندام کردیا...



كاشفن\_زيسير

# آخرسجواب

ورمیا نے سازی بس اس بہاڑی سرک پر بہت احتیاط ہے

آگے بڑھ ری تھی کیونکہ سرک نہ صرف تنگ تھی بلکہ اس پر برف باری ک

وجہ سے بیسلن بھی تھی۔ برف صاف کرنے والوں نے شیک سے برف
صاف نہیں کی تھی اور سرک پر خاصی برف کیچڑی صورت میں موجودتی اور
اس پر ذرای تیز رفقاری مہلک ثابت ہوسکتی تھی۔ اس لیے کریم بھائی
سر جمکائے پوری توجہ ہے ڈرائیوکر رہا تھا۔ اس کے عقب میں سیٹوں پر وو
درجن افراد سے ۔ ان اس خواتین وحضرات کی تعدادتقر یباً مساوی تھی۔
بس پر ایک معروف یو نیورٹی کا نام اور مونوگرام پرنٹ تھا۔ پیچھے موجود
افراد میں سے بیس کے قریب طلبا ہے۔ ان کے ساتھ دومر داور دوخواتین
افراد میں سے بیس کے قریب طلبا ہے۔ ان کے ساتھ دومر داور دوخواتین
کی حریقیں۔ مردول میں شمشادی اور یاض شامل سے ۔ ان کا تعلق انگان
افراد میں سے بیس کے قریب طلبا تھے۔ ان کے ساتھ دومر داور دوخواتین
ویر بیار شمنٹ سے تھا گرووایڈ منسریشن میں تھے۔ شمشادی ایڈ من آفیسر تھا۔
اور ریاض بھی اس کے مساوی عہدور کھتا تھا۔

جاسوسيدانجست -227 - فروري 2015٠



خوا تین کی کرد کا تعلق بھی ای ڈیپارٹمنٹ سے تھا۔
ثمینہ حسن فکشن پڑھائی تھی۔ جبکہ شاہدہ سید آگرین کی شاعری
پر کیکچردی تی تی۔ بیس طلبا جن بیس گیارہ لڑکے اور نولاکیاں
شامل تھیں۔ انگلش لٹریچر مامٹر کے فائل مسٹر سے ہے۔
آ خری امتحان سے پہلے یو نبورسٹی کی طرف سے بیان کا
آ خری تفری کورتھا۔ ان کی منزل ایک شائی تفریح گاہ تھی۔
آ خری تفری کورتھا۔ ان کی منزل ایک شائی تفریح گاہ تھی۔
اسرما میں وہالی شدید برف باری ہوتی تھی اوروہ اس کا لطف
الخمانے جارہ ہے تھے۔ کی پانچے دن کا ٹورتھا، ضابطہ اخلاق
کے مطابق کڑکے اور لڑکی برا برنہیں بیٹھ سکتے تھے اس لیے
جوراً ان بیری سے پھی آ کے بیچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان
بیری کاس یا ڈل انتھا اس لیے ل بیٹھے کی پابندی انہیں کھل
کا ماحول بھی طلا ڈلا تھا اس لیے ل بیٹھے کی پابندی انہیں کھل
کا ماحول بھی طلا ڈلا تھا اس لیے ل بیٹھے کی پابندی انہیں کھل

البته زارا فوش تقی - اسے اپنی سائقی از کول کے برعس لڑکوں سے خاص دلچیں نہیں تھی۔ وہ اِن کے بغیر مجی خوش ره سكتي تهي- زارا كا تعلق ايك تعليم يافته اور بوروكرويث لمرانے سے تماراس كا باب احسن على الماره یر پڈیکا افسر <sup>ب</sup>قااور مال منیز وسرکاری کا فج میں انگریزی ک لیکچرر تھی۔ ان میاں بیوی نے اینے بچوں میں بھی تعلیم کا ز دق پیدا کیا تما۔ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے بعدز اراان کی سب سے چھوٹی اولاوتھی اور اس کیا ظ سے لا ڈلی بھی تھی۔ جب اس نے یونورٹی کی طرف سے شانی علاقے جانے والے ٹور کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تو ماں پاپ فکر مندہو محتے اور ونوں بڑے ہمائیوں نے مخالفت کی کے آج کل حالات التھے نہیں ہیں۔ مگرزارا کیل کئی۔ اتفاق تھا کہ اب تک یونیورش کی طرف سے جو دو ٹورز ہوئے تھے زاراان میں کی ندمی وجہ سے شامل ہونے سے رہ جاتی محی۔اس لیے.اب وہ بہرصورت جانا چاہتی تھی اور پھرا ہے برف باری د بینے کا بھی جون تھا۔ بھین سے وہ ہرسال تھر والوں کے ہمراہ برف باری دیکھنے نز د کی بل اسٹیشنو جاتی

زاراا کیس برس کی خوب صورت لیکن معصوباند نقوش والی لڑکی تھی۔ نازک چھر بری جسامت کی وجہ سے سترہ افعارہ سے زیارہ کی بہتر گئی تھی۔ براؤن لیئر کٹ بال اس کی وکشی بیس اضا نہ کرتے تھے۔ وہ تو می کے ساتھ بیٹی ہوگی تھی۔ تو می نسجا تھی۔ تو می نسجا کھی۔ تو می نسجا کم قد کی لیکن بہت حسین اور شوخ لڑکی تھی۔ زارا کے مقالے اس کا جم محرا ہوا تھا اور ہر لباس اس پر جی تھا۔ اس

کاباب بھی بوروکریٹ تھااورانفاق سے تو می کی رہائش بھی زارا کے گھر کے پال بھی اس لیے وہ یو نیورٹی کے بعد بھی آپ میں اس لیے وہ یو نیورٹی کے بعد بھی آپ میں اس لیے وہ یو نیورٹی کے دن وہ لازی ایک بارسی تھیں۔ زارا کی طرح تو می کو بھی لاکوں سے دلچیں نہیں بھی اور ان کا گروپ مرف لاکیوں پر مشمل تھا۔ تو می اس نہیں تھی اور ان کا گروپ مرف لاکیوں پر مشمل تھا۔ تو می اس نہیں میں بنائی ہوئی اسے اس دی تھیں۔ برابروالی تصاویر دکھا رہی تھی ور دووں ہیں رہی تھیں۔ برابروالی نشستوں پر دولا کے شایان اور راجل بیٹھے تھے۔ وہ ذرا فراج کی مزاج کے گر ۔ بے ضراف کے مشمد ان کے مسلسل بہنے پر راجیل نے شدی مانس لی۔ مسلسل بہنے پر راجیل نے شرفی مانس لی۔ مسلسل بہنے پر راجیل نے شرفی مانس لی۔

سن می پیچه بهت کالی کی۔ " شایان نے اس کی تاکیدگی۔" اب کسی بات پر نبیس آتی۔"

زارااورتوی فاموش ہوگئیں پھرتوی نے کہا۔''اگر سنجیدگی کے مریفن وان میں یک بار ذراغور سے آئینے میں اپنی صورت و کچھ لیا کریں تو ان کے مرض میں فاصاافا قہ ہو میں ''

'' لے بھی ہے اُر تی ہوگئی۔''شایان بولا۔ اس بارزارا۔ نہ کہا۔''تو می ، بیہ ہے عزتی ان کی ہوتی ہے تا جن کی کوئی عزت ہو۔''

شاہدہ سید نے درست موقع پر مداخلت کی کونکہ راحیل اورشایان کے بہر، مکدرہو سے تھے۔ مفیلوز، بلیز سَفر کوانجوائے کریں۔اے آتاریزی دالاسفر نہ بنائمیں۔'' ''سوری مس''ان داروں نے ایک آواز ہو کر کیا آد سب پھرمعمول کے مالابق ہو گیا۔ وہ مبح نو بے یونیورش ہےروانہ ہوئے تھے.. ایک بجے وہ نتج کے لیے ایک ہوگل میں رکے بھے ادراس کے بعردویارہ سفر کررہے تھے۔ بل راسمیشن کے ایک ہوتل میں ان کے لیے کرے بک تھے۔ كل دس كرے يك كيے محن تنے - بركر سے بي دو سے تین افراد مخبرتے ۔ مگر آل اسٹیشن ابھی دورتھا اور بس جس رفآر ہے چل رہی تھی، وہ رات تک ہوتل چیجے نظر نہیں آرے تھے اس کیے شمشاد علی نے اٹھ کر ڈرائیورے کہا۔ " كريم بمائى مس آن عى أبنينا ب، اس رفار سے تو مم صرف آ جاعیں گے دیاں ات نے کی نوبت ہی نہیں آ ئے گی۔'' "وأس سے زیادہ رفتار کی صورت میں بھی ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں مے، شاید کہیں اور پہنچ جا سی ۔ " کریم معانی نے جواب دیا۔ 'ویسے مرف میں حصر مشکل ہے۔ اس سے نکل جائمیں تو رفتار بھی بڑھ جائے گی ، آپ بے فکر رہیں ہم

جلودي والمحسب 228 مفروري والمان

اخرمجواب

ساتھ لائی کھانے یہنے کی چیزوں سے بھوک کو بہلا رہے تنے ۔ نویجے بس بل اسٹیش پیچی اور ہوال کے سامنے رکی تو وہاں موکاعالم تفاعمر جب الر کے لائدیاں نیجے الرے اور مول کی بیرونی روشنیاں آن ہوئیں تو ماحول بدل حمیا۔ وہ اندر آئے۔رائے میں شمشاوعلی نے بذریع ایس ایم الیس مول کے منجر کو مطلع کر دیا تھا کہ و وتو ہے: کے اس یاس پہنچیں کے اس کیے مہر بانی کرے وٹر تیار رکھا جائے۔ اس ایس ایم ایس کی وجہ سے انہیں ڈفر تیار ادر کر، حرم ملا۔سب نے دُث كر كما يا بحر جائے اور كافى سے شغل كيا۔ اس دوران میں ان کا سامان ان کے کمروں میں پہنچایا جاتا رہا۔ یہ ذ تے داری شمشاد اور ریاض نبعار ہے متے کیونکہ طلبا یہاں سنتے ی سامان سے لاتعلق ہو گئے . تھے۔ اس برر یاض

"ا چماے جب کھ غائب ہوگانب ہوآ آئےگا۔" " كه غائب مواتو مئله موكا. " شمشاد في خردار كيا- "وي سي في كهدويا بيكوني ستله زمو-"

اس برریاض کے منہ سے ایک کالی تکی محروبال سننے والا كو كَيْ نبيس تما \_ مجبوراً إنهول \_ ء اين تمراني ميس تمام پيك سامان کروں میں پہنچا یا۔ دوویٹرزان کےساتھ لگے ہوئے ہتے ۔ بیکوں پرلکی چٹوں سے نام دیکے کر کمروں میں سامان رکھا گیا چران کے دروازے انگ کرکے وہ سیج آئے تو کھاٹا لگ کیا تھا۔ اڑے اور لڑکیاں دس بجے بی ایے کمروں على ميل محك رزارا، توى ادرابك الرارا اسيدكوايك كمراطا تهااس میں تین عددسنگل بیڈیتے۔ ہوئی سینٹر لی ہونڈ تھا اس کے باوجودسر دی خاصی تھی۔ تا ہم یا ہر کے مقالبے میں خاصی م محتی ۔ ورندانہیں ہوئل میں بھی سوئیٹرز اور گرم چیزوں کی ضرورت محسوس بوری تھی۔امیمہاورا می فوراً ایے بھاری مبلول من مس سی مرزارات اسد سے بہلے کھڑی ہے یروه بیثا کردیکھا۔ ال اسٹیشن ایک نسبتاً تم ڈ **حلان والی بڑی** س بہاڑی پرتھا۔ نیچے سے بل کموائی سرک او پرتک کی می۔ ڈ ملان کے او پری حصے تک ہوگی ، رہے ورٹس اور لوگوں کے بچی بنگلے ہے ہوئے تھے۔اس کے او پر او نیے در نتول پر محتمل جنكل تفاادر مزيداه برايك بهار اورتعا جوتقريباً يورا برف سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں کہیں ہیں درخت بھی کھے ہوئے تھے۔آسان پر بورا جاند نفااس کیے سارامنظرنہایت والمتح تقار

"وادّ-" زارا نے کہا۔ "کنز خوب صورت منظر

آج ہی الم اسٹیشن پہنچیر ہے۔ تشویش مرف بروں کوتھی۔لڑ کے اورلڑ کیاں بے فکر تے کہ رات پہنیں مے یانیں۔ وہمستنبل سے بے نیاز اہے حال میں من تھے ۔سب کے اسیے اسیے گروپ تھے

اور دو گی شب کے ساتھ اپن دلچیدوں میں کھوئے ہوئے تھے۔اس لیے جب تاریکی ہوئی تو وہ کچھ دیر بعد چو کئے ہے۔ شایان نے کہا۔'' ابھی تک رائے میں ہیں۔'

" فشكر بي تم لوكوال كومجى موش آيا-" رياض في طنز کیا۔ کیونکہ وہ بھی ایڈمن میں تھا اس کیے اس کا واسط طلبا ہے اس وقت پڑتا تھا جب ان کی کوئی شکایت آتی تھی اور اسی وجہ سے اس کا روتہ طلبا کے ساتھ مستقل طنز بیرسا تھا۔ كريم بھائى نے بس كى رفتار بر ھا دى تھى كيونكدو ، اس وقت ایک بائی و بے پرسنر کررہے تھے اور اس کا معیار عام سرکوں کے مقابلے میں بہت انجا تھا۔ شایان نے ریاض کوآگاہ

" مرف جمع موش آیا ہے سر، باقیوں کو ہوش میں لانا

' دبس کریم محالی جلار باہے۔''شمشاد علی نے ریاض ہے کہا۔ ' اچھاہے بدآ ہی میں من رہیں ، کم سے کم میں اس و دنت كوئي فساد ديمن كي مود من نبيس مول ي

" سرفساد کے عادی بلکہ شوقین ہیں۔" شایان نے محرکہا۔''اس کیے انہیں غاموثی الحجی نہیں لگ رہی ہے۔''

اس دوران من دوس معلى جو تكني سك فتح اور اس هم کی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ اب تک سفر میں کیوں ہیں اور منزل پر کب چیمیں سے ۔ شمشاد نے ریاض کوآ سے كرديا \_" لو بوش آخميا سب كو، اب جواب دو \_ '

"میں کیا جواب دوں؟"اس نے بدمزگی سے کہا۔ و د کیا میں بس جلار ہا ہوا۔ "

''سر، اگرآپ کرمیری ڈرائیونگ پر اعتراض ہے تو آب اسٹیر تک سنمال کتے ہیں۔ " کریم بمائی نے مرکز کہا توسب نے شور مجایا۔ '' ہر گرنہیں . . . الکل نہیں۔''

ایک مختصری برا الک کے بعد حالات دو بارہ معمول يرآ كنے مراس بارلاك اورلاكياں او تلمنے ميں وليسي لے رے تھے۔سزاب بھی ایک محضے کا باتی تھا۔زارانے اپن سیت بیجیمر کائی اور آرام کرنے لکی ۔ تو می نے میڈ فری لگا لیااورمیوزک سنے کی ۔ سے یاب کا کریز تھا۔ نیند کے ساتھ بحوک بھی ستار ہی تھی اور جو اونگھ نہیں رہے ہتھے، وہ اپنے

خلالسردانبعس 2015 - فروري 2015-

منظراً فی کی بھی مجبوری تھے اس لیے وہ فوراً کمبل سے نکل آئی اوراس نے باہرد کھے کرزاراے اتفاق کیا۔ زارا نے کہا۔''کل ہم وہاں جا تھی ہے۔''

توی نے کہا۔'' ثم بھول رہی ہوا سیلے کہیں جانے ک اجازت نہیں ملے گی۔''

''سیج الدائی ہے کہ یہاں سب جانا پندگریں گے۔' زارا نے شندی سانس لی۔ تو می شیک کہدری تھی۔ اس نے اس نظری اپنے کیمرے سے پختصویریں لیں اور پھر بستر میں نمس گئی۔ خوش سمتی سے بستر، بیڈشیٹ، سکیے اور کمبل صاف سترے اور ب بو شخے۔ ورنہ زارا اور تو ی خوشبوکا بندو بست کر کے آئے شخے۔ پچھ دیرستانے کے بعد وہ کمبلول سے نکل آئے۔ امیمہ نے ٹی وی لگا لیا تھا۔ بعد وہ کمبلول سے نکل آئے۔ امیمہ نے ٹی وی لگا لیا تھا۔ کرے کے ساتھ اٹنج ہاتھ تھا اور اس میں کرم پانی بھی آرہا تھا گرانہوں نے صرف منہ ہاتھ دھونے پراکٹفا کیا تھا۔ زارا ہالوں میں بیش کر رہی تھی۔ تو می واش روم سے آئی۔ ہالوں میں بیش کر رہی تھی۔ تو می واش روم سے آئی۔

" ''سو جاؤیہاں کی جائے زیادہ اچھی نہیں ہے۔'' زارانے کہا۔''اس کے مقابلے میں کافی اچھی تھی۔'' ''تو کافی منگوالیتے ہیں۔''

" نارائے برش رکھااور اپنی توسول کی۔ 'زارائے برش رکھااور اپنی طرف کی لائٹ بند کر کے کمبل میں تھس کئی۔ سارے دن سفر کی تعکن تھی اس لیے سب جلد سو کئیں۔ ہول کا بیشتر عملہ پہلے ہی سونے کے لیے جا چکا تھا۔ ریسیپشن خالی تھا۔ لا وُرِج میں آیا۔ ویٹر کمبل میں لیٹا سور ہا تھا۔ است میں ایک سایہ خاموثی ہے لا وُرج میں آیا اور اس نے ریسیپشن پر مایہ خاموثی ہے لا وُرج میں آیا اور رابطہ ہونے پر بولا۔" وہ موجود فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا اور رابطہ ہونے پر بولا۔" وہ لوگ آگئے ہیں۔"

اس نے ایک جملہ کہہ کر ریسیور واپس رکھا اور جس طرف سے آیا تھاای طرف چلا گیا۔ سد مدید

ملا مہلا ہے۔

زارا کی آ کھ کھلی تو باہر ابھی تاریکی تھی۔ اس نے
گھڑی دیکھی ساڑھے چھڑے رہے تھے۔ سورج نظنے والا
تھا۔ کیونکہ آ تھ بجے اٹھنا تھا اس لیے اس نے پھرسونے کی
کوشش کی گر بنیز نہیں آئی۔ ویسے بھی یو نیورش کی وجہ سے
اسے جلدا تھنہ کی عادت تھی۔ کچرد پر بعداس نے اٹھ کراپئی
جیکٹ اور جوتے ہینے۔ کمرے میں قالین تھا گمروہ بھی اتنا
جیکٹ اور جوتے ہینے۔ کمرے میں قالین تھا گمروہ بھی اتنا
سرد تھا کہ اس پر نظے یا وُل رکھنا مشکل تھا۔ اگر چہ بیدرول
کے خلاف ہونا گمروہ اوئی ٹو پی اور مفلر لے کر باہر نظل آئی۔

ان کے کرے گراؤنڈ پر ۔ تھے کیونکہ سیزن نہ ہونے کی وجہ سول کے ستر فیصر کمر ۔ ے خالی تھے۔ لاؤنج میں جمانکا تو اسے دہاں کوئی نظر ہیں آیا۔ رات سونے والا ویٹر بھی اٹھے کر جا چکا تھا۔ وہ باہر آئی ۔ شیشے کے دروازے سے باہر آئی ۔ شیشے کے دروازے سے باہر آئی ۔ آئے ہی نخ ہوا نے اسے رزہ دیا تھا۔ اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق تھا۔ گرساتھ ہی ہوا میں اسک تازگی تھی کہ وہ نہ چا ہے کا وجود گہرے گہرے سانس لینے برمجور ہوگئی۔

لان پرمرجمائی ہوئی ہوئی ہواں ہے کھاس جھا نک رہی تھی اور جہاں طرف ایک فی نا ہوا اسنو جن کھڑا تھا اس کا سرکسی نے تو رو یا تھا۔ زارااس کی طرف ہور کی اور اس کا گرا ہوا سرا تھانے کی کوشش کی مگر لرز کر جبور و یا۔ اس کے ہاتھ خالی سے اور برف کا گولانہا بیت رہ تھا۔ سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ برف کا گولانہا بیت رہ تھا۔ سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ قبی کوشش کی مگر لرز کر جبور کی تھی۔ حالانکہ وہ نئی جوڑی لائی وہ دستانے ہیں کر نہیں آئی تھی۔ حالانکہ وہ نئی جوڑی لائی کھی ۔لیدراوراندر کرم فوم کی شیٹ کے ساتھ بیوستانے بہت کو گھی ۔لیدراوراندر کرم فوم کی شیٹ کے ساتھ بیوستانے بہت کو گھی اس لیے اس برائر نہیں ہوا۔ کوئی نہا تو اسے پتا چلا کہ وہ وہاں اکمی نہیں تھی ۔اس نے دیکھا تو ایک درخت کے ساتھ احرکھ گوڑ کا تھا۔ احران کی کھاس جی تھی اس کی تھی ہوتے و کھی اس کی خوات و کھی کر وہ نہیں آئی تھیں ہوتے و کھی کر وہ نہیں تھی ہوتے و کھی کر وہ نہیں ہوتے وہ کھی کر وہ نہیں ہوتے و کھی کر وہ نہیں ہوتے وہ کھی کر اس کر کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر

ره بیده در چین د سوری میرا • قصد تهمین شرمنده کرنانهین تفایه مین بے ساختہ بنس ویا تھا۔''

'' کوئی بات نہیں، وی آرکولیگ۔'' زارانے کہا۔ ''میرانحیال تھا کہاں دفت میں بی اٹھی ہوں۔''

'' بجھے شروع ۔ سے مسمح اشھنے کی عادت ہے، فجر پر متا ہوں۔''اس نے کہا تر زارا شرمندہ ہوگئ کیونکہ اسے فجر ک نماز پڑھنے کی عادت نہیں تاں۔ بعض ادقات وہ جلدی اٹھ جاتی اور دنت ہوتا تھا نب بھی نہیں پڑھتی تھی۔

''میرا خیال ہے اندر چلا جائے۔'' زارانے کہا۔ ''دوسرےلوگ اٹھنے دالے ہوں ہے۔''

و من تم جاؤ، میں زرایا ہر کا ایک چکر لگا کرآتا ہوں۔' زارا کو خطرہ تھا کہ کسی نے انہیں اتی صبح ساتھ و کھے لیا تو بلا وجہ کا اسکینڈل بن جائے گا۔اگر چہ پیدنداق ہی ہوتا مگر یہاں نداق میں بندے کوزیادہ کمپنچا جاتا تھا۔اس ہار مجمی

والمريخ العام والمراجع والمراع

اے کوئی نہیں ملا مگر وہ کرے میں آئی تو تو می جاگ رہی ''نومیڈم۔''شایان تھی۔اس نے کمبل ہے آئکھ نکال کر پوچھا۔''کہاں ہے کہم او پرڈھلان پرجانا چا تشریف آوری ہور ہی ہے؟'' ''ناہر ہے۔''اس نے مغلرا تارا۔''غضب کی ٹھنڈ بن گیا تھا۔

ہاہر ہے۔ ان کے سراتارا۔ مصب کی مطار ہے کیکن بہت کول مار ڈنگ ہے۔'' ''کیل رہے کا ساتھ کا سے سے نیا دروز میکر مدیستہ میں

" کول مارنگ، کا سب ہے زیادہ مزہ گرم بستر میں آتا ہے۔" تو می نے کہا تو زارا نے کمبل کھینج کراس کے جملے کی دادودی۔

'' زارا کی پتی مارے گی کیا۔'' اس نے جلدی ہے کمبل واپس مینج لیا۔

"اٹھ جاؤ اپ، میں اکلی بورنبیں ہوں گی۔" زارا نے وارنگ دی۔" اگی یار پانی کرےگا۔"

'' خدا کے لیے کیا آئی تم میں بیک وقت ہٹلراور چیکیز خان کی روح سامنی ہے۔'' تو می اٹھ بیٹھی۔ای کمح شاہدہ سیدنے دروازہ بچایا۔

''لڑ کیو...اٹھ جا دُ، آٹھ بجے ناشآ ہے اور نو کے بعد آئیس ملرما''

دوسری اطلاع نے انہیں مجبور کیا کہ جلد از جلد تیار ہو

کرڈ اکمنگ ہال بینے جائیں۔ وہاں ساری رونق ان کی پارٹی

گائی۔ اس کے علاءہ مشکل سے چھ سات افراد تھے۔

ہافت میں فرمائٹی پر اگرام روکر دیا گیا اور باور چی نے

اطلاع دی کہ ناشا انڈے پر اٹھے پرفنس ہے۔ اس کے

علاوہ صرف ابلا ہوا انڈ اس سکا تعا۔ مجبوراً سب نے ای

ناشتے پر گزارا کیا۔ گر انتف طرح کے آملیش اور پیاز کے

ساتھ ہے انڈوں نے گر اگف طرح کے آملیش اور پیاز کے

ساتھ ہے انڈوں نے گر ماگر م پراٹھوں کے ساتھ مزہ دیا

میں وہبی آواز میں تبادلہ خیال کررہ ہے تھے۔ زارا کا خیال

میں وہبی آواز میں تبادلہ خیال کررہ ہے تھے۔ زارا کا خیال

میں دو ہوں کر اور کہ اجلے ہی ہوسکا تھا کہ انہیں کس طرح

می نہ فکلے گراس صورت میں بغاوت کا خطرہ تھا۔ زارا نے

نیاوہ سے زیادہ بور کہا جائے۔ ان کا بس چاتا تو ہوئل سے

نی نہ فکلے گراس صورت میں بغاوت کا خطرہ تھا۔ زارا نے

نشو بیبر پر لکھا۔ ' سب او پر برف والی ڈ ھلان پر چلنے کو ہیں

گے۔ '

اس نے نشوسب کو پاس کرنا شروع کردیا۔سب نے برط حاجوراضی تھا اس نے اثبات میں سر ہلایا اور جوراضی تہیں تھا اس نے اثبات میں سر ہلایا اور جوراضی بہت ہوتے ہیں سب راضی ہے۔ اس لیے ناشا مکمل ہوتے ہی سب چار بڑوں کی میز کے مردجتع ہو گئے۔شاہدہ سید نے عینک کے او پر سے انہیں و یکھا۔ 'اپنی پراہلم۔''

آخدی جواب "نومیڈم -" شایان نے کہا -" بات صرف اتی ہے کہ ہم او پرڈ ھلان پرجانا چا ہے ہیں ۔" " تم سب؟" ریاض نے یو پھا۔ اس کا منہ پہلے ہی بن گماتھا۔

''بال ہم سب۔'' زارا ہولی۔''صرف ای صورت میں ہم ہوکل سے امرجا کیں گئے۔''

و کیا ہے و ممکی ہے؟'' شاہدد سید بولی۔ وہ شاعری پرُ ھاتی تھی مکرلہجی نہایت غیرشا عرانہ نفا۔

پرسان مرجبہ یک پرما راحد مالیہ "دنہیں میڈم" وی نے شیریں کیجے میں کہا۔" یہ اطلاع ہے۔"

''' و هلان بہت او پر ہے۔''، یاض نے انکار کی تمہید باندھی۔

" " بہت او پر جمی نہیں ہے۔ میں نے بوڑ ھے لوگوں کو اس سے زیادہ او پر جاتے ویکھا ہے۔ ہم تو سب بنگ ہیں۔" شایان ئے کہا۔

'' رائیل نے سنجیدہ شرارت سے بوجیعا۔

اس سے بعد باتی سب نے ... بل کرایے جملے کے اور بک فور پر دباؤ زالا کدائیں ان کی بات مانتا پڑی مگر ساتھ ہی شرا تط کا سلسلہ بھی شروع ہو تیا جوطلبہ نے ایک کان سے من کر دوسر ہے کان ہے اُزادیں اور سر بلاتے رہے۔ منظوری ملتے بی سب تیاری کے لیے اپنے کروں کاطرف بھائے تے۔سب نے اسے ماری کیڑے تکال کر سنے۔ برف میں چلنے کے لیے خاص انگ نوز سے جن میں برف اندر نہیں جا سکتی تھی ۔ گلوز ، ستا گاگلز ،مفلر اور او ٹی ٹو یہاں سب کے ماس تھیں۔اس کے نلاوہ کیمرٹ تھے۔جن کے یاس کیمرے تہیں تھے وہ این اسارٹ فونز سے کیمرے کا كام ليتے - زارا كے ياس بہترين حم كا د يكي كيم تعاراس میں زوم لینس بھی لگا تھا۔ بیانلی درجے کی تصویریں لینے کے ساتھ ڈی وی ڈی کوالی تی مودی بھی بناتا تھا۔ زارائے اس کی بیٹری فل کر ل تھی مگر مجر بھی حتیاطاً چیک کی۔ تو می کے یاس نیا آئی فون تھا اور اس کا کبر ابہت اچھا تھا۔وہ تيار بوكريا برآئے۔

راہداری میں ایک طرف الریوں اور کیچرر کے کرے تھے۔ کریم بھائی ریاض اور شمشاد کے ساتھ تھے۔ وہ جاتے کریم بھائی ریاض اور شمشاد کے ساتھ تھے۔ وہ جاتے ہوئے کریم بھائی و کمروں کی تگرانی برچھوڑ کئے تھے۔ بگ فور کا موڈ آف تھ گر باتی سب خوش تھے۔ وہرک سے

دىللسوسى التحديد الماري 2015 فرودى 2015 و

او پرروانہ ہو۔ ئے۔ ینچ زیادہ تر ہوگی اور ریبورٹس سے اور بھا ہوئے ہوئے ہوئے مڑک کل ہو ری تھے۔ او پر جاتے ہوئے مڑک کل ہو ری تھے۔ او پر جاتے ہوئے مٹرک کل ہو سی کی۔ ڈیڈیوں سے گزر نے ۔ لگے۔ یہاں راستے سے اگر چہ مشکل سے۔ برف ہر جگہ تھا گر جہ مشکل سے۔ برف ہر جگہ تھا گر ہے مشکل سے جب وہ جنگل میں اتن نہیں کھی البتہ جب وہ جنگل ۔ فیل اور جنگل میں اتن نہیں کھی البتہ انہیں تا حیر نگاہ برف نظر آئی۔ او پر بہت او نچا جاتا ہا ڈھا۔ اس کے پنچ جنگل کھی اور بیالے نما میدان کے آخری اس سے پیچ جنگل کھی اور بیالے نما میدان کے آخری اس سے پر ایک کیمن موجود تھا۔ بیلبوتر ااور کم چوڑا تر بھی سرے پر ایک کیمن موجود تھا۔ بیلبوتر ااور کم چوڑا تر بھی دروازہ تھا اور نقب میں ایک کھیری دکھائی دے ری تھی۔ دروازہ تھا اور نقب میں ایک کھیری دکھائی دے ری تھی۔ عقب میں بی آتش دان کی چن تھی مراس سے دھوال نہیں عقب میں بی آتش دان کی چن تھی مراس سے دھوال نہیں نقل رہا تھا۔

'''کیا عضب کی سردی ہے۔'' او می نے معمرتے سے کہا۔

ہوئے کہا۔
''مر ہوا میں کیسی تازگ ہے۔'' زارا نے گہری
سانس لیتے ہوئے کہا۔ راحیل ادرشایان ان کے آس پاس
سخمے۔غالباً ان کی گفتگو بھی من رہے تھے اس لیے شایان نے
حسب عادت تبرہ وکیا۔
وولود

" دولعض اوقات وے کا مرض ویر سے ظاہر ہوتا "

ہے۔ زارا اور توی نے انہیں تا گواری سے دیکھا۔ توی بولی۔'' آؤ کہیں اور چلتے ہیں یہاں ہوا چھے ڈرٹی ہوگئ ہے۔''

زارا ۔ مر ہلایا۔ وہ پہاڑی زوم کیس سے تصویریں ہے، یک کی ۔ اس نے قو می سے کہا۔ ''کیبن تک چلتے ہیں۔ وہال سے پہاڑا وراد پر برف نما یاں ہوگی۔' کھر کئے سے۔ ہاں آ نے کہ خیال سے بیزار بگ فور بھی اب ماحول کو افجوائے کررہے سے۔ میڈمز نے اسنو مین بنانا ماحول کو افجوائے کررہے سے۔ میڈمز نے اسنو مین بنانا مروع کردیا تھ۔ زاراا ورثو می کیبن کی طرف جارہی تھیں اور دل بی دل میں دعا کرری تھیں کہ آئیس کوئی رو کے ہیں۔ اگر بگ فور میں سے کوئی و کیے لیتا تو آئیس لازی واپس کا تھی مل جاتا کیونکہ پہلے تی کہ دیا گیا تھا کہ کوئی الگ نہیں ہوگا۔ مل جاتا کیونکہ پہلے تی کہ دیا گیا تھا کہ کوئی الگ نہیں ہوگا۔ مل جاتا کیونکہ پہلے تی کہ دیا گیا تھا کہ کوئی الگ نہیں ہوگا۔ ما جاتو کی دائیس نظروں کے لیے ہدایت تھی کہ آئیس نظروں کے لیے ہدایت تھی کہ آئیس نظروں کے ایک بیس نور خود کمن ہو گئے تھے اس کے لیک کئی نے تھی آ ہت آ ہت آ ہت ہیں دیا۔ پارٹی دیسے بھی آ ہت آ ہت آ ہت ہیں رہی تھی۔ رہی تھی۔

کیبن کے پال آگر نہیں احساس ہوا کہ بیغیر آباد تھا اورا گریہاں کو کی ریتا تھی تھا تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے جارول طرف، اور اماص طور سے درواز ے کے سامنے برف ہموار می ای طراح جیت پرمجی بہت مولی تاتھی اگر کوئی یہاں رہا تو لازی اس برف کو صاف کرتا۔ وہ احتياطاً كبين كي آ ژين آ كنير، -اب انبين مبك فورنبين و كمه سکتے تھے مگر یارنی کے دوس مرس عمرو کھ سکتے تھے۔زارانے ایک جگه نتخب کی اور بہال سے بہاڑ اوراس کی ڈھلان پر موجود چھوٹے ہے جنگل کی تھ ویریں لینے لگی۔ایک باراس نے زوم لینس استعال کیا تو اسے برف پر کوئی سنبری چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ان نے کینس اس طرف کیااوراہے زوم کیا تووه آ دمی واضح ہو گیا۔ سرخی مائل سنہری لباس میں وہ آدمی بہت تیزی سے اسکینگ، کررہا تھا اور اس کے انداز میں مہارت تھی۔ پھر زارا کی توجہ اس کے چھے فرد پر گئی جب اس نے اس برزام کیا و وہ عورت نکی۔اس نے مجی سرخی مائل سنبری نباس بینا مواقعا محراه پراس نے سرخ رنگ کی سادہ چادریوں لیبیٹ، رکھی کی کہوہ اسکینگ میں رکاوٹ تہیں بن رہی تھی ۔ وہ مجی بہت مہارت سے اسکینگ کر ری می ۔اس کے لیے بال ہوا مس لہرارے سے۔زارانے الومي كواس طرف متوجه كمايده وألرمند موكئ -

> '' چلویہال سے۔'' ''لیکن کیوں؟''

'' '' '' پتانبیں کون ہیں اور : وسکتا ہے بیر کیبن ان کا ہواور وہ یہاں ہماری موجود کی بسند نہ کریں ۔''

" " " کی ہے تو انہوں نے کوئی نشائی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے وہ ہیں پی کوئی نشائی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے وہ ہیں پی کوئی نشائی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے گرائی کرنے گئی۔ اس نے مرد ادر عورت کی بھی کئی تصویریں لے کی تعییں۔ مرائی طرح کہ انہیں بتا نہ چلے۔ چند منٹ بعد وہ ان کے سامنے تھے۔ مرد نہایت سرخ وسفید رنگت اور کھڑے یونائی نقوش والا وجیبہ مرد تھا۔ اس کے سامنے اور جیبا کک رہے تھے۔ قد سرخی مائل براؤن بال ایر کے بارے جما کک رہے تھے۔ قد وجیبہ ترین مرد دل بیل ہے وراثی جسم نمایاں تھا۔ بلا شہوہ وجیبہ ترین مرد دل بیل سے آبال تھا۔ عورت اس سے ذرا الیا تھا۔ وہ بھی نہایت حسین کی۔ مناسب ترین جسم کے والا تھا۔ وہ بھی نہایت حسین کی۔ مناسب ترین جسم کے مواد سے اسکینگ کے باوجود ساتھ بہت دکش چرہ تھا۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں اور موزٹ خوب صورت تھی۔ تیزی سے اسکینگ کے باوجود موزٹ خوب صورت تھی۔ تیزی سے اسکینگ کے باوجود

جللانسياني 2015 مري 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

#### دهونا

کھیم:''میری بیری نے جھے، بڑاوا وکا دیا۔'' خلیق:''کیا دھوکا دیا؟'' نعیم:'' کہنے گئی کہ اگرتم رات کوریر سے آئے تو میں خودکشی کرلوں گی ۔'' خلیق:''اس میں کیا دھوکا؛ وا؟'' کھیم:''اس نے خودکشی نیس کیا دھوکا۔''

نارتھ کرا چی سے طارق علی صدر نی کا صدمہ

### رانگانمبر

تسمت آزمائی کی دهن میں ایک ٹرکے نے ایک ٹیلی فون نمبر ملاکر دوسری طرف ریسیور اٹھانے پر کہا۔ 'مہلو! آپ اس دفت کیا کرری ہیں۔''

جواب ملا۔''نماز پڑھنے کما تیار کیا۔'' نو جوان جلدی ہے بولا۔''سور کی را تک نمبر۔''

#### خوبی

عورتوں میں سب سے بڑی خراب یہ ہے کہ جب بھی یہ لی گران کرتی ہیں جو وہاں میں کرتی ہیں جو وہاں موجود شہوران کرتی ہیں جو وہاں موجود شہوران کی بڑی خوبی ہے کہ جب بھی مل کر بیٹھتے ہیں تو ہراس عورت کی تعریف کرتے ہیں جواگ کی بیوی ندہو۔

#### ثيلىأون

ایک تنی اور کی نے پہلی مرانبہ ملی فون میں اپنے باپ کی آ واڑئی اور زار زار رونے کی۔
کی آ واڑئی اور زار زار رونے کی۔
"کیا ہوا چی؟" اس کی باس نے پوچھا۔
"ای۔" وہ چی بولی۔"اب آم اشنے تک سوراخ سے ابا جا ن کو کیے تکالیس مے؟"

ایک هخص تن مون این بکری کونهاش کرتا ریا مگر بکری کونهاش کرتا ریا مگر بکری درات کو تعک بار کر محمر او نا تو ویکها بکری محمنا نوپ اند میرے میں ایک کونے میں کھنزی تھی ۔
اس شخص کو بہت خصد آیا اور چھر ان اٹھا کر بکری کوؤن کا کر ڈالا ۔ کوشت شود بھی کھایا اور محلے واروں کو بھی کھلایا۔ جب میج اٹھ کرویکھا تو بکری توایک کونے نیس کھٹری تھی گھر کتا جب میج اٹھ کرویکھا تو بکری توایک کونے نیس کھٹری تھی گھر کتا جب میج اٹھ کرویکھا تو بکری توایک کونے نیس کھٹری تھی گھر کتا جب میج اٹھ کرویکھا تو بکری توایک کونے نیس کھٹری تھی گھر کتا جب میج اٹھ کرویکھا تو بکری توایک کونے نیس کھٹری تھی۔

كمك نذرحسين عاسم ،مردان

اس کے کھلے بال سلیقے سے اپنی جگدسیٹ تھے۔ حمر نہ جانے کیوں زارا کو اس سے فوف محسوس ہوا تھا۔ مرد رک کیا تھا اور مورت آھے آئی ۔اس نے برتطنی سے کہا۔ "ایکے کیوٹ کراز ہاؤ آر ہو؟"

''فائن۔''ٹوئی نے جواب دیا۔'' آپ کون ہیں؟'' ''میں سمیر ابول اور پیمیر ہے شو ہرریان ہیں۔''ال

''بیتو یو تانی لکتے ہیں۔''زارانے بے ساختہ کہا۔ سمیرا ہتی۔''یو:انی نہیں ہیں مکران کا خاندان یونان سے آکرامریکا آباد ہوا تھا۔''

'' تو پھر بیامر کی ہوئے۔''زارانے کہا۔ ''ہاں تراب رہ پاکستانی اور مسلم ہیں۔''سمیرانے کہا۔''ان کوار دو کم آئی ہے۔''

سمیرانے انگریزی میں ان کا تعارف کرایا۔اس نے ان سے ہاتھ ملایا۔ زارانے بتایا کدوہ یو نیورٹی کی طرف سے ٹوریر آئے ہوئے ہیں۔ ذرای دیر میں وہ ان سے بے تکلف ہوئٹیں۔ زارا۔ نے ہو چھا۔

"آب کہاں تھہرے ہیں؟"

"جم تھ برے ہیں؟"

"جم تھ برے بیں ہیں۔ یہاں ہارا بگلا ہے۔" سمیرا
نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔" جمیں اسکینگ کا شوق ہے

اس لیے ہرسر مامیں یہاں آتے ہیں ویسے ہم اسلام آباد میں
دیے ہیں۔"

زارا اور ٹوی اس حسین جوڑے سے متاثر ہوئے
سے۔ اپنے انداز، لبس اور دوسری چیزوں سے وہ بائی
سوسائی کے لگ دہے تھے۔ کچھ ویران سے تفتلو کے بعد
وہ اسکینگ کرتے ہوئے نیچ کی طرف چلے گئے۔ انہوں
نے کیبن کے بارے میں نہوان سے بات کی اور نہ یہ پوچھا
کہ وہ یہاں کیا کررے سے اس کا مطلب تھا کہ کیبن سے
ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ٹوی نے جھا تک کرویکھا اور بتایا۔
دوہ دوسری طرف نے دنگل کئے جین کسی اور کے پاس نہیں
دوہ دوسری طرف نے دنگل کئے جین کسی اور کے پاس نہیں

" ( کھر ہمارے پاس کیوں رکے تھے؟ '' زارائے سوال کیا۔'' رائے شر آتو ہے کیبن بھی نہیں آتا ہے۔' تو می نے پلٹ کر دیکھا۔'' تم ٹھیک کہدرہی ہو، وہ تو بالکل دوسری طرف ہے گئے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے اور اس طرف بھی وہ آؤٹ، آف روٹ آئے تھے۔''

مالانتراني في 2015 فيون في 2015 ما Noh

سعے۔
''واپس چلیں۔'' تومی نے کہالیکن زارا اوپر کی طرف و کھ رنی تھی۔اس نے پہاڑ کے بالکل نیچ موجود جگل کی طرف اشارہ کیا۔

''کیاخیال ہے دہاں تک نہ ہوکرآ تیں؟'' ''وہ بہت دور ہے۔''تو می نے تفی میں سر بلایا۔ ''چلو نا۔'' زارا نے اصرار کیا۔''بس اس کے کنارے تک بوکرآ جا کیں گے۔''

تو می نے انکار کیا تھر کمزور کہے میں اورزارا کا اصرار بڑھ کیا اس سے ہار اسے ہی مانی پڑی۔ تو می نے کہا۔ ''شیک ہے لیکن نیچے والوں کی نظروں سے بچنا ہوگا ورنہ ہوگی۔''

. '' '' '' '' کی آڑیں چلتے ہیں۔'' زارانے چلنا شروع رویا۔

کردیا۔

''شرکرب کی ''وی کاس کے پیچپے لیکی۔
''جب 'کے ممکن ہو۔' زارا بولی۔ او پر جانے کے لیے انہیں زور ڈگانا پڑھر ہا تھا کیونکہ یہاں ڈھلان تھی پھر بلندی بھی تھی' ہے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا بلندی بھی تھی' ہے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور دہ با قاعدہ ہانپ رہی تھیں۔ دور میدان میں ٹہلتے احمر نے انہیں او پر جائے، ویکھا تو وہ بھی اس طرف بڑھا گراس کا انداز ٹیملنے والا بی تھا۔ دہ ابھی کیبن سے چھد در تھا کہ شایان انداز ٹیملئے دالا بی تھا۔ دہ ابھی کیبن سے چھد در تھا کہ شایان اور راحل نے پہلے زارا اور تو می اور پھر احمر کود کھا۔ شایان اور معنی خیز انداز میں کہا۔

'' پہر چکر ہے۔ پہلے دہ ددنوں او پر گئیں اور اب احمر جارہ ہے۔'' جارہا ہے۔ مبع بھی بیاورز اراہوئل کے لائن میں تھے۔'' راحیل چونکا۔' دہمہیں کیسے بتا چلا اور تم نے بتایا نہیں۔''

'' واش روم کے لیے اٹھا تھا۔ ہمارا کمرالان کی طرف کھلتا ہے ۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ تب میں نے دیکھا اور پھر بھول ٹریا۔ ابھی دیکھاتو یا دآیا۔''

راحیل نے معنی خیز انداز میں شایان کی طرف دیکھا۔ ''کیا خیال ہے ہم بھی چلیں۔''

" ہاں میکن اس طرف سے نہیں، ہم دوسری طرف سے نہیں، ہم دوسری طرف سے جائیں گئے۔'' شایان نے میدان کے ساتھ چلنے والی درختوں کی ایک چوڈی قطار کی طرف اشار ہ کیا۔'' اس کی آ ڑ شیک رہے گی۔''

وہ اس طراب بڑھ میے۔ زارا اور تو می پیچیے آنے والول سے بے خبر بنگل تک بینے کئیں۔ وہ اب سمیر ااور اس

کے شوہر کے بارے ٹن بات کررہی تھیں۔ تو می نے کہا۔ ''میراخوب صورت تھی۔''

" الليكن شر بائے كيوں مجھے اس سے خوف سا آيا"

توی نے جرت سے اُسے ویکھا۔ ''کس بات کا خوف؟ دونوں عام سے لوگ ایں۔''

" ہاں اس کے باوجود مجھے ڈرلگا۔" زارابولی اور بملی بارجنگل کی طرف توجہ دی۔" او کتنا خوب صورت ساجنگل ۔۔۔"
ہے۔ برف زار کے درمیان چھوٹا ساسر سبز جنگل ۔۔۔"

اس جنگل میں گے سارے درخت سداہمار تھاور مخت ترین سرما میں بھی ان پر مبزیتے موجود تھے۔ اگر چہ تعداد کم تھی عمران کی دجہ ہے اپرا جنگل بہار کا ساتا تر دیے رہا تھا۔ درختوں کے گھنہ بن کی دجہ ہے وہاں زیاوہ برف نہیں تھی۔ یہ جگہزیا وہ بڑی نہیں بھی عمراو نے درختوں کی دجہ سے بڑے جنگل کا تاثر بن رہا تھا۔ وہ اس کے کنارے موجود تھیں۔ بہت تر چھی ڈھلان پر جابہ جا تھوں نے بڑے سائز کی چڑا نیس تھیں۔ ان کے درمیان راستے تا یاب تھے۔ مائز کی چڑا نیس تھیں۔ ان کے درمیان راستے تا یاب تھے۔

" ' نتم تفیک کہدر آن ہو۔ ' زارائے کہا اور جنگل کی تصویر سی لینے گی۔ ' بہن منفر زجنگہ ہے برف کے درمیان اتنا سبز جنگل میں نے آرج تک نہیں ویکھا۔ اس کے پتے کتے گہرے مبز ہیں۔ '

توی دہاں زمن پر پڑے رنگ بر تھے ہتر چنے اللہ اس ملتے ہیں اور لوگ اللہ اس ملتے ہیں اور لوگ اللہ اس ملتے ہیں اور لوگ اللہ اس ملسم کے ہتر پہاڑوں پر عام ملتے ہیں اوقات کی المبین سوونیئر کے طور پر لے جائے ہیں لیکن بعض اوقات کی کی میتی ہتر بھی ہاتھ لاگ جائے ہیں۔ موسم خشک تھا اور کی می کھر انہوں نے انڈا پر اٹھا کھا یا تھ اس لیے پیاس لگ رہی تھی اور تو می نے ہوئی سے نکلے سے پہلے یائی بیا تھا۔ اس کا نتیجہ نکلا ادر وہ زارا کے پاس آئی ۔ اس نے چھوٹی انگی سے مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "جھے ذراجانا ہے۔"

'' ہوئی تو بہت نیچے ہے۔'' '' بہاں جنگل میں وٹی نہیں ہے۔'' تو می نے کہا۔ ''میں بس ایک منٹ میں آئی۔''

زارا کی کہا چاہتی تھی لیکن تو می اس سے پہلے او پر کی طرف بڑھ تی۔ ہتھروں پر احتباط سے چڑھتے ہوسے وہ زارا کی نظروں سے اوجمل ہوئی۔زارا کچھ دیر کھڑی اس

جاسوس فالحسن 234 مروري 2015

أخرىجواب

انہوں نے کچھ کہانہیں،البتہ جب،وہ پتھروںاور چٹانوں پر چڑھ رہے ہتھے تو راحیل نے کہا۔'' کسی کو جا کر بڑوں کو بھی بتانا جاہے۔''

مریمان آیمی نبیں۔ 'زارانی بیاجات کہا۔''وہ ہم جھپ کریمان آئے تھے اگر بڑوں کو پتا چل کیا تو ہماری شامت آجائے گی۔''

"جي تمهاري مرض -" شايان بولا-"ليكن مجم معامله گریزلگ رہا ہے، تو ئی خیر نت سے نظر نہیں آ رہی۔' "الله نه كرے يا زارا بولى - وہ ول ہى ول مي دعا کرر ہی تھی کہ تو می خیر بت یہ ہو۔اسے براول کی پروا نہیں تھی۔اے اپنی دوست کی آرتھی کہاہے کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ او پر جاتے ہوئے مجی وہ تو ی کومستقل آوازیں دے رہے تھے۔ درختواں کے درمیان پھر اور چٹانیں تھیں مٹی یا ہموار جگہ نہ ہرنے کے برابرتھی۔ جہال تھوڑی سى عَكَمْ يَعَى وَبِال يَتِي أور تِهُولُي شاخيس تُوث كرمُري بوكي تھیں بڑی شاخیں شاید آس یان رہنے والے اٹھا کرلے چاتے ہوں کے کیونکہ اس لحاظ سے جنگل بالکل صاف تھا۔ جگهاتی دشوار بھی کہ دیاں مانور بھی نہیں آتے ہوں مے۔ ذرا او پر اینج کروه میس کے اور الگ لگ جنبوں برد کھنے لگے۔ زارااب روبائس مومئ تحى اورتوى كوآ واز ديج موية اس كَ ٱلْحُصُولُ مِن ٱنسوآ عَيْنَ مِينَ مِن مُنوحٌ وَحِنْحِلُ تَقِي اور اس سے زاق میں کرتی تھی مراس کے مکا زاق اس نے بھی نبيس كيا تفاراس ميں برداشت بن تھی كدنداق كوزياد وطول دیتی۔ اگروہ اس وقت مذاق کر رہی ہوتی تو بہت پہلے ہی ہنس ہے بے قابد ہو کر سامنے آ چکی ہوتی۔ اب زارا کو مجھی لگ رہاتھا کہ اس کے ساتورکوئی عادثہ بیش آ چکا ہے۔

احراب آسے تھا اور وہ جنگ عبور کرکے دوسری طرف برف کی حد تک بینج گیا جہ ال ارب سوائے سفید بہاڑ کے اور سہ برنیس تھا۔ نصف کھنے سے کم افت بین وہ اس جگہ کو پوری طرح جھان چکے ہے۔ اگرتو کی وہاں ہوتی تول جاتی پھر دہ سختے ہی طرح جھان کی شمشا دادہ ریاض نے لڑکوں کے ساتھ ل کر قومی خاتب ہے۔ یہ سختے ہی تو می کو تلاش کرتا شروع کر دیا اور دوسری طرف میڈ مزچند تو می کو تلاش کرتا شروع کر دیا اور دوسری طرف میڈ مزچند لڑکیوں کے ہمراہ ہول کی طرف روانہ ہو گئیں کہ شایدتو می اس طرف جن ہوگر جب وہ ہولی بہنچیں تو بتا چلا کہتو می وہاں بھی تبین آئی ہوگر جب وہ ہولی بہنچیں تو بتا چلا کہتو می اور اسے بھی تو ن بہیں آئی ہے۔ ایک کھنے بعد باتی پارٹی بھی آگئی تھی اور اسے بھی تو ن بہیں گئی ہے۔ ایک کھنے بعد باتی پارٹی بھی آگئی تھی اور اسے بھی تو ن بہیں گئی ہے۔ ایک کھنے بعد باتی پارٹی بھی آگئی تھی اور اسے بھی تو ن بہیں گئی ہے۔ ایک کھنے بعد باتی پارٹی بھی آگئی تھی اور اسے بھی تو ن بہیں گئی ہے۔ ایک کھنے بعد باتی پارٹی بھی آگئی ہی اور اسے بھی تو ن بہیں گئی ہے۔ ایک کھنے بعد باتی پارٹی بھی آگئی ہے دو بولیس سے دا بیلیس اسٹیشن بہاں سے دو

ست دیمی ربی پھر تصاویر لینے ہیں گمن ہوگئ۔اسے پھے درارانے دیر بعداحساس ہواکہ تو می اب تک نہیں آئی ہے۔زارانے وقت نہیں دیکھا تھا تھراس کے انداز سے کے مطابق تو می کو گئے ہوئے دیں بنٹ سے زیادہ ہو گئے تھے اور وہ ایک منٹ کا کہدکر می تھی ۔زارانے اسے آ واز دی۔" تو می کہاں ہو؟"

عمرتوی کی طرف ہے کوئی جواب ہیں آیا۔ زارانے دوبارہ آواز دی۔ اس بار بھی جواب ہیں آیا تو وہ تیسری بار چلااتھی۔'' ٹوی کی بچی کیوں تنگ کررہی ہو؟''

"کیا ہوا، تو مانہ کہاں ہے؟'' پاس سے احمر کی آواز آئی تو زارا پہلے تو خوف سے اچھل پڑی مگر پھر احمر کود کھے کر اس کی جان میں مان آئی۔

''وہ آق می اوپر گئی تھی تھراب تک نہیں آئی ہے۔' ''اویر کہا ں . . .؟'' احمر نے جنگل کی طرف دیکھا۔ '' یہ جگہ تو بالکل نیر آباد لگ رہی ہے۔ تو می بہاں کیوں ''مئی ؟''

''وہ اے، ایک کام تھا۔'' زارائے واضح جواب ویئے ہے گریز کرا۔احرسمجھ کیا۔اس نے پوچھا۔ ''کتنی دیر ہموئی ہےاُسے؟'' ''دس مندنہ ہے زیادہ ہو گئے ہیں۔''

رسی سیاسی میں سیاسی میں ہے۔ اسے یوں بے احتیاطی سے مہیں جاتا چاہے تھا۔ "احرفکر مند ہو گیا۔" اسے آواز دو۔"
زارانے بھلا کرتو می کو آواز دی۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا تو احر بھی آواز دی۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا تو احر بھی آواز دیے میں شامل ہو گیا۔ اس دوران میں شایان اور رہیل بھی آگئے۔ ان کے تاثر ات معنی خیز سے مگر جب انہیں، بتا چلا کرتو می او پر کئی ہے اور پکار کا جواب نہیں دے رہی ہے تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ احر نے بچکیا تے نہیں دے رہی ہے تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ احر نے بچکیا ہے

ہوئے کہا۔ "جمیر) او پرجاتا ہوگا۔" زارااب : دسرے حوالے سے پریشان ہوگئ۔" کیا بیمناسب ہوگا؟"

''ویکھوو؛ جواب نہیں دے رہی ہے۔ شایداس کے ساتھ کوئی مسلمہ و کہا ہے۔ یہ چٹا نیس بہت خطرناک لگ رہی ہیں۔ کہیں وہ چور کھا کر بے ہوش نہ ہوگی ہو۔'' ہیں۔ کہیں وہ چورٹ کھا کر بے ہوش نہ ہوگی ہو۔'' '' میں نجی، چلوں گی۔'' زارا نے کہا۔'' میں آ سے

رہوں گی۔'' ''یہ مناسب ہے۔'' احر نے تائید کی۔''ہم لاکے چھے دہیں مے۔''

اس کی بات پرشایان اور راحیل کا منه بن حمیا مگر

Copied From Web 2015 235 Significant September 2015

تھنٹے کی مسافت پر قما۔ شمشاد اور ریاض چنداز کوں کے ہمراہ ر پورٹ کرانے رو نہ ہو گئے اور انہوں نے کال کرکے یو نیورٹی انتظامیر کوئی اطلاع دے دی تھی۔ \*\*

توی اینا لیاس درست کرکے اٹھ ربی تھی کہ اے عقب ہے آ ہٹ محسرس ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزکر ويمتى ،ايكم مغبوط عمر ته كراس كے منہ پرجم كيا-اس نے ہاتھ ہٹانا جاہا مر ہاتر سے اتھی مبک نے یک وم اس کے حواس کو حمل کر دیا۔اس کا چبرے کی طرف جاتا ہاتھ من بھر کا ہوگیا ادر پھرجھول کیا۔ایک منٹ ہے بھی پہلے وہ خوو بھی جھول گئی۔ اے، بے ہوش کرنے والامخص ریان تھا۔ اس نے تو می کوایے شانے پرلا دااور محاط قدموں سے اویر جرمن لگا۔ یہاں چاہیں اور پتھرا یسے ستھے کہ اس کا ایک تَدم بھی بہتا تو وہ ہے، ہوش تو می سمیت پنچالڑ ھک جا تا اور یقینااس کی این بڑی پہلی ایک ہوجاتی ۔ ذرااو پر جا کراس کا رخ نیجے کی طرف ہوا اور چند منٹ بعد وہ جنگل سے وائیں طرف موجود برفانی دُ حلان برنکلا۔ وہاں تمیراموجود تھی اس نے سوالیہ نظروں ہے، ریان کی طرف ویکھااوراس نے سر

ہلایا۔ ''کوئی مشکل نہیں ہوئی، اس نے خود کام آسان کر

"ا النظويها ال سے اس سے مملے كدكوني آجائے -" سمیرا بولی ۔ دونوں کا لباس بالکل سفید تھا۔ اگر دور ہے کوئی انہیں و کھنا تو انہیں برف کا ایک حصہ مجھنا مگریے ہوش تو می کارنگین لباس و دریت متوجه کرسکتا تھا۔ ریان نے ایک سفید پیراشوٹ کا بنا ہواتھ بلا نکالا اور تو می کواس میں ڈالا۔ ہاتھ باؤں سمٹنے سے وہ آ سانی سے بیگ میں سامئی۔اس میں بیکنس کی تمیں ، ریان نے ان کی مدد سے بیگ اپنی پشت پر لادليا اورايك منث باندوه وونول اسكينز يرتيسلت موسئ جا رے تھے۔ان کارر أ ذرا فاصلے پر ایک جموٹے ہے تنگلے ك طُرف تقار اس -، آس ياس بحى برف بى برف مى اور وه این جگه سے کوئی نه غب کلومیٹرز دور تھا۔ جب وہ اس جگہ ہے نکل گئے تب زارا اور دوسروں نے ٹو می کی تلاش شروع کی تھی۔ بینگلے کے یاں پہنچ کروہ اسکیٹر سے از سکتے ہمیرا نے ووٹوں کے اسکیٹر اور حمیریاں سنجال کی تعیں۔ وہ اندر آے اور ریان تو می تو ای طرح پشت پر لادے ہوئے ایک کمرے میں لایا۔ مغیدو بواروں والے اس کمرے میں مرف ایک درواز و توا \_ یهال ایک سنگل بید بچها موا تھا۔

بیندآ مرکن را و کا تھا اور اس پرفزم میٹریں تھا۔ ریان نے بینہ پر بین کر بیگ کی بیلنس کھولیں اور کھز اہو گیا۔ اس نے زیب سر کا کراندر سے تو می کونکالا اور سید ھا کر کے بیٹر پرلٹا ویا۔ اتنے میں تمیرا اندر آئی ، اس نے اپنا بھاری لیاس اتار ویا اوراس وتت تارل گرم كي ول يس كى -اس قر يان سے کہا۔''تم ہاہرجاؤ۔'' ''کیابیضروری ہے؟''

" ال-" سميرا كا لبجه سرد موسكيا- "وي آر

'تب میرا جا ناضرور کی نہیں ہے۔'' '' ہاں۔''سمیرا کالہجہ ''خ ہو گرا۔' 'عورت کے معالم میں تم مان پر وفیشنل ہوجاتے : ہو۔''

ريان كاوجيهه چېره بكر ما كيا . وه پچهد يرميرا كونكورتا ر ہا پھر جھنگے سے مڑ کر کمرے سے جا احمیا۔ ممیرانے پچے دیر بعدا تھ كر قوى كالياس اتارنا شرور أكيا۔ ايك ايك كرك اس نے اس کےجم سے سارے کوڑے الگ کردیے اور مراس کے ازویر اس کے جم کے خاص حصول پر یول ڈال ویے کہ وہ حجب کئے اور پھر اس نے ایک حجبوٹا سا ڈیجیٹل کیمرا نکال کر مختلف نہ او بواں سے اس کی تصاویر لیں ۔اس کی کوشش تھی کہ ہرتصویر میں تو می کا چیرہ نمایا ل نظر آئے۔تعویریں لینے کے بعداس نے ایک ایک کر کے تمام کپڑے اسے دویارہ بہنائے اور اب اسے دیکھ کرکوئی تہیں که سکتا تھا کہ وہ مجمد ویر پہلے س حالت میں تھی اور اس کی تصاویر لی تن تعیں ۔ کیمرار کھ کراس ۔ نے تو می کی نبض چیک کی اورسر بلاتے ہوئے مہلے اس کے دونوں ہاتھ او پر آئر ن راڈ کے بیڈ کے او بری یا ئے سے معری کی مدوسے یا ندھ دیے ادر محرایک ساہ رنگ کا تعمیلا نما غلاف اس کے منہ پرج ما دياً ـ اب وه نه تسي كود مكيم سكتي تنتي اورنه جان سكتي تنتي كه وه كها ل ہے۔ سمیرا کرے سے باہر آئی توریان لاؤ تج میں بیٹا ہوا تھا اور اس کے اتھ میں جانی واکر کی بوتا ہاتھی ہمیرا نے اسے محوراتووه انكى اثفاكر بولا-

"اس پرتم کچینس کہوگی۔"

'' ابھی صرف ایک کام ، داہے ادرتم بیمت مجھوکہ ہم خطرے میں ہیں ہیں۔

" م خطرے میں کب نہیں ہوتے ہیں۔" وہ بے يروانى سے بولا۔ د جميل خطرات \_ بمٹنا آتا ہے۔ " اس ونت وه بالكل صاف مقامي نهج من اردو بول رہا تھا۔ سمیرا نے کہا۔'' مسئلہ ان کائنہیں ہے جن سے ہمیں

الله فالم المنابع المالية الما



" إلى " ريان \_ " كها آراس كالهجد مرد تعا\_" ليكن طلب تههاري تبيس ہے "

وہ کہ کر بول اٹھا کر اپنے بیڈروم کی طرف چلا کیا اور
سمیرا ہونٹ بھنچ کر اے دہ اسمی رہ گئی۔ ای کسے اے تو ی
والے کمرے ہے اس کے چیخے کی آواز آئی۔ وہ مدد کے
لیے بکارری تھی۔سمیرا کے بونٹول پر سکرا ہٹ آئی اور پھروہ
اٹھ کر کمرے میں آگئ۔ تو ان بستر پر بندھی مجل رہی تھی اور
خودکو آزاد کرانے کی کوشش کررت تھی۔سمیرا کچھو یراہے
دیکھتی رہی پھر اس نے کہا۔ "خاموش رہو، یہاں تہاری

آواز کوئی تبیس نے گا۔'' تو می ساکت ہوئی کیونکہ سیرا کے منہ سے نکلنے والی آواز جیرت آئیبز حد تک کرفت اور مردانہ تھی۔ تو می مہم کئی نجراس نے بہمشکل اور رند کی ہوئی آواز ٹیل کہا۔''کون ہو تم ، مجھے کہاں لے آئے ہو۔ ، خدا کے لیے مجھے جانے

دو۔ '' ہمیں تم ہے کوئی ذاتی پر خاش نہیں ہے ہاں اگر تمہارے باپ نے ہماری بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ کچھ کھی ہوسکتا۔ انجی تو تم اپنا منہ بزر کرواور خاموش لیٹی رہو، حمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ہاں گرتم نے شور جاری رکھا تو سوائے غلاف کے تمہار۔ ہے جسم سے پورا لباس اتار ویا جائے گا۔''

بات وی تو می بین کرارزاشی - "بلیز نہیں میں اب نہیں بولوں م "

وہ دنی آواز میں سسکیاں لینے تی ہمیرا کھودیراسے
ریمتی رہی پھر کمرے سے نکل آئی۔ اس نے دروازہ باہر
سے بند کر دیا تھا۔ اگر چہاؤئی کے آزاد ہونے کا کوئی امکان
نہیں تھا مگر وو کمل احتیاط کی تاکل تھی۔ اس نے تالے کے
سوراخ میں جائی تھما کر جائی نکائی اور اپنی شرٹ کی جیب
میں رکھ ئی۔ اب دروازہ با برے بی تبین کھل سکتا تھا۔

فائل لینی ہے، منلدان نوگوں کا ہے جن کے لیے فائل لینی ہے، تم جانے ہر وہ غلطی معاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔''

اس بارریان کے چہرے پر چند کھے کے لیے تتویش آئی مگر پھروہ پہلے، کی طرح بے پروانظرآنے لگا۔ البتداس نے مزید دو محونت لے کر بول کا کارک لگا دیا اور بولا۔ "د تصویریں لے ابس؟"

''ہاں۔''میرانے کہا اور میز پررکھا چھوٹا سالیپ ٹاپاٹھا کرآن کیا اور پھر یوایس ٹی کورڈ ہے اپنا کیمرااس ہے منسلک کر کے ضویریں لیپ ٹاپ میں مقل کرنے گئی۔ اب وہ ان کی کوائن چیک کررہی تھی کدریان بھی اٹھ کراس کے عقب میں آ'' بیا۔ میرا کا چروتن کمیا تکراس نے پچھ کہا نہیں۔ریان نے پچھوڈ پر بعد کہا۔

''لڑکی خورب صورت ہے۔'' ''جسیں اس کی خوب صورتی سے پچھ لینا دینا نہیں ہے۔''سمیر نے پکچرو یور بند کردیا۔

'نهوسکی بے کہ لینا دینا پر جائے اگر اس کا باپ شرافت سے مائے نے انکار کرے تو موں 'ریان کا لہم معنی خیز ہوگیا۔

''وہ بعد کی بات ہے۔''میرانے کہا ادرایک چھوٹی ی ڈیوائس لیپ ٹاپ سے لگائی۔ بید وائرلیس انٹرنیٹ ڈیوائس تھی۔نیٹ لگانے کے بعد میرانے ایک ای میل کھولا اور تعویریں ای کیل کرنے گئی۔اس نے کل چھ تصویریں لی تعییں۔تعویریں ایچ کرنے کے بعد اس نے فیکسٹ کے فانے میں کھا۔

واظہیر خان، امید ہے تم تصویری و کھ کر سجھ جاؤے کے کہ تہاری جی کس مشکل میں ہے۔ اگرتم چاہوتو اسے لائو ہی دیم کی دیم کی سکو کے اور تہمیں بقیمن آجائے گا کہ نی الحال وہ کسی میں تعمین تم کے نقصان سے محفوظ ہے مگر وہ زیا وہ دیر محفوظ ہیں رہے گی اگرتم نے ہماری بات مانے سے انکار کیا تو . . کسی سے ذکر کی صورت میں تہاری اپنی عزت الچھلے کی ۔جلد ہمارا تری تم سے عزیز کے نام سے رابط کرے گا اور اپنا مطالبہ بیش کرے گا۔ یا در کھنا تمہاری بیٹی کو ایمی تک کسی مرد نے بیش کرے گا۔ یا در کھنا تمہاری بیٹی کو ایمی تک کسی مرد نے اس حال میں ہی مرد کے ساتھ دیکھو گے۔''

ای میل کر کے اس نے لیپ ٹاپ بند کردیا اور ریان کی طرف و کھے کر آئی دیر میں پہلی بارمسکر ائی۔''میرا خیال ہے تہیں طلب ہواری ہے؟''

#### 公公公

ظهیرخان اینے محکمے میں اہم ترین پوسٹ پرتھا اور اس کے محکمے کا تعلق بیک وقت دفاعی اور خارجی امور سے تھا۔ظہیر خان کی شہرت ایک ایما نداراورمحنتی افسر کی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے افسران اور ماتحت اس کی موای دیتے ہے، تیس سالہ جاب کے دوران میں کئی بار اسے غیر قانونی انکامات نہ ماننے کے یاواش مس عماب کا نشانه بنا پرا- تباد لے ادر کم تر پوسٹول پر تقرریال اس کی ملازمت کا حصدرای تحیی ۔ کئی بارول برداشتہ ہوکراس نے ملیا زمت چھوڑنے کا سو جا۔اسے ملازمت کی ضرورت نہیں تھی، اس کا تعلق ٹالی علاقے کے ایک دولت مند گھرانے ہے تھااوراس کی ذاتی ملکیت میں خاصی زمین اور جا کداد تھی مكريه ملازمت اس كامشن تقى في خلير خان كاباب عظيم خان اس ملک کی اس اولین بوروکر کی کا ایک حصہ تھا جس نے ابتدائی مشکل دنوز ، میں ملک چلا یا اوراس کی خواہش تھی کہ اس کا کوئی بیٹا اس کے نقشِ قدم پر چلے نظم پیرخان اینے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے سول سروس میں آیا تھا۔ چندسال پہلے اِس کا تباولہ اس اہم ترین محکیے کی اہم ٔ ترین بوسٹ پر ہوا۔ اگر حدد فاعی امور سے اس کا تعلق نہیں ر ہا تھا مگر یہاں آنے کے بعداسے علم ہوا کداس وقت ملک نه صرف ساس اور معاش بلكه دفاع لحاظ مع محى نازك مرطے سے گزررہا ہے۔معاشی صورت حال وگر کوں ہونے کی وجہ سے ملک اس قابل نہیں تھا کہ این ضرورت کا اسلحہ بین الاقوامی منڈی سے خرید سکے۔مغربی ممالک جن کی میکنالوجی اور ہتھیا رقابل اعمادادر آزمودہ ہتے۔ اول تو وہ یا کتان کوجد پدہتھ بیار فرا ہم کرنے کو تیار نہیں ہتے دوسرے ان کا اسلحداتنا منع تھا کہ ایک غریب ترقی پذیر ملک اسے برداشت نبیل کرسکا تھا۔اس صورت میں ایک ہی راستہ تھا كداية آزموده ترين يروى ملك كى مددسے دفاعى صنعت میں خود کفالت حاصل کی جائے اور اس مقصد کے لیے کئی اہم ترین پر دجیکٹ، زیرممل تھے اور ان میں سے کچھ پھیل کے مراحل میں ہے۔ پروی دوست ملک کے تعاون سے ایک اہم ترین

پڑوی دوست ملک کے تعاون سے ایک اہم ترین پروجیکٹ ملک کے،اپنے تیار کردہ جنگی طیارے کا تھا۔اس طیارے کے جدید ترین درژن کی تحکیل کے بعد ملک اس شعبے میں نہ صرف خود کفیل ہوجاتا بلکہ بیستا ادرجد یوترین شیبے میں نہ صرف خود کفیل ہوجاتا بلکہ بیستا ادرجد یوترین شیکنالوجی سے آراستہ طیارہ ترقی پذیر ممالک کو فروخت کر کے زرمبادلہ بھی کمایا جاسکیا تھا۔اس طیارے پرریسری

اور جدت کا مزید کام کرنے . کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ بیم اہدہ نہایت خفیہ نوعیت کا تھا اورا سے ان تمام ملکوں ہے ہوشیدہ رکھنا تھاجو وطن کے کھلے یا چھے وقمن شے۔ اس معاہدے کو تی شکل دینے کے لیے ملک سے دفائی اور سرکاری افسر ان کا یک وفد پڑوی ملک جانے والا تھا اور اس کی تحویل میں تھی۔ اسے اسلام آباد میں ایک فائل اس کی تحویل میں تھی۔ اسے اسلام آباد میں ایک سرکاری کو تھی ہوئی تھی اور وہ اس وقت دفتر سے دزیر اعظم سکریٹریٹ جارہا تھا۔ وہاں اے پڑوی ملیک سے ہونے سکریٹریٹ جارہا تھا۔ وہاں اے پڑوی ملیک سے ہونے والے دفائی معاہدے کی بریانگ دنی تھی۔ اس کے موبائل کی تیل بھی۔ اس کے موبائل کی تیل بھی۔ اس نے موبائل کی تیل ہے۔ اس نے موبائل کی تیل ہیں۔ اس نے موبائل کی تیل ہیں۔ اس نے موبائل کی تیل ہیں۔ اس کی میشائی پر بل آگئے۔ اس نے کال ریسیوکی۔

د د بيلو ، ،

"فلهيرخان صاحب، " ووسرى طرف سے كہا كيا۔ "ميں ... يونيورٹى كا ايد من آفبسر شعبان احمد بات كر رہا موں - "

''فرمائے۔''

" میں افسوں کے ساتھ طلاع دے رہا ہوں کہ یو نیورٹی کی طرف سے ٹور پر جانے والی آپ کی جی شالی علاقے میں لا پتا ہوگئ ہے۔ است خلاش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹورا نچارج شمشاد علی ہے رابطہ کرسکتے ہیں۔

ظہیر خان چند کیے کے لیے، ساکت رہ کیا پھراس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ہوتے ہوئے ہا۔ " پولیس کور پورٹ کروی می

"میرا خیال ہے کیکن درست صورت حال کاعلم آپ کوشمشاد علی سے ہوگا۔ ہمیں دس سٹ پہلے اس کی کال آئی ہے۔ایس کانمبرنوٹ کرلیں۔"

ظہیر خان نے نمبر نوٹ کیا اور کال کاٹ کرنمبر ملایا۔ شمشاد علی نے کال ریسیو کی توظہیر خان نے اپنا تعارف کرایا۔شمشاد علی نے اسے تفصیل سے بتایا مرظہیر کواس کی باتوں سے لگا کہ پوری طرح اے بھی علم نہیں تھا۔ اس نے شمشاوعلی سے بوچھا۔ ''تو می کس نے ساتھ تھی ؟'' ''دوزار ااحسن کے ساتھ تھی ۔''

زارائے ظہیر خان کو بہتر انداز میں بتایا کہ تو می کہاں اور کیوں می تھی اور پھر وہ غائب ہوگئ ۔ تو می اس کی اکلوتی

خاللوس كالمجعث با 230 مفرورى 2015

بائیک والے کے پیچے چاو۔"

بائیک من ہائی و ے نے اگلے کمٹ پر مروس روڈ پر
ائر کئی۔ ڈرائیور نے بھی گاڑی کمٹ سے اٹار کی۔ بائیک

والا گرین بیلٹ کے ساتھ رک کی تھا۔ ظہیرخان نے بھی
گاڑی رکوائی اورگارڈ کو ہیشیار دہنے کا کہدکر نیچے اثر آیا۔وہ
سوار کے پاس پہنچا تو ال نے ناکیج ایک چھوٹی می چٹ
اس کی طرف ہو جا تو ال نے ناکیج ایک چھوٹی می چٹ
پروی ملک سے ہونے والے طبارے کے دفائی معاہدے
گی فائل کی اسکین یا تصویر لی ہوئی کائی اس ای میل پر
چاہیے جس سے تمہیں ای میل کی گئی اس ای میل پر
چاہیے جس سے تمہیں ای میل کی گئی اس ای میل پر
تمہاری بیٹی کے ساتھ کرا ہوسکتا ہے، اس کا اندازہ
سیس تصویر ہیں و کھے کر ہوگیا ہوگا۔ابھی صرف ہارہ محفظ ہیں اس
سے بعد تمہاری بیٹی کے ساتھ کرا ہوسکتا ہے، اس کا اندازہ
سیس تصویر ہی و کھے کر ہوگیا ہوگا۔ابھی صرف تم نے دیکھا
سے بیکن آگی بار جوہوگا، وہ ساری دناد کھے گی۔"
سیکن آگی بار جوہوگا، وہ ساری دناد کھے گی۔"

بانیک سوار نے ہیں مٹ کا شیشہ ذرا او پر کیا اور اپنا مذکھول کر دکھا یا توظہیر خان کو اپنے رو تکلئے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے کو نکہ اس کے منہ بیل زبان نہیں تھی، وہ جڑ منہ بیل رکھ کی اور منہ کے منہ بیل آرکھ کی اور منہ کے ماتھ نیشہ بھی بند کر دیا۔ پھر اس نے با نیک کا ایک لیٹر دبا یا اور وہ آتی تیزی ہے آگے بڑھی کے فراس نے با بجووا سے روک بیس سکا۔ با نیک کا ایک کا ایک کی طرف مڑ نے والی سڑک پرجا بھی تھی اور کو تھی اور کی آبادی کی طرف مڑ نے والی سڑک پرجا بھی تھی اور اب اس کے پیچھے جانا برکار تھا۔ جس وقت ظمیر خان نے تو ی کی تصاویر ویکھیں تب بی اسے انداز ہوگیا تھا کہ اس کے کی تصاویر ویکھیں تب بی اسے انداز ہوگیا تھا کہ اس کے پس بیت بڑا تھیل ہے اور چند ہی منٹ بعد بات کی تصاویر کو دوبارہ سکریٹر بیٹ، کی طرف چلنے کا تھی و یا اور ساتھ ڈرائیورکودوبارہ سکریٹر بیٹ، کی طرف چلنے کا تھی و یا اور ساتھ شی کہا۔

"داس بارے بیل اپنی زب نی کمل طور پر بندر کھنا۔ یہ کی کہا۔

"اے کھ بواتو میں ..."

سرکاری رازہے۔'' ڈرائیور اورگارڈ دونوں : رسوں سے اس کے ساتھ ستے اور اس کے اعماد سکے ستھے ۔ اس کے باوجود اس نے انہیں خبردار کر دیا۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے۔ ایک طرف بیٹی کی آبے و و زندگی تھی اور دوسری طرف اس کے ملک کی عزمت اور قوم کی بقا کا معاملہ تھا۔ وہ سمی کوچی نظر انداز نہیں کرسکت آبا۔ عمر جب وہ سکریٹریٹ بین تھی۔ اس کے باوجود وہ بدخواس نہیں ہوا تھا البتداس کی کشادہ پیشانی پرسلوٹیں آگئی تھیں۔ زارا سے بات کرکے اس نے پھر شمٹناد علی سے بات کی اور پولیس رپورٹ کا پوچھا۔ پھراس نے کال کاٹ کرشائی علاقے کے معاملات دیکھنے والے وفاتی افسر کوکال کی اور اسے اس بارے میں رپورٹ کی۔ اس نے یقین دلایا کہ انظامیہ تیزی سے حرکت میں آئے گی۔ ظہیر خان کا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا۔ اس نے کال کر کے موبائل رکھا تھا کہ اس پر ایس ایم ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی موبائل اٹھا کرد یکھا۔ ایس ایم ایس کی ایس کی مغیر سے نہیں بلکہ ایک ویب سائٹ سے آیا تھا۔ اس میں مغیر سے نہیں بلکہ ایک ویب سائٹ سے آیا تھا۔ اس میں مغیر سے نہیں بلکہ ایک ویب سائٹ سے آیا تھا۔ اس میں مختصر سا پیغام تھا۔ اس میں مختصر سا پیغام تھا۔ "

اس نے اب ٹاپ کھولا اور ای میل اکاؤنث اوین کیا۔سب سے او پرای تمیل کسی نامعلوم ای میل ایڈریس ے آئی بھتی ادراس برلکھا تھا۔ وسی پورڈ وٹر بٹ الون۔ ظهبيرخان گاڑي کي عقبي نشست پراکيلا تھا۔ ڈرائيور کے ساتھ والی نشست پراس کا گارڈ تھا۔اس نے دھڑ کتے ول کے ساتھ ان میل او پن کی اور اس میں سامنے جو تصويرين چيوني صورت مين آنين انبين و يکه کر اس کي آتکھوں کے سانے اندھیرا چھا کیا تھا۔ بیٹوی کی تصویریں تحيس اوراس حالت على تحين جن عن كوئي غيرت مندا پي بيني كود كيھنے كا تصورتجي نہيں كرسكتا تھا۔تصويرس چھوٹی تھيں اور نفوش کسی قدر واضح تصراس نے ہمت کر کے ایک تصویر ڈاؤن لوڈ کی اور اے ونڈو وبور میں کھولا۔ اب بیہ بورے سائز کی تھی۔ظہیرخان نے ذرا اطمینان محسوس کیا جب اسكرين يرصرف توي كاجره آيا تما - تصويراتي بري مي کہ وہ اسکرین پراٹ نہیں تھی ۔ ظہیر خان نے غور سے دیکھا۔ و ونو می ہی تھی اگر جہاں کی آئکھیں بندھیں اور پیے کہنا دشوار تھا کہ وہ زندہ ہے یانبیں۔ پھراس نے ای میل کے ساتھ آیا ہوا پیغام پڑھا۔اس کااضطراب کم ہوا کوٹو ی زندہ ہے۔ ا جا تک ایک میوی با نیک اس کی کار کے یاس آئی۔ موارنے ہیلمٹ کے ساتھ چست ہائی نیک جری کہن رکھی تھی مگراس سردی میں وہ کسی تشم کے سوئیٹریا جیکٹ کے بغیر تھا۔ اس نے شیش، پر آہستہ سے ہاتھ ماراتوظمیرخان نے چونک کراہے دیکھا اور اس نے اسیے بازو کی طرف اشارہ كيا ـ سياه جرى ير مفيدرتك سے الكريزي ميں عزيز لكما موا تھا۔ سوار نے ات، چھیے آنے کا اشارہ کیا اور آ کے بڑھ کیا۔

Copied From Web 2015 2390 2390

بیسب اتی تیزی اور خاموش سے ہوا کہ ڈرائیور اور گارڈ کو

مجی پا تبیں چلا۔ ظہیرفان نے ڈرائیور سے کہا۔ "اس

کے میٹنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے چبرے سے قطعی پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت س کشکش سے گزرر ہاہے۔ چندمنٹ بعدوز برانظم کی آ مدہوئی اور میٹنگ شروع ہوگئی۔ یہ یہ یہ

زاراکی آگھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دوتوں میڈم فاصی کرجی برق تھیں کہ انہیں او برجانے کی ضرورت ہی کیا اور جانے کی ضرورت ہی کیا اور جانے کی ضرورت ہی کیا اس باتوں کی نہیں بلکہ تو می کی فکر تھی۔ تو می کے باپ سے باتوں کی نہیں بلکہ تو می کی فکر تھی۔ وہ جانی تھی کہ ظہیر خان وفاقی حکومت میں ایک اعلی عہدے پر تھا اور اس کا اثر و مانی حکومت میں ایک اعلی عہدے پر تھا اور اس کا اثر و مان خورت تھی۔ زارا نے اپنے محمر کال بھی کی تھی اور اس کی مان نے سنتے ہی کہا کہ وہ واپس آ جائے۔ مگر یہ کمن نہیں تھا۔ ریاض اور شمشاد کو او پر لے کئی تھی۔ پر لیس پارٹی میں ایک ریاض اور شمشاد کو او پر لے گئی تھی۔ پر لیس پارٹی میں ایک مانے کود کھولیا تھا۔ یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی کی یہ جبوٹا مان کے کود کھولیا تھا۔ یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی کی یہ جبوٹا مان کا وک تھا اور آس پاس زیادہ تر ہوئی، ریبورٹس اور نجی مانا کا کاس تھی۔ باک تر بیٹ ہاک کے دیس پاک دیکھ رہی گئی۔ تھے۔ جائے وقوع دیکھ کر پولیس اب آس پاس دیکھ رہی گئی۔

زارالاؤرنج بن بیشی تنی وہاں کی اور لاک لڑکیاں بھی ستے۔ احمر، زارا کے پاس تعا۔ اس نے کہا۔ "تم نے بتایا تعا کہ اس وارفقے سے بہلے ایک جوڑاتم دونوں سے ایک جوڑاتم دونوں سے ایک جوڑاتم دونوں سے ایتا کا تعادی "

زارا نے سر الایا۔''ہاں لڑکی مقامی تنمی کیکن اس کا شوہرامر کی تھا۔''

احرچونکا۔ "ارکی۔"

'' ہاں شاید وہ سلم ہو گیا ہے۔ پس نے ان دونوں کی تصویریں بھی کی تغییں۔'' زارا نے اپنا کیمرا نکالا اور احرکو تصویریں دکھانے کی۔احر نے تمیرااور ریان کی تصویریں دیکسیں۔

"جوزاتومعقول لگ رہا ہے لیکن آج کے دور میں کیا کہا جاسکتا ہے۔"

زارا چوکی۔ "تمہارا مطلب ہے کہ توی کی ہم شدگی میں ہے کہ وک کے اس میں ہے کہ اور کے اس میں ہے کہ اور کے اور کے اس

" دمکن ہے۔' احرسوچتے ہوئے بولا۔'' انہوں نے اپنے بارے میں اور کر اپتا یا تھا؟''

" در میں کہوہ میال تھی ہوئی جس نہیں بلکہ اپنی ذاتی

رہائش میں تھرے ہیں اور اواسلام آیادے آئے ہیں۔''
دیمال کہال تھبرے ہوے ہیں؟''

''انہوں نے جنگل کے بنچ والے بنگلوز کی طرف اشار وکیا تھا تمر جب وہ جارے پاس سے کئے تو پہاڑی کے دا کیں طرف سے ہوکر گئے . تھے۔''

''تم نے بتایا کہ وہ بہت مہارت سے اسکینگ کر رہے تھے؟''

مر الم جیسے فی وی پر کا لاڑی دکھاتے ہیں بالکل ویسے کررے مقعے''

اخر نے اٹھ کر ہوئی میں یک طرف موجود پولیس پارٹی کے مربراہ انسکٹر کوائی جوڑ ہے کے بارے میں بتایا مگراس کی دلچیں کا مرکز خور ونوش کی اشیا تھیں اور اس نے زارا کے کیمرے کود کیمنے تک، کی زمت نہیں کی تھی۔اس کے بجائے بے بروائی سے کہا۔ ''تم قرمت کرو پولیس لڑکی کو تلاش کر لے گی۔''

" محران لوگول ہے بھی تو پوچھاجا سکتا ہے۔" احر نے امرار کیا۔

''د کیمکا کا جمیں اپنا کام کرنے دے۔''الپشر نے ایک دلی ڈ کار کے ساتھ کہا۔احرنے بدمزہ ہوکرد کیما۔ ''دوہ تو میں دیکھر ہاہوں کہ بہلیس کیسے اپنا کام کررہی

وہ والی زارائے پاس آیا۔اس نے پوچھا۔"کیا کہدرہے ہیں ہے؟"

''تم دیگوری ہوان کن دلچیل کا مرکز کیا ہے۔''احر سنے کی ہے کہا۔''یوٹو می کو قیامت تک تلاش ہیں کر سکتے ۔'' زارا دل گرفتہ تمی ۔''یہ میری کمطی ہے۔ وہ جھے منع کر ری تھی گرمیں بی اسے اصرار کر کے اوپر 'لے گئی تھی۔'' ''یہ مات کی اور ۔ تا میں کہنا۔'' احم آ ہت ہے۔

"بیہ بات سی اور ہے مدہ کہنا۔" احر آہتہ ہے بولا۔" ابھی توبید ذرا خاموش ہیں وا ہی کے بعد الزام ایک دوسرے کے مرڈ الیں مے۔"

احر کا اشارہ عب فور کی طرف تھا۔ زارا کھ دیر خاموش رہی پھراس نے آ متنی ہے کہا۔'' کیا ہم توی کی تلاش کے لیے پچینیں کر کتے ؟''

احرچونکا۔ 'نہم کیا کرتے ہیں؟'' ''فرض کرلیا جائے کہ ننہاری بات درست ہے اور تو می کی مم شدگی میں اس جوڑے کہ ہاتھ ہے توہمیں سب

ے پہلے اے تلاش کرنا ہوگا۔'' ''دہ کیے بیہاں سیکڑوں کہ حساب سے بچی بنظلے

جاللون دانيست على 2015 ب فروري 2015

آخوہی جواب
سمیرانے بچپن سے گھریم ان دو چیزوں کو دیکھا۔اس کی
ماں ایک عام می عورت تھی گراس نے سب پچھاہی باب
سے سیکھا۔دس سال کی عمر اس وہ پہتول سے نشانہ لینے گی تھی
اور پندرہ سال کی عمر میں وہ رائن سے موکزے کولڈ ڈرنک کی
بوتل اڑا دی تھی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے میرا کو عجت
مرنے والا اس کے باپ کا آدمی تھا اور اس نے میرا کو عجت
میں دھوکا دیا تھ۔ جب اپنا کام نک ل لیا تو اس سے کترانے
اگا۔ایک دن میرائے اے اے بل اور جب وہ آیاتو میرانے
الگا۔ایک دن میرائے اے اے بل اور جب وہ آیاتو میرانے
السے سریس کوئی بارکوئل کر ویا تھ۔اس کی لاش بھی اس نے

خود ٹھکانے لگائی تھی ہمیرا کی مال اس کی حرکتوں کے خلاف

تھی مراہے باب کی بوری شہ حاسل تھی۔اس قل کے بعد

اس نے بای کے برنس ای حسد لیما شروع کیا اور این

نسوانیت اور دہکشی ہے فائدہ اٹھا کروہ ایسے کام آ سانی ہے

کر جاتی تھی جومردوں کے لیے بہت مشکل ہوتے تھے۔ اس کے بایب کا بزنس ٹرل ایسٹ تک پھیلا ہوا تھا اور تمیراایک باروہاں تئی توا ہے میہ ڈلماتی انچمی کلی کہاس نے ب ب سے اصرار کرے وہال کا برنس خودسنمال لیا۔ جب اس کا باب وحمنی کے چکر میں مارا کیا توسمیراا پنا کام کرنے لى - قدل ايب من مشارت كابرنس نفع بخش كيكن بهت مر خطرتھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں سزائے موت ملی تھی اس لیے میرااس سے کنارہ کش ہوگئی اور پھراس نے دوسرا كام بكر ليا- بيرائيوين، كنريك بوت عم- چند کاموں کے بعد اس کی شہرت ہوئی ادر پھراس کی ملاقات ریان سے ہوئی۔ وہ کچ کچ بینانی نژاد تھا مگراس کے آیا ڈ اجداد بونان سے سکندر اعظم کے اتھ برصغیرا نے منے اور مجراس ملک میں آباد ہو گئے جہاں ہے میرا کے باپ کاتعلق تعاراس كارتك وروب بور إن تعام راس كى يرورش ياكستان من مونى تفى -شروع من ووأيك كالعدم كروه كا حصدر بالمر جب حالات خراب موے واس نے ملیداور برنس بدل ویا۔ چندسال وہ ملک سے باہررہا وراس نے نی شاخت بنا

میرا ہے ملاقات آیک ہزریک کے دوران میں ہوئی جو دونوں پارٹیوں کو مشتر کہ ویا گیا تھا اور بہاں انہوں نے آئندہ کے لیے ساتھ انہوں کرنے کا فیملہ کیا۔ ایک بارمشتر کہ برنس ہوا تو دہ زیادہ عرصے ایک دوسرے ایک بردشیں رہ سے مشے ۔شروع میں تعلقات میں بہت کرم جوثی تھی۔ عمر رفتہ رفتہ ابال کم ہرنے لگا۔ اب ان کے درمیان جسمانی تعلق بھی برنس کی طرح لگا بند حاادر سردہوگیا

بیں۔
''دوہ یہال آئے ہیں تو گھر میں تونہیں ہیٹے ہوں گے'
آدمی بہت ی چیزوں کے لیے باہر نکلتا ہے اور دوسروں سے
رابط کرتا ہے۔ یہال بہت سے لوگوں نے انہیں دیکھا ہو
گائے''

''ہمارے پاس تقبویر میں بھی ہیں۔'' احر ہات بجھ عمیا۔''نیکن بہلے پرنٹ کرائی ہوں گی۔'' ''یہاں کہیں سے پرنٹ ہوجا نمیں گی۔'' ''میں و کونا ہوں تم جمعرای کا مموری کارڈ دسے

''میں ویکھنا ہوں ہتم مجھے اس کا میموری کارڈ وے دو۔'''

زارائے ابنا کارڈ احمر کے موبائل سے ملایا اور سمیرا اور ریان کی تصاویراس ہیں منتقل کر دیں۔احمر کھٹرا ہو گیا۔ ''میں معلوم کر کے آتا ہوں۔''

ተ ተ ተ

سمیرا کی ایل تھی اور ڈٹر تیار کر رہی تھی۔ اس نے دوبار کمرے کا چکر لگایا تھا ادر ایک بارثو می کو پائی بھی دیا تھا۔ اس نے غلاف، کے سوراخ سے لگی ڈالی تھی اور تو کی نے بار تو می کہ ویا تھا۔ کی بیا تھا۔ کی بیس اسٹو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریان سوگھتا ہوا اندرآیا اور چبک کر بولا۔ ''اسٹو بن رہا ہے۔''
دلس میں آج بنارہی ہوں۔''سمیرا نے اسے خبردار کیا۔'' جھے نفرت ہے گئ کے کاموں سے۔''

یا۔ عظم سے بہان سے ہو بناتی ہو، وہ بہت لذیذ ہوتا ۔
"اس کے باوجودتم جو بناتی ہو، وہ بہت لذیذ ہوتا ۔
"

"بیمیری ماں کا تحفہ ہے۔ اس نے آٹھ برس کی عمر سے مجھ سے کھاتا بنوانا شروع کر دیا تھا اور بارہ سال کی عمر میں سب بتانے لگی تھیں۔"

" بہم دو سال ہے ساتھ ہیں لیکن میں تمہارے بارے میں زیادہ بیس جاتما ہوں۔'' "کیا جاننا ضروری ہے؟''

و کی اس کیونکہ ہم صرف برنس پار ننز ہیں ہیں بلکہ زندگی کے پار ننز بھی ہیں۔ '

''''بَتامُسی قانونی کارد دائی ہے؟''سمیرا کے ہونٹوں پر تلخ ی مسکراہٹ آمنی۔

" 'ال كونكر اس كے بغير جارے درميان تعلق تو "

میں منروری نیس مجھتی۔ "سمیرانے رخ کھیرلیا اور میچی پر جھک گئی جس میں اسٹوو بن رہا تھا۔ سمیرا کا باپ پڑوی ملک سے آیا تھا۔ وہ منشات اور اسلح کا تا جرتھا اور

Copied From Web 2015 (2015)

تھا۔ بس ضرورت انہیں ایک دوسرے کے پاس لاتی تھی۔
سمیرا نے محسوں کیا کہ اس نے دوسری بار علقی کی تھی۔ گر
ریان نے اسے دو وکانہیں دیا تھا اور نہ بی اس نے کوئی وعدہ
کیا تھا۔ اس نے سرف پیش قدمی کی اور سمیرا نے اس ک
آشے ہتھیارڈ ال دیے۔ ریان کی خوبروئی اس کا سب سے
اہم ہتھیارڈ ال دیے۔ ریان کی خوبروئی تھی گر اب وہ اس
سے بیز اری تھی۔ سرف بزنس نے اسے ریان کے ساتھ رکھا
ہوا تھا۔ اگر مالی مفادات مشترک نہ ہوتے تو شاید وہ بہت
ہوا تھا۔ اگر مالی مفادات مشترک نہ ہوتے تو شاید وہ بہت
پہلے اس سے الگ ہو تھی ہوتی۔ ریان کوعورت کی بھوک تھی
اور اس کی خاطر وہ بعض اوقات حماقت بھی کر جاتا تھا۔ کچھ
دیر بعد ریان پھر مکن کی طرف آیا اور اس بار اس کا موڈ

خراب تھا۔ ''تم نے دروازہ لاک کردیا ہے؟'' ''ہاں وہ قیدی ہے۔دروازہ لاک رکھنا چاہے۔'' ریان کچھ دیرائے گھورتارہا پھراس نے سرد کہج میں کہا۔''تم شاید خود کرنے کچ لائف پارٹنز پچھنے کی ہو۔'' ''یہ خوش فہجا میں بہت پہلے ترک کر چکی ہوں۔''

سميرانے بھی ای کے کہے میں جواب دیا۔

" تم جائی ہوال قتم کے لاک میرے لیے گوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ' ریان نے جائے ہوئے کہا۔ تمیرا نے جواب نہیں ویا مگر وہ مطمئن نظر آ ری کی۔ یہ پر دجیکٹ انہیں ایک مہینا پہلے ملا تھا اور تعرفہ پارٹی کے توسط سے ملا تھا۔ معاوضہ اتنا تھا ہوائی سے پہلے بھی نہیں ملا تھا اس لیے وہ خاصی شجیدہ تھی۔ کی شم کی گڑیز انہیں نہ صرف معاوضے سے محروم کر دی بلکہ و اخطرے میں بھی پڑ کتے تھے اور سب محروم کر دی بلکہ و اخطرے میں بھی پڑ کتے تھے اور سب محروم کر دی بلکہ و اخطرے میں بھی پڑ کتے تھے اور سب محروم کر دی بلکہ و اخطرے میں بھی ہی ہی ہی ہی اسٹول نے کچھ تھے۔ جھیے ہی انہیں یو نیورٹی ڈرکا علم ہوا انہوں نے پروگرام بنالیا۔ آگی انہیں اور اس موئی کے ایک ملازم کو خرید میں ان کے پروگرام بنالیا۔ کیا جہاں طلبہ تھہر نے ۔ وہ انہیں ان کے پروگراموں سے میں کامیاب ہوئے ۔ میرا نے جی سے وہ بہ آسانی تو می کو اٹھا نے میں کامیاب ہوئے ۔ میرا نے جی کے اسٹو چکھا اور مزید میں کامیاب ہوئے ۔ میرا نے جی کھا بند کر دیا تھا۔ مطمئن نظر آنے گئی ۔ اس نے چو کھا بند کر دیا تھا۔

میٹنگ کے دوران میں ظہیر خان نے نظر بچا کرایک ایس ایم ایس کیا تھا اور جب میٹنگ سے اٹھ کر دہ باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے موبائل دیکھا۔اس پر جوالی ایس ایم ایس موجود تھا۔'' آپ سیدھے اپنے دفتر جا تھی کمیں

و بال موجود بول گا-

ظہیر خان دفتر کی جانب روانہ ہوا اور اس نے گاڑی میں بیٹے کر گھر کال کر ہے اس وا۔ قتع کی اطلاع دی۔ حسب توقع ہوی نے رونا دھونا اگروع کر دیا تھا۔ ظہیر خان نے اسے کسی دی اور ساتھ ہی کہی کو بتانے ہے منع کیا۔ ' ابھی کسی سے اس کا ذکر مت کرنا اور اس نے لیے دعا کرو۔'' ویس کسی کو نہیں بتاؤں کی لیکن جھے میری پکی

چاہے۔ کاش کہ بلس نے اسے جانے ہی نددیا ہوتا۔ "

''انسان کے مقدر میں جر ہوتا ہے، وہ لازی ہوتا ہے۔ بس اس کے لیے دعا کرو اس کی دعا سے بڑھ کرکوئی چیز تقدیر کوئیس ہل سکتی ہے۔ " المہیر خان نے کہا اور کال کان دی۔ اس نے گاڑی اہل آ سلیم بیٹے کر ہوی کو کال کی تھی۔ کان دی۔ اس نے گاڑی اہل آ سلیم بیٹے کر ہوی کو کال کی تھے۔ اس لیے ڈرائیور اور گارڈ اس کی بات نہیں سن سکے ہے۔ کال کر کے اس نے ان دونوں کو طلب کیا اور دفتر روانہ ہو کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرر ہا تھیائی سے دلی اضطراب میں گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرر ہا تھیائی سے دلی اضطراب میں

اس کیے ڈرائیور اور گارڈ اس کی بات ہمیں سن سکے ستھے۔
کال کر کے اس نے ان دونوں کو غلب کیا اور دفتر روانہ ہو
گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرر ہا تھا اس کے دلی اضطراب میں
اضافہ ہور ہا تھا گر اس کا ذہن کیہ وتھا۔ آ دھے گھٹے بعد وہ
دفتر میں داخل ہوا تو وہاں ایک او میزعمر اور سادہ لباس خیس
موجود تھا گر اس کے خفر بال اور مخسوص جسامت بنارہی تھی اس کا تعلق سیکیوں ٹی ہے۔ ظہیرہ ان نے اس سے ہاتھ ملایا
اور مختفراً ساری بات بنائی۔ ڈی کی کی تھا ویر کے بارے بس
اور مختفراً ساری بات بنائی۔ ڈی کی کی تھا ویر کے بارے بس
بناتے ہوئے اس کے لیج میں جھ بک آئی تھی گریہ ضروری
بناتے ہوئے اس کے لیج میں جھ بک آئی تھی گریہ ضروری
بنات سے موجود کی بات سنار ہا تھا۔ طبیر خان کی بات سن
کراس نے کہا۔

'' فائل تمہاری حویل اس ہے؟'' ظہیر خان نے نفی شر اسر ہلا یا۔'' اللہ کا شکر ہے کہوہ سٹام تی ڈیفنس منسٹری سر اس مانیکی سرکیکن شاں الدہ

کل شام ہی ڈیفنس منسٹری کے یاس جا چکی ہے کیکن شایدان لوگوں کواس کاعلم نہیں ہے۔ " ہمجھ ۔ ہے ہیں کیدفائل میر ہے یاس ہے۔''

''انہوں نے مارہ کھٹے کی مہلت دی ہے ہے' سادہ لباس مخف نے کھڑی دیکھی۔''کتنا ہت گزر چکا ہے؟''
'' تقریباً ایک گھٹا ہیں مند۔' طہیر خان نے کہا۔ ''با ٹیک سوار نے ججے دوئج کردس سٹ پر چٹ دی تھی۔'' ''با ٹیک سوار نے ججے دوئج کردس سٹ پر چٹ دی تھی۔'' ''کو یا مہلت رات دوئج کروس منٹ تک کی ہے۔'' ظہیر خان نے سر ہلا یا۔''اصیاطاً اسے دو بجے تک

شارکرنا چاہیے۔'' سادہ لباس مخف نے اٹھ کرفاہیرخان سے ہاتھ ملایا۔ ''تم بے فکر ہوجاد 'میں پوری کوشش کردں گا۔''

جاسوسردانجست (242) به فروری 2015ء

آخرمجواب

سے بڑا شبیر تھا اور اس کی عمر بھی ستائیس اٹھا کیس سے زیادہ نہیں تھی۔ ڈرائیونگ اس کا ایک ماتحت جا نباز کررہا تھا۔ شبیر نے روائل کے ونت جا نباز سے او چھا۔ ''کٹنی دیر لگے گی۔''
'' ایمر جنسی ہے تو ایک گیفٹے میں کہنچ سکتے ہیں ور نہ آرام سے دو تھنٹے لگ سکتے ہیں۔''

'' کوئی ورمیانی کام کرو۔' ''مرمشن کیاہے؟''مہر۔نے یو چھا۔

''نی الحال جمیں اس تُگر پنچنا ہے اور وہاں کسی کی نظروں میں آئے بغیر پورے ملاقے پر نظر رکھنی ہے۔'' شعیر نے کہا۔''ایک لڑی نائب ہے اور اس علاقے میں ہو سکتی ہے''

سکتی ہے۔''
در لین اگر افرک کے حوا۔ سے کوئی سرگرمی ہوتو ہمیں واج کرتا ہے یا پھر ممل کرتا ہے؟'' ممار صدیق نے پوچھا۔
''اس کا فیصلہ بعد پی ہو گا۔''شبیر نے کہا اور جبران کی طرف و یکھا جوا پنی اسنا ئیرراُ فل کو پیار سے سہلار ہا تھا۔
اس کا نام اس نے لیکی رکھا تھا۔''اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھلو مسنم مجنوں؟''

''نوسر' اگر مجنوں موال کرنے لگیں تو مجنوں کیوں کہلا کیں۔''اس پر ایک قبہا' یں پڑا۔ جیب تاریک اور برف زوہ سڑوں سے گر۔ رہی تھی اور اس ویرانے میں مرف جیب کی روشی لہرا رہی تھی۔ ڈیڈھ کھنے بعد وہ اس علاقے میں سخے۔ انفاق سے آل علاقے سے باہر جانے کے لیے بہی ایک سڑک تھی اور کوئی راستہ تھا تو وہ گاڑیوں کے لیے بہی ایک سڑک تھی۔ بہتر نفااس لیے اسے ہٹ ہوئی تھا۔ کیونکہ یہ جھونپر کی ہوئل سے بہتر نفااس لیے اسے ہٹ ہوئل وی کا تام دیا گیا تھا۔ انہوں نے بہتر نفااس لیے اسے ہٹ ہوئل دی ۔ بہتر نفااس کے باس روک کی ہوئل ہوئے ہوئل بند تھا اور اس کے مقب میں تاریخ کی تھی۔ وہ مردی تھی انجن بند ہوتے ہی اندر بھی مردی تھی آئر ہوئی بند ہوتے ہی اندر بھی مردی تھی آئر ہوئی بند ہوتے ہی اندر بھی مردی تھی آئر ہوئی بند ہوتے ہی اندر بھی مردی تھی آئر ہوئی بند ہوتے ہی اندر بھی مردی تھی آئر ہوئی بند ہوتے ہی اندر بھی مردی تھی مردی تھی مردو نہیں چل رہی تھی اس لیے دو مردی تھی مردی تھی مردو نہیں چل رہی تھی اس لیے مردی تھی مردی تھی مردو نہیں چل رہی تھی اس لیے مردی تھی مردی تھی مردو نہیں چل رہی تھی اس لیے مردار امکن تھا۔

公公公

احر ذرادیرے آیا اگرائ نے تصویری پرنٹ کرالی تھیں یہی ہیں ہیں اس نے مردکی تھی یرد کھا کر آس پاس معلوم کیا تو ایک ہوٹل میں موجود اسٹور کیپر نے اسے شاخت کر ایا گرائ نے ہوٹل میں موجود اس بہاڑی پرموجود کسی پہلے ہے نہیں آتا تھا بلکہ وہ ہمیشہ بہاڑی کے سائڈ دالے رائے ہے

'' مجھےتم براعتاد ہے ای لیے میدمعاملہ تمہارے سرو لیا ہے۔''

سادہ لباس والا دفتر کے قبی ایر جنسی دروازے سے باہر نکلا بھر ایر جنسی کے لیے خصوص سیڑھیوں سے بنچ آیا اور عمارت سے باہر نکل میا۔ پار نگ میں ایک چھوٹی کار موجود تھی۔ بیس منٹ بعد وہ دارائحکومت کی ایک چھوٹی اور سادہ عمارت میں داخل ہوا اور اس نے ایک معفل کمرے کو کھولا۔ فرنیچر اور ساز وسایان سے کمرا دفتر لگ رہا تھا۔ اس نے فون پر کسی کو کال کی۔ ''شہیر اپنے لوئٹ کے ساتھ ایک خون پر کسی کو کال کی۔ ''شہیر اپنے لوئٹ کے ساتھ ایک خارد ہونے ہیں۔'

''جوهم مر'' دوسری طرف سے کہا گیا تو ساوہ لباس والے نے شہرتای ہاتھت کو جگہ بتائی اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دیں۔ پھر اس نے کال کاٹ کرایک اور جگہ کال کی۔ اس باراس نے خاصی طویل گفتگو کی تھی۔ کال منقطع کر کے وہ اٹھا، دفتر مقفل کیا اور مگارت سے با برآ گیا۔ اس باراس کا رخ بارگلہ کے دامن کی طرف تھا۔ وہاں وہ سیکیورٹی ایریا میں واقل ہوا۔ وہاں موجود افراد داخل ہوا۔ تھے۔ بالآخر وہ ایک مگارت میں داخل ہوا۔ ایک چھوٹے میٹنگ روم میں تین افراداس کے منتظر تھے اور ان تینوں کا تعلق اگر فورس آئی ٹی کے شعبے سے تھا۔ سادہ لباس تھی ان کو بریف کرنے لگا اور وہ نور سے اس کی بات لباس تھی ان کو بریف کرنے لگا اور وہ نور وہ چاروں ہی آپس سی میں تبادلہ خیال کرنے گا اور وہ نور وہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو وہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو وہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو وہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو وہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو وہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو دہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو دہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو دہ چاروں ہی آپس سادہ لباس تھی ۔ جب اس نے بات کی تو دہ خاروں تینوں نے میں مربلا یا اور ایک بولا۔

''اس صورت میں ہمیں فوری کام شروع کر دینا چاہیے۔''اس آ دمی نے کہااوروہ تینوں کھٹرے ہوگئے۔ جند جند ہیں

شبیر ضیا اور اس کے چار ساتھی تیار ہوکر اس در میانے سائز کی گر طاقتور نجن والی جیب میں سوار ہوئے۔وہ ایک چھوٹے سے کا بیٹے سے روانہ ہوئے تھے۔ سردی عروج پر تھی کیونکہ شام کے چھوٹے چھے تھے اور سورج غروب ہوگیا تھا گھ ۔وہ سردی اور صورت حال سے نمشنے کے غروب ہوگیا تھا گھ ۔وہ سردی اور صورت حال سے نمشنے کے لیے پوری طرح تیزر تھے۔وہ یا نجوں جوان ہی تھے۔ سب

جاسوسردانجست - 243 م فرورى 2015

آتا ہے اور دو تین بار وہ ان کے اسٹور تک آچکا ہے۔ وہ مرشته ایک بنتے سے دکھائی دے رہاتھا۔ زارانے کہا۔ "م و کیونبیں سکتے کہا ٔ ب طرف وہ کہاں سے آتے ہیں ہُ'' و میرا خیال ہے اس طرف جمی کئی مکانات اور بینگلے ب موے ہیں۔'' اخر نے کہا۔''لیکن ہم معلوم کر سکتے

فیں۔ "کی طررح؟" " ثوى كاتمويرد كهاكريو حصے كے بہانے \_" احربولا توزاراا چل پڑی۔

"بہترین آئیڈیا ہے۔میرے پاس اس کی تصویر بھی

احمراس بارتوی کی تصویر پرنٹ کروانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس والے اسپنے کام یعنی کھانے پینے سے فاریغ ہو چکے ہتھے اور اب او پر والوں کوریورٹ دے کر روائلی کی تیاری کر رہے ہتے۔ بک فور آیک طرف سر جوڑے بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ واپسی کا سوی رہے ہتے محرطکبہ نے ان پرواضح کردیا تھا كه جب تك تو مي بين مل جاتي ، وه يهان سيخبين جايمي کے۔اس لیے جانا نوممکن نہیں تھا تگرانہوں نے فی الحال کسی ۔ تے ہوئی سے باہر جانے پر یابندی لگادی تھی اور انہیں علم ہی تہیں تھا کہ احمراور مجھہ دوسرے طلبہ باہر آ جا رہے ہتھے۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے ڈ نرکک کے لیے سب کو اینے كمرول من جانے كا حكم ديا اور مجبوراً سب اينے كمروں ميں ووسرے کے کمروال میں نہیں جا سکتے تھے اس لیے وو دروازے کے باس بی کھڑی ہوئی اور جب احرآ یا تواس نے بلکی می آواز نگال کراہے متوجہ کیا۔ احریاس آیا۔ ' ہے کیا

'سب کو کمران میں رہے کا یا بند کرویا ہے۔'' '' یہ تو اچھی بات ہے۔''احر بولا۔''اس طرح کسی کو پتائبیں ہلےگا۔ میں زنر کے بعد خاموشی ہے باہر جاؤں گا۔'' نمیں بھی چلوں گی<sub>۔''</sub>زارابولی۔

اتم . ـُ: إحرك قدر فكر مند مو كميا \_ "كوني اور چكر نه بن

" بھے کی کی پروانہیں ہے۔" زارا بولی۔" جھے صرف تو می کی پرواہے۔'' " میک ہے اب تیارر ہنا۔"

سات بيج وُّ زرلگ كميا تها اور آهم بيج تك سب وُنر

جاسوسردانجست ( 244 ) فروري 2015 .

سے فارغ ہو کر اینے کمروں کی طرف جا چکے تھے۔ مگر أتبيل تنكفيح كا موقع نو بيج ما جب،ميدُ مزاور دونوں صاحبان نے طلبہ کو چیک کرلیا کہود اسنے تمروں میں ہیں۔زارانے پہلے ہی امیمہ سے کہددیا تھا اور دو فکر مند تھی کہ اگر زارا عَالَمِهِ إِنَّ كُنْ تُوالِ سَعَ بَعِي يُوجِهِ وَكُهُ مُوكَى وَكُرْ زَارًا فَ اسے تملیٰ دی کہ وہ فکرنہ کرے اگراس سے کوئی ہو چھے تو وہ کہ مکتی ہے کہ وہ سور ہی تھی اس کیے اسے مچھے نہیں معلوم۔ يمليا احر نكلا اور پھرزارام من باہر آئی۔ لاؤنج میں وئی تہیں تھا۔ پولیس وا نے پہلے ہی جا جکے، تھے اور ہوگ انتظامیہ کی طرف سے صرف ایک آ دی تھا وروہ بھی کاؤنٹر کے پیچیے كمبل مين ليث كرسوميا تفاررات كسي وفت وه صوفي ير معمل ہوجاتا۔ زارا بوری المرح تیار ہوکر آئی تھی اس کے باوجودوہ باہرآنے پرسردی سے ارز اٹھی۔ احریہلے ہی باہر موجودتها اورتفخرر ہاتھا۔ اس نے زارایے کہا۔

"الريجيد براس فضاهن بين بيتوقلق جم جاسي كي "" '' پال کیکن میں تو می کے ہے روسکتی ہول۔'' "اور میں ... "احر کہتے کہتے رک کمیا پھر اس نے کہا۔'' آؤ چلیں جمیں واہر بھی آٹا ہے اس ہے پہلے کہ راز مکل مائے۔''

وہ ہوگ ہے باہر آئے اور سامنے والی سوک کے بجائے جوسوک ہول کے اوپر سے گزرتی تھی اس سے ہوتے ہوئے بہاڑی کے دائمی طرف جانے لگے۔ چاروں طرف سنا ٹا اور ویرانی تھی۔ زارا کنڈرنگا تو وہ احمر کے پاس آمنی ۔ اس نے زارا کی کیفیت بھانی لی۔" ڈرلگ رہا

"بال-"اس في اعزاف كرليا-"وفكر مت كرو، من بيرسا أهد لايا مول " احرف جیکٹ سے لوہے کی فٹ بھر کمی راڈ نکالی۔" بیا چھا ہتھیار

عمرزارا كاخوف كمنهين موا غاالبتداس نے ظاہريمي كيا كه وه مطمئن موكئ ب. جب، وه و هلان تك پنج تو وہاں برف کی سفید جادر محق - آرا) آسان پر کھٹے ہوئے باول تنم جب جائد نكليا تو احول يهت روش موجاتا بهمر جب بادلوں کے بیچیے جاتا تب بھی سی قدرروشی رہتی تھی۔ و هلان پر البیس می مکایات اور سنگلے نظر آئے تھے۔ و علان يرورخت تقر مركم تق البته چانين اوريزك چھر بہت تھے۔ ان کے درمیاں رائے تھے جو اور مکانوں تک جارہے تھے۔ وُ ھلال پرآ نے سے پہلے احر

أخرمجواب بینٹ بنائے تھے اور کسی بھی موقع پروہ ایک منٹ کے نوٹس يرحركت من آسكت يتعدايها ي يونث شالى علاق مين تعا جے در آئی نے بل اسٹیش بھیجا تھا۔ موبائل کی بیل بکی تووہ چونکااوراس نے تیزی نے موبال اٹھا کرکال ریسیوی۔ "كام تقريباً موكراب. "مابرنے بتايا۔ دو کیاوہ دھوکا کھا میا تھی ھے؟" "اس کے لیے اسل ویل کے مسودے میں ایک تبديلياں ك مئ بي جنهيں صراب ماہرين عى مكر عقة بي اوراس کے لیے بھی انہیں ہفتول در کار ہوں گے۔'' ظمیرخان خاموش رہا مجراس نے کہا۔ "میں جانس لے رہا ہوں مکن ہے فائل حاصل کر کے مجی وہ تو می کور ہانہ "الله سے بہتری کی امیدر کھو۔میرے آدمی وہال مہنچ کئے ہیں اور وہ نظرر کے ہوئے ہیں۔" '' کی تمہیں یقین ہے تو ی کواغوا کرنے دالے وہی*ں ہی* اورانہوں نے اسے بھی وایں رکوماہے؟" " ال \_" صابر \_ زكها \_ " ال كے غائب ہونے كے ایک محفظ کے اندر اس کی تعویریں لی حمی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ای علاقے میں ہیں۔ وہاں سے نکل کرمی اورعلائے میں جانے میں ایک مھنے سے زیادہ وقت لگا۔'' ظہیر خان قائل ہوا۔ منم شیک کمدر ہے ہو۔ وہ اتن جلدی وبال سے نکل میں سکتے ہیں۔اس وقت اس علاقے ے باہرآنے جانے والے تمان راستوں پر چیکنگ ہورہی '' یولیس کی کارکروگی پر امروسانہیں کیا جاسکتا ہے۔''

صابر نے کہا۔ ''میرے آ دمیوں کا ایک بونث اور روانہ ہو چکا ہے، وہ مجلی ایک ہے، ڈیر م مھنٹے میں وہاں چی جائے

"صابر میں ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوں۔" ظہیرخان نے کہا۔

''میں تو اپنی ڈیوٹی نبھار ہاہوں اصل آ زبائش ہے تم محزرر ہے ہو۔" صابر نے کہا۔ میری کوشش ہوگی کہ فائل وقت سے پہلےتم تک کافئ جائے۔"

و میں منتظر ہوں ۔ '' ظہر رخان نے کہا اور کال منقطع حروی۔

存存存 "جم نے رسک نہیں لیا ہے؟" ریان نے ڈاکنگ تنمیل پر ہو جھا۔ نے کہا۔'' آگے میں جاؤں گاتم چیجھے رہنا۔''

'' دونو ل میاں بیوی تمہیں دیکھ چکے ہیں اس لیے اب دیکھا تو معکوک ہو جائی سے جبکہ میں مما تو اسے معمونی بات مجمیں ہے، کہ میں اپنی یونیورٹی فیلوکو تلاش کر رہا

ہوں۔'' ''لیکن میں یہاں اکیل نہیں رہوں گی۔'' زارا يولى\_

احمر نے آ ہے دیکھا۔''او کے جب میں کسی مکان کی طرف جاؤں گاآئی اس کے نز دیک کسی درخت یا پتھر کی آٹر مين رك جانا\_

زارا ای پر آمادہ ہوگئ۔ وہ دونوں آکے بڑھنے لگے۔اس وقت رات کے دس نے رہے تھے۔ 444

ظهیرخان این محریس تعااورا پئی استڈی میں تبل رہا تھا۔ اس کا اضطراب برگزرتے کے بڑھرہا تھا۔اس نے ملک کو بیٹی پرتر ڈنج دی تھی تکراس بیٹی میں اس کی جان تھی اور اے لگ رہا تھا کہ بیرجان لمحہ برلحد نکل رہی ہے۔اس کیفیت ے تھبرا کرای نے بے اختیار خدائے لاشریک کو یکارا کہوہ اسے سکون اور حمل دے۔ بوی کواس نے نیند کی دوادے کر ز بردی سلا دیا تما۔ ہر ہار ٹہلتے ہوئے وہ میز کے پاس آتا تو اس پررکھے موبائل کی اسکرین پرایک نظر ضرور ڈالیا تھا۔ البحي تنك پيغام بنبس آيا تھا اور نه كوكي كال آئي تھي تكروہ جانيا تھا کے صابر درّانی اینا کام کررہا ہوگا۔ صابراس کے ساتھ ہی سول سروس بين أيا تقااوروه نهصرف اس كاروم ميث تقابلكه ہم مزاج بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹریننگ کیے ووران میں اور اس کے بعد بھی ان میں آپس میں خوب بن تھی پڑ بنگ کے بعدان کی پوشنگہ بھی ایک ہی جگہاور ایک ہی محکھے میں ہوئی

چندسال کی سروس کے بعد صابر یکیو رثی میں جلامیا اوراس نے پھر برطانیہ ہے بھی ٹریننگ کی تھی۔ واپسی بروہ بهت سانوں تک، إدهر أدهر كے حكموں ميں و هكے كھا تا رہا۔ پھر جب ملک میں دہشت گردی ہے زور پکڑا تو صابرایک الیجنسی میں آسمیا اور یہاں اس نے دہشت گردی کےخلاف ا کے فورس تفکیل دی۔ اس نے فورس کے لیے افراد آرمی ہے لیے تھے۔ اس فورس کی کارکردگی کی وجہ سے بعد میں اے ایجنسی ہے الگ کر کے ایک الگ حیثیت دیے دی گئ تھی۔ صابر درّانی نے بورے ملک میں چھوٹے چھوٹے

جاسوسردائجست - 245 م فروري 2015

" ہماری زندگی رسک ہے۔" میرانے اطمینان ہے

او میں بیات میں اسک بھی ہے۔ "ریان نے اصرار كيا\_" بم نے اے اى علاقے ميں ركھا ہوا ہے۔ اگر يوليس بمريور خلاشي ليتو ... "

'' پولیس تلاشی نہیں نے گی، دہ یہاں سے جا چکی ہے اور کل مج سے پہلے ہم بھی جا میکے ہوں ہے۔"

''اہے نیمیں چھوڑ کر۔'' ریان نے معنی څیز انداز میں سمرے کی طرف دیکھا جس میں تو می قید تھی۔ ' میں نے اے دیکھائے بہن، خوب مورت ہے۔''

سمیرانے اسے محورا۔ "تم نے پھرمیرالیہ ٹاپ کھول کرو یکھا ہے۔"

ریان نے سر ہلایا۔" ماری آپس میں کوئی چیز چھی نہیں سہے۔

سميراك ہونٹ بھنچ سكئے۔'' تم جانتے ہو مجھے بيربات بسند مبیں ہے۔ وہ آیک عام اور شریف اُڑی ہے۔''

'' دیکھوہم آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے یا بند کمیں ہیں۔تم اسپنے معاملات میں آزاد ہواور میں اپنے معالم مليس

''میں نے اس آزادی میں بھی مداخلت نہیں گی۔'' سميرا زبريلي ليج مين بولى-" حالاتك مجص الحيي طرح معلوم ہوتا ہے کہ تم کیاں کہاں منہ مارتے چرتے ہو۔ ''تباس بر کیوں اعتراض ہے؟''

'' مجھے وو اعتراض ہیں اول سے کہ ہم مثن پر ہیں اور اماری ساری توجه منن پر مونی جائے اور دوسرے مجھے عورت کے ساتھ زبردی پیندہیں ہے۔

ریان کا منہ بن عمیا۔ دو مہیں اس سے مدردی

'' ہاں کیونکہ 'بی خودعورت ہول ۔'' سمیرا نے کہا اور اٹھ کر برتن میٹنے لگی۔ برتن دھونے کے دوران اس نے اپنے لیے کافی کا یائی رکھا۔ ریان لی رہاتھا اور اس نے کافی کانبیس کہا تھا۔سمیرا بی تھی مرکام کے دوران میں پر ہیز کرتی تھی۔ کافی لاکر اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اسکائپ آن كر كے اسلام آباد ميں موجود اسية آوى سے رابط كرنے اعظم ہاؤس سے ظہیر ذان دفتر کیا تھا اور دہاں سے سیدھا تھر آیا تب سے وہ کھر :بی ہے۔ دس نج رہے ہتے اور ابھی ظہبیرخان کو دمی ہوئی ڈیڈ لائن میں جار گھنٹے باتی ہے۔

ريان بھي لا وُ مُجِ بيس آھيا۔ پيچھوڻا سا بنگلاسيٽٹر لي بينڈ تھااور اس کے نہ خانے میں موجود بھٹی سے نہ صرف بورے بنگلے کو مر ماکش بلکہ گرم یانی بھی مانا تھا۔ اس کیے وہ یہاں عام گرم کپڑوں میں بھی آ رام ہے بیٹھے۔ تھے۔ "كيابه مان جائة دًا؟"

"وكولًى باب الني بين كل اس حالت من تصويري د كه كر محى ا فكاركرسكما عي؟"

ریان نے ٹانے ادکائے۔" کرنے والے اٹکار کر سکتے ہیں۔

"من ظهيرخان كو جائتي هون اور تو مي اس كي اكلوتي

اے کھانے پینے کو پچھوں ہے؟''

''ا جِمایا دولایا۔''مبرالیب ٹاپ بند کر کے اٹھا گئی۔ ''میں اے اسٹراسے دودھ دیں ہوں ، وہ بھو کی ہوگی۔' سميران في كلاس بين بنم كرم دود ه ليا اور استراكى تلى ال کرو ی کے کرے میں اللہ اللہ اس کے جاتے ہی ریان نے لیب ٹای کھول اور س میں موجود توی ک تصويرين کھول کر ديمين لگا۔ اس کي آسمھوں ميں شيطاني جیک می نمودار ہوئی تھی۔ لیب ٹاپ بند کر کے دہ سوینے لگا۔ اس کا خیال تھا کے طہیر خان کے لیے تصویروں کا ڈوز بی کافی تھا۔ پھروہ اٹھ کرائے بیڈریم تک، کیا اور جب وہال سے والیس آیا تو اس کے ہاتھ بیل کوئی چر محی \_ وو تو می کے مرے کے درواز ہے ہے۔ ماتھ ہوں کھٹرا ہوگیا کہ باہر آتی سميرا اسے فوري شدد کھھ سکے۔ايسا بي ہوائيميرا باہر آئي اور جیسے بی وہ نمودار ہوتی، ریان نے باتھ بڑھا کر اس میں موجود چیز اس کی گردن سے اگا دی ۔ اسے جھنکا لگا تھا اوروہ مرنے کی تھی کے ریان نے ہاتھ پڑ ماکراسے تھام لیا۔ سمیرا کی آئیسیں کھلی تھیں مراس کا جسم نے جان ہو گیا تھا۔اس کے ہاتھ سے گلاس کر کیا تھا۔ریان اے سی کر لاؤ کی میں صوفے تک لایا اور اس پرلٹا دیا۔اس کے ہاتھ یاؤل سيدهے كر كر ريان نے اس كاس فيكا۔ دو آرام كرو ۋيتر، ينل ذراآ تا جول -

公公公

شبیرا عذیارنی جدیدآلات کی مدد ہے آس یاس کی مرانی کررے تھے۔ ان کے یاں تاریک میں و محصے والے آلات مجمی تھے۔ جانباز ادرمہ ہٹ ہوگل کی حصت پر تے اور دہاں سے آس یاس دیکھ رہے تھے۔ جران نے نرو کی پہاڑی پرایک ملمورچا بزیا ہوا تھا اور اس نے

جاسوسرذانجست م 246 له فروري 2015.

#### وارنث

ایک دن لیا تت علی فان کام می مشخول ہے ، کھانے کا وقت ہوگیا۔ نمانا میز پر لگ کیا۔ ملازم یا دوہانی کے لیے آکھڑا ہوا۔ لیکن وہ کام میں کیے رہے جب کانی دیر ہوگئ تو بیٹم صاحبہ خود پینچیں لیا دت علی خان نے ان کے واضل ہوتے ہی کھڑے ہوگے سہا کام بند کر دیجیے۔ پہلے تو سمن ہی آیا قا اب وارزے بھی آگیا اور مسکراتے ہوئے کمانے کی طرف جل دیے۔

ایم پیش رمنیا، پنڈ داون خان

'' نظر رکھنا اور ہوشیاریہ نا۔اب جاروں طرف نظر ر کھواور جران تم ای طرف دیجمو مے۔ "شبیر نے کہا اور جیب اسٹارٹ کر کے آھے بڑھائی۔اس کا انجن طاقورلیکن بہت خاموش تھا۔ دہ سرك ، يرآ ك اور تيزي سے بہارى ے آمے جانے لکے۔ اس طرف ، جوڈ ھلان تھی ، وہ پہاڑی ہے ہٹ کر اور پنچ تھی ای لیے :ہ دونوں جبران کی نظروں ہے اوجیل ہو گئے تھے۔ چندمنٹ، میں وہ اس طرف ہی گئے اور انہوں نے جب ایک الی آٹر میں روکی جہال وہ دور ے نظر ندآئے۔ شبیر نیچا از آیا اور اس نے عمارے کہا۔ و تم يہيں ركواوران لوگول سے رابطے ميں رہو۔'' ده چارسوگر دورنکل آئے: تھے اور یہاں میڈسیٹ آپس میں رابط نہیں کر سکتے تھے ۔البتہ جیپ میں لگے ریڈیو ہے آپس میں رابط کر سکتے تھے۔ کمراس کے لیے کسی کا جیب میں موجود ہونا ضروری تھا۔ شہیر ۔ نے آتکھوں برنائی ویژن بيني موكي تقي ممر في الحال بيه النت زيز ن مود يرنبيس تقي -اس نے اپنی رانفل کو بول جیکٹ میں کیا ہوا تھا کہ وہ دور سے نظر ندآئے اور وہ چھرول اور در نتول کی آڑ میں او پر جانے الگا۔ کچھاد پر جانے کے بعداے وہ دونو ل نظر آ گئے۔اس نے دور بین ہے دیکھا اور اس یار اس نے لڑ کے اورلژگی کو واضح ويكها تقاروه وونول نوجوان اورعام سن لك رب تھے۔ لڑے کے اتھ میں کچھ تھا۔ شمیر نے دوریان ایڈ جسٹ کی لڑ کے کے ہانور میں کاغذ جیسی کوئی چیز تھی۔ وہ دونوں ایک جھورٹے ہون کی طرف جارہے تھے جس کی کھڑ کیوں ہے روشیٰ جھلک رہی تھی۔ پھراڑ کی ہٹ سے پہلے ایک آ ڑیس رک می اوراؤ کا آگے کیا۔ اس نے بٹ کا دروازہ بچایا۔ آئی وورے بشیر آواز سننے سے قامر

وہاں اپنی جدید شم کی اسنا ئیررائفل نصب کر لی تھی۔ باروسو میٹرزنک بالکل ارست مارکر نے والی اس رائفل میں جدید ترین دور بین نصب تھی جو دن رات میں یکسال دکھائی تھی اور اس میں ہدف، کا فاصلہ بتانے کا انتظام بھی تھا۔ وہ سب آپس میں ریڈیو سے منسلک تھے۔ دس بجے کے بعد جانباز نے کہا۔ '' دوافر داس ہوئی سے نکلے ہیں جہال کم ہونے والی الڑکی کی پارٹی موجود ہے۔'' والی الڑکی کی پارٹی موجود ہے۔''

'' درمیان کے گرزرگر چھپے کی طرف۔'' جانباز اپنی نائٹ ویژن سے انہیں دیکھر ہاتھا۔''ان میں سے ایک تھینی طور پرلڑ کی ہے۔''

ور پروری می در مایا- "جران بولا-" میں میمی دیکھ رہا درست فرمایا-" جران بولا-" میں میمی دیکھ رہا درست نرمایا-"

" " " مسب او کی کو در مکھ رہے ہو۔ " شبیر بولا۔ " باتی جاتم سب لوک کو در مکھ رہے ہو۔ " شبیر بولا۔ " باتی جاتم ہوں پرکون نظر رہے گئے گا۔ "

"ديس موال سر-" مهر بنا-" آپ جانت بيل، منشريف آدى مول-"

" شریف." عاربا۔" شادی شده کہو۔"

" ایک بی بات ہے۔" مبر نے سرد آہ بھری۔شبیر جیپ کے پاس کھرا ہوا اپنی نائٹ ویڑان سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پچھ دیر پہلے اسے صابر درّانی کی کال جائزہ لے رہا تھا۔ پچھ دیر پہلے اسے صابر درّانی کی کال مبید بجرم اسی علاقے میں مع لڑی کے موجود تھے۔اس لیے مبید بجرم اسی علاقے میں مع لڑی کے موجود تھے۔اس لیے اسے ہوشیار رہنا تھا اور سی بھی مشکوک سرگری کی صورت میں فوری ایکٹن لینا تھا۔شبیر نے اپنے آدمیوں کو بریف کر دیا تھا۔ اس لیے جب، ہوئی سے دوافراد نکلے اور ان میں سے تھا۔ اس لیے جب، ہوئی سے دوافراد نکلے اور ان میں سے لیک لڑی ثابت ہوئی تو ان کا چوکنا ہونا فطری تھا۔ پچھ دیر لیعد وہ دونوں ہے، پرموجود افراد کی نظروں سے او جبل ہو لیعد وہ دونوں ہے، پرموجود افراد کی نظروں سے او جبل ہو کئے سے گر جران بلندی پرموجود ہونے کی وجہ سے انہیں وکیے رہا تھا۔ وہ بت رہا تھا کہ ان کا رخ بہاڑی کے دائیں طرف تھا۔ "اس وقت وہ درختوں کے درمیان سے گز ر

میں ہے۔ '' نظر رکھو۔ جب وہ نظروں سے اوجمل ہوں تو بتانا۔'' ہوں تو بتانا۔''

'' تقریباً ہونے والے ہیں۔'' جبران نے کہا۔ ''لیکن نہیں وہ رک، گئے ہیں۔''

شبیراور ممار جیب میں آگئے۔ یکھود پر بعد جبران نے کہا۔'' وہ ڈ ملان پراتر گئے ہیں اب مجھے نظر نہیں آرہے۔''

جاسوسردانجست (247) فروري 2015٠

تھا۔ جب الڑے۔ نے دوسری بار دروازہ بجایا تو پھر دیر بعد
دروازہ کمل کیا۔ ایک آوی نمودار ہوا اور لڑے نے اے
کاغذ دکھایا۔ گرآ دی نے نئی ہی سر ہلایا اور دروازہ بندکر
دیا۔ عملاً اس نے دروازہ لڑکے کے منہ پر مارا تھا۔ اس سے
لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت اور اس موسم میں باہر آنے پر
جسنجلایا ہوا تھا۔ لڑکا واپس آیا اور اس نے لڑکی سے پچھ کہا
اور وہ دونوں اگا، مکان کی طرف بڑھے ہے۔ یہاں بھی
لڑکی پہلے بی ایک آڑ میں جیپ کئی اور لڑکا مکان تک کمیا گر
کرک پہلے بی ایک آڑ میں جیپ کئی اور لڑکا مکان تک کمیا گر
کرک فی موجود بیں بھایا ۔ اندرروشن تھی گر ایسا لگ رہا تھا
کرکوئی موجود بیس تھایا تھا توجواب بیس دے دہاں تک
سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی اور معالمہ ہے اور وہ بلا وجہ یہاں تک

پرتمارے یو چھا۔ ''کوئی پرواریس ہوئی ہے؟'' ''نوسر۔''ا'ں نے جواب دیا۔ ''وین اسٹینٹر مائے۔'' شہر

''دین اسٹبٹر بائے۔'' شبیر نے کہا اور دوبارہ دوربین آئموں سے لگالی۔

存存存

احمر اور زارا تیسرے مکان کی طرف بڑھ رہے تے۔احمر بتارہاتھا کہ دوسرے مکان سے کوئی جواب نہیں ملا۔''شاید بہال رہنے والا کہیں کیا ہے اور لائٹ کھلی چھوڑ گیا ہے۔''

سمیاہے۔'' ''مکن ہے اس مکان میں وہی جوڑا ہواور ظاہر ہے کر رہا ہوکہ مکان میں کوئی نہیں ہے۔''زارانے تحیال چیش کیا۔ ''ہوسکتا ہے، لیکن پہلے ہم ووسرے مکان چیک کر لیں۔''

تیسرا مکان بیونا سا بنگا تھا اور اس کے گرد چیونا سا باغ اور اس کے گرد چیونا سا باغ اور اس کے گرد چیونا سا تھا۔ زارا چار دیواران کی آڑ میں رک کی اور احر اندر وافل ہوا ہوکر بینگلے کی طرف بڑھا۔ اس نے برآ مدے میں آئی کال تیل بجائی۔ کہلی بیل کے جواب میں کوئی ریمل نہیں ہوا۔ ایک منٹ بعد احر نے ووبارہ کال بیل بجائی۔ زارا جھا تک کرو کھوری تھی۔ مزید ایک منٹ بعد احر نے چرکال بیل بجائی۔ ایسا مگ ریا تھا کہ بہاں بھی کوئی نہیں ہے حالا تک بہاں بھی اوئی شیس ہے حالا تک بہاں بھی اندرروشن تی ۔ اجر چوتی باریمل بجانے والا تھا کہ معا دروازہ کھلا اور سامنے سرخی مائل سنری بالوں والا آدی معا دروازہ کھلا اور سامنے سرخی مائل سنری بالوں والا آدی معا دروازہ کھلا اور سامنے سرخی مائل سنری بالوں والا آدی

د کھ کر اس نے حوصلہ پکڑا اور تو می کی تصویر سامنے کرتے ہوئے بولا۔

"اس وتت زحمت دینے کی معذرت کیکن یہ میری یو نیورٹی فیلو ہے اور یہاں غائب ہوئی ہے۔ہم اسے تلاش کرر ہے ہیں آپ نے است دیکھ ہے۔''

و المراقط الم

توی کے اندر ہونے کا ان کر احمر ہے ساختہ اندر داخل ہوگیا۔ یہ دیکھ کر زارا ہے جین ہوگی۔ وہ برآ ہ ہے کوئی چالیس فٹ دور تھی اورا ۔ سائی نہیں دیا کہ ریان نے احمر سے کیا کہا تھا اور چراحمر اندر چلا گیا تھا۔ زارا پچھ دیر تو اپنی جگہ دیکی رہی۔ اس کا نیال تھا کہ احمر انجی واپس آئے گا۔ کر جب کی من کر رہے نتو وہ اٹھ کر سکتے کی طرف برحمی۔ برآ ہدے میں آکر اس نیان کن لینے کی کوشش کی برحمی۔ برآ ہدے میں آکر اس نیان کی دیروہ کھڑی نتی رہی کی آواز باہر تک نہیں آری تھی۔ پچھ دیروہ کھڑی نتی رہی اور پھر سکتے کے بیجھے جانے کے برآ ہدے سے اتر اور پھر سکتے کی ہوئی تو بی سکتے ہی کہ در اور ان کی ساتھ کھ بی برآ ہدے سے اتر ایک ساتھ کھ بی برق ہوئی تو کی سے اتر ایک کا آئی۔ وہ باغ کے ساتھ کھ بی برق ہوئی تو کسی سے اگر ان ایک کا میڈل کی ایک دروازہ تھا گمر وہ بیکھے ہوئی تو کسی سے نگرائی اور سینٹرل تھیا کر دیکھ لیا۔ پھر وہ بیکھے ہوئی تو کسی سے نگرائی اور اس کے منہ سے نگلے والی چیخ کسی کی تھیلی میں جذب ہوگر رہ اس کے منہ سے نگلے والی چیخ کسی کی تھیلی میں جذب ہوگر رہ

存存合

ریان دردازه کھول کر اندر آیا تو تیز برانڈی کا نشہ
اس نے دماغ پر چڑھ کراس کی شیدہ نیت کوہوا دینے لگا تھا۔
اس نے لی کی نظروں سے تو ان کو دیکھا جوسا کت لین تھی گر
اس نے دردازہ کھلنے کی آوازس کی تھی۔ ریان نے دردازہ بند کیا اوراس کی طرف بڑھا۔اس نے تو می کے جسم پر ہاتھ بند کیا اوراس کی طرف بڑھا۔اس نے تو می کے جسم پر ہاتھ کے دوسری بارہا تھ بڑھا یا تو وہ بچے ہز ہو کی۔ ریان نے دوسری بارہا تھ بڑھا یا تو وہ بچے ہز ہو کی ۔ مارے خوف کے اس کے مند سے آواز بھی نیس نگل کی تھی بس وہ سسکیاں کے رہی تھی۔ اس کے مند سے آواز بھی نیس نگل کی تھی بس وہ سسکیاں اس کے مند سے آواز بھی نیس نگل کی تھی اور اس سے بھی اس لیے وہ سوائے پاؤں چلا نے کے اور پر کوئیس کر سکی تھی۔ ریان اس تھا اور اس سے بھی لین اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے بھی لین اس کے بیس انجاش سے بھی اکودوا باس ابھی بہت وقت تھا۔ اس نے کیس انجاشن سے بھیرا کودوا انجاس نے تو می ہوٹ جس آنے نہیں باس ابھی بہت وقت تھا۔ اس نے کیس انجاشن سے بھیرا کودوا از بی ۔ اس نے تو می ہوئے ہوئے کہا۔

جاسوسردانجست (248) فرورى 2015،

أخرسجواب

ہوش میں آئی ہومیں ان دونوں سے نمٹ اول گا۔'' میراک آئیمیں کیلی جس گروہ ہوش میں نہیں تھی۔ ریان کہتا ہوا کرے کی طرف بانے لگا پھررک گیا، اس نے زارا کوغور سے دیکھا پھر خود سے بولا۔''بیرزیادہ خوب صورت ہے اس لیے پہلے نمبراس کا ہوگا۔''

ریان سنے جھک کر ہے ہوش زارا کو اٹھایا اور اسے بیدروم میں لے گیا۔ اس کے باتے بی احر بلا اوراس نے ببت آ ہمتکی نے سراٹھا کردیکھ ۔اس کاسرد کورہا تھا۔وہاں سَى كونه ما كروه اللها كجر لا ذَرَّنَ كَي طرف آيا اور أيك لمح کے لیے میراکود کھے کر تفتارا کی نے اسے بیجان لیا تھا مکروہ جران تھا کہ کملی آنکھوں کے بادجود وہ اے دیکھ کرکوئی رقبل نہیں دیے رہی تھی ۔۔احمر وجھودیرا سے ویکھیاریا پھراس نے توی والے کمرے کا درواز ہ کھولا۔ اے معلوم نہیں تھا کہ ریان زارا کوبھی اندر نے آیا ہے اور وہ اس وقت اس کے بیڈروم میں ہے۔ بیڈروم کا ورو زوبند تھا۔ بیڈیر تو می کو یا کر وہ تیزی سے اندرآیا۔وہ جیران تھا کدریان نے اس سے بچ کہا تھا اور اندر بلا کراہے، عقب، سے وارکر کے بے ہوش کر و یا تھا اورخود نہ جانے کہ ں چا عمیا تھا۔صوفے پرساکت موجود تميرا فيراسرار حالت بين على المكر في الحال اس كے ليے تو می اہم تھی۔اس نے ڈوری ڈیملی کر کے تو می کے منہ سے غليف اتارا \_ تو مي جويها، محلنے في هي \_ احركود كھے كرساكت ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں نیرت در آئی تھی۔ احر نے ہونٹوں پرانقی رکھ کراہے، خامونی رہنے کا اشارہ کیااور پھر اس كالمنه كهولايه

''وه ده وه کہال ہے''' توی نے سرکوشی میں سے اس موسی میں سے اس موسی میں سے اس موسی میں استہال میں سے اس موسی میں

" مریان کی بات، کررائ ہو؟" احرفے در یافت کیا توتوی نے جلدی سے سربنا یا۔

''میں نے اس کی ''واز ۔ سے اسے پیچان لیا تھا۔ کال بیل تم نے بچائی تھی؟''

احمر نے ، سے مخضراً بتایا کہ باہر کیا ہوا تھا۔ زارا کے بارے بیس من کرنؤ می بے جین ، وگئی۔اس نے کہا۔''وہ بھی خطرے میں ہے۔''

''ہم سب خطرے میں ایں، یہ بہت خطرا ک لوگ ہیں۔'' احمر نے کہا و ہ جھکڑ یوں وو کھر ہا تھا۔'' میں ان کی چان تلاش کرتا ہوں یہ اس کے بغر نہیں تھلیں گی۔'' چانی تلاش کرتا ہوں یہ اس کے بغر نہیں تھلیں گی۔'' '' پلیز جلدی کروکہیں وہ پھر نہ آ جائے۔ یہاں ایک ''آرام سے ڈیئر آرام سے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ کوئی نشان نہیں پڑے گا۔''

"وور ... وور ... وور ... ربو جھ سے ۔ " تو می نے روتے بوت کہا-ای کے کال بیل بی اور ریان چونک کر سیدھا بوا۔

" بركون أحميا؟" اس في خووس سوال كيا-'' مدو۔ . ، بحاؤ۔'' تو می جلّائی۔ ریان نے تا گواری ہے اے دیکھا اور پھراس کے منہ ہے غلاف او پر کرتے ہوئے زبروتی اس کا منہ کھول کر اس میں اپنا رو مال تھونس ویا۔ آخر میں اس نے غلاف نیج کر کے اس کے نچلے جھے من موجود و وري كي مروسے إسيكس ويا۔اب وه منه من مهونسا ردیال از نودنبیس نکال سکتی تھی ۔اس دوران میں کال سل دوسری بار بھی تھی۔ وہ کمرے سے نکلا اور واخلی دروازے تک آیا۔ اس نے کیٹ آئی سے جھا نکا اور اسے با برایک نو جوان انظر آیا ۔ مگراس نے درواز ہمیں کھولا بلکہ واپس اندرآیااور بیڈروم میں آ کراس نے تی دی آن کیااور ریموٹ سے اس کے چینل تھمانے لگا۔ ٹی وی پرچینل کے بجائے سی ٹی ابی کیمروں کی ویذیوآر ہی تھی۔ مید کیمرے مکان کے جاروں طرف موجود تھے۔ اس نے سائمے والے لان کو و یکھا اور نوراً ہی جار دیواری ہے جھانگتی زارا نے اس کی توجہ داصل کر لی۔

ریان نے کیمرازوم کیا تو اس کے تقوش ہلی روشی
میں بھی واضح نظر آنے نگے۔ ریان نے اسے پہان لیا اور
معنی خیز انداز بین سر ہلایا۔ وہ پریشان نیس ہوا بلکہ خوش نظر
آر ہا تھا۔ اس نے سو چا اور پھر داخلی دروازہ ..... کھولا
اوراحمر کی بات س کن کراسے اندرآنے کو کہا۔ احمر جھجک کراندر
آگیا۔ ریان نے دروازہ بند کرتے ہی اس کی گدی پر
محون امارا تھا۔ وہ آگے دیکھر ہاتھا... اس لیے بے خبری بیس
مار کھا گیا۔ وہ منہ کے بل کرا اور ساکت ہوگیا۔ ریان نے
مجھک کراسے چیک کیا اور مطمئن انداز میں سر ہلاتا ہوادوبارہ
فی وی کے سامنے، آیا، اب وہ زارا کود کھر ہاتھا۔ جب اس
فرواز سے نے بیک کیا تو ریان تیزی سے بیکن والے
ورواز سے سے قبلے کے بچھلے جھے میں نگل آیا اور موقع پاکر
ورواز سے بوش کر دیا اور پھراٹھا کراندر لے آیا۔ اسے
اس نے زارا کو بھی قابو کر لیا ....اس نے اس کا سانس روک
ایک سنگل صوفے، پر ڈال کراس نے آنکھیں کھولی میرا سے
ایک سنگل صوف، پر ڈال کراس نے آنکھیں کھولی میرا سے

"ایک نبیں ووشکار ال محتے ہیں مجھے۔ جب تک تم مرداور بھی ہے۔"

جاسوسردانجست ﴿ 249 ] • فروري 2015

''نہیں یہااں صرف تمیرا ہے لیکن وہ عجیب ی حالت بین صوفے پرلیٹی ہے جیسے اسے ہوش نہ ہو مگراس کی آنکھیں تھلی ہیں۔''

احمر باہر آیا اور اس نے سب سے پہلے ساکت پڑی سمیرا کی تلاقی لیہ ال نے پینٹ شرٹ بہنی ہوگی تھی اور اس کے شرٹ بہنی ہوگی تھی اور اس جو ہفکڑ یوں کی نہیں، لگ ربی تھی۔ یہاں لا دُنج کے ساتھ ایک کمرا اور بھی تھا۔ احمر اس کے درواز ہے کی طرف بڑھا اور بہت آ ہستہ ہے۔ اس کا بینڈل تھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی اس سامنے بستر پرازارا بسدھ پڑی دکھائی دی۔ وہ بے تابی سے بستر پرازارا بسدھ پڑی دکھائی دی۔ وہ بے تابی سے بہلے وہ تابی کی موجود گی کا احساس ہوا اور اس سے پہلے وہ مرکز و بھتا ، کوئی تھوس چیز اس کے سر سے گرائی اور وہ ایک مرکزی کا جھوٹا ساتھ میں موجود مرکزی کا جھوٹا ساتھ وں ڈنڈ اایک طرف بھینک دیا اور جھک کر احمر کا معائنہ کیا۔

"- 2 \_ \_ 2 \_ \_ ""

\$ \$ \$ \$

سمیارہ نج کر پانچ منٹ پرموبائل کی ٹیل بکی اور ظہیرِخان نے جلدی سے کال ریسیو کی ، دوسری طرف صابر درّانی تھا۔اس نے کہا۔'' فائل تیار ہوگئ ہے اور تمہارے ای میل پر بھیج دی ہے۔''

ظہیر خان نے میز پرر کھے ایل ی ڈی کے سامنے موجود ماؤس ہلا یا توایل ی ڈی آن ہوگیا۔ کمپیوٹر بھی آن تھا اس نے اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولا اور اس میں سامنے ای میل موجود تھی۔ اس نے اس کی فائل ڈاؤن لوڈ کی اور پھر میل موجود تھی۔ اس نے اس کی فائل ڈاؤن لوڈ کی اور پھر اسے اٹھے فائل کر کے اس ای میل ایڈریس پر بھیجے و یا جہاں سے اسے تو ی کی تھا! یروالی ای میل کھی۔ ای میل بھیج کر وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ اسکرین پر نظر جما کر بیٹے گیا۔ اس کے ای میل بھی ہوئی میل میں ایسا آپٹن تھا کہ جھیے ہی اس کی بھیجی ہوئی میل کھولی جاتی اس کے پاس پیغام آ جاتا۔ ماتھ ہی اس کے طرف سے جواب آیا۔

و بن کریں۔'' وین کریں۔'' اوپن کریں۔''

وقت آستدآ ہتدگررد ہاتھا گراب تک میل ڈلیوری کا پیغام نیس آیا تھا۔ لمبیر خان کی بے جینی بھی ای حساب سے بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں انہیں کلک نہ

ہوجائے کیونکہ انہوں نے اسے رست دو بیجے تک کی مہلت دی تھی اسے اسے رست دو بیجے تک کی مہلت دی تھی عمر دی تھی عمر وہ اپنا کام کر چکا تھا اب استے رقبل کا انتظار تھا۔

شبیر دور بین نگائے انگلے کی طرف گران تھا۔ لڑ کے کے اندر جانے کے بعدلڑ کی چارد ازاری میں داخل ہوئی اور انگلے کے درواز سے تک جا کراس نے جیسے اندر کی من کن لی اور پھر گھوم کر عقبی جھے کی طرف چلی گئی۔ شبیر ختظر تھا کہ وہ یا لڑکا واپس آئی کی دونول میں ۔ کوئی سامنے نہیں آیا۔ یا کچ منٹ کر ریچکے تھے۔ انہا تک اس کے ریڈ ہو سے آواز آئی۔ "ہوئی کے سامنے کوئی لڑ بڑ ہے۔"

" کون سے ہوگل کے ساریٹے؟" اس نے عمار سے حما

''جران نے بتایا ہے اس اوٹل کے سامنے جس سے لڑکا لڑکی نکل کر گئے تھے۔ وہاں اب کی لوگ نظر آرہے جیں۔''

"وہ وونوں یہال ایک بیجے میں واخل ہوئے ہیں اوراب تک والی بیں آئے ہیں۔"

شبیر نے ایک نظر بنگلے کی طراب دیکھااور بولا۔ '' میں آر ہاہوں۔''

وہ والی جیب کی طرف آ اور وہ دونوں ہوگ کی طرف آ اور وہ دونوں ہوگ کے متعمر کوامید تھی کہ شاید وہاں ہونے والی ہلمجال تو ی کے بارے ہیں ہواور اسے پچے معلوم ہوجائے مر یہ خارب ہوگ ستہ ایک لڑکا اور ایک لڑک مزید خارب ہوگئے ہیں اور بہہونے والی ہمچال ای وجہ سے تھی ۔ شبیر نے ریاض سے بات کی تھی تواسس نے زارا اور احمر کے بارے میں نہایت منفی خیالات کا اظہار کیا تھا اور احمر کے بارے میں نہایت منفی خیالات کا اظہار کیا تھا جیب کر کہیں ملئے کئے ہوں ۔ شبیر کے خیال میں ایسی کوئی بات کوئی ہوئے ایسا لگ بات فیش و کے انداز میں عشق و بات فیش کوئی چرجھوں نہیں کی تھی اس کے بجائے ایسا لگ ماشتی والی کوئی چرجھوں نہیں کی تھی اور دہ بھینا تو ی کی تصویر دکھا کر رہے ہے اور دہ بھینا تو ی کی تصویر دکھا کر رہے ہے اور دہ بھینا تو ی کی تصویر دکھا کر رہے ہے اور یہ بھی کی تصویر دکھا کر رہے ہے۔ اس سے دریاف کی اسے دریاف کیا۔

" ' کیاطلبہ تے باہر جانے پر پابندی لگائی گئی تھی؟ "
' تو کیا اب بھی پابندی نہ گاتے؟ " ریاض نے ناگواری سے کہا۔ " پہلے ایک بی لی غائب ہوئی اور اب

جاسوسرڈانجسٹ (250) فروری 2015ء



اگرجہ س کے لیے اسے خاصام شکل کرتب دکھانا پڑا تھااب اس کا رخ چیچے کی طرف تھا مراس کے دونوں ہاتھ فینجی کی طرح والحي بالحمي بورب فف-آ زن راد كاس بيدي او پرسے نیچ تک ایک ہی یائے تھا۔ گدے والی جہاں باقی بیداس یائے سے مسلک : ور ہاتا۔

توی نے اے دیکھا تراہے پتا چلا کہ بینٹ سے لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھکڑی کا کڑا تھماتی ہوئی بیڈ کے ایک طرف اتر آئی اوراس نے نٹ کھولنے کی کوشش کی مگراس طرف کانٹ بہت ہخت تھا اس سیے وہ دوسری طرف آئی اور جب اس کا نث تحمایا تواہے دیکھ کرخوش ہوئی کر دہ تھوم رہا تھا اگر چیکس قدر سخت تما مرثوى كى الكيول سے كاوم رہا تھا۔ دومن ميں اس نے نٹ کھول لیا اور بڑے سائنہ کا اسکر و تھیجے کریا ہے ے دوسری طرف تکالا اور بیحسد یا تی سے الگ کرویال ہتھاڑی کے کڑے یائب کے نیجے جنی مائے تک جارہے تھے۔اس نے سی قدر کوشش کر کے وربغیر آواز کے بیڈا تھا كردونوں كڑے نكال ليے اور اب آل كے ہاتھ آزاد تھے۔ اگر حیاس کے دونوں ہاتھوں ہیں ہتفاکٹریاں جھول رہی تھیں ال كو كلكت سے بھائے كے ليے اس نے دونوں كڑے ہاتھوں میں دبا لیے۔ اس کے جوتے وہیں بڑے ہوئے تھے اس في جوت عنف اورد بقدمول بابرآني-

لاؤنج مين تميرا كوصورفي برساكت و كمدكر بهليدوه مجى چونكى مرجب اس كى طراف ئە كوئى رومل مىلى مواتو آ مے آئی۔اس نے تمیرا کی تناشی لی تو پینٹ کی پچھلی جیب سے اسے جھکڑی کی جالی ال می ادر اس نے جلدی ہے معملای سے جان چیٹرائی۔ مجروہ دروازے کی طرف بڑھی لیکن اس سے بہلے کہ دروازہ کموتی اسے دوسرے بند ایک جوڑا غائب ہے، پتانہیں پیلوگ کیا سوچ کرآئے تھے اورمصيبت ہميں وال دي ہے۔'

'' بولیس کور بورٹ کرو۔''شبیر نے کہا۔ " أب كون إلى تى جواتے سوالات كررہے ہيں؟" " مجھے جھوڑیں آپ پولیس کو کال کریں۔" شہیرنے اس كاسوال نظرا نداز كيا اور بابرآ كراس نے صابر ہے رابطہ

كيا اوراس جوزے كے بارے ميں بتايا۔ '' بینکلے کی تکرانی کرو۔'' صابر نے کہا۔'' متہیں وہاں

ے ہنا ہیں جاہے تھا۔''

مُنْ اللَّهُ ا ' بنگلے کو جار اِل طرف ہے تھیر لو ٔ دوسرا بونث بھی سینجنے والا ہے وہ بھی تمہاری کمانڈ میں ہوگا۔''

'' لیں سر۔'' نئیر نے کہا اور پھر جبران کو اس طرف تنضيخ كوكها . وحسى اللها حكم مور جالكا وُجهال سے ينظم كا الكل پچیملاحصه دونو ل دکھا کی دیں۔'

مبرکوہٹ ہوگل پر جھوڑ کر اس نے جانباز کو بلوایا تھا اور وہ تینوں جیپ میں روانہ ہو گئے۔ جیپ کو اس مقام پر حچوڑ کروہ او پرروانہ ہوئے اور دس منٹ بعد وہ تینوں ایس یوزیشن پر تنے جہال ہے بنگا کمل طور پران کی نظر میں تھا۔ اس دوران میں جبران اپنی اسنا ئیرسمیت ایک موز وں چگہ بہنچ کیا تھا جہاں ہے بنگلے کا بڑا حصہ اس کی راکفل کی زومیں تھا۔ دوسرا یونٹ بل اسٹیش کے یاس آسمیا تھا اورشمیرنے ی اس جگہ آنے کا عم دیا تھا۔مہر اور جبران کے مطابق ہوئل سے جانے والے کڑ کا لڑ کی واپس نہیں آئے تھے اس ليے نوے فيصدامكان بى تھا كدوہ اس ينتلے ميں تھے۔ كچھ ویر بعد شبیر کے موبائل پر صابر کی کال آئی۔" ہم لوکیش ٹریس کرنے کی کوشش کررے ہیں اگریمی لوکیش نکلی تو تم فوراً

\* \* \*

سمیرا ساکت ابنی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی میزیر اس كاليب ثاب تھا. اے علم نہيں تھا كداس كے اى ميلَ اكاؤنث ميں ايك اى ميل آچكى تھى۔ اگر دہ ہوش ميں ہوتى اورحالات تارل ہو۔ تے تو وہ ای میل ریسیو کر لیتی ہے کراے وہ ایبا کرنے ہے قاصرتمی۔ ساتھ والے کمرے میں تو می بیڈ ہے بندهی ہوئی تھی۔ احرکو گئے ہوئے آئی دیر ہو چی تھی کہ دہ اس کی واپسی سے مایوس مور بی تھی۔ چرے سے تقاب اور منہ سے کپڑا بٹنے کے بعد و کیمنے اور بولنے کی حد تک آزاد ہوئی تھی۔اس نے بیٹ کرکوشش کی اور بیچیے کی طرف موم می۔

جاسوسردانجست (251 مفروري 2015

دروازے کے پیچیے ہے کسی کی ہلکی میں چینے سائی ری۔ وہ تذبذب میں، پر من محی کہ کیا کرے۔ باہر جائے یا کمرے میں دیکھے۔ س کا ہاتھ دروازے کے لئویر تھااور چرے پر فتكش ئے آثار تھے۔

公公公

زارا ادا جا تك موش آيا تعاشايداس في كوكي آوازسي تمتی مگراہے اندازہ نہیں تھا کہ آ داز کس توعیت کی تھی۔اس نے آئیس شہیں کھولیں اور حرکت نہیں کی تھی۔ پھراس نے ریان کی آوازشی کوه کسی سے کہدر ہاتھا۔ ' اس بارتم لیے " 2 2 2 E

تب زارانے ایک آنکہ میں خفیف ی جمری پیدا کر کے دیکھا 'واہے ریان کسی پر جھکا ہوا دکھائی دیا۔اس کا جیرہ مرخ تھا اور وہ نشے میں لگ رہا تھا۔سید ھے گھڑے ہو کر اس نے چند کم ہے سانس لیے اور پھراڑ کھڑاتے قدموں سے ایک طرف بر عا۔وہ شاید بیڈروم کے ساتھ موجود واش روم میں کیا تھا۔زاراس کے جاتے ہی اٹھ بیٹی کے لیے دروارے ہے یانی گرنے کی آواز آر بی تھی۔ تب زارا نے قالین پر بے ہوش بڑے احمر کو دیکھا۔ آن کے باس بی لکڑی کا ایک ڈنڈ اجھی پڑاتھ ۔واش روم سے اب ایکی آوازی آر بی تھیں جیسے ریان تے کررہا تھا۔ زارابیٹر سے اتھی اور و بے قدموں احمر تک آئی، اے ہلا جلا کر دیکھا مگر وہ ممل بے ہوش تھا اور اس کے مرکے بچھلے جھے سے خون بھی نکلاتھا تگریے زیادہ نہیں تھا۔ زارا نے ڈیڈا اٹھالیا۔ وہ دیے قدموں واش روم کے وروازے تک آئی اور وابوارے لگ کر کھڑی ہوگئی۔اب اندر سے واش بین کا یانی سرنے کی آواز آرہی تھی اور جیسے بی یاتی بند ہواو، ہوشیار ہوگئ اور ڈنڈ اسر سے بلند کرلیا۔ جیسے عی ریان عمودار موا زارائے اس کے سر پر ڈ نڈا مارنے کی کوشش کی ممر عبات میں وہ اس کے سرکو چھوتا ہوا اس کے شانے پرلگا۔ر بان او کھڑا یا محرفوراً سنجل کیا۔اس نے زارا كا دُندُ ، والا إته بكرًا اورائ تحما كربيدُ يرسينك ويا۔ اس سے پہلے وہ مجلق ریان جیے اڑتا ہوااس پر آن کرااور اس نے غرائے ہوئے زارا کے مر پر محون ایارا۔ زخی ہونے کے باوجود اس کے محوضے میں اتی طاقت تھی کہ زارا کو چکر آ میااورده ب بس موکرره کی۔

صابراورس کے آ دمی اس وقت ایک جدید تنم کے كمپيوٹر كے سام، بيٹے بڑى ى اسكرين يرايك نقطة ليش كر بسے تھے۔ایک ماہر نے صابر کے دریافت کرنے پر بتایا۔ " یہ

وہ سرور ہے جس میں ای مبل سائٹ کا ڈیٹا ہے اور ہاری مجیجی ہوئی ای مل اہمی یہاں موجود ہے جب تک کہ پوزر ا پناا کاؤنٹ او بن کر کےا۔ سے اپنے یاس تبیس ا تار لیتا۔'' "أكريوزرات نه كليف في المعلوم نبيل كيا جاسكا كه وه اس دنت کہاں موجود ہے،؟''

"جب تک و ایک بار آپریٹ نبیس کرے گاتب تک پتا چلا ٹامشکل نے۔''

"أكراس اكاؤنث من كوئي ميل يميلے كى آئى بوئى ہو تب يتا جلايا جاسكتات،؟''

" ال اس صورت من با جلايا جاسكا با أكرجه به آسان نہیں ہوگا مرکوشش کی جاستی ہے۔اس کے لیے نہلے ا كا وُنث كھولنا ہوگا۔''

صابر نے فورا ظہر خان کو کال کی اور بولا۔ "" تمہارے ای میل کا اس ورڈ چاہیے۔ ظهيرخان چکيايا- "ياريدانتالي كونفيدينشل هے-" ورتم فكرنه كروسب ميرب سائے موكا- "صابروراني نے اسے تسلیٰ دی۔ ''میں ہی یاس ورڈ لگاؤں گا۔''

" ملیک ہے اس صورت میں یاد کر لوکہیں لکھنا

"تم بتاؤر" صابر نے کہا توظہیرخان نے اینای میل اکا وُنٹ کا یاس ورڈ بتایا جوصابر نے مشکل ہوئے کے یا وجودایک بی بار میں یا د کرنیا۔ پھراس نے بتایا کہ اب تک ای میل او پن نہیں ہوئی ہے۔اس کیے اب دوسرا طریقہ اختیار کیا جارہاہے۔اس نے اُل اسٹیشن کے بنگلے کے بارے میں جمی بتایا۔ " مجھے بور زن امیا ہے جلد میں تنہیں اچھی خبرسنا

کال کرے صابر نے ، ہرین کوایک منٹ کے لیے سكرے سے جانے كا تھم ديا ارانہوں نے تھم كى تعميل كى۔ ان کے جانے کے بعدال نے یاس ورولگا کرای میل آن تیا۔ پھراس نے ماہرین کو بلایا اور بولا۔ "اب کوشش -3/

جس ماہر نے دعویٰ کیا تھ وہ اپنے کام میں لگ گیا۔وہ ہیکنگ کا ماہر تھا۔ مگراس منسم کے کاؤنٹ جوسر کاری شخصیات استعال کرتی ہوں انہیں ہیک کرنا اور ان کے مین سرور تک رسائی آسان تبین تھی۔ان لے، ماہر مرحلہ واربیکا م کرنے کی کوشش کرر با تھا۔ وقت فیمن تھا اور جیسے جیسے گزرر ہا تھا، صابر کا اضطراب بژندر با تھا۔ اس دوران میں وہ دویارشبیر سے رابطہ کر چکا تھا مگر واسری المرف مجی حالات میں کوئی

جاسوسردانجيت - <u>252 ل</u>ه فروري 2015·

توی کا خون کھول اٹھا تھا پہلے وہ اس کی عزت کے در پے تھا
اوراب اس کی دوست زارا کو ہے آروکرنے کی کوشش کررہا
تھا۔ وہ دہے قدموں اندر آئی اور اس کی نظر بیڈ کے ساتھ
لکڑی کے ڈنڈے پر گئی۔ تو می نے اسے اٹھا یا اور پوری
قوت اور ایک انقامی جذبے کے ساتھ کھما کرریان کے سر
پر مارا۔ وہ کراہ کر نیم ہے ہوئی زارا پر ڈھیر ہو گیا چھر تو می
نے دوسری ضرب لگائی اور ریان ساکت ہو گیا۔ تو می نے
اسے زارا پر سے دھلیلا اورا۔ سے ہلا۔ نے گئی۔

"زارامیری جان ہوئی میں آؤ۔"

ذارا کرائی اور سر ہلانے گئی۔ توی اسے بار بار ہلا رہی ہے اور آواز دے رہی ہے۔ اچا تک عقب سے درواز ہ بند ہوااور پھر لاک میں چائی گھیے ہے اواز آئی۔ تو می اسے میموز کر درواز ہے طرف کی ادراسے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ تو می ہراساں ہوگئ۔ وہ یہاں سے باہر نظنے کا راستہ تلاش کرنے گئی۔

سميرا، تو مي كوريان ك، بيدروم من جات وكيدري تملی ۔ اسے قبل از وقت ہوش آعمیا نمایشا ید عجلت میں ریاین محيس الجكشن درست طور يراز بكث تبين كرسكا تفا اور دواهم مقدار میں اس کے جسم میں گئی میں۔ اس کے جاتے ہی وہ اٹھ بیٹی اورڈ ولتے قدموں سے کمٹریہ ہونے کی کوشش کی پھر وہ بہشکل درواز ہے کی طرف بڑھی ۔ایسے دیواروں کا سہارا لیمایشر با تعارز دیک آتے ہی اس نے سینج کرورواز وبند کیا اور جیب سے اس کی جائی تکال کرانے یا ہرسے لاک کرویا۔ جابیاں اس کے یاس منٹس ۔اس نے ریان کا انجام دیکھ لیا تھا اور اسے کوئی افسوں نہیں تھا، یہ اس سے بھی بڑی مزاک قابل تھا۔ مرفی الوقت میراکوریان۔ کے بجائے اپنی اور اینے مشن کی بڑی ہوئی تھی۔ وہ وا ہی صرفے تک آئی اور این ہنڈ بیگ سے ایک جھوئی سی شینٹی نکال کرناک سے لگائی اور زور ہے سانس ھینجی کیحوں میں اس کی حالت بہتر ہوگئی۔اس نے تیزی سے اٹھ کر تھر کے دواوں درواز سے چیک کیے اور محرایک کھڑی کا پردہ بٹا کر باہر جہانکا ۔ سامنے سے دو سائے اسے مکان کی طرف بڑ مے دکما کی دیے۔

ان کا انداز اور ہاتھوں میں موجود ہتھیار دیکھ کرسمیرا چوکی اور پھر دالیں لیکی۔اس نے پھرتی سے لیپ ٹاپ آن کی اور پھر دالی میل کھولا۔اس میں تہیں خان کی طرف سے ای میل دیکھ کروہ میر جوش ہوگئی۔ونت ٹہیں تھا کہ وہ فائل ای میل دیکھ کروہ فائل

تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بالآخر ماہر اس مین سرور تک پہنچ کیا جہاں امی میل ایڈر! بس موجود تھا اور اب وہ اس کی آخری لوکیشن نکا لنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ اس نے لوکیشن بھی نکال لی شمرایک صدیے آئے نہیں جا پار ہاتھا۔ اس نے صابر کو بتایا۔ ''علاقہ ایک صدیے زیادہ واضح نہیں ہور ہاہے۔''

"انٹرنیٹ وائرلیس سے استعال ہور ہاہے اس لیے لوکیشن بہت زیادہ وائٹے نہیں ہے۔ مگر ایک بات بھی ہے کہ ای سیال اس کے اس کے اس کی اس کی اس میل اس علاقے سے کی گئی ہے۔ "ماہر نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا جس پرشالی علاقے کا نقشہ تھا اور اس پر ایک جگہ نقطہ بلزک کرر ہا تھا۔ صابر کا دل دھڑک اٹھا۔

"بينقط كهال يرب؟"

ماہر نے نقشہ واقع کیا در جب اس کانا مسامنے آیا تو صابر انہا اور شہر کو کال صابر انہا یا اور شہر کو کال کی ۔ جیسے ہی شہر نے کال ریسیو کی صابر نے تیز کہی میں کہا۔' مشہر فوری رباز کرو۔ اندر موجود افراد کو زندہ کرفآر کرنے کی کوشش کروکین تو می اور اس کے ساتھیوں کو بہر صورت بھانا ہے۔''

بہرصورت بچانا ہے۔'' ''لیس سر۔''شبیرنے کہا تو صابرنے فون رکھ دیا۔ کٹر کٹر کٹر

شبیر نے مو ہائی بند کیا اور دوسرے یونٹ کے سربراہ سلیم سے کہا۔''فور آیا ریڈ کا تھم طل ہے۔ مجرموں کو زندہ مرفقار کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن برخمالیوں کو بہرصورت بحانا ہے۔''

سلیم مستعد ہو گیا۔ اس کے ساتھ پانچ آدی اور آئے عے۔ دہ سب نہا ہے، تربیت یا فتہ اور جانباز تھے۔شہیر نے سلیم کے ساتھ مشورہ کر کے ایک حکمتِ ملی تیار کی اور ریڈیو پرسب کو بریف کرنے لگا۔ پانچ منٹ بعدوہ چاروں طرف سے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔

30 30 30

تو می کی کھی اور وہ واپس پلی ۔ لاؤ تج میں آکراس نے سمبراکو آیک نظر ویکھا اور اسے ساکت پاکروہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھی اسے لگا تھا کہ آواز ای طرف سے آئی تھی۔ اس نے بہ آواز دروازے کا جنڈل سے تھا یا۔ وروازہ کھلا آو اسے سامنے بیڈ پرزارا اس حالت میں نظر آئی کہ ریان اس پر چھایا ہوا تھا اور اس کا لباس میں نظر آئی کہ ریان اس پر چھایا ہوا تھا اور اس کا لباس میں نظر آئی کہ ریان اس پر چھایا ہوا تھا اور اس کا لباس میں نظر آئی کہ ریان اس پر چھایا ہوا تھا اور اس کا لباس میں نظر آئی کہ ریان اس پر چھایا ہوا تھا اور اس کا لباس میں نہیں لگ رہی تھی ۔۔۔۔۔

جاسوسردانجست ( 253 - فروري 2015.

ڈاؤن لوڈ کرے چیک کرتی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور
ایک کمرے ٹیں آئی۔ دومنٹ ہے جی پہلے دہ تیار ہوکر باہر
آئی۔ اس نے دو تین جگہول پرسیاہ رنگ کے چھوٹے بہل

رکھادر پین بن آکر انظار کرنے تی ۔ ایک منٹ ہے پہلے
اس کرلگائے منوں بم بکی آواز کے ساتھ پھٹے۔ لا دُنِ ادر
یکھا کا اگلا حصہ شعلوں کی لیپٹ میں آگیا۔ یہ آگ لگائے
والے بم شعہ۔ شعلے کی سے زیادہ ددر نہیں تھے۔ گر سمیرا
منے باہر سے ضربیں لگنا شروع ہوئی تو وہ کی والا دروازہ کھول
باہر سے ضربیں لگنا شروع ہوئی تو وہ کی والا دروازہ کھول
کر باہر آئی۔ یا کی طرف ایک رافل سیدھی کی تھی کہ وہ جیرت آگیز
کر باہر آئی۔ یا کی طرف ایک رافل سیدھی کی تھی کہ وہ جیرت آگیز
بار کر گئی آدی کی چلا تک میں دہ ۔۔۔۔ چار دیوار کی
بار کر گئی آدی کی چلا تک میں دہ ۔۔۔۔ چار دیوار کی
بار کر گئی آدی کی چلا تک میں دہ ۔۔۔۔ چار دیوار کی
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں
سے دیوار کے دوسری لمرف کرتے ہی اس نے اپنی تھوئی میں

پھراس نے اسے بیروں میں اسکیٹرا نکا کیں۔ یہ خود بروں کوجائے لیتی تھیں۔ دوس سے کمنے وہ تیزی سے بخسلتی ہوئی نشیب کی طرف جارہی تھی۔ عقب سے اس پر فائرنگ ہوئی۔ ہوئی فلروف جارہی تھی۔ عقب سے اس پر فائرنگ ہوئی۔ ہوئی فلہ وہ بلٹ پروف پہنے ہوئے تھی اور اس فرق نہیں بڑا کیونکہ وہ بلٹ پروف پہنے ہوئے تھی اور اس کے سر پرجو ہیلہ۔ فی تعاوہ بھی بلٹ پروف تھا۔ صرف ہاتھ یا میر میں کولی نہیں گئی۔ ہند کہے بعد عقب سے دوسری رائنل بھی کر جنے لگی اور کوایاں اس کے آس پاس سے کر رنے لگیں گرایک منٹ ہے بھی پہلے وہ ان کی حد سے نکل چکی تھی۔ کر ایک منٹ ہے بھی پہلے وہ ان کی حد سے نکل چکی تھی۔ کر ایک منٹ ہے کہی رفتار سے اسکینگ کر رہی تھی ۔ ذرا آ می کا کر اس نے رفز رکم کرلی۔ گریداب بھی خاصی زیادہ تھی۔ نکل کراس نے رفز رکم کرلی۔ گریداب بھی خاصی زیادہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھاوہ شیرا بیڈ پارٹی کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھاوہ شیرا بیڈ پارٹی کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھاوہ شیرا بیڈ پارٹی کی گرفت سے نکل گئی تھی۔

شبیر سامنے کی طرف تھا اور بنظے کی چار دیواری کے
پاس پہنچ کیا تھا۔ اس کے آدمی دروازہ تو ڈنے کی تیاری کر
رہ سنے۔ اس کے اشارے پر وہ حرکت میں آگئے اور
وروازے پر ضربیں لگانے لگے۔ سلیم پیچھے موجود افراد کی
کمانڈ کر رہا تھا۔ اچا تک اندرے شطخ نمودار ہوئے اور جکے
دھا کے ساکی دیے۔ اس طرف کھلنے والی ایک کھڑ کی کے
شیشے بھی ٹوٹ کئے تھے۔ اندرآ گ لگ کئی تھی ۔ شبیر پیچھے ہٹا
اور پاتی کھڑ کیوں بیں دیکھنے نگا۔ اس کے آدمی وروازہ تو ڈ

کر اندر محس کئے ہے،۔ اجا تک عقب سے فائر کی آواز آئی۔آوازان کی رائفل کی تخی اور چند لیجے بعد کسی دوسرے ہتھیارے برسٹ چلااور کوئی ریڈیو پر چلایا۔''ایک بھاگ ممیاہے، پیچھے سے نکل ممیاہے۔''

'شبیر اچل پڑا اور پھر دانت پی کر چیجے کی طرف لپکا۔ابان کی رانفل ورہ کر گرج رہی تھی۔و و پیچے پہنچا تو اس نے دور اسکیٹز پر پھیلتے فحص و دیکھا اور اپنی رائفل سیدھی کر کے اے نشانہ بنایا۔اس کی گولیاں اے کی تعمیل مگروہ کرا نہیں اور چند کھوں میں رافل کی مارے دورنکل گیا۔شبیر نے دیڈیو پر جبران کو یکارا۔' جبران کیا تم و کھور ہے ہو؟''

مرجران کا جواب نہیں ملاوہ شایدریڈیو کی عام رہ خ سے باہر تھا۔ شبیر نے سلیم سے ہا۔ ''میں نے کہا تھا کہ چھے رہنے والے ای جگہر ہیں اور یہ مال صرف ایک آ دمی تھا۔'' ''سوری ہشطے دکی کر میں اور میرے دوسائعی آ کے

''جوگاڑی کے پائی ۔۔، وہ جران سے رابطہ کرکے کہ وہ فرار ہونے والے کو مارگرائے۔''شبیر نے ریڈ پو پر تکم دیا اور والی مکان کی طراب ہماگا گرائی بارائی نے عقی پکن کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ اندر کھسا توشعلے اور ان کے ساتھ دھوال پھیل رہا تھا۔ اگر چہ ابھی تک مکان کے ساتھ دھوال پھیل رہا تھا۔ اگر چہ ابھی تک مکان کے ساتھی فی طریح وہ اور اس کے ساتھی می طریح وہ اور اس کے ساتھی فی طریح وہ اور اس کے ساتھی آگ ہوا ہو اور اس کے ساتھی اور کی خاد وہ اور اس کے ساتھی اور کی خاد وہ اور اس کے ساتھی اور کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ اور اس کے ساتھ موجود آیک کرے کو اندر کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ اور اس کے ماتھ وہ وہ ان می شبیر کے آدی اندر کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ اور اس کوروان میں شبیر کے آدی باتی بنگے کو چیک کر چکے نے اور وہاں کوئی نہیں تھا اب بہی بند وروازہ رہ وہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ اپنی بند وروازہ رہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ اپنی بند وروازہ رہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ اپنی بند وروازہ رہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ اپنی بند وروازہ رہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ اپنی بند وروازہ رہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ الی اور یہ ان کیا ہی بی اور دیا ہی بار دیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ الی اور یہ ان کیا ہی بی بند وروازہ رہ کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑ ھے تھے کہ الی اور یہ ان کیا ہی بی بی ہی ہی کہ ان پڑا۔

کی چار دیواری کے توری کر اسال تھی۔ زارا۔ یہ ہوش تھی۔ احمر تو کمل بے بہتری کی تیاری کر اسوسے تاری کر دیا تھا۔ اب وہ بہتری کے اس نے بہریش کر دیا تھا۔ اب وہ بہتری کے اس نے کھڑی سے پردہ ہٹا کر دیا تھا۔ اب وہ دوارہ و کے اور ملک دیکھا باہر کرل تھی۔ وہ یہاں سے بہیں نکل سکتے ہے۔ وہ الی ایک کھڑی کے واش روم میں آئی۔ یہاں ایک طرف چھوٹا ساروش دان تھا الی ایک کھڑی کے اس موتا تب بھی اس کی آدی دروازہ توڑ میں دوارخ سے لکنا میں تھا۔ تو می نے مگ میں پائی لیا اور کے آدمی دروازہ توڑ کے فرودی 2015



بیے وشمن کے جنگی منصوب کی مائٹروفلم ... بہت مشکل سے ہاتھ آ کی ہے

بابرنگائھی کہ باہر سے دید دیے دھاکوں کی آ داز س آ سی اور پھرالی آواز آئی جیے آگ بھٹرک رہی ہو۔ تو می جلدی ہے زارا کے پاس آئی اور اس کے منہ پریانی چھڑ کئے گی۔ ساتھ ہی وہ اس سے اٹنے اور ہوش میں آنے کی التھا کمی بھی كرر بي تقى اس ليے جب، زارائے آنكھ كھولى تواسے بے انتہا خوشی ہوئی۔ ''شکر ہے جہیں ہوش آگیا۔'' نہ نہ نہ سے نہیں سے نہا

زارا ہراسال تھی۔ اس نے آس یاس و کھا۔"وہ

کہاں ہے؟'' ''کون؟'' تو می مجمی نہیں پھر اسے ریان کا خیال '' آیا۔ اس نے بیٹر کے بیٹے اشارہ کیا۔''وہ یہاں ہے؟''

"كهال؟" زاران عجريو جهاادرتو ي نيسر هماكر ديكها تو جهال ريان كو بونا جياييے تفاوه و ہال نبيس تفا۔ وه عقب میں ایک الماری کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عدو پستول تھا۔ اس کےسر سے بہنے والا خون اب جرے کے دائمی طرف اور گردن پر آر ہا تھا اور اس کی آ تھھول میں بھی خون ا ترا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں ادر سلح دیکے کراٹو می اور زارا خوف سے ایک دوسرے سے چسٹ ئیں۔ ریان نے داننہ ہیں کر پینول کارخ ان کی طرف كياادر كھٹى آ داز ميں بولا ۔

''تم دونول ميريے ہاتھ ۔۔۔ مريکی۔'' ابھی اس کا جملہ ممل مجی نہیں ہوا تھا کہ باہر سے برسٹ چلنے کی آ واز آئی اور پھر دوسرا ہرسٹ جلا تھا۔ ریان چونک میا۔وہ دروازے تک آیا اورا سے کھولنے کی کوشش كى مروه بامر سے بند تھا۔ دوسرے برسٹ نے اسے زیادہ چونکایہ تھااور دہ ایک بار پھر دانت، پیس رہا تھا۔اس نے زیرِ لب کہا۔ 'کتیا نکل کئی۔''

ماہراب ندصرف آگ بھڑ کئے کی آ واز آ رہی تھی بلکہ دوسری آوازوں سے الک رہا تھا کہ کانداور لوگ بھی اندر موجود تھے۔ ریان تیزی ہے ان دونوں کی طرف آیا اور آستدے بولا۔ "آواز ند نکلے درندو، تمہاری آخری آواز تجھی ہوگی۔''

م پر نہیں کہیں ہے پلیز ہمیں بچومت کہنا۔'' وم الركوكي اندرا ياتويين سب سے بہلے مہيں شوث

ریان کی وسمکیوں نے ان کی عالت خراب کر دی تھی۔زارانے بہ مشکل کہا۔ 'مہم ناموٹر پار ہیں ہے۔'' ریان نے کرے کے ایک کونے میں اوریش سنبال فی اور پستول کارخ دروازے کی طرف کرویا۔ایسا لگ رہا تھا کہاس کے یاس صرف، بی ایک بتھیا رتھا در ندوہ

وسردانجست ﴿ 255 ﴾ فروري 2015٠

د دسرانجی نکال لیتا۔

\*\*

وہ آل والے حصول سے بیچھے ہے آئے تھے۔ شہر نے سے میں اور دور سے میں آئے تھے۔ شہر نے سے میں آئے تھے۔ شہر ان میں سے کہا۔ ''اس کمر سے میں آئے تھے ۔ '' اگر بجرم سے اور دو بے گناہ ہیں۔'' اگر بجرم سلح ہے توکسی بھی کار دوائی کی صورت میں دہ سب سے بہلے ان دونوں کونشانہ بنانے کی کوشش کر ہے گا۔''

''دروازے سے جاناممکن نہیں ہے۔''شبیر نے کہا۔ ''میں باہر کملنے والی کھڑی کی کرل کواڑانا ہوگا۔'' ''میرے باس ایک آدمی اس کام کا ماہر ہے اور

مارے یا اس کام کے لیے محصوص بم مجی ہیں۔" وہ باہر آئے ہملیم نے اسے آ دمی کو بلایا اور اسے کرل اڑانے کوکہا۔ وہ ایک چیوٹا سابیک لایا اور اس نے کرل کے ان حصول من جو ديوار سے پيوست سے، چھوٹے بم لكائ - بدآ أو مك بم تع جويش دبان كايك منت بعد خود بہ خود محمد عاتے ہے۔ اس نے جار بم نث کے۔ یہ چیک جانے والے بم تھے اس لیے لگانے میں بھی کوئی مسئلہ مبیں ہوا۔ گرا سے ری باندھ کر جار و بواری کے دوسری طرف موجود فراد تک پنجائی منی کے جیسے بی دها کا ہو وہ محرور ہوجا۔ والی پاگرنے والی گرل سینج لیس تا کہ تمرے ے اندر تھنے اور آ بریشن کرنے میں کوئی مشکل نہ چین آئے۔ بیسارا کام بالکل خاموشی سے اور بنا آہٹ کے کیا ملا۔ جاروں موں کے بٹن تقریباً بیک وقت وبائے سکتے تھے اس کے سرتھ میں سب تیزی سے بیچھے ہو گئے اور مختلف آثر میں دیک گئے۔ ایک منٹ پورا ہوتے ہی کے بعد دیگرے دھا۔ مہوئے اور گرل ٹوٹی نبیں کیکن جھول می تھی۔ بمول نے اس کے و بوار میں پیوست حصوں کو کمز ور کر دیا تھا۔ اس کیے :بب جار و بوار ی کے دوسری طرف موجود افراد نے ری ہیجی تو گرل دیوار ہے نکل کر دورجا پڑی۔شبیر اور اس کے سانھ سکیم اٹھ کر دوڑ سے ستے اور بیک وقت چھلانگ لگا کر کھنز کی توڑتے ہوئے اندرجا کرے۔

ہے ہیں ہیں۔

تو می ، زارا کے مقابلے میں زیادہ جرات مندی ۔

ثاید یہ خون کا اگر بھی تھا۔ اس لیے جب ریان پستول

درواز سے کی طرف کر کے بیٹے گیا تو اس فیحسوں کیا کہ اپن

جان بچانے کے ، لیے اسے خود کھ کرنا ہوگا۔ ورنہ اگر باہر
سے کوئی کا دروائی ہوئی تو میخص بے درینج انہیں مارد سے گا۔

است قریب سے کی بہانے والی فائر تگ سے پیخ کا سوال بی
پیدائیں ہوتا تھا۔ تو ہی سور ہے رہی تھی کہ وہ کیا کرسکی تھی۔ تب
اس کی نظر ذرا دور ہر سے نکڑی کے ڈنڈے پر گئے۔ گروہ
دی خیک کر اٹھائیس سکتی ٹی کیونکہ اس صورت بیس ریان
چوکنا ہوکر اسے پہلے ہی شوٹ کر ویتا۔ ایک ٹیمشن کے عالم
بیل وقت لیحہ بہلحہ کر در بہا فائسب کی نظری دروازے پر
مرکوز تھیں اس لیے جب کھا کی کھرف سے دھا کے ہوئے
اور گرد و غبار کا طوفان اندر تک آیا۔ ایک لیے کے لیے تو
مرکوز تھیں اور ابھی وہ نے پہری تھیں کہ کھڑکیاں تو شے کی
آواز آئی ۔ تو می کے ہاتھ لکڑی خاش کرر ہے تھے اور ہے کا
وہ لاشعوری طور پر کر رہی تھی اور پھر چھے بی لکڑی اس کے
وہ لاشعوری طور پر کر رہی تھی اور پھر چھے بی لکڑی اس کے
ماری جہاں ریان موج و دتھا۔
ہاتھ بیس آئی اس نے بناد کیے ، اور پھر چھے بی لکڑی اس کے
ہاتھ بیس آئی اس نے بناد کیے ، اور سو چے اسے اس طرف تھینے

ریان نے بھی ہیں ہوا تھا کہ کارروائی اس طرف میں ہوائی میں اس لیے وہ بھی ہواس ہوا گرتر ہیت یا فتہ آدی تھا اس لیے فوراً ہی سنجل کہا۔ گرد وغبار نے ہا حول دھندلا دیا تھا اور وہ اپنا ٹارگن، تلاش کررہا تھا۔ پھراسے کھڑی کے پاس ایک آدی نظر آیا اور اس نے پہنول اس کی طرف کیا تھا کہ کوئی چیزا ڈتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ پر لگی۔ وروکی نہر کے ساتھ پہنول اس نے کراہ کر کے ساتھ پہنول اس نے کراہ کر کے ساتھ پہنول اس نے کراہ کر کا کواس کی موجود کی کاعلم ہو کیا اور اس نے ہاتھ سے نگل کیا اس نے کراہ کر اس نے اس نے اس میں بڑھ کر رہا تھا اس نے بڑھ کی ۔ اس دوران ہیں سیم کر ہے کہ معا نئہ کر رہا تھا اس نے پہلے تاری دوران ہیں سیم کر سے کہ معا کئہ کر رہا تھا اس نے پہلے ہوگی اور بھروائی روم بیں اس دوران ہیں سیم کر سے کہ معا کئہ کر رہا تھا اس نے پہلے بھا نگا۔ ''کلیئر ہے۔''

شبیراؤ کیوں کی طرف اڑھا۔ اس نے نو می کی تصویر دیمی تھی۔اسے بہ خیریت دیجی کراس نے سکون کا سانس لیا اوراحتیاطاً یو چھا۔ ''آب، ٹھیک ہیں؟''

جاسوسردانجست (256 - فروري 2015ء

لانے کے لیے دوا سونگھائی گئی تو اس کا فوری اثر ہوا اور وہ ہوئی ہیں آتے ہی اس نے سب سے پہلے دارا کے بارے میں ہو چھا۔

"فیل بہال ہول۔" زارابولی۔"اب کیسامحسوں کر ۔ "اب کیسامحسوں کر ۔۔ "اب کیسامحسوں کر ۔۔ "اب کیسامحسوں کر ۔۔ "

" " " مريل ورو ہے۔ " احمر فے سر دبايا۔ " بہت زور سے ماراتھا.. "

" فی من کرو، میں نے تمہارابدلہ لے لیا تھا۔ " تو می بولی۔" وہی ڈنڈ ااس کے سریر مارا تھا۔ "

" کھراس کے ہاتھ پر مارا۔ "شبیر بولا۔" آپ نے برونت ماراور ندوہ مجھ پر فائر کرنے والا تھا۔ "

'' میں نے دیکھے بغیر ماراتھا اور بیداتفاق تھا کہ ڈنڈا اس کے ہاتھ پرلگا۔''ثو می بولی۔

"الله على باوجود على آپ كاشكر كرار مول-"شبير في كاشكر كرار مول-"شبير في كاشكر كرنے جار باموں-"

" پا پا كو-" تو مى بيتا ب موكئ-" بيل مجى چلول كى-"
شبير اسے لے كر جيب تك آيا اور يہال اس نے ماہر درّانی ہے دابطہ كر ہے مثن كى رپورٹ دى صابر بين ماہر درّانی ہے دابطہ كر ہے مثن كى رپورٹ دى صابر بين كرخوش مواكہ ايك جم مزندہ ہاتھ آيا تھا مگر وہ دوسرے كے فرار ہونے كائن كرنا خوش بھى ہوا تھا شبير نے اس سے كہا۔ فرار ہونے كائن كرنا خوش بھى ہوا تھا۔ شبير نے اس سے كہا۔ فرار من خان اسے والدسے بات كرنا چاہتى ہيں۔"

''میں اسے بتا تا ہوں ، وہ کال گرتا ہے۔ تو می جسس تھی کہ وہ لوگ کون تھے اور انہیں کیسے بتا چلا کہ وہ کہار) قید تھی ۔ حمر شبیر اس کے سوالوں کے جواب میں اے ٹالار ہا۔ تو می پہلے مجھ رہی تھی کداغوا کا مقصد کھ اور تما محراب اسے لگ رہا تھا معاملہ صرف اس کانہیں تھا۔ سیحد دیریں کلمبیرخان کا فون آیا توشیر جیپ سے نکل میا تا کہ وہ اسے گھر والوں سے بات کر سکے۔ تو می باب کی آوازین کررو دی تھی ۔ظہیرخان اس سے بوچور ہاتھا کہ اس بركيا كزرى اوروى اسے بتانے كى كداس بركيا كزرى مى -چندمشکل مراحل کا ذکر کرتے ہوئے اسے شرم آئی تھی مگراس کی باتوں ے، ظہیرخان نے یہ متیجہ اخذ کیا کہ اے ان تصویروں کاعلم نہیں ہے جو یقینااس کی ہے ہوتی میں سینجی گئ تعیں۔ اس نے ای وقت فیملیرلیا کہ وہ تو می ہے ان کا ذکر تبین کرے گا۔ البتراہے بیٹکر تھی کے تعباد پر فرار ہونے والے تحص مے یاں ہوسکتی تعین اور وہ ان سے اسے بلک میل کرسکتا تھا۔ بیراے بعد میں بتا جلا کے فرار ہونے والا مرد تبين بلكه عورت فعي -

توی کی مال سوری نقی اور ظهیر خان نے کہا کہ وہ ای وقت روانہ ہور ہا ہے ہے تک وہ ہمال بی جائے گا۔ بنگا اب پوری طرح آگ کی لیسٹ میں آچکا تھا۔ جس وقت شمیر اپنی آگ وہ ہاں ایک عدد لیپ ٹاپ بھی آگ کی لیسٹ میں آچکا تھا۔ جس وقت شمیر اپنی کا بھی آگ کے اسے بوری ٹاپ بھی آگ کی لیسٹ میں آچکا تھا اور آگ نے اسے بوری طرح تباہ کر دیا تھا۔ اس لیے شمیر نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں گی۔ بور میں آگ نے بھینا وہاں کی چیز کو ملامت نہیں چھوڑا انھا۔ جران کا کہنا تھا کہ اس نے فرار ہونے والے پر دو فائر کے، تھے گر وہ اتنی تیز رفآری سے ملامت نہیں جھوڑا انھا۔ جران کا کہنا تھا کہ اس نے فرار ہونے والے کو اسکینگ کررہا تھا کہ اس کے دونوں نشانے خالی گئے۔ کیونکہ اس کی رائفل تقریباً ہے آواز تھی اس لیے فرار ہونے والے کو اس کی رائفل تقریباً ہے آواز تھی اس لیے فرار ہونے والے کو میں ساری صورت حال شمیر کے علم میں آپکی تھی۔ وہ سب ہوئی آگ تھے۔ گر شہیر کی پارٹی میں صرف وہی آیا تھا اور ہوئی آگ کے ایک گھنے ہوئی آگ کے دو تھے ہوئی آگ کے دی فرار ہونے و کی عورت کو تاش کر رہے تھے ہوئی آگ میں میں مرف وہی آیا تھا اور جس کے دی فرار ہونے و کی عورت کو تاش کر رہے تھے جس کا مرب ہوئی آپ میں مرف وہی آیا تھا اور جس کے دی فرار ہونے و کی عورت کو تاش کر رہے تھے جس کا کہ مرب ہوئی آپ میں مرف وہی آپائی کی دی میں اس کے آدی فرار ہونے و کی عورت کو تاش کر رہے تھے جس کا کہا میں اسے میں آپ ہی تھا۔

جس کا ایک نام تمیرا بھی تھا۔ پو می کو پتا چل گیا تھا کہ اے اغوا کرنے کا مقصد اصل میں پچھاور تھا گراہے 'تمی طور پرنہیں معلوم تھا کہ اے کیوں اغوا کیا تھا۔ زارا اور احمر ابتدائی طبی امداد کے

بعد آرام کے لیے جا چکے ۔ تھے۔ نو می نیچ لاؤ نج میں شمیر کے ساتھ موجود تھی۔ جب کی شمیر اس سے سوالات کرتا رہا۔ اس کا انداز پر وفیشنل رہا تھا مگر جب اس نے سوالات ختم کیے ادراس دوران میں کافی آئی تب اس کا انداز بدل میں اور نہ جانے کیوں و می کراس کے دیکھنے کے انداز سے شرم آنے کی ادرساتھ بی اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ شبیر شرم آنے کی ادرساتھ بی اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ شبیر

اس سے اس کے بار سے میں سوال کرتا رہا۔ تو می اسے اپنے بارے میں بتاری تھی ۔۔اس نے بتایا کہ ماسٹر کے بعد

اس کا ارادہ سول سرون کا متحان دیے کا تھا اور وہ مجمی ظہیر خان کی طرح ایک الجمی اور محنتی سول سرونٹ بنتا جا ہتی تھی۔ شبیر نے یو جما۔

''اس کے بعد؟''

تو می اس کے سوال کا مغہوم سمجھ کی مگر انجان بن کر یو بی۔''اس کے بعد . . . کیا؟''

"میرامطلب ... شادی سے ہے۔ کیا آپ کی آئیج منٹ ہو چکی ہے۔"

" فنہیں '' تو می نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چروسرخ

ہو کیا تھا۔'' نہ ہی سوچا۔ ہے۔'' شبیرخوش ہو کیا۔'' ریکے ؟''

جاسوسردانجست - 2015 - فرورى 2015

تو مي جمينپ کئي ۔

**ተ** 

ظہیر خان، تو ان کو لے کر واپس آیا تھا۔ چند سمنے ہل اسٹیش میں رک کر انہوں نے واپسی کا سفر کیا تھا اور اسکلے دن چڑھے وہ واپس کی گاڑی ٹول پلاز ا کراس کر کے وارائکو بہت کی حدود میں واخل ہوئی تھی کہ ظہیر خان کے موبائل کی تیل بجی ، اس نے موبائل نکال کر دیجا ایک اجنی نمبر آرہا تھا۔ وہ عام طور سے اجنی نمبر سے دیکھا ایک اجنی نمبر آرہا تھا۔ وہ عام طور سے اجنی نمبر سے آنے والی کالزریسیو نہیں کرتا تھا گراس وقت اس نے کال ریسیو نہیں کرتا تھا گراس وقت اس نے کال ریسیو کر لی۔ ''ہیلو۔''

"ظہیر خان؟" ووسری طرف سے ایک ول کش نسوانی آوازنے بوجیا۔

"بات کررہا ہوں۔" ظہیرخان نے کہا۔" جم یقینا میراہو۔"

"افسوس كتم: كام رئيس تم في التي بين كو بجاليا-"
"بداد بردا \_ اكا حمان ب مرتم خي نبيس سكوكى \_ تمهارا
ماتقى جمارے قبض شرى ہے اور جلدو وسب اكل وے گا-"
"دو و جو ام كلے گا اس سے بجھے كوئى فرق نبيس پڑك گا-" ميرا نے كہا۔" ميرى اور اس كى رابيں جدا ہيں۔
گا-" ميرا نے كہا۔" ميرى اور اس كى رابيں جدا ہيں۔
ويسے ميرى خواہش ہے كداسے خت سے خت سزا طے-"
دايدا ہى ہوگا۔" ظہير خان نے كہا۔" بچوگى تم بھى

روسکتا ہے۔ "اس نے تسلیم کیا۔ "کوئی بھی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بہر حال میں نے تمہیں یہ بتانے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بہر حال میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہم تو می کی تصاویر کی طرف ہے بار تم خود رہو۔ اسے ان کے بارے میں پھونیں معلوم ہے اگرتم خود نہ بتاؤ۔"

" میں جانتا ہوں۔" ظہیرخان نے تو می کی موجودگی کی وجہ سے کھل کر کینے ہے گریز کیا۔

''میرے پاک بھی اب بیرتصاویر نہیں ہیں میں اپنا لیپ ٹاپ اور کیمرا دہیں بنگلے میں چھوڑ آئی تھی ، جھے یقین ہے دہ دونوں تباہ ہو گئے ہوں گے۔''

ظہر خان نے اس سے کہانہیں کہ ایک اور جگہ یہ تصاویر ہوسکتی تعیں اور بیاس کا ای میل ایڈریس تھائیہ بات میرانے نود کئی۔ 'تم فکرمت کرد میں نے انہیں اپنے ای میل کے مینڈ بکس سے بھی ڈیلیٹ کردیا ہے۔''

ظهیرخان نے محمری سانس کی۔ '' میں تمہاراشکر مزار

رد الالال

"اور میں اس فائل کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔"
"تم نے جو کیا ہے اس کے جواب میں، میں یہ کرسکتا ہوں کہ تہمیں اس فائل کوآ مے نہ کر نے کامشورہ دوں۔"
"در کیا کرنا جاور سے ہوتم ؟"

''کیا کہنا جاہ رہے ہوتم ؟'' ''گذبائے اینڈ گڈلک۔''ظہیر ضان نے کہا اور کال کاٹ دی۔ بھر اس نے نوری سابر کو کال کر کے اس نمبر کے بارے میں بتایا جس ہے اسے کال آئی تھی۔ ورمد سے میں سے اسے کال آئی تھی۔

''میں چیک کرتا ہوں۔'' صا؛ نے کہا۔ ''یا یا وہ کیا کہدر ہی تھی''' ثو 'ن نے بوچھا۔ ''دہ مجھے اظمینان ولا رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کوئی

مس بی بیونیس ہواہے۔'

ظہر خان شہر سے ملا تھا، اے بینو جوان اجھالگا تھا
اور پھر تو می جس طرح بار با، اس کا ذکر کر رہی تھی اے
بھا نیخ میں ویر نہیں لگی تھی کہ اوال میں دلچیں لے رہی تھی
اور یقینا شہر کی طرف ہے، اہے، کوئی اشارہ ملا ہوگا۔
ظہر خان کوکوئی اعتراض نہیں تھالیکن ابھی آغاز تھا۔ اگر شہیر
کی طرف ہے با قاعدہ رشتہ آتا اور وی رضا مند ہوتی تووہ
اس پر ضرور غور کرتا۔

公公公

سمیراائر پورٹ کے انزنیکٹنل ڈیپار جہ لاؤنج میں تھی اوراس كا حليه بالكل بدلا موا تيا-اس كے بال ساہ مورے یتھے اور چبرے کی رنگت مجی کسی ندر ملاحت لیے ہوئے تھی۔ اس نے جدید طرز کا اسکرٹ بلاؤز مہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم نما یا اس تھا۔ آ دیھے کمج نشے بعد فلا منہ تھی اور اس الحے اعلان ہونے لگا کہ مسافر طیارے میں چینے جانمیں۔ سب الشخف کی مرسمبراجس کونے میں بیٹھی تھی وہاں سے نہیں اس کے چرے پر سکائن کے آثار تھے۔ طہیر خان کے آخری جملے نے اسے سوچنے برمجیوں کردیا تھا۔ اگروہ نہ جاتی تو اس کی ساکھ حتم ہو جاتی اور اس کے بعد اسے سارمی عمر حبيب كرر منايز تاليكن وه حاتى اور فائل من كر برنكلتي تواس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ آخری اعلان ہوا تو وہ مجری سانس کے کر کھٹری ہوگئی۔اس نے، اپنا سٹٹر بیگ سنجالا اور ایک طرف برهی - اس نے ایک ڈسٹ بن کے یاس سے مرزستے ہوئے موبائل اس میں ڈال ویا۔ اس نے ای مویائل سے ظہیر خان کو کال کی تھی ۔ اثر پورٹ سے باہر آ کر اس نے تھلے آسان کو دیکھا اور أیک طُرف کھٹری وائث کیب کواشارہ کرتے بلانے آلی۔

جاسوس ذانجست و259 م فروري 2015٠

#### سرورقكى دوسرى كهانى



## دوسرىچال

#### عب دالرب جهثي

اچھا موسم ہو تو راسته تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا...اگر بیفکا طوفان آیا ہو تو پھر راستے مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں... تیز ہواؤں اور برفیلی پہاڑیوں میں گھری وادی کے گرد گھومتی ایک پر تجسس کہانی ... محبت کی ناکامی ...انتقام کے جذبات کو ایسے ہوادیتی ہے کہ عقل و خرد کے تمام دروازے بند ہو کے رہ جاتے ہیں ...موسم کی سرد خیزیوں میں کھیلے جانے والے کھیل کا خوفناک ما جرا...

#### انسان اور حیوان میں مشترک درندگی کا ہلا دینے والا پرانتقام کیل

مسكرا مرتقی -اس کی آنگھیں چیوٹی چیوٹی می تھیں ۔ تاک قدرے لبی ادر آ کے سے موٹی تھی ۔ رنگ گورا تھا جسم چیر برا ۔ عمر چالیس کے قریب تھی ، اس نے پچیسوج کر کتاب بند کی اور شال سنجالتا ہوا وہ کری سے اٹھ کھڑا ہواا در چیو نے جیو نے قدم اٹھا تا کھڑ کی ۔ قریب آ گیا۔ یونمی و را بھویں ا دکا کر شیشے کے پارتار کی ٹین گھور نے لگا جیسے وہ کوئی منظر و کھنے کی سعی کر رہا ہو۔ ای لیے گولی چلنے کے دو تین و حا کے بھی

ے برطس ای کے یتلے یتلے ہونوں پر اسرار بھری

ابھرے۔ آسان شفاف عمر اریک تھا۔ چاند دور کہیں برنیلی چونیوں میں جھکا ہوا تھا۔ البتہ ستاروں کی ترهم ضوفتانی میں تاریک آسان اور برف کی سفیدی کھڑک کے شیشے سے پار بجیب مرامرار منظر بیش کردی تھی، کہیں جنگلی جہاڑیاں اور شنڈ منڈ ہے، برف، کا لبادہ اوڑ ھے ورخت راہبوں کی طرح ایستا وہ نظر آرے، ہے۔

معاً دور برف زار و برانوا اسل است دو تمن ہیو لے دکھائی و ہے۔ دہ بھی دا تھی ہر کرتے اور بھی ہا تھی ...

تا ہم ان کا رخ ای خوب سورت ،سفید کا ٹیج کی طرف تھا۔
ان کے بڑھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس جگہ کے شاسا ہوں۔ جس کا جبوت ان ہر بول کر ایر بار اینا رخ بدل کر دوبارہ اس کا نیج کی طرف ہی ہر کرکن کرتے رہنا تھا۔ \*

"بول... تو یہ اپنا کام کر کے دالی لوث ایک ہیں۔" وہ خود کلامیہ انداز ہیں بڑبڑا یا۔" ... جانور دل کی یہی خصلت ہوتی ہے، چانے وہ گنتے ہی خونخوار ہوں... جہاں تھوڑا پیٹ بھرنے کو ملاء . آبھر لوٹے ضرور ہیں... مخرنہیں ... ان کا لوٹ امیر ہے، لیے بھندا بن سکتا ہے۔ آبیں اب یہاں کاراستہ بھولنا ہوگا یا مجرا یان جان سے جانا ہوگا۔" وہ خود سے با تیں کرنے کا نادی معلوم ہوتا تھا۔ وہ

حابرس دانجست م 260 م فروري 2015



کمٹر کی سے ہٹ گیا۔ پلٹ کر دیوار سے جھولتی اپنی ڈیل بیرل بندوق اٹھائی پھر بیرونی درداز ہے کے بچائے...وہ ایک مختصری نشست گاہ سے ہوتا ہوا کا ثیج کے پچھلی جانب کھلنے والے دروازے، سے باہرآ حمیا۔

سرد بر فیلی ہواؤں کے تھیٹر وں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ کا تھا۔ یہ کاری کے ویلے بخرے برے بخرے کے لیے میں دو دکاری کے ویلے ان کا بڑا ساچو نی کھو کھا بتا ہوا تھا۔ دوسرے میں خرکوش تھے جبکہ تیسرا پنجرہ فالی تھا۔ اس نے تاروں کی تدھم روشی میں ویکھا۔ وہ تینوں ہیو لے ای طرف چلے آرے تھے کر ابجی وہ اعاطے کی چو لی رینگ تک تی پہنچ یائے تھے کہ ، ، درک دوا عاطے کی چو لی رینگ تک تی پہنچ یائے سے کہ ، ، درک بھنک جانوروں کو دفت سے پہلے پڑنے کی خاصی صلاحیت ہوئی۔ یہ بہنے کی خاصی صلاحیت ہوئی۔ یہ بہتے ہیں ہوئی۔ یہ بہتے ہوئی۔ یہ بہتے

وہ محض وروازے کی چوکھٹ سے ذرا باہر کو آسمیاادر اب وہ ان تینوں اور خاصے جسیم برفانی بھیٹر یوں کو دیکھ سکتا تھااوروہ بھی اپنی تیز 'ہنگی خونخواری لیے آ تکھوں سے اس کی طرف گھورے جارے تھے۔ان پھیٹر یوں کے تھو تھنے خون

آلود ہور ہے ہے۔ بڑے بڑے کیا شکاری دانت ان کے خوتخوار جبڑوں سے صاف ہا گئے ہوئے نظر آر ہے ہے۔ آدی کے چبرے پر پہلے نوطمانیت ہمری مسکراہث اہمری ... پھر وہ بزبرایا۔ ''باتی دو کھر گئے ... ؟ ہاں، میں نے دائفل چلنے کی دو تین بارا واز بی توسی تھیں ... شاید اس کے باتی دوساتھی کو کیوں کی نذر ہو گئے ۔ چلو ... بچو! میں اب بھا کو، اب جھے تہاری ضرورت نہیں۔ نہ بی تمہاری ضرورت نہیں۔ نہ بی تمہارے لئے ہیرے پاس کھانے کو آبھ ہے۔ ' یہ کہتے بی تمہاری نے اپنی بندوق سیدھی کر لی اور تلے او پر دو کارتوں ہمیڑ یوں سے ذرا آ کے برف پردائی ۔ وو تینوں جمیڑ ہے کہ جمیڑ یوں سے ذرا آ کے برف پردائی۔ وو تینوں جمیڑ ہے دور برف زار ویرانوں کی طرف تھا۔ وہ محض اندرونی دروازے سے واپس پلٹ گیا۔

ہے ہے ہے ہیں اسکردو کے ڈسٹرکٹ اسپتال سے

مرانسفر موكريهان پنجاتها-

اگر چهاس تباد لے بین اس کی بینا مرضی کا کوئی وظل خد تھا گراسے اعتراض بھی نہ تھ۔ اس کی وجہ تھی ، بہنسبت وسٹر کٹ اسپتال کے بیخصیل کی سطح کا ایک چھوٹا اسپتال تھا جیے رورل ہیلتہ سینٹر کہہ سکتے ستھے۔ وہ یہاں بطور سینئر کہہ سکتے ستھے۔ وہ یہاں بطور سینئر انہاں تفا۔ وہ ذرا مرخجان مرخ اور تنہائی پند آ دمی تھا۔ وسٹر کٹ اسپتال کی بہنسبت یہاں است کائی سکون محسوس ہوا، اسٹاف بھی مختصر تھا یعنی ایک استون میں دارڈ اثمینڈنٹ، چر اس اورو خود تھا۔

اسکردو، بلتتان کا مرکزی شہر ہے اور سطح سمندر سے آٹھ ہزارفٹ اونچا ہے۔ وہاں تک وینچنے کے لیے بس اور ہوائی جہاز کا سفر اختیار کرتا پارتا ہے۔ بلتتان، چین اور مقبوضہ تشمیر کے درمیان واقع ہے۔ لوگوں کی نسل ترک ہے۔ جن کے چہرے گول، رینگ گورا ہوتا ہے۔

بلتتان بین کی جانور فیمی ہیں بن کی کھال انگلتان افرائس میں کی کھال انگلتان افرائس میں کی کھال انگلتان افرائس، ناروے اور شالی امریکا ۔ بے شہروں میں لاکھوں روسے میں فروخت ہوتی ہے۔ ان ملکوں کی بیگات اس کھال سے بی شالیں، پرس اور متلز استعمال کرتی ہیں برفانی چیتے کی معال کی شال میں تابت کر ۔ نام کے لیے ہوتی ہے کہ میرشال میں خوالی خاتون کروڑ ہی ہے۔

ایک جانور مارخور بھی بہال، قابل ذکر ہے۔ یہ دراصل جنگی برا ہے جو بڑے بران کے جم کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بڑی عجیب، بات مشہور ہے کہ یہ

جامومسرذانجست - 261 - فروري 2015،

سانپ کھانا ہے۔ جب اسے بھوک گئی ہے تو یہ سانپ کے ریل پر اپنا تا وتھنا رکھ کر اپنا سانس اس زور سے تھینچتا ہے کہ سانس کے دور مارخور سانس کے دور مارخور اسے بڑے مانے ہوگئی ہے۔

بنیاداًی طور پر وہ ایک فزیشن اور جزل سرجن تھا۔ دہ اب تک سرکاری اسپتالوں کے مختلف شعبوں میں اہتی خدیات انجام دیسے چکا تھا۔

اس کا دنیا میں ایک خالہ کے سواکوئی نہ تھا جوبے جامی آخری وم تک، اپنے لا ڈلے بھا نج کے سرپرسمراسجانے کا خواب شرمند انعیر کیے بغیر قبر میں جاسوئی تھی۔

اسپتال کے دسیع و عریض احاسطے میں ہی اس کا سرکاری بنگلاتھا۔شاہ عنایت اس کا چوکیدار، ملازم سب ہی پچھتھا۔ وہ اد پیڑعمر آ دی تھا۔ بہت بااخلاق اور فر ماں بردار تھا۔ . . بنگلے ۔ ملحقہ سرکاری کوارٹر میں اپنی بیدی کے ساتھ رہتا تھا، وہ بے اولا دتھا۔

ڈاکٹر گلیل اپنے ملازم شاہ کورخست کرنے کے بعد سونے کی تیاری کررہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے پچھ مرکاری نوعیت کے خطوط اور رپورٹیں جس میں ڈیوٹی جوائنگ رپورٹ بھی شام تھی، نمشائے شھے۔ تقریباً رات کے بارہ بجے وہ سونے کے لیے بیڈ پرلیٹا ہی تھا کہ اجا تک اسے باہر ہلکے شور کی آ واز سنائی دی۔ وہ نوری چونک کیا۔ آ واز اے اسپتالی کی طرف سے آئی تھی۔ پھر جب اجا تک کال بیل بچی تو لا محالہ اس کے ذہن میں بہی خیال ابھراکہ ضرور کوئی ایمرجنسی آئی ہوگی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کا ملازم شاہ س منے کھڑا تھا۔

"صاحب! ایک بڑی اہم ایر جنسی آئی ہے۔ جلدی آھے۔"وہ بولا۔

" ایمرجنسی دالی بات تو مجھ میں آگئی شاہ! مگر ساہم ایمرجنسی کیا ہے؟" ڈاکٹر تھکیل نے پوچھا۔ مگراس نے دیکھ لیا تھا کہ شاہ کے چبر ۔ پر روایت پریشانی کی جگہ ایک گہری تشویش اور تفکر کے! ٹار تھے۔ دہ جوابا بولا۔

"فساحب تی! اہم ہی سمجھیں بس آپ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جائے ہیں۔ نمبردار آ جائے ہیں۔ نمبردار رائق خان کی بیٹم پر بیٹھ برفانی بھیٹر یوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ بہت زخی۔ ہے۔"

چند ثانوں بعد بی وہ ایک میڈیکل باکس سنجائے... واکٹر تکل کے عقب میں تیز تیز چل رہاتھا۔ اس نے نمبروار رازق خان کا نام اکثر مریفنوں اور

جاسوسين نجست - 262 - فروري 2015

ا پنے اسٹاف کے آوابیوں سے من رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا آا ہوا اسپتال کی عمارت میں واخل ہوا۔ ایک چوڑے عصوص ٹائروں والی جیپ احاطے میں کھڑی نظر آئی۔ اسپتال کے اندر زور زور سے بولنے کی

آدازی آری تعیس. ڈاکٹرنگلیل اندر پہنیا نو ایک خوبرو سے مخص پراس کی نظر پڑی۔ وہ اس کا ہم عرنظر آیا تھا۔ اس وقیت خاصا یریشان اورتشویش زاره نظر ارباتها اورسل فون پرسی سے باتوں میں معروف تھا۔ اس نے مخصوص علاقائی لباس میمن رکھا تھا۔ ڈاکٹر تھیل پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ موا مرتب تك ده ورينك روم مين آهميا ورينك تيل پرایک عورت خون میں کتھڑئی پڑی تھی۔ جبکہ اس کا ڈسپنسر جمال اور وارڈ انمینڈنٹ قائم اسپرٹ سے اس کے زخم ساف کرنے اور فرمث ایڈ وغیرہ دیے میں معروف يتقير ايك خوب صورت سة ونقوش والي جوال سال الركي قریب کھڑی رور ہی تھی۔ ڈاکٹر تھیل نے صرف ایک نظراس يرڈالي اور پھر خيل پر درا ززخي خاتون کي طرف متوجه ہو کميا۔ " ذاكثر صاحب : خدا سك سلي ميرى شاباندكو بيا لیں۔ میں اس سے بہت محبت کرما ہوں۔ میں اس کے بغیر نہیں روسکا۔" وہ خوبر الحف الكرشكيل كے سامنے آتے ہو ہے ملتجیا ندا زمیں برلا۔ دیکھنے میں وہ مغبوط اعصاب كانظراً تا تفاهم إس وفت وه برأياطرح ثوثا موالك ربا تفا-جس نے ڈاکٹر شکیل کواندازہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے۔اسے تو راز ق خان کود کھے کرتھوڑی حیرت ہوئی تھی درنہ تو دواس کے تعلق ہی تو قع کیے ہوئے تھا کہ تھے کوئلی بور کانمبردار کوئی عمر رسیدہ اور دیک شخصیت کا حامل ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس مسلل کو دہ ایک عام سا انسان د کمانی دیا تھاتا ہم مجموعی طور پراس کی شخصیت آسودہ حالی ک غمازی کرتی تھی ۔ عمر ڈاکٹر شیل کے لیے رازق خان کے بیہ جذباتی جملے رواتی ہے تے لہذا اس نے بھی رواتی انداز میں اسے سلی وی۔

"الله من دعاكري جي الله مرف كوشش عي كرسكا مول مرزخم شاصع كبر سے جيري مواكيا تفا؟"

جواباً اس نے مجی وہی چھ بتایا جو اس کا ملازم شاہ اسے بتاحکا تھا۔

ڈ اکٹر تھکیل نے بہ خور معائے کے دوران میں دیکھا بر فانی بھیٹر یوں نے خاتون کی دائن ٹا تک ہڑی تک دانت محار کر چباڈ الی تھی۔ یہی حال ہا تھی، باز داور بالحیں کو لہے کا

مجی تھا۔ چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ پیٹ بھی او میڑا جا چکا تھا۔ بہت قابل رقم حالت تھی۔ ڈاکٹر اپنی می کوششوں میں مصروف تھا۔ زخمی عورت کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ایسے میں پاس کھڑی روتی ہوئی لڑکی نے بھی سسکیوں کے دوران ڈاکٹر سے کہا۔

'' ڈواکٹر صاحبہ' میری بیاری بھالی کو بچاکیں۔ یہ جھے بہنوں سے بڑھ کرعزین ہیں۔''

ڈوکٹرشکیل اے نہ کام میں منہمک رہا نگر بدشمتی سے وہ جانبرند ہوسکی ۔

\*\*

شاہانہ کی موسنہ رازق خان کے لیے شدید ولی صدے کاباعث بی موسنہ رازق خان کے لیے شدید ولی صدے کاباعث بی تھی اس نے لوگوں سے ملنا جلنا تک جھوڑ و یا۔ حو بلی تما کھرایک بم سوتا سونا ساہو گیا۔ وہ ہر وقت اواس اور کھویا کھویا ساا ہے کمرے میں بند پڑا رہتا ۔.. کس سے بات تک نہ کرتا۔ حتی کہا بن لاؤلی بہن تمرینہ ہے ہی بات نہ کرتا۔ وہ بہت دھی تھی ،اپنی بھائی شاہانہ کو وہ اپنی بیلی سمجھا کرتا۔ وہ بہت دھی تھی اس کے ساتھ کل بل کررہتی تھی۔

رازق خان اور شابانه کی شادی کوعرصه ہی کتنا ہوا تھا۔ صرف ایک برس، ماہانہ ان کے خاندان کی لاک تھی۔اس سے شاوی کے بعدراز ق خان ہمیشہ کے لیے شہر ے اے آبائی تصبے کوئلی پور آن بساتھا۔ ورنداس نے اسک زندگی کا بیشتر حصه شهر میں ہی گزارا تھا۔ یہاں صرف اس کا باب اور برا بھائی واراب خان اورای کی بوی رہا کرتے یتھے۔ تمریند دو بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ داراب خان کی کوئی اولا دندھی۔وہ پنی ہوی تفییہ کے ساتھ او بری منزل میں رہتا تھا اور باپ ناہ جہاں خان کے ساتھ زمینوں دغیرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ماں کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔اب باپ کے انتقال کے بعد واراب بالکل اکیلا ہو گیا تو اس نے ... جھوٹے بھائی رازق کو ہمیشہ کے ليے وكلى بور بلاليا تھا۔ يہاں اس كى شادى معى كردى تھى، يدنصيب شابانه ٠٠٠ و راب كى بيوى نفيسه كى ماموں كى بينى تقى - واراب كى اپنى طبيعت ٹھيك تبيس رہتى تھى لبندار فقہ رفتہ زمینوں وغیرہ کے کام یہاں آ کررازق نے ہی سنعال کیے تھے۔شاہانہ کی اس' حادثاتی موت'' کے بعد داراب اس کی بیوی نفیسه اور بهرن ثمرینه سے رازق خان کی به حالت دیکھی ندگئی۔انہوں ۔نے ہرطرح سے اسے تسلیاں اور حوصلہ وين كى كوشش جاء كيكن رازق كى حالت سنيطن كا نام بى شیں لے رہی تھی۔

اب تواس کی مالت زارد کیجی کرمی بھی داراب خان اور تمریند کواسے اس دھی جمائی کی طرف سے یہ تشویش بھی اور تمریند کواسے اس دھی جمائی کی طرف سے یہ تشویش بھی کر اپنی زندگی کا خاتمہ ہی نہ کر ڈالے۔ یہی سب تھا کہ بڑے بھائی واراب خان بنے چھوٹی بہن تمرینہ کو خاص بڑے کی کر دی تھی کہ دہ رازق کرکی بی صورت میں اکیلا نہ چھوڑے۔ اس بے چاری کی بھی ہی کوشش ہوتی کہ اپنی میں بیائی کا دل بہلاتی رہے ۔ . . . مگروہ تھی کہ کم می بی بیشار ہتا۔ بہن سے بھی کوئی بات نہ کرتا۔ وہ بہن کواپنے کمرے میں بھی نہیں بیشنے ویتا۔ انذا تمرینہ جو پہلے ہی اس کی جانب سے بہن ہے کی کوریس کی جانب سے تشویش کا شکار رہتی تھی۔ نہیں بینے چیکے بھائی کوریس کی جانب سے ایک دن اس نے بھی کرتے ہیں گی رہتی۔ تشویش کا شکار رہتی تھی۔ نہیں بینے چکے جائی کوریس کی سال فون پر کس سے کھڑی ہوگئی۔ سے با تمیں کرتے ۔ نا تو یونمی وہ بھی دروازے کے پیچھے ایک کوری ہوگئی۔ سے با تمیں کرتے ۔ نا تو یونمی وہ بھی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوگئی۔

'' میں تمہار خون لی جاؤل گا ذلیل آ دمی ... تم ہوکون؟'' معاً ... ثمرینہ نے ایئے بھالی کی غراہث سے مشابہ آو زئن ادر بری طمرح چونک گئی۔

'' وَلِيلَ آدِی ! بزول ، کینے مہپ کروار کرتے ہو۔ مرو کے بچے ہوتو سامنے آؤ۔'' راز ن کا سل فون والا ہاتھ جوثی غیظ سے کا نب رہا تھا۔ دوسری جانب سے بھی زہر کی بھنکارے مشابہ آواز میں کہا گیا۔

" میں کون ہوں ... تو من لور ازق خان! میں موت ہوں ... اب تہاری ہوں ... اب تہاری ہوں ... اب تہاری بیوی کے بعد بعد بیوی کے بعد تہاری ہوں کے بعد تمہاری باری ہو تمہاری باری ہوگی ... پھر تمہاری باری ہوگی ... بھرنہیں ... بتم تو تب تک و سے ،ی ... "

"" م كون مو ... اور مجمد سے نمہارى كيا وشمنى ہے؟"
رازق نے اس بارا ہے ابال پر قابو پاتے ہوئے كہا۔ شايد
اس نے انداز ولگاليا تھا كہ بہاور دس سے چھپا ہوا بزدل
وشمن زيادہ خطراك موتا ہے ..

"میں کون ہوں؟" ویسری طرف سے بھنکار سے مشابہ آواز ابھری۔ پھر خامون چھا گئی۔رازق نے جلدی ستے ہیا کہ کردوبارہ یو چھا۔

"" تم چاہتے کیا ہوں،؟ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ آخر اس فسن کی کوئی دجہ تو ہوگی؟" رزق اب تھلے سے بلی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔

'' مِن توسمجھ رہا تھا کہ تم اندازہ لگا بچکے ہو سے کہ . . . میں کون ہوں '' دوسری طرف طنز رہ آ واز انجمری۔

جاسومردانج على 263 م فرورى 2015،

رازق اس کی بات پر ایک کمھے کوا ندر سے لرز کررہ گیا۔ تا ہم الے بی کمھے لیج کونارل رکھتے ہوئے بولا۔ ''مجھے کیا بتا ہتم کون ہو؟''

"اچھا." دوسری جانب سے زہر یے انداز میں کہا گیا۔" شایدتم بھولے بن رہے ہو... یا پھر تمہیں خود پراتنا لیقین ہے کہ تہمارے بسیا تک جرم پر جمیشہ کے لیے پردہ پڑ چکا ہے ادراب وئی اس جرم سے یہ پردہ نہیں اٹھا سکتا۔" میں میں میں میں اٹھا سکتا۔" میں میں میں میں اٹھا سکتا۔" نہ چاہجے میں رازق کے منہ سے نکلا اور دوسری طرف سے ایک زبردست قبیقے کی آ وازا بھری اور ساتھ بی رابطہ مقطع ہوگیا۔ رازق خان ہیلو... میلو کرتا رہ کیا۔.. مگر دوسری طرف سے بیست زر رابطہ مقطع ہوئیا۔ میں رازق خان ہیلو... ہیلو کرتا رہ کیا۔.. مگر دوسری طرف سے بیست زر رابطہ مقطع ہونے کی ٹون سنائی دیتی رہی میں تواس نے سل اینے کان سے ہٹادیا۔

وہ ہونٹ بھنچ ہو چنے لگا۔اس کے الجھے اور پریشان ذہن میں بار باریمی الفاظ ابھرتے رہے کہ... 'ایسا کیے ممکن ہوسکہ ہے ... یہ شہزاد ہرگز نہیں ہوسکتا... میں ... میں کیایا ہی ہو کمیا ہوں ... ؟''

ثمریند نے صرف بھائی کی یا تیں سی تھیں۔ دوسری طرف ہے بھائی ہے کون مخاطب تھا اور کیا کہ رہا تھا، بیروہ نہیں جان سکی تھی گر بھائی کی جوالی گفتگو ہے اسے اتنا تو ا نداز ہ ہونے لگا تما کہ معاملہ کی دھمنی کا ہے اور دھمن بھی ایسا جس سے اس کا بھائی خود بھی لاعلم تھا۔ مرا خر میں اس نے بھائی کے منیہ سے پرزاد تا ی سی مخص کا نام ضردرسنا تھا۔'' کیا بهائی این و حمن کو بیجان چکاتها ؟ "ایک لرزه دینے والا خیال تمرینہ کے ذہن اس الجمرا۔" تو کیا اس کی بیاری جمانی شابانه کی موت حارثاتی تھی یا دانسته اسے قل کیا تھیا تھا تگر سوال بدتھا کہ ... بعالی پر تو کس نے قاطانہ حملہ نہیں کیا تھا . . . اس يرتو بر في تجيئريوں كے جيندُ نے حمله كيا تھا ، و ه بری طرح الجھ کی۔ ان گنت سوالات ہتھے جواس کے اندر كليلانے تھے۔اس كے جي عن آئى كہ بعائى سے اس سے متعلق بو محم مربيه وج كركه بين وه برا ندمنا كه اس كي بہن حصیب حصیب کر اس کی باتیں ستی ہے۔ اس نے بھائی ہے یات کرنے کاارادہ بدل ڈالا۔

شمریندکو بیمجی معلوم ندتھا کہ اب اس کی بھائی کے بعداس کی باری آنے والی تھی۔ بعداس کی باری آنے والی تھی۔ بند اس کی جند اس کی باری آنے دوالی تھی۔

د اکٹر مخکیل خان اس مزاج کا تو آ دی نہیں تھالیکن فاکٹر مخکیل خان اس مزاج کا تو آ دی نہیں تھالیکن

ایسے سنجیدہ مزاج اور بگا بھگت آ دی پر بھی نہ بھی جمالیاتی حس حملہ ضرور کرتی ہے۔۔اب بھرازق کی بہن تمریشا بھی تکی تھی۔خوب صورتی اور حسن کی دلکشی کا اصل سنگاراس کی معصومیت تھی۔ سروقد، پرمی جمال اور شہدرتک بالوں والی وہ العزد وشیزہ ڈاکٹر تھیل کے دل میں انرتی محسوس ہونے گی۔ اس کارخ یاہ روش بار براس کی چٹم آرز و کے سامنے گردش کرنے لگنا اور مزید و یوارد من کی جوت جگاتا، یہ آرزو ابھارتا کہ کاش!استہ دوبارہ و کھنا نصیب ہو۔

دوایک روز اس کی بھی کیفیت ربی تواسے اپنے آپ پرجیرت ہونے لگی۔اے کر پاتو ہوئی اور بار ہااس کے دل میں بھی آئی کہ وہ کم از کم اپنے ملازم شاہ سے بی ثمرینہ کے بارے میں کچھ پوچھ لے مگریہ وچ کروہ اپنے ارادے سے باز آجا تا کہ نہ جانے ایک ملازم اس کی بات کا کیا مطلب افذکر لے۔

تیسرے دن میں ورحسب معمول او پی ڈی میں مریش و کی رہا تھا کہ اس کے دارڈ اشینڈنٹ قاسم نے آکراطلاع وی کر نمبر داررازق خان اس سے • ناچاہتا ہے۔ رازق کے نام پر دہ چونکا اور آپول آپ اس کے ذہن میں تمرینہ کی شبیبہ اہمری۔ اس نے قاسم کوسر کا اثبانی اشارہ کیاجس کا مطلب تھا کہ دہ دازق خان کو کمرے میں بیج سکتا ہے۔

آج مریضوں کا رش مجے ۔ ہے بی پڑی کم تھاال لیے وہ ذرا فارغ بھی تھا۔ دروازے ۔ ہے رازق اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر شکیل اس کے ہمراہ ثمرینہ کی آمد کی بھی توقع کیے ہوئے تھا تگر اسے اکیلا و کھے کر اسے ماہبی ہوئی۔ بہرحال۔ ۔ وہ اس سے ۔ . . مسکرا کر بڑے، پُرتیا ک انداز میں ملااور دازق کے چہرے پر بھی اس کے دو شانہ مسکرا ہے تھی۔

''''دُوْاکْرُ صاحب! آپ معروف تونیس ہیں؟''راز ق مجی اس کے چبرے کی طرف و کا کرشائٹ کہے میں بولا۔ ''آپ سے پچھاہم باقیں پوچھنی تعیں۔''اس کی بات پر ڈاکٹر شکیل فراغ ولانہ لہج پی مسکر اکر بولا۔

' ' ' ' ' بیں . . . کھرزیاد ، مصروف نہیں ہوں۔ و یہے بھی اب و یوٹی ٹائم آف ہونے الا۔ ہے۔' کید کہتے ہوئے ڈاکٹر شکیل نے ایک بار پھراس روز والے واسقع کے حوالے ہے اس کی بیوی شابانہ کی موت کا افسور ، بھی کردیا۔

" بس ڈاکٹر صاحب جوالاً کومنظور ہوں ، "رازق کچھ دکھی سا ہوا پھر بولا۔" ڈاکٹر صاحب! آپ سے ایک بات پوچھنا تھی آپ کو یہاں آئے، ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟" ڈاکٹر تکیل کورازق خان کا بیسوال کچھ جیب سا

جليوب دانجست (264) فروري 2015

دوسوس چال دازق خان کی بیوی پر بھی ایسا حملہ او چکا ہے مگر بدستی سے وہ جانبرنہ ہوگی۔''

"اوه ... ويرى سيد ... " ماد متاسفانه ليج عن بول- و پر تو میں واقعی خوش آسمت ہوں۔ ویسے اس میں میری این کوشش کالیمی دخل \_ بے جب میری جیب راستے میں خراب موكر برف مس مجنس مفي وريس اس كابونث اللها كراس كى خرائي الأش كرربا تفاتي ميس في ودر سے بى مجھیزیوں کے غرانے کی آوازین لی عی . . . میں ایک شکاری رأنفل مروقت ايين ساتھ ركھنا ہول ۔ وہ رانفل اٹھا كريس نے انہیں قریب آنے ہے رو کئے ۔ کے کیے دو تین ہوائی فائر سم ذا لے تھے ہی میری ملطی تھی ، اس سمجھا بھیڑ ہے ڈر کے بھاگ مستحے ہوں مسے، میں رائفل جیب میں رکھ کر دوبارہ بونٹ پر جمک کمیا کہ اچا تک دوخونخو ار بھیٹر یوں نے میرے عقب کی جمازیوں سے نمودار ہوکر مجھ پر حملہ کر و یا مگر میں اسيخ حواسول كو بحال ركح بورئ سى طرح جيب سے رانقل اٹھانے میں کامیاب ہوگیا . . . مجروہ بھیٹر یے میرے آ مے ندھیر سکے۔ ' حماد نے اپنے پارٹرری بیتا صراحت کے ساتھ بیان کر دی۔ مجر دوبارہ ڈاکٹر کا شکریہ اوا کرتے -11912 98

''بہرمال ڈاکٹرصاحب! آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ نے میراعل ن کیا۔''

" " نبیں ، نبیں اس میں احمان مند ہونے والی کون سی بات ہے حماد صاحب! " ڈاکٹر نے بھی خوش ولی سے کہا۔ " بیتو میرے پروفیشن کا حصہ ہے اور فرض بھی . . . "

"آپ بھی آئے نا...میرے ہاں... مادنے اللہ اللہ مادنے کہا۔" مادنے والے کہا۔" میرا چھوٹا ساسفیدر نگ کا کا نیج ہے۔ کر ما کرم کائی چیس کے اور با تیم کریں ہے۔"

''بہت خوب، منرور آؤں 'ا۔'' ڈاکٹر شکیل مسکرا کر بولا۔'' ویسے بھی میں اکیلا ہی ہول ... آپ کے ساتھ یقینا اچھی جے گی ، پائی داوے آب کرے کیا ہیں؟''

''بیسب با نیس آ رام سے بیٹھ کر کریں گے۔ایک بار پھرشکر مید'' حماد نے مسکرا کر کہااور پھر دخصت ہوگیا۔ کیلا کیلا کیلا

چوڑ ہے مخصوص ٹائروں والی جیب اس سفیر رنگ کے کا میج کے سامتے پہنچ کرا بیک جیئے ہے دک گئی۔اس میں سے اثر نے والامخص رازق خان نفا۔ اس کے ہمراہ اس کا ووست تھے بلکہ

محسوس ہواتا ہم اس نے جواب ویا۔

'' کوزیادہ بیل، کی کوئی دئ بارہ دن ہوئے ہوں گے۔'' ''ان دئ بارہ دنوں میں آپ نے اس جیسا کوئی کیس ڈیل کیا ہے؟''راز ق خان نے پوچھا پھرا پے سوال کوسزید وضاحتی انداز میں کرتے ہوئے بولا۔''میرا مطلب ہے۔آ یہ کے پاس ن دنوں کوئی ایسازخی لایا گیا ہوجس پر ای طرح کمی جانوریا ہرفائی بھیڑیوں نے جملہ کیا ہو؟''

" دنہیں . . . ارب تک تونہیں ۔ ' وَ اِکْرُ کُلُیل نے نَفی میں سر ہلا یا۔ ' ویسے سنا نو ہے میں نے کہ مجھ سے پہلے یہاں اس قسم کے حادثاتی کیس آتے رہے ہیں۔ کوئی خاص یات؟ ' اس نے آخر میں متفسرانہ کہا۔

'' 'نہیں، کوئی الی خاص بات نہیں۔' رازق یک دم بولا۔ پھررخصت ہونے کی غرض سے مصافح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔''میں یہاں کا تمبردار ہوں۔۔ کی قسم کی کوئی تکلیف ہوتو بتا ہے گا جھے۔''

ڈاکٹر تھکیل اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا ادراس نے بھی کھڑ۔ ہے ہوئے مسکراتے ہوئے اس سے کرم جوثی کے ساتھ مصافی کمیا پھر بولا۔

" پھر بھی ... خدا جا فظ۔ 'راز ق نے کہا پھراس کے دوست نے بھی ڈاکٹر شکیل سے ہاتھ ملا یا اور دونوں رخصت ہوگئے۔

مرے سے نکلتے ہوئے و کیمیار ہا۔

مرے سے نکلتے ہوئے و کیمیار ہا۔

مرے سے نکلتے ہوئے د کیمیار ہا۔

یہ ای روزشام کا ذکر ہے کہ دوبارہ ایک ایا ہی کیس آیا۔ اس خص پر بھی برفانی بھیٹریوں کے غول نے جملہ کرڈالا تھا۔ اس کا نام حاد تھا۔ وہ نیم بے ہوئی کے عالم میں تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ڈاکٹر شکیل نے اس کے معفروب جسم کے گھائل حصول کا جائزہ لیا جوزیا وہ مہلک نہ تھے۔ خراشوں کی صورت میں آئے ان زخمول کی کیفیت اسکی نہ تھی کہ اس کی صورت میں آئے ان زخمول کی کیفیت اسکی نہ تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہمرہ لیاس نے جماد کو فرسٹ ایڈہ . . . میڈ پکل جان کو خطرہ ہوتا ہمرہ لیا اور کھنے ہمر بعد رخصت ہوتے ہوئے مسکراکرڈ اکٹر شکل کا شکریا اور کھنے ہمر بعد رخصت ہوتے ہوئے مسکراکرڈ اکٹر شکل کا شکریا اوا کیا تو شکیل نے کہا۔

دوتم خوش قست ہو کہ ان خونی جھیر یوں کے جملے سے فی کے کیونکہ ابھی چندروز پہلے ہی یہاں کے تمبردار

جاسوس دانجست ﴿ 265 ﴾ فروري 2015

زمر دتوراز فن كاراز دارتجي تمايه

اس کمنا م مخض کی طرف سے فون پر ملنے والی دھمکی كے بارے من جب اس في زمرو سے ذكر كيا تواس في سي ميال ظاهر كيا تهاكه يقيناه ومخص ادهر كهيس متيم موكاراس خیال کے پیش نظر انہوں نے پہلے اسنے علاقے اور اطراف میں ایسا کوئی مخص جومفکوک لگتا ہو تلاشینے کی کوشش کی مگر انہیں نا کا می ہوئی تو زمرد نے رازق کومشورہ دیا کہ دہ آ دمی ممكن عا بارى سالك تعلك كبير مقيم مور

جنانج بيسوچ كرجب دونول دوست كولل يور كے مضا فات کی الرف نکلے تو انہیں یہ کا نیج نظر آسمیا۔

و دونول جیب سے اتر کریہلے تو بڑے غور سے اس کا بچ کو جائز الینے کے انداز میں دیکھتے رہے۔ انہیں بیام ساشکاری کا بیج محسوس مواتھا۔ جوشکاری یارٹیاں عموماً ایک مددآب کے تحت بنایا کرتی تھیں اور پھرشکاری مہم کے اختیام برایسے بی خال چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھیں۔ چونکہ بیانا قد شكارگاه كے زورے بيس آتا تھا اس ليے بعض كا تيج سركاري منطح پرمجی بنائے جاتے تھےاور کسی کی ذاتی ملکیت تصور نہیں کے جاتے تے۔ عام قہم میں اسے ریست ہاؤس کا بھی تام

"اندر کل کر و کھنا پڑے گا۔" تھوڑی ویر جائزہ کینے کے بعدر زق خان نے اپنے دوست زمرد خان سے کہا۔

· \* كانتيج كى حالت و كيم كرلكماً ہے كه كونى يہاں رہتا ے۔" زمرد نے آ کے قدم برحاتے ہوئے کہا۔ وونوں دروازے کے قریب بہنچ ہی تھے کہ ٹھٹک کررک گئے۔ ا جا تک کہیں ۔ ہے گُوّ ں نے بھو تکنے کی آ داز س آنے گئیں۔ دروازے پر دستک دسینے کا ارادہ بدل کر دونوں کتوں کی آواز کی سب برسے اور جنوبی دیوار کی طرف عقب میں آ گئے۔ یہاں انہیں ٹھٹک کرر کنا پڑا۔

سامنے البیں وسع احاطہ نظر آیا۔ جہاں انہیں دو تین بڑے بڑے آئی پنجرے وکھائی دیے۔ ایک علی فرگوش تھے، دوسرے میں دوشکاری کتے ...وہی انہیں و کھے کرز ورز ور ہے بھونک جارہ: ستھے۔تیسرا پنجرونسبتا بڑا تھا گرخال تھا۔ دفعتا ایک آواز پروہ چو تھے۔ یہ سی گاڑی کی آواز تھی۔ ''شایدکونی آیا ہے۔''زمردنے رازق کی طرف دیکھ " چلود کھے ہیں . . . کون ہے؟" اس فے عقب میں

یلنتے ہوئے کہا۔ دونوں وہاں مہنچتوایک بغیر ہڈوالی جیپ سے

.. جاسوسردانجست ( 266 ) فروري 2015 ...

ایک مخف ہاتھ میں شاری رافل لیے اثر رہاتھا۔ جیب پرانے ماڈل کی تھی جس کے بیزے پر بار ویشکھے کاسرنصب تھا۔ بيهماد تفاجوا مجى مرأم پئى كروا كے لوٹا تھا۔ وہ معى ان د دنو ل اجنبيول كود كي كرچو ك كيا ـ

" آب لوگول کو کم سے ملنا ہے؟ میرا نام مماد ہے۔'' بالآ خراس ۔ خود ی آعے بڑھ کر کہتے ہوئے اپنا تعارف بھی کرا دیا اور مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔رازق خان اورزمردخان نے بیغوراس کی طرف سیکتے ہوئے باری یاری اس سے مصافحہ کیا۔ یا فصوص رازق اس کے باز داور چېرے دغيره پرللي پنيوں اور بيند جي كا جائزه لے رہاتھا پھر رازق فان نے بھی جوایا کہا۔

"ميرا نام رازق خان هيد من كونلي يور كانمبردار ہوں۔ پیمیرادوست زمردخان ہے۔'

" بہت خوشی ہوڈی آپ ہے ل کر . . . آئیں اندرتشریف لا تمیں۔ 'مادیے مسکرا کرانہیں اندرآ نے کی دعوت دی۔

دونوں نے پکی سوچ کر اثبات میں سر بلا ویا۔ دہ انہیں اندرایک مختری نہست گاہ میں لے آیا اور انہیں بیٹھنے

" آپ زخی وکھائی وے رہے ہیں۔ کیا کوئی مادشہ میں آیا تھا؟" راز ق نے ایک کری پر جیٹھتے ہوئے حماد کی طرف دیچکر یو چھا۔زمر دمھی اس کے برابروالی کری پر ہیٹھ چکا تھا۔ حماد مسکرایا اور بھر رائنل ایک طرف رکھ کران کے سامنے والی کری پر بیٹھ کیا اور اولا۔

ا ''کل رات پرفائی بھیاریوں کےغول نے حملہ کر دیا تقامجھ پر . . . زندگی تھی ، نج کمبر ۔ ' پھرا جا تک جیسے اسے پچھ يدا ياس في رازق فان كى ارف و كيمر يو جما-" سورى! آپ نے اپناکیانام بتایاتھا؟"

''راز ق خان '' '' مائی گاڑ! ڈاکٹر شکیل خان نے مجھے آپ ہی کے بارے میں بتایا تھا ... اکھے افسوس ہواس کر ... درحقیقت وہ جھے خوش قسمت مجھ رہے ۔ نبے کہ میں ان خونی بھیڑ یوں سے بال بال بھا تھا۔ اس احوا۔ لے سے انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔''

رازق کے دل میں عجیب ک دھکڑ پکڑ ہونے لگی۔ یہی حال زمرد کا تھا۔ دونوں نے آیب دوسرے کی طرف دیکھا بمرزمره فيسوال كيا-

" أب نے اپنے : کیا دُر کے لیے کیا ، کیا تھا؟" "مير ، ووست نے يہ جايا تھا۔ "اس نے اپنی

کے اٹھااور کئن کی طرف بڑھ، گیا۔ رازق اور زمرد کے بشروں پر میرسوج خاموثی کے "مٹارمجد موکررہ گئے۔

انک انک انک

ای دن کے باند ہے، ٹمریند پریشان اور فکر مند رہے گئی تھی، شاہانہ بھائی کی اندو ہناک حادثاتی موت کا ابھی غم ہرائی تھا کہ اس نی فکر نے ٹمریند کو ذہنی طور پر مرجھا کے رکھ دیا۔ اس نے پہلے تو اس روز والی نون کال کے سلسلے میں اپنے بھائی راز ق خان سے بات چھیٹر تا چائی گر پھر پچھ سوچ کر اس نے یہ بات راز ق خان سے بات چھیٹر تا چائی گر پھر پچھ سوچ کر اس نے یہ بات راز ق خان سے کرنے کے بجائے برائی خان سے کرنے کے بجائے برائی داراب خان سے کہ دڑ الی۔

''اوہ . . . بیر بہت خطر ناک ہے۔ رازق کو کم سے کم بیر بات جسیں بتانی چاہیے تھی۔'' بہن کی بات پر بڑا بھائی ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کے چبرے پر یکا یک گہری تشویش کے آٹار پھیل گئے۔

''بع لَی جان! آپ ہی بات کر کے دیکھیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟'' تُمرینہ نے بھائی کے چبرے کی طرف دیکھ کر کہا۔''وہ کون فخص تھا 'دنون پر رازق بھائی ہے اس طرح کی تفتگوررہاتھ؟''

''وہ بہت ضدی ہے 'بھر نہیں بتائے گالیکن میں پھر مجھی اس سے بات کروں 'ا۔'' داراب خان بولا۔ ثمرینہ ایک خیال کے تحت ہوں۔

" اُبِي كَى جان! رازق بھائى مجھ سے تو خفانہيں ہو جائمیں مے ؟"

"ارے کیوں گڑیا...؟ بھلا وہ کیوں تم سے خفا ہونے لگا؟" واراب سکرا کے بہن کی طرف و کھے کر بولا۔ دونوں بھائی بیار ہے، گڑیا بھی کہا کرتے ہے۔

'' بھائی جان، رازق بھائی کی فون پر چوری چھیے میں نے ہی گفتگوئی جس مہیں وہ برانہ بان لیس اس بات کا کہ میں ان کی جاہوی کرتی ووں ۔''

"اچھاتم فکر است کروا میں دوسرے طریقے سے
بات کرلوں گا۔" داراب مسکرا کر بولا۔ "دیسے اب میرا
خیال ہے رازق نے نووکو آہتہ آہتہ سنجال لیا ہے۔اب
دہ ہر وقت کرے میں بند بھی نہیں رہتا ... دوستوں میں
آنے جانے لگا ہے۔ بیا یک انچی خوش آئند بات ہے۔"
مرینہ نے دمیرے، سے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ
جانی تھی کہ اس کے بوائی رازق کو بدلنے ذالی اس تبدیلی کی
وجہ کیا ہے۔ اس اجنی کا نون اور دھمکیاں۔ رازق کو یہ ہتا
عظتے ہی کہ اس کی بوی شاہانہ کے ساتھ ہیں آنے دالا

رائفل کی طرف اشارہ کیا۔ پیرمخضراً وہی رُدوادانہیں بھی سنا ڈالی جوڈا کٹرکز بتالی تھی۔

رازق كاجبره مم مم سابوكيا-

''میں کائی بہت انجھی بناتا ہوں۔'' معاً حماد نے دوستانہ مسکرانہٹ سے کہا۔''یانچ منٹ میں تیار ہو جائے گ۔'' میہ کہہ کروہ اٹھا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ دونوں دم بخو وانداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔

''یار نیمرد! بیرکیها معاملہ ہے؟'' رازق نے اس کی طرف انجھی ہوئی منتفسر اندنظروں ہے دیکھا۔

''کیا ننهار نے ذہن میں بھی بہی شبہ تھا کہ ...' ''شبہ بیں بقین تھا گراس کی اپنی حالت و کھے کر کچھ اورسوچنے پر بجور ہونا پڑا۔' رازق سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف، دیکھے کر پولا۔ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کررہے تھ،۔ اس اثنا میں حادیجی آگیا۔شاید وہ کافی کا یانی چڑھا کرآ گیا تھا۔

"" آہے۔ یہاں اکیلے رہتے ہیں مماد صاحب؟" رازق نے اس کے کری پر براجمان ہونے کے بعد بوجھا۔ دونوں درستوں کی نظریں اس کے چرے پرمرکوز تھیں۔ "ال ،اکیلای رہتا ہوں۔"

"جب سے ہیں پہال...؟"

'' سیجورزیادہ دن نہیں ہوئے۔ ویسے میں آتا جاتا رہتا ہوں یہاں۔شکار کا شوقین ہوں اور تنہائی پیند بھی۔'' '' لگنا ہے آپ خود بھی تنہا ہو۔'' زمرد نے بے تاثر مسکراہث ے کہا۔

"بال ، ایما بی سمجھ لیس۔ 'وہ بھی پھیکی کی مسکرا ہے

ہوا ایوا۔ '' بیس نتما ہی ہوں . . ، ہسٹری کا لیکجرر

ہوں . . . شہر کے ایک کالج بیس پڑھا تا ہوں . . ، اور وہیں

سرکاری رہائش گاہ میں رہتا ہوں ۔ '' تھوڑے توقف کے

بعد حماو نے رازق کی طرف دیکھ کر کہا۔ '' جبرت ہے اس

بعد حماو نے رازق کی طرف دیکھ کر کہا۔ '' جبرت ہے اس

بعد حماو نے رازق کی طرف دیکھ کر کہا۔ '' جبرت ہے اس

بعد کہ اسی واروا تیں نہیں ہوا کرتی تھیں گر نجانے اس

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہے خرگوشوں اور ایک پالتو کتے پر

منڈلا نے نگا ہے۔ ہی میر ہی خرت اسے بھی چیٹ کر گئے مگر

منڈلا نے آلے ہیں۔ '

امجی اس نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ تیزسیٹی کی آواز موجی ۔ بیالی شرک کیول کی آواز تھی۔وہ ان سے معذرت کر

الله خاموسرذالعسك الم 267 فروري Copied From Web 2015

حادثه . . مجض حادثه نه تماء اس کی آثر میں ایک قبل تمار راز ق کوبڑی ہے جین سے شاہانہ کے قاتل کی الاش تھی۔ بڑے بھائی۔ یہ بات کرتے کے باوجود می تمریند کی سلی جیس ہوئی تھی، اسے خود بھی کھدیدی کی ہوئی تھی، یہ آخر معامله كميا تعاركون ان كالبيث بثمائة وسمن بن حكاتما 公公公

تیز بر ملی ہواؤں کے آسی شور میں عالی جاہ کی عصلی آ واز بھی دب کررہ گئ می ، تمراس کے بھاری ج بیلے چہرے یر برہمی کے تا ٹرات نا دیتے تھے کہ وہ جلد شنڈ ابونے والا آ دی نہیں ۔ حالا مکہ اس کی عمرائی کے قریب تھی مگر احجمی صحت اورسیدهی کرنے اسے ایک اصل عمرے دس بندرہ سال کی رعایت دے رکھی تھی۔

عالی جاہ پر بیکن فر مائی تیوم خان سرحوم نے کی تھی کہ اے اس کی پیشٹھ سالہ خدمت کے اعتراف میں اس کی خواہش کےمطابق اے مخوب صورت کمر بنا کر دے دیا تھا اور مابانه وظیفه حویلی کی الرف سے مقرر کر دیا عمیا تھا جو تیوم خان کی طبعی موت کے بعد مجمی یا قاعد کی ہے اسے ال رہا تھا۔ مرعالی جاہ کو کام کرنے کی عادت می پر گئی ہی۔ وہ اب ہمی حویلی والوں کے کام آتا تھا۔ اپنی گزر بسرجھی کرتا تھا۔ تام تو اس کا عالی جاہ تھا تحرکا م اس نے عام تمریلوملازموں والا ہی كياتها - قيوم خان مرحوم ، رازق خان اور داراب خان كاباب تھا۔ عالی جاہ اتھارہ برس کا تھا جب سے وہ حویلی میں ملازم تھا۔ اس نے شادی بھی کی تھی، بیوی مرچکی تھی۔ ایک جوان بن تھی جس کی شادی ہو تھیا تھی۔ جہاں بیاہی کئی تھی وہ قصبہ مشابروم کے نواح میں و بع تھا... بھی بھی وہ باپ کی خبر سیری کے لیے آ جایا کرتی تھی اور اے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتی می مروه تین ،انتا تها،اسے ایخ کاؤں سے بیار

تھا۔ یہاں وہ پیدا ہوا تھی اس کا بچین اوراز کین کز را تھا۔ ببرطور . . . اب عالى جاه كوحويلي من احترام كي نكاه ے دیکھا جاتا تھا۔وہ غصے کا تیز اورطبیعت کا ضدی تھا۔اس مکان میں دہ اکیلار ہتا تھا۔ بر ملی ہواؤں کا شور اے بہت عملا لکتا تھا۔ اس نے مجھ کتے یال رکھے تھے، یہ اس کے سدهائ موے ستے جواس کے چولی چکڑے کو کھام كريتے تھے۔ان كى تعداد آ ٹھ تھى ، ادراب چارر ، كئ تھى ، وہ انہیں بچوں کی طرح رکھتا تھیا ۔ بچھلے دنوں برفانی بھیر بوں کے ایک غول نے ان برہلا بول دیا تھا۔ کتے بھی بہاور ٹابت ہوئے ، جارسائلی گنوانے کے بعد بھی خونخوار برفائی بھیڑیوں کے مقاللے، میں ڈٹے رہے، بیتو عالی جاہ

وقت پر چھ میا اور قیم خان مرحوم کی طرف سے محفے میں دی ہوئی ڈیل بیرل من کی مدد سے اس نے بھیر بول کو بما محنے پر مجبور کردیا۔

اس وقت ووبرفائی موادک کے شور میں اسیے مکان کے دروازے پر میں بندوق تانے کمرا ... دور دیران برف زارتار یکیول می تھورر ہاتھا۔ سے شبرتھا کہ وہ نونخوار تجميرٌ هيول كا ثولا دوباره نه حمله كري.... شايد عمر كي زياد تي تعمی یا طویل عرصه تنها رہنے کا عذاب کہ اسے خود سے باتیں كرنے كى عادت كى ہو كئ تھى .. وہ اس وقت اسينے جاركتوں کی موت پرافسوس کرنے کے ساتھ عیر یوں کو گالیاں کے چار ہا تھا۔ اس کے دوسرے ہانچھ شر) لائٹین تھی، میخصوص تحیس والی لاکثین تھی اور اپنی خااس بنا ؛ٹ کے باعث ٹار چ کی طرح اس کی روشتی سیدسی اور دور تک پر تی سمی ۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ اندرآ عمیا اور در واز ہیئد کردیا۔

ڈاکٹر عکیل کی اس روز جیے مراد برآئی جب اس نے رینہ کو اسپتال میں دیکھا۔ وہ ای ہے ملنے کے لیے آئی تھی، تکلیل مریض و کینے میں مصروف تھا۔ ثمرینہ کے ساتھ ایک ادھیر عمر کی عورت بھی تھی ، جو اینے جلیے سے تھریلو ملازمہ نظر آئی تھی ،اے اس نے باہر مریفیوں کے ساتھ بھا دیا تھااورخووا ندر کمرے میں آخمیٰ ۔ ڈاکٹر شکیل ایک مریض کو د کیوگر فارغ کرر با تماراس پرنگاه پڑتے ہی پہلے تو وہ خوش گواری حیرت میں پڑھمیا بھرایک، دم مسکرا کر بولا۔ " آئے ... آئے ... تمرینه صاحب آب میں آپ کی کیا خریت ہوچھوں؟ کیونکہ ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی ملنے کے کے ایک ہی مقصد کی خاطرا تا ہے۔''

ثمرینهٔ مسکرا کر بولی۔'' آب نے شیک کہا ڈاکٹر صاحب احمر میں علاج کرانے تبین آب ہے چھ ضروری با تمل يو جيمنے آئی تھی اگر آ پتھوڑ اساونت وے علیں؟'' و آف کورس . . . . ، وه خوش دلی مصر بولا مساته ای اے اپنی میز کے میاہنے والی کری پر بیٹنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ اس دوران میں وہ مریض مجھی نمثار ہاتھا۔ ثمرینہ خاموش ربی۔ ڈاکٹر محکیل نے اس کے چبرے ہے۔ تاڑلیا کہوہ اس سے تنہائی میں کوئی خاص بات کرنا وائتی ہے، یہ بعافیت ہی اس نے چرای کومزیدمر یف جمعنے ے وراد پر کے لیے روک دیااورثمرینه کی طرف متوجه موکرمتانت سے بولا۔ " شايد آب واتعي كوئي خاص بات ، كهني آئي جي -

جاسوينوغ إنجيبت 268 به فروري 2015ء ...

فرما عن ميں من رہا ہوں۔''

شرینہ کے، چبرے راچکیا ہٹ کی جسک نمودار ہوئی پھردہ ڈاکٹر شکیل کیا طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

اپ ہے، و جب ماں مران روان اب مران و فرق اور ان اب مران و فرق اور ان اب مران و فرق اور ان اب مران و فرق ایک آ دی ... ہر شیر اور چیتے جیے، ور ندوں کو سد ها سکتا ہے تو بھیڑ ہے کیا چیز ہیں۔ یہ نیں ایان محد و و معلومات کے تحت بتارہا ہوں۔ سرکس میں تو آ ہے ۔نے بیسب چیزیں دیکھی ہوں گی ؟''

''ہاں۔'' تمرینہ نے ہولے سے پُرسوج اندازیل مخصراً کہا۔''لیکن اُلکڑ صاحب!شیر، چیتے ، ریچھ اور ہاتھی وغیرہ کوتو میں نے انسانوں کے علم پر ناچے کے مدو یکھا ہے مگر ۔ . . بھیڑ ہے ۔ . . انہیں تو آج تک میں نے کیا، کسی اور نے بھی انسان کا دوست ہوتے نہیں دیکھا اور شاید آپ نے

''یقیناه . . آپ کی بات درست ہے۔'' ڈاکٹر ککیل نے تائید میں کہا۔ نجانے کیوں اس کی چوڈی خوبرو پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تعیں ۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔'' آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں . . ؟ ذراکھل کر بات کریں . . . تاکہ میں آپ کا . . . مسئلہ مل کرسکوں ؟''

جواب میں ثمریندنے پہلے ایک گہری سانس لی، پھر بولی۔'' ڈاکٹر صاحب،!اس روز والا بھیا تک واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس رات میری بیاری بھائی شاہانہ پر خونخوار مجیڑ یوں نے حملہ کردیا تھا؟''

" الله مجمع الدي-" كليل في اثبات مل سركو جنبش دى -" إور مجمع اس كا بعد افسوس مجى ب-"

ثمرینہ ہو لے سے سکران ۔ اس کے موتیوں جیسے دانتوں کی جھلک نے ڈاکٹر شکیل کا دل بھی بے اختیار دھڑکا دیا۔وہ یولی۔'' آپ نے نئاید شکیل کا دل بھی بہا تکر ۔'' وہ بچو کہتے الجھ می کئی۔ڈاکٹر شکیل بہ غور بھا نہی ہوئی نظروں سے شمرینہ کا چہرہ سکنے لگا اور بات کی چہتے کی کوشش میں ایک ایک ایک خوشکوار سا خیالی اس کے ذہن میں انجمراجس کے تحت اس نے بھی مسکرا کر کہا۔

"شایدآپ مجھے کی ایسے اعزاز سے بخشے والی ہیں جو ایک اور ہرددانہ دوئی کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے۔
جو خوشی ہوگی آپ کا مجھے بیدا نا بار بخشنے کی اور اس سے زیادہ... آپ کی مدوکر نے پر... کر آپ شاید مجھ سے کوئی الی بات پر تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہیں جو حساس نوعیت ہی کی نہیں بلکہ نازک بھی ہے، جو آپ پولیس سے نہیں کرنا چاہتیں، ایم آئی رائٹ...?"

مرینہ نے کہا ملاقات ایل ہی ڈاکٹر ملیل کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا، وہ اس کی اس بات سے درست ثابت ہواتھا۔

و است مجوداری بیل بلکه بر خلوص انسان بھی محسول مون تفا۔ کوئی بات تو تھی شکیل بی جس نے تمرینہ کواس طرح اس کے بارے میں سوچنے پر بجور کہا تھا، بالآخروہ یوئی۔

'' ڈاکٹر صاحب! آپ، واقعی میرے اندازے سے کہیں بڑھ کر ذہین ادر زود قیم ٹابت ہوئے ہیں۔ آپ نے میر میر اس بھی کول میرا میر اس بھی کہا ہوئے ہیں۔ آپ بی سے میر سے بارے میں ٹھیک اندازہ لگا یا اور بیا نہیں کیول میرا ول بھی بی کہتا ہے کہ ، ، ، یہ بات نقے مرف آپ بی سے کرنی جا ہے تھی۔ ''

'' بجھے آپ اپناسچا اور اچھا ہور وورست یا تمیں گی۔ طبیعت کا سادہ آ دمی ہوں گر آپ کی عدد کر کے بجھے خوشی ہو گی۔ آپ بلا ہمچکچا ہٹ جو مجھے بتانا ، اہتی ہیں ... بتا دیں لیکن تفہر ہے ... میں پچھ مریضن کود کھے لول...' ''بس، میں پھر بھی آ جاؤں گی۔ اتنی بات کر سے بجھے تسلی ہوگئی۔ آپ کا شکر رید ... بیں ا۔ چلتی ہوں۔' مثمرینہ بولی ..' آپ اگر ہر ندمنا تحمر تو اپناسل نمبر دے دیں۔'

جاسزندر دانجست و 269 مفروري 2015.

اندها کیا چاہے . . . دوآ تکسیں۔ ڈاکٹر کھیل نے فور آا پناسل نمبراے دے دیا . اب اے شدت اور بے چینی کے ساتھ ثمرینہ کے فون کا انظارتھا۔ لیکن ندجانے کیوں وہ اندر سے پریشان ساہو کیا تھا۔

444

" دحمن ماركى ناك ك ي عي باور مم اس دهوند مہیں یارہے ہیں زاروا یہ لیسی بے بھی ہے ہاری ...؟" رازق نے غصے اور بے لی سے اینے دانت میتے ہوئ کہا۔وہ دونوں اس ونت اپنی شکارم ہمیں واقع فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں بیٹے ہوئے ستھے۔ کمرا دس بائی بارہ کا تھا جس کی حصت قدر ہے بلندھی ، ایک روثن دان تھا۔ دو کھڑکیاں تھیں جو ہند تھیں۔ کمرے میں آتش وان سلگ رہا تھا۔ کونے میں برانی طرز کا مرمضبوط پنگ بچیا ہوا تھا۔ ورمیان میں مختصر سافر نیم نیر تھا لیحنی ایک سینھی، چار کر سیاں ادر درمیان میں گول میزه . . جس پر جائے وغیرہ کا سامان تھا۔ دونوں دوست آسنے سلمنے کرسیوں پر براجمان تھے، ورمیان میں بینک کا بنا اوا حقد رکھا ہوا تھا جس کی لیک وار نے وور زمر دخان کے آباب ہاتھ شن می ، باہر دو ملازم ٹائی ا فراد کسی بھی حکم کی تعمیل کے لیے چوکس کھڑے ہے۔ فارم کے احاطے میں مخصوص چوڑے ٹائروں والی جیب کھٹری تھی۔زمرونے رازق خان کی بات سی پھرنے پر مھی جما کر ہونٹوں کے قریب کی اور ایک طویل گر محرث کی لے کرنے رازق کی طرف بڑھا دی، زمرد خان کے منہ سے گدیے دھوتمیں کا بھیکا خارج ہوا اور کمرے کے محدود ماحول میں تجيلي ہوئی نفیش تمیا کو کی خوشہو میں اضا فیہو کیا۔

''تمہاری بات سے میں اختلاف نہیں گروں گا راز آ خان! خمن واقعی ہاری: ک کے یے موجود ہے ادر ہم سے چوہے کمی کا کھیل بھیل رہائے۔ وہ خاصا دلیر ہجی ہے۔''

زمرد کی بات پرراز ت کے چبرے پرخفگی اور خجالت کے آثار نمودار ہوئے مجروہ ای کیچ میں بولا۔ ' وہ دلیر نہیں بزول ہے زمردخان۔''

دوست کالبجہ تکی ہوتا محسوس کر کے زمر دنے دضاحت سکتے ... جمھے تو لگتا ہے گیا۔

کی۔''سوجنے کی بات ہے، بہ کوئی بڑا مخبان علا تذہیں ہے۔

مرین میں منتی کے چند ہی تھے، ہیں۔ وہ سب ہمارے دیکھے کرنے کی غرض سے بھالے ہیں وہاں ہمیں کوئی مغلوک آ دمی نظر نیس آ یا۔ ربی دہ آئندہ ان بھیٹر یول بات ہمارے تھیے کی وہاں بھی ہمیں کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں کارادہ رکھتا ہو؟'' آیا۔ شہر یہاں سے میلوں دور ہے لیکن ہمارے تھیے میں دو '' جھے نہیں گلا جاسوسہ ذانجیت میں دو کوئی کے خرودی 2015ء

اجنی موجود ہیں۔'' ''د واجنی سیا

''دو اجنی ...؟ گک کون ہیں وہ... جھے بٹاؤ۔'' رازق ایک دم جوش میں آگیا اور حقے کی نے زمرد کی طرف بڑھادی ۔

" مما داور ۋاكٹر شكيل نيان په

''حماد پر تو جھے بھی شبہ ہے زمرد خان! گر ڈاکٹر عکیل ...؟''وہ کھے کتے گئے گرسوچ انداز میں چپ ہوگیا پھراس کی طرف دیکھ کرمتفسر ہوا۔''کیاتمہیں ڈاکٹرشکیل پر مجھی اشدے؟''

''اس علاتے میں جو بھی ہملہ اجنی نظر آئے گا۔ ، وہ ہمار ہے شک و شہبے کے دائر ہے میں ہو گا اور اس وفت ہیہ دونوں ہی افرادای زمرے میں آتے ہیں۔''

راز آ نے میر خیال انداز میں اپ سر کوا ثباتی جنبش دی پھر مبہم سے لہج میں بولا۔'' کرائر ، ضبیت بزدل کا دھمکی والا فون نہیں آتا تو میں اب تک، یمی تھ رہا ہوتا کہ اس روز والا واقعہ محض ایک حادثہ تھا مگر یہ نے جیرت ہے بلکہ مجے یو جھوتو یقین بھی نہیں آتا کہ وہ خونخوار جمیٹر یواں کا غول اس کا م پر جھوڑ اہوا تھا۔ بھیٹر یوں کو کسے اس نے اپنا تا بع بنالیا۔۔ ؟''

"بید بات میرے بھی طن سے انہیں اتر رہی ہے رازق خان۔" زمرد نے بھی الیھے ہوئے تاثرات کے دوران کہا پھرنے کود کھنے لگا۔ رازق جمانپ گیا کہ حقد سرد پرنے لگا تھا۔ اس نے آواز دے کر باہر موجود طازم کو بلایا اوراہے حقد سلگانے کو کہا۔ وہ حقے کی ہا اثری اتار کر لے گیا بھر تھوڑی دیر بعد اسے سلگتے ہوئے کو کلوں سے دہ کا تا ہوا دوبارہ نے آیا۔

'' ممبا کوڈال ویا تھا؟''رازاں نے پوچھاتو ملازم نے مودبانہ جواب ویا۔

''جی خان ہی اہمباکوی کلڑیاں ڈال دی تعیں۔'' پھر رازق خان نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ زمرد نے ۔۔ مشی جمائی اور ہونؤں کے قریب لے جاکر دو تین طویل کش نے کرنے رازق خان کی المرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''یہ خونخوار برفانی بھیڑیے کبھی نہیں سدھائے جا سکتے ۔۔ مجھے تو لگتا ہے اس اتفاقی حادثے کو ہمارے چھپے ہوئے دہمن نے اپنارعب جھاڑنے ۔کے لیے اورخوف زدہ کرنے کی غرض سے استعال کرنا چاہا ہے۔ 'نروری نہیں کہ دہ آئندہ ان بھیڑیوں کے ٹولے کے ذریعے ی جملہ کروانے کاارادہ رکھتا ہو؟''

" بجھے نیس لگتا کہ وہ ہم پرکسی ایلیے کا استعال کر ہے

گا۔''رازق نے زیرک لیجے میں کہا۔''وہ آگلی ہار بھی سپی طریقیہ داردات اپنائے گا تا کہ قانون کی نظروں میں نہ آئے۔ بیبجی اس کی ایک چال ہوسکتی ہے۔''

" و ليس سه بادآيا - كما من اس كي اطلاع پوليس كو

و ني چاہيے؟"

" '' بوقونی کی باتیں مت کرد زمرد خان!' رازق مجمعیر البح میں بولا.'' تم انچی طرح جانے ہو، پولیس سب سے پہلے مجھ سے دشنی کی دجہ دریافت کر ہے گی جوظا ہرہے، میں نہیں بتاسکا۔''

'' منروری نہیں کہ ہم پولیس کو وقعمیٰ کی اصل وجہ بتا تھیں . . . کوئی اور دبیعی بتا کتے ہیں ۔''

دونبیں، میں اس معاملے میں بولیس کوشال نہیں کرنا عابتا، ازخودشال ہوگئی تواور بات ہے۔ گرمیری مجھ میں صرف ایک بات نہیں آئی۔ شہزاد اور نزست کو میں نے خود اپ ہاتھوں سے موت کی نیادسلایا تھا۔ دونوں پر پورا برسٹ فائر کر دیا تھا چر یہ کون ہے، جو نہ صرف اس راز ہے واقف ہے بلکہ ... مجھ سے ان دونوں کا انتقام بھی لینے پر تلا ہوا ہے؟'' میں دازتی کا چرہ ایکا کی سفاک نظر آنے لگا تھا۔

زمرد بولا۔ امم ن ہے . . . بیر کت شہزاد یا نز ہت کے کسی بھائی دغیرہ کی اوجس نے تم سے انقام لینے کی قسم کھا رکھی ہو؟''

''سر ہلایا۔''ان دونوں۔ کے گھر والوں میں کوئی ایسانہیں۔'' ''صورت حال داقعی بہت مجمیر اور تشویشناک حد تک خطر ناک بھی ۔ ہے۔'' زمر و فکر مند ہو کے بولا۔ ''بہر حال! ہمیں جماد کے ماتھ ساتھ ۔ . . و اکٹرشکیل خان پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔' متولین کا کہیں نہ کہیں ۔ کسی نہ کی کے ساتھ ماضی میں وا یطے داری کا امکان ممکن ہوسکتا ہے جو تمہارے علم میں ہو۔''

راز فی کوزمروکی اس بات سے ہرگز اتفاق نہ تھا۔ گر وہ اس کا اظہارنہ کر سکا . شایدوہ بھی اس امکان کورد کرنے کی یوزیشن میں نہ تھا۔

\*\*

اس روز ثمریند نے ہونے والی اچا تک اور غیر متوقع ملاقات پر ڈاکٹر شکیل خان خوش بھی تھا ادر وہ پریشان اس کے جیب وغریب سوالات پر ہوا تھا جس کے مطابق اس کا (ثمرینہ کا) خیال تھا کہ اس روز رات والا حادثہ اتفاقی نہیں

بلکہ سویے سمجھے منصوبے کی بنیاد پر کیا گیا تھا اور خونخوار بھیٹر یوں کے بموے ٹولے وانستہ ان پر چپوڑا گیا تھا۔ کم از کم ... ثمرینہ کی باتوں سے ڈاکٹر شکیلی نے بھی اندازہ قائم کیا تھا۔ جس سے شکیل نے ایک بات ادر بھی محسوس کی تھی کہ دہ اس سے اور بھی بہت کچھے چھے ارتی کی ۔.. وہ اسے بہت کچھ بتانا جا ہتی تھی گر کتر اکنی تھی۔

اس وقت ڈیوٹی ٹائم آف ہونے کے بعد ڈاکٹر کھیل نے اپنے بخطے کارخ کیا تھا۔ آج مؤم کھی خوش گوار تھا۔ بنظے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے ملازم شاہ سے آتش دان سلگانے کو کہا۔ دو پہر کا کھانا مجمی وہ اس کمرے میں کھانا تھا۔ ابھی وہ اس کی تیاری کر تن رہا تھا کہ اس کا سل کھنا یا۔ بیشرینہ کی کال تھی۔ اس کا دل دھی کئے لگا۔ اس نے کال بیشرینہ کی کال تھی۔ اس کا دل دھی کئے لگا۔ اس نے کال ریسیوکر کے ہیلو کہا تو دوسری بہانب سے تمرینہ کی مترنم آواز ریسیوکر کے ہیلو کہا تو دوسری بہانب سے تمرینہ کی مترنم آواز ریسیوکر کے ہیلو کہا تو دوسری بہانب سے تمرینہ کی مترنم آواز

''ڈاکٹر صاحب! آپ معروف تونیس سے؟''
''بالکل ہیں۔'' دہ خوش دلی سے بولا۔'' بلکہ میں تو ایکی ایکی مصروفیات سے فارغ ہو کے بیٹھا ہوں...
کہیے...آپ کیسی ہیں، خیریت، توت،؟''

" میں آپ سے اور بھی بہت کھ کہنا چاہتی تھی ڈاکٹر ساحب ... مگر ... '' وہ رکی تو ڈائٹر تکلیل نے بھی فوراً مسکراتے کھے میں کہا۔

"دمیں بھی سمجھ رہا تھا آب ای روز مجھ سے اور بھی بہت کھ کہنا چاہتی تھیں لیکن شا برمیر کی مصروفیت کے باعث آب کہ نہ یا تمیں۔''

"بالكل يمى بات مى - آپ ك كرے كے باہر

مریفول کا رش بڑھ رہا تھا۔' دہ بوہا۔''کیا میں آپ پر بھردسا کرسکتی ہوں ۔ ڈاکٹرسا حب؟ ۔ ۔ دراصل میرانہ کوئی دوست ہے نہ بیلی ۔ ایک بی جاری بھائی شاہانہ ہی تھیں گر ۔ ۔' اس کی آ واز بوجل ہو ۔ الی تو زاکٹرشکیل نے کہا۔ اس کی آ واز بوجل ہو ۔ الی تو زاکٹرشکیل نے کہا۔ اس کی آ واز بوجل ہو ۔ الی تو زاکٹرشکیل نے کہا۔ سمجھوں گا۔ ایک ایجھے دوست ہو ۔ یک تابتے آپ کی سمجھوں گا۔ ایک ایجھے دوست ہو ۔ یک تابتے آپ کی آپ بیانی کا احساس کر تا میرا فرض بنا ہے ۔ میں نے کل بی آپ کے لیجے سے پریشانی اور تشویش بھانپ لی تھی اور میری بہنوا ہم آپ کے لیے اور کیا خوشی اور احمینان کی بات ہو سے بڑھوس میزارش کروں گا کہ سے بڑھوس میزارش کروں گا کہ سے بڑھوس میزارش کروں گا کہ آپ بلا جبک بچھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہے ۔ ۔ ؟'' سکن ہے ۔ اب میں آپ سے میر ظوص میزارش کروں گا کہ آپ بلا جبک بچھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہے ۔ ۔ ؟'' اب بلا جبک بچھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہے ۔ ۔ ؟'' اب بلا جبک بچھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہے ۔ ۔ ؟'' اب بلا جبک بچھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہے ۔ ۔ ؟'' اب بلا جبک بچھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہے ۔ ۔ ؟'' اب میں آپ بی بیانہ ہوگی ہمکاری آپ بلا جبک بھے بتا تمیں ، آپ ، کوکیا پریشانی ہمکاری اس کی بات پر دوسری جانب ۔ ۔ شمر بید کی گہری ہمکاری

جاسوسرد البست م 272 - فروري 2015 -

دوسرسچال کے عادی ہیں مراجض او قات یوبس سے بھی مدد لیتے ہیں مر س معالمے میں لکتا ہے بھائی ہولیس کو بھی نبیس بتانا جاہتے۔وہ ادران کا ایک دوست ہے زمرہ خان ... اس کے ساتھ ل کر ہ ، وحمن کو تلاش کرنے کی کوشش کر ۔ ہے ہیں۔''

'' ہوں ...'' ڈاکٹر شیل نے مرسوج ہمکاری لی پھر بولا \_' 'اب آپ کیا جامق ہیں؟ کبامیں راز ق خان کو پولیس کے یاس جانے کا مشورہ دواں یا خرد مجی اس کے ساتھوٹل کر دهمن کی تلاش میں اس کی بدد کروں؟''

« رسیس . . . آپ کور بات توکس سے مجی نہیں كرنى ہے۔ آپ بس ميري ايك نيوني ي مدوكر ويں -ثمریندایک دم بولی توشکیل نے فورا ، می بھرتے ہوئے فراغ ولی سے کہا۔

" بجھے خوشی ہوگی آپ کی مدار کرنے پر ... کیا مدد کر سكتامون مين آپ كى؟"

" مجھے آپ کا ساتھ جا۔ ہے۔ "مين حاضر مول-" بجھے کی پرشہ ہے؟"

"زمردخان پر..." " كياد.. ؟ زمرد خان بد ... جوآب كے بھائى كا دوست ہے؟ " ڈاکٹر شکیل چوتک میا۔

" 'مگر ایں شبے کی کوئی ٹھیں و بہتو ہوگی آپ کے

یاس؟" واکثر تکلیل الجه حمیا-"ار پراے بھلا آپ کے بھائی ہے دخمنی کیوں ہوگی؟''

" آپ کے علم میں شایر نے بات نہیں کہ ماضی میں دونوں دوست ایک دوسرے کے جانی وسمن مجی رہ کیے جِيں۔'' ثمريينہ نے جيسے ايک سنسنی خيز ااَکشاف کيا اور ڈاکٹر تلیل اس کی بات پر بری طرح چونک انفا، وه آسکے بتارہی تھی۔"میرے بابا جانی اورحشمہ، خان کے ع زمن کے ایک تنازیے میں پرانی دھمنی چلی آ رہی تھی ، حالا تکہ زمین کا وہ مکڑا برسوں سے غیر آباد چلا آرہا ہے۔ بس ایک منداورا تا تھی جس نے میرے بابا جاتی اور زمرد خان کے باب حشمت خان کے درمیان تنازعہ کھڑا کررکھا تھا۔ کس حد تک خون خرا ہے کی بھی نوبت آئی ، دونوں فریقوں میں ہے کوئی بھی اس بنجرا درغیرآ با در مین کے نکڑے کا قبضہ چھوڑنے برآ مادہ تہیں تھا۔ مجر دفت کز راہم بھائی بہن جوان ہوئے مگر دشمنی بورهی نبیس ہول ۔ پایا جانی اور حشمت، خان بوڑھے ہو گئے،

لینے کی آواز ابھری تھی ، وہ بولی۔ '' آپ وانعی بہت مخلص اور ایجھے انسان ہیں...

"أكرات بجهيم من عكيل كهدر خاطب كري كي تو بجھے زیادہ خوتی ہو گا۔ نہیں ان تکلفات میں آپ سے پھر کوئی اہم اور ضرور کی بات کرنے سے رہ نہ جائے۔

دوسری جانب سے علیل کوتمریندی مرهم ملسی کی آواز سنائی دی۔ پھراس کی مسکراتے سلیجے میں آ واز ابھری۔

ود شکیل! میں میں جانی جارا کون دھمن پیدا ہو گیا ہے مرحقیقت یمی ہے کہ وہ ہم سب کی جان کا وحمن بن چکا ہے۔ بدساری باتیں بچھے اسے بھائی رازق خان کےفون پر ہونے وال الفتكوي معلوم وفي مس " كراس في اي بمائي ك مویائل براس ممام دمن سے ہونے والی تفتکو کے بارے میں بتادیا جواس نے دروازے کے عقب سے تی تھی۔

''اوه... بيتو واقعي برئ تشويش كى باست<sub>ا ہے۔</sub> كويا آب کی جان کو مجی خطرہ لاحق ہے۔ ' واکٹر تھکیل نے مرتشویش کیج می کہا۔

" بال، ممر مجھے استے بھائی کی جان کی زیادہ فکر ہے۔ ان کے ساتھ پہلے تی بہت علم ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ بات میں ہی جانتی ہوں کہ وہ شاہانہ بھائی ہے کس تدر محبت كرت تعيان كمرن كالعديمال عم ساده رمه مگئے ہتے اور کسی زندہ لائل کی مثل ہرودت اپنے کرے میں بندر ہا کرتے تھے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ بیاسی دھمن کی کارستانی ہے توشایدای انقام کے جذیبے نے انہیں دوبارہ زنده اور تازه وم بھی کرویا ہے اب ان سے سر پر میں وهن سوار ہے کہ وہ اسے برنقاب کر سے استی محبوب بوی کا

' جھیا ہوا وحمن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بید حقیقت تیمبارے بھائی رازق خال کوبھی معلوم ہونی جاہیے۔'' ڈاکٹر شكيل نے سنجيدگ سے كريد"ميرا مطلب تفاكميں رازق خان جوش انتقام من ... است دفاع كالمجى موش ندر كھ اور ... استام من ندر كھ اور ... الله ادهورا جهورا تو

"ای بات کا تو مجای خوف اور خدشه ب عکیل... كيونكدوهمن ظاهرتيس ہے۔

وسجه من مبين آتاتمهارا بعائي يوليس سے مدد لينے كى كوشش كيول تبين كريا؟"

" ہم زیادہ تر اے ماملات ذاتی طور پر ہی نہمانے

جاسوسد دانجست م 273 - فروري 2015 .

اور بالآخرا پئی طبعی موت کو پنجے۔ زمردان کا ایک عی بیٹا تھا۔
اس نے ہمارے خلاف اعلانِ جنگ بلند کیا تو میرے وونوں ہمائی ہمی زمرد خان کے مقابلے میں خم شونک کر میدان میں اثر آ ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ ایک روز میرا ہمائی رازق خان مشاہروم کی طرف شکار کھیلئے گیا تو وہاں ذمرد ہمی ای غرض، سے ڈیر سے ڈالے ہوئے تھے، گروہاں دونوں دخمن اس مرح کی ہوئے کہ ایک برسوں کی دخمن ہملا دونوں دخمن اس مرح کی ہوئے کہ ایک برسوں کی دخمن ہملا وقت وہ برفانی جیتوں کے زمرد کی اس وقت جان ہمیا گئی جس وقت وہ برفانی جیتوں کے زمرد کی اس میں آ گیا تھا۔ زمر دمیر سے بھائی رازق خان کے اس حسن محلوک سے بہت متاثر ہوا تھا۔ یوں اس نے زمین کے اس حسن کھڑ ہے ہوئے دمیر نے اس کی اس کے اس حسن کو سے بہت متاثر ہوا تھا۔ یوں اس نے زمین کے اس حسن کور میں دمیر نے براحت ہمیج دی۔ " ٹمریندا تنا بنا کر خاموش ہوئی تو ڈاکٹر شکیل الجھے ہوئے لیجے میں بولا۔ کو خاموش ہوئی تو ڈاکٹر شکیل الجھے ہوئے لیجے میں بولا۔ کرخاموش ہوئی تو ڈاکٹر شکیل الجھے ہوئے لیجے میں بولا۔

ہو؟ بات ہے ہم میں نہیں آئی ؟'' ''ہارے ناندان کے ہاتھوں حشمت خان کا جھوٹا بھائی اکبرخان یعنی زمردخان کا سگا چا چااس تنازعے میں آل ، ہوگیا تھا۔''ثمرینہ نے بتایا۔'' بھرانہوں نے بہت زورلگا یا کہ اس فل کا پدلہ 'ہرے بابا جائی یا میرے بڑے بھائی داراب خان کوئل کر کے لیا جائے گر حشمت خان ہم ہے داراب خان کوئل کر کے لیا جائے گر حشمت خان ہم ہے داراب خان کوئل کر کے لیا جائے گر حشمت خان ہم ہے

" "توتمهارا خیال ہے، اب زمردا پنے چاچا اکبرخان کے آل کا بدلہ لینا چ ہتا ہے؟ " ڈاکٹرشکیل نے خیال ظاہر کرنے کے انداز میں کہا۔

کرنے کے انداز میں کہا۔

دمکن ہے ... یہی بات ہو... کہ مرتے وقت مضمت خان نمانی اکلوتے بیٹے زمرد سے بدلہ لینے کی قسم لیے رکھی ہو یا وصیت، کی ہو... کیونکہ زمرد اکیلا رہ کیا تھا، باپ کے مرنے کے احدوہ طالت میں بھی ہم سے کمزور ہی باپ کے مرنے کے احدوہ طالت میں بھی ہم سے کمزور ہی تھا۔ اب اس نے دائی کی آڑ میں ہماری پیٹے میں خنجر کھونینے کا منصوبہ بنا، کھا ہو۔ "شمرینہ کو یا اپنی بات کمل کر کے خاموش ہوگئی من آراکش کی پنداتا نے کے لیے سوچ میں متغرق ہوگیا پھر اولا۔

''آگریہ بات ہے تو پھراس خدشے اور شیمے کومرف نگاہ کرنا نا دانی بی جیس نظرنا ک بھی ہوسکتا ہے۔'' ''میں بھی کہی چاہتی ہوں لیکن ... بھائی کو کیسے یہ بات سمجھائی جائے ...؟ وہ اپنے دوست زمرد کے خلاف ایک لفظ بھی سنتا گوار نمبیں کرتے ، حالا تکہ اس سلسلے میں

اپ بڑے بوائی داراب فان سے بھی بات کر چکی ہوں...وہ آج کل بیاررہ، ہیں مگر میرے خیال یاشیہ سے دہ بھی منفق ہیں اور انہوں نے بی بات رازق خان کے ساتھ ۔۔۔ تبادلہ خیال کے انداز میں کی بھی تھی مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بات ... وہ زمرد کو اب وقمن مانے پر بالکل تیار نیں جھے۔''

بری مشکل ہے۔ سویا دھمن تمہارے بھائی رازق خان کی بنل میں دباجواہے اور اسے معلوم نہیں۔"

" آپ بلیز . . . میرے بھائی رازق خان کے ساتھ راہ درسم بڑھانے کی کوشش کر ہیں۔ " ٹمریندنے اپنی منھو بہ بندی ہے آگاہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شکیل سے کہا۔" اور اس سے دوتی بڑھا تھی . . . اس طررح آپ کو زمرد خان پر بھی نگاہ رکھنا دشوار نہ ہوگا گر : ن اس سلسلے میں آپ سے ایک انجم کا ماہ بھی لدنا جائی ہوا ہے "

اہم کام اور بھی لینا چاہتی ہوں۔''

اہم کام اور بھی لینا چاہتی ہوں۔''

ار کہیں، میں تیار ہوں۔'' کھیل نے دھڑ کتے دل

سے کہا۔ محبوب سے سلسلہ جنبانی کی راہ لکھنا بھی کم تو نہ تھا۔

راہ الفت کے راستے میں اگر منزل مراو کا راستہ محبوب کے

دل کو تھمر کرنے کی طرف جانا تھا تر کھیل کواور کیا چاہیے تھا۔

اس نے نور آبامی بھری توثمرینہ ہولی۔

" آج مجھے آپ تھوڑ اونت دیں۔ میں گاڑی لے کر آپ کے پاس پہنچ جانی ہوں . . . آپ کومیر سے ساتھ چلنا موجو "

" بین تیار ہون . . . گمر جانا کہاں ہوگا؟ اور کیا ہیسب خفیہ طور پر ہوگا؟''

''ہاں، بالکل راز داری ہے، یہ کام ہم دونوں انجام دیں گے ... ہمیں زمرد خان کے ایک ٹھکانے پرجاتا ہوگا، وہ جانوروں کا ایک باڑا ہے۔ یہ ہے، بھائی کی زبانی سنا ہے وہاں اس نے مختلف جانورول کا ایک، چڑیا گھر بنار کھا ہے۔ ممکن ہے وہاں ہے ہمیں کوئی ایساسر غ مل جائے۔'' محبوب سے راہ کا بہانہ ہی تکی مشکل نے قورا ہاں کر دی تو وہ خوش ہو سے بولی۔'' پھر میں آپ کو لینے آ جاؤں؟'' دی تو وہ خوش ہو تے بولی۔'' پھر میں آپ کو لینے آ جاؤں؟''

وو آوها محنايه

" رائك، ميں تب تك، كھانے سے فارغ موجاتا مول-" كليل نے كہا۔

''اوہ…آپ نے انجی آل کھا نانہیں کھایا تو پھرآپ آرام سے پہلے کھانا کھالیں، میں فون کرکے آ جاؤں گی۔''

جاسوسىدائىسى - 274 - فرورى 2015.

ے الیمی انڈراسٹینڈنگ ہے بکہ دانق فان اور بیس شہر کے ایک بی کالج میں پڑاھے اور وہال طویل عرصہ میں جمی ہیں۔''

" تو کیا آپ کی شہر میں بھی رہائش ہے؟" ککیل نے پوچھا۔ اب اسے سامنے ایک ٹوٹی پھوٹی لکڑی کی مختصری عمارت کے آئے۔ عمارت کے آٹارنظر آنے۔ لگے آئے۔

"بال-" شمر يند فقر جواب ديا- كيونكداب ده فنگ سامور قريب آكيا تها جي باي بوشياري سے كاشا تها به درند جيب سلب بوكر برف به و فقك كنارے كے كى اند ھے كر ھے ميں دھنس كر بھن كي تھى۔

موڑ کا شیخ بی تمرید نے بیپ کی رفتار تدر ہے کم کر بی ۔ نے بیپ کی رفتار تدر ہے کم کر بی ۔ بیاں گھنے اور مخروطی کیا ، بیوں والے پیڑوں کی بہتات تھی ، مراک بھی تنگ تی . . . بہرطور . . تھوڑی ویر بعد مسلطیل سا بھیلا ہوا شیڈ دکھائی وے تکیل کو سامنے ایک مستطیل سا بھیلا ہوا شیڈ دکھائی وے تکیل ۔ وہ مختاط ، وکر بیٹھ کیا۔

باڑے کی ظرف الگ سے ایک خودساخت نا پختہ راستہ تھا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹمرینہ نے جیپ کا گیئر بدلا اور نہایت مشاقا ندازیس جیپ کو برف پر چلاتی ہوئی بالآ نز باڑے کے وسیع وعرایش اماطے کے چوٹی گیٹ سے اندر لے آئی۔

تکلیل کا خیال درست ثابت ہوا۔ وہاں انہیں ایک پختہ العرفی نظر آئیا۔ وہ دراز قامت اور اچھی صحت کا مامل تھا۔ وہ ثمرینہ کے ۔لے بھی اجنی تھا کیونکہ اس کے بہرے پر بجیب تی البحن نیر تی ۔وہ محص سیدھا ثمرینہ کی گھڑکی کی جانب پڑھا اور جھنگے دار کہھے میں بولا۔

م''کون ہوتم نوگ؟ ادراس لمرح کسی کی ذاتی پراپر ٹی میں داخل ہونے کا مطلب؟''

"أرب جناب! نم سافر ہیں۔ ناراض كيوں اوت ہوں، فرات ہوں استاكرارتم سے كھاتا بتا ہو چهر آكے اوت ہوں كارات مرمندہ ہوا،

رون الله الميل ... الي بات تونيس ... آيے تخريف لائميں ۔''

دونوں جیپ سے اثر آئے۔ ڈاکٹر شکیل بغور الردوییش کا جائزہ لے رہا تھا۔ اڑے کی عمارت خاصے وسیع اور ... مستطیل رہے پر پھیلی ہوئی تھی۔ان میں چار یا بچ بڑے بڑے جو بی گیٹ نما دروازے بھی نظر آ رہے ''میں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ آ دیھے کھنے کے اندراندرفارغ ہو عادُل گا آپ آجا کیں۔'' ''اوکے شکریہ، آپ کا بہت بہت۔'' ''دوستوں میں شکریہیں... نظم ادر خلوص چلتاہے۔ بیں انتظار کرریا ہوں۔''

آ دھے تھے نے بعد ثمرینہ ایک پرانے ماڈل کی لمبی جیپ میں وہاں آن بہنی ۔ شکیل اس کا منظر تفاقہ وڈی دیر بعد و وروانہ ہوگئے ۔

''اڑے واو، آپ تو بڑی آسانی سے اتی کمی جیپ چلا گئی ہیں۔'' محکبل نے مسکرا کرکہا۔ وہ اس کے برابروالی سیٹ پرتھا۔ سیٹ پرتھا۔

'' 'میں ای میں شہرآیا جایا کرتی تھی۔ یو نیورٹی جاتی تھی ،خود بھی چلانی سیکھ لی۔ یہ میرے بڑے بھائی داراب خان کی ہے۔'' ثمرینہ نے بتایا۔ اب وہ برف کے پچ بل کھاتی سڑک پرجیپ دوڑار ہی تھی۔

'' زمرد خان کا وہ ٹھکانا یہاں سے کتی دور ہے۔'' عکیل نے کھڑکی ہے باہر دور تک پھیلی برف کو دیکھا۔ون ڈھلنے لگا تھا۔ لیے اور پہنہ قامت پیڑ سفید برف کا پیر بن منے ہوئے نظرآ رے تھے۔

پہنے ہوئے نظر آر ہے تھے۔
'' کچھ زیادہ نہیں۔'' تمرینہ ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جماتے ہوئے بولی۔'' ایک دوکلومیٹر کے بعد ایک ساہ رنگ کی ٹوٹی آب کی اس کے ساہ رنگ کی ٹوٹی آب کی اس کے بالکل متوازی ، ایک، راستہ قدر سے نشیب میں چلاجا تا ہے جو زمرد خان کی رہائش گاہ کے قریب سے ہوتا ہوا بانس کے جنگل میں داخل ہوگا، بس جنگل پارکرتے ہی ہاڑے کا بڑا سا چو بی شیڈ دور سے بی افطر آجائے گا۔''

و ممکن ہے دہاں زمرد خان خودموجود ہو، ورنہ اس کا کوئی تو آ دمی ہوگا ہی اُدھر . . . تہمیں تو پہچان ہی لے گا۔'' کسی خیال کے تحت فکیل نے کہا۔

"اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ ورنہ میں کس اور وقت آتی، ویسے بھی آگر کوئی وہاں موجود ہوا بھی تو میں حالات سنجال لول کی ۔"

"کیا ہمارا س طرح ایک جیب میں کسی مقام کی طرف سفر کرنا... کہیں آپ کے لیے متلہ تونہیں ہے گا۔میرا مطلب ہے آپ ۔ '' مطلب ہے آپ ۔ '' مطلب ہے آپ ۔ '' میں معالی اعتراض کر سکتے ہیں۔''

" ' انتیں کیا معلوم کہ میں اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ ہول۔ ' وہ ایک بے پروامسکراہٹ سے بولی۔ ' ویسے بھی میں دونزں بھائیوں کی لاڈلی ہوں۔میری ان

جاسوسردانجست - 275 مورى 2015.

سے۔ دو تین گھوڑ ہے ایک طرف بندھے ہوئے تھے، ایک
بڑے سائز کا بارہ سنگھا بندھا دکھائی دیا۔ ایک کونے بی
بڑے بڑے سلاخ دار پنجرے بھی ہے ہوئے تھے۔ جو
براہِ راست زہین سے مسلک تھے، ان میں انواع داقسام
کے جانور موجود تھے۔ یہ کوئی خاص اچنجے کی بات نہ تھی،
وادی کے ۔۔ متمول لوگوں کی جاگیروں میں ایسے بھانت
بھانت کے جانو، ول کے باڑے بے ہوتے تھے۔ چو بی
دروازے کھلے ہوئے تھے، سوائے ایک کے، اندر دو
جھینسیں اور گھوڑ ہے بندھے نظر آرہے تھے، کوئی خونخوار
درندہ ابھی تک ڈاکٹر کھیل کی کھوجتی نظروں سے نہیں کھرایا

"آپلوگ کس طرف کوجارہے ہے؟" اس آدمی نے تکلیل کی طرف ہو جہوا اسے تھے؟" اس آدمی کے کرکہا۔" تکلیل اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی نگاہ بہنی پاس کھڑی ٹمرینہ کے چرے سے تکمرائی۔ وہ ساننے بند دروازے کو تکے جارہی تھی۔ تکلیل نے آدمی کو جواب، دیتے ہوئے جھوٹ کہا۔

" مم مشابروم کی طرف جار ہے ہے وہاں جا گیردار نواب ولی خان کی ایک دعوت میں شرکت کرتا تھی۔ " ڈاکٹر کالی کا آ دھا تج اور آ دھا جھوٹ کام کر گیا۔ آ دھا تج اس کی کہ اسے مشابروم کے ایک جا گیردار نواب ولی خان کا پہلے سے معلوم تھ رہی بات دعوت کی یہ جھوٹ تھا۔ وہ آ دمی اس سے مرعوب ہوکر بولا۔ "اوہ ... اچھا آپ لوگ نواب ولی خان کا دلی خان کے ماتھ بھی اس سے مرعوب ہوکر بولا۔ "اوہ ... اچھا آپ لوگ نواب ولی خان کے ماتھ بھی اس سے مرعوب ہوکر بولا۔ "اوہ ... اچھا آپ لوگ نواب دلی خان کے ماتھ بھی اس سے معلوم تھا۔ وہ آ دمی اس سے مرعوب ہوکر بولا۔ "اوہ ... آپ لوگ بیٹھے نال نے ماتھ بھی اس کے مہمان ہو، ہمارے جا گیردار کے ماتھ بھی اس سے تھے تعلقات تھے ، .. آ ہے لوگ بیٹھے نال نے اس سے تھے تعلقات تھے ، .. آ ہے دو آ

يمي دونول بجائے تے، اس كا شكريد اداكرتے

ہوئے وہ ایک قربب بچھی جاریائی پر بیٹھ گئے۔

'' آپ ہمیں مشاہروم تک جانے کا کوئی محفوظ راستہ
بنادیں ... بڑی مہر بانی ہوگ ۔ ہم ذرائے ہیں ۔ بد میری
کزن ہے۔ عالی ،میرانا مجنید خان ہے۔' کلیل نے کہا۔

'' بالکل بنا دوں گا گر پہلے آپ ودنوں کو میرے
ہاتھوں کی کافی چبنا ہوگ ... ابھی لاتا ہوگر ہا گرم کائی۔' وہ
مسکرا کر بولا اور جواب میں یہ دونوں ہمی مسکرا دیے۔ وہ

آدمی کیے لیے ڈاک بھرتا ہوا آیک کھلے ہوئے دروازے سے اندرغائب ہو کہا۔

''تم اس دروازے کو چیک کر کے آجاؤ... جلدی۔''اس کے جاتے ہی شکیل نے تمرینہ سے سرگوشی میں کہا جو بار باراس بندوروازے کی طرف ہی دیکھر ہی ہوہ جیسے اس بات کی منظر تھی۔ نورا اپنی جگہ سے آتھی اور مذکورہ

وروازے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر وہ ذرا رک۔
وروازے کے چوبی پٹے، میں لمبی کمی متوازی درزیں بنی
ہوئی تعیں۔اس نے قدرے جبک کرایک درز پراپئی آگھ
چیکا دی اورا گلے بئی لیے اس کے پورے دجود میں خوف
کی پھریری دوڑ گئی، اندر خونخوا بھیٹر یوں کا پوراغول موجود
تقا۔ وہ چوسات برفانی بھیڑے یے ہے۔ انہوں نے شاید
قریب میں کی انسان کی ایسونگھ لیکتی، یہی سبب تھا کہ دو تمن
بھیڑ لیے اس درز کی جانب اے منہ ... کر کے خوفاک
انداز میں غرائے تھے۔ ٹمرینہ آیک دم چند قدم بیچھے کو ہٹ
گئی۔ وہ کرتے کرتے بہی تھی۔ ٹمرینہ آیک دم چند قدم بیچھے کو ہٹ
گئی۔ وہ کرتے کرتے بہی تھی۔ ٹمرینہ تیزی سے اس کی طرف
پریشان ہوکر انھ کھڑا ہوا۔ ٹمرینہ تیزی سے اس کی طرف
آئی، آئی تی دیر میں اس کی سائس پھول گئی تھی، شایداس

''وه ... وه ... بهیر باده اندر موجود هیں۔'' ثمریندنے خوف زده انداز میں مذکوره دردازے کی طرف اشاره کیا۔

''ادہ۔۔اچھا۔'' کیکیل نے کہتے ہوئے اسپنے ہونٹ میرسوچ انداز میں سکیڑ لیے ۔

وو بالكل ايسے ہى نونخوار بھيڑئے ہے، جنہوں نے ہمارى جيپ پرحملہ كيا تھا اس رات - "ثمرينہ بولى - جوش سے اس كا وجودارز رہا تھا ۔ شكيل نے اسے باز وسے تھام كر وجرتے سے جاريا كى پردوبارہ شياديا۔

شمرینداین سائے جارن تھی۔ 'نہماری جیب برف میں ایک اندھے گراھے میں چنس کی تھی۔ ہم تمنوں جیب سے اثر کراسے دھکالگا کر برف کے گڑھے سے باہر نکالنے کی کوشش کررہے ہے کہ اچ تک ایسے ہی سفید برفائی بھیڑیوں کے غول نے ہم پرجم یہ کردیا تھا۔ جھے پورایقین سے تکلیل! یہ ساری کارت نی زمرد خان کی ہی ہوگی۔''اس منوس واقعے کو یاد کر کے وہ سبک پڑی۔

"اوک ورندومن محاط موجائے گا۔" کیلیز و خود کوسنجالیے ورندومن محاط موجائے گا۔" کیلیل نے اسے سرکوشی میں سمجھا یا۔ اس کی اپنی پیشانی پر کیکنوں کا جال سابن میا تھا۔ اس دوران میں وہ آ دی اپنے اتھوں میں کافی کے دو گل تھا ہے ورداز ہے ہے برآ مہ: وا اور ان کی طرف آ نے لگا۔ تب تک ثمر پندخود کرسنجالنے کی کوشش کرنے گلی۔ قریب آ کراس آ دمی نے کافی الیک ایک گل۔ انہیں تھا دیا

جاسوسردانجست ﴿ 276 ﴾ فروري 2015،

دو سرس چال

آنے لگا۔ ٹمرینہ کا دل نجانے کیوں کی انجانے خطرے کے بیش نظر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر شکیل کی موجودگی اسے حوصلہ دیے ہوئے گئی۔

''ارے تم ... 'نمریند...؟'' زمرد خان ان کے قریب آکر چرت اور چو تکنے۔ کے انداز میں بولا اور ساتھ ہی ایک مجیب می نگاہ اس کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر شکیل پر مجی ڈالی سے تعلیل سے فور آمسکرا کر مسافحہ کے لیے ہاتھ بڑھادیا۔ اس کی زمرد خان کے ساتھ ہے دوسری ملاقات تھی۔

'' آپ ڈاکٹر صاحب! یہاں . . .؟ خیریت توہے؟'' زمرد خان نے مصافحہ کرنے کے دوران پوچھا۔ اس کے چہرے پرسخت الجھن کے آٹار تھے۔وہ ٹمرینہ کی طرف سکے جارا تھا

زمرد خان کے پہرے سے صاف عیال تھا کہ وہ ثمریند کی ان تا دیلوں ہے مطائن نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مکیل نے مجملات نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مکیل نے مجملات نہیں فقہد یناضروری سمجھا۔

" ویسے ہم نے بہانے کیا سوج کرمامسلی آپ کے اوری دیا تھا کہ ہم وہ نہیں جو

المن المراق الم

''زمرد بھائی! آپ ہیں بتائے۔۔۔ آپ نے یہ خطرناک درندے کب ہے پالناشروع کردیے ہیں؟'' خطرناک درندے کب سے پالناشروع کردیے ہیں؟'' شمریندگی بات پر وہ چو کئے بنا ندرہ سکا ای لہج میں بولا۔''کون سے درندے،؟''

شمر نے نے باڑے کے بیک بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ''وہاں 'اں نے بچر خونخوار برفانی بھیٹر یوں کودیکھاہے۔''وہ خاص جوش میں نظرآنے لی تھی۔ اورخودایک طرف کھڑا ہو کر قریب بندھے بڑے سے ہارہ سنگھے کو یونمی فیکارنے لگا .... ڈاکٹر شکیل کانی کی دو تمن چسکیال لینے کے بعد کافی کا مک ہاتھ میں تھاہے ہوئے چار پائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہولے سے منکھار کرائ آ دی کو اپنی جانب مترجہ کیا اور سامنے باڑے کے ایک بند دردازے کی طرف اشارہ کرتے یو چھا۔

''لگتاہے اس در دازے کے بیچھے کوئی خاص جانور بندہے۔کوئی شیر . . . یا چیا دغیرہ . . .''

اُس آدی نے اشارے کی سمت... فدکورہ دروازے کی طرف و یکھا پھر ہے تاثر مسکراہٹ سے اور مہم بولا۔
"ایسا تونہیں گرفکن سے رات میں بہاں کوئی ایسا جانور رکھا ہو ... میں بہاں آیا ہوں ... میں بہو ... میں تو انہی چند کھنے پہلے ہی بہاں آیا ہوں ... میں شکار اور جانوروں کے شوقین ہیں ... اور ... اچا تک وہ شکار اور جانوروں کے شوقین ہیں ... اور ... اچا تک وہ رک کیا اور سانے و کیو کر بولا۔ "کو ... چھوٹے صاحب میں کا در سے کیو کی ماحب میں اور کی کے اور کیا اور سانے کی آواز کر اولا۔ "کو ... چھوٹے صاحب میں گاڑی کے اسے شکل کے کانوں سے بھی کسی گاڑی کے انہوں کی محر کر اپنے ... آگے۔ "ای ۔ اسے شکل کے کانوں سے بھی کسی گاڑی کے اور ایک کی آواز کر اور خان کی جیب بہوان کئی اور ایک و وست زمروخان کی جیب بہوان کئی اور ایک سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کیا خان کی جیرے پر کیا خان کی کے آثار اند آئے ہے۔ گلیل کے چہرے پر بھی پچھ پر بیٹ کی کے آثار اند آئے ہے۔ گلیل کے چہرے پر بھی پچھ پر بیٹ کی طرف ووڑ اتھا۔

"اب کیا ہوگا...؟ مجھے نہیں معلوم تھا زمرہ خان اچا تک فیک پڑے گایہاں..." ثمرینہ نے کہا۔اس کے لیج میں ارتعاش تھا۔" کیا چلیں یہاں ہے؟"

رونہیں، ابھی کلم و . . . اور گرسکون رہنے کی کوشش کرو، میں سنجال اوں گا۔ کافی پٹی رہو۔ 'ڈاکٹر کلیل نے کم ہور لہج میں کہا۔ تا ہم دونوں کی نظریں سامنے پچوفا صلح پررکی ہوئی جی جیہ، پرمرکوز تھیں جس میں ہے ایک آ دی نیج اثر رہا تھا۔ جیپ، احاطے کے باہر ہی رکی ہوئی تھی اوراس کا انجی بھی ایک ، اسٹارٹ تھا۔ وہ زمر دخان ہی تھا جو جیپ ایک آ دی ہے اثر کراس آ دمی سے ہدایت و سیخ کے انداز میں پچو کہد رہا تھا۔ آ دمی تا ابعدارانہ انداز میں بار بار اپنے سرکو ہلا رہا تھا۔ پھراس نے وہیں کھڑے ان کی طرف و یکھا تھا گر شاید اشارہ کیا۔ زمر و خان نے ان کی طرف و یکھا وہ آ دی سروست آبیں پیچان نہ سکا۔ پھر انہوں نے و یکھا وہ آ دی ہو کیا جب میں سوار ہوااور ۔ . . دوسری جانب کے راستے پر دوانہ جیس ہو کیا جبکہ زمر د مان لیے لیے ڈگ بھر تا ہوا ان کی طرف

جامىوسى ذائجست - 277 ك فرورى 2015

"بے بالکل دیسے آن بھیڑیے ہیں جنہوں نے اس رات ہم برحملہ کردیا تھا اور نتیج میں بھائی شاہانہ ہلاک ہوئی تھیں۔"
عکیل کی نظرین زمردخان کے چہرے پر کئی ہوئی تھیں۔ اس نے واضح طور پر زمرد خان کے چہرے پر کئی رتگ جھلکتے محسوس کیے تھے۔ پھر جیسے زمرد خان کے چہرے اور لیج محسوس کیے تھے۔ پھر جیسے زمرد خان کے چہرے اور لیج ماری کئی جانی رہی اورایک دم وہ مہنی بار مسکراتے ہو تراوا

" ہاں! ہے کل رات بی میرے آدمیوں کے نرنے میں آئے ہیں۔ ایک شکاری پنجرے کے ذریعے انہیں ہم فیران کے بڑا تھا، یہ کھینوں میں سوروں کو ہمگانے کے کام آئے ہیں۔ ا

" و اور انسانوں کو ہلاک کرنے میں بھی۔ " ڈاکٹر میکیل نے بھی طنز ریکہا۔ زمر دنے ایک کمھے کو جھنگے دار نظروں سے تکلیل کی طرف، دیکھا۔ تمر بولا پچھ نہیں۔ ٹمریند اور تکلیل نے کافی کے ادھ ہمرے مگ چار پائی پر رکھ دیے۔ ٹمریند نے رخصت ہو نے، کی غرض سے کہا۔ " ہم چلیں گے۔ "
زمیں تہہیں جھوڑ ویتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی

یں ہمیں چھوڑ ویتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہو بی رائے میں اتار داں گا۔'' زمر دخان ایک دم بولا۔ وہ ایک بار پھر الجھا ہوا دکھائی دینے لگاتھا۔

'' ''نہیں ، و ، سامنے میری گاڑی کھڑی ہے۔'' کہتے ہوئے وہ آھے بڑھ گئی۔ شکیل نے بھی اس کے عقب میں قدم بڑھائے توا بھے الجھے سے کھڑے زمر دخان نے ثمرینہ کورکنے کا اشارہ کیا پھر بولا۔'' تم ذراإدھرآؤ. . . تم سے کوئی بات کرنی ہے۔''

بست میں ہے۔ ثمرینہ قدر نے تھکی محرجس بھی ہوازمردخان کی بات سننے کا۔ آیک نگاہ ساتھ کھڑے شکیل پر۔۔ ڈالی تو اس نے بھی اپنے سر کے نفیف سے اثباتی اشارے سے باور کر دیا کہوہ زمردخان کی بات سن لے۔

اس بارٹمریندمحا لمتحی-اسنے ظاہر نہیں ہونے ویا کہ

اسے بھی ان باتوں کاعلم ہے۔ تاہم بولی۔'' میں مختاط بی رہتی ہوں۔ اس وقت بھی میری گاڑی کے گلود کمپار فمنٹ میں بھرا ہواپستول موجود ہے۔ اگر ڈاکٹر شکیل میر ہے ساتھ جیں، آپ کاشکر ہے۔'' میہ کہ کروہ پلٹ کئ۔ زمرد خان اپنے ہونٹ چیا تارہ گیا۔

''آئی کی ڈاکٹر صاحب ہم طلتے ہیں۔'' وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہوئی۔ دونوں آگے بڑھ گئے اور جیب میں سوار ہوکر دوانہ ہوگئے ..

" " م نے بھی زمرد نمان کو چونکا کرر کھ دیا، بھیٹر یول والا تذکرہ کر کے۔ " ڈاکٹر کھیل مشراکر پولا۔

" ال ال ال كامند بزركر في كي لي ميضروري تها "

دہ اولی '' تم نے ویکھانہیں کیسی ایب عجیب با تنس کرر ہاتھا۔ اس کے بعداس کاروتیا ہی بدل مراتھا۔''

" مجھے تو اب یہ فکر ہونے تل ہے کہ کہیں وہ اب تمہارے ہمائی رازق خان ے میری شکایت ہی شہر کر فان ہے کہا تو شریندازراہِ فالے ۔" محکیل نے قدر کے فکر ندی سے کہا تو شریندازراہِ تشنی دیلی

و المحتمل کی کوئی بات نہیں، ہیں بھی خاموش نہیں رہوں گی پھر ... بتا دوں گی کہ . . . زمر دخان ہی ہماراوشمن ہے۔ اس نے آخر کس مقصد کے لیے بہ خونخو اربھیٹر یے پال رکھے ہیں۔'' کلیل خاموش رہا۔

ا بھی دہ باڑے کی صدود ہے نکلے ہی ہے کہ دفعتا ان کی جیٹ کوایک جمٹ کالگا اور دہ رکہ ، گئی۔

" ارے میکیا ہوا، جیب کیوں رک گئی؟ " بے اختیار ثمرینہ کے لیوں سے نکلا۔ اس نے اکنیشن سون کی میں دو تین بار چائی تھمائی مگرانجن گھرر گھر، کر کے خاموش رہا۔ " مائی فٹ! اسے بھی امھی خراب ہوز تھا۔ " شمرینہ نے جملا کر اسٹیر شک پر ہاتھ بارا۔

جاسوسردانجست - 278 مروري 2015٠

دوسرسچال

بدک کروہ برف سے ڈھے جنگل کی طرف دوڑ گئے۔

''اف مائی گاڈ! اس قدر خوفاک سے بھے تو اس
روز کا خونی واقعہ یا دآگیا۔'' ثمرینہ خوف سے جمر جمری لیت
ہوئے بولی۔ بھرایک دم جسے اسے یادآیا۔ غصے سے دانت
بھینچ کر بولی۔'' مجھے پورالیقین ہے بیزمردخان کی حرکت ہو
گی، ہاری جیپ کھڑی دیکھ کراس نے ہم پر بھیڑ ہے چوڑ
دیے۔ یقینا اس نے جھے بھی جہپ سے بامر کھڑے دیکھ لیا
دیے۔ یقینا اس نے جھے بھی جہپ سے بامر کھڑے دیکھ لیا
ہوگا ''

تعلیل نے بُرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ ہمینچ رکھے تھے، بولا۔' محراس سے پہلے ہم نے کولی چلنے کی بھی تو آواز سن تھی۔''

د ویقین اس نے بھٹر یو ی کو کھولنے کے بعد خود سے وور رکھنے اور بھگانے کے لیے چلائی ہوگی۔" ممرینہ بے ساخت لہے میں بولی۔" کیونکہ ایل نے اس کے ہاتھ میں پیتول ویکھا تھا :وراہے گولی چلانے کے بعد باڑے کے ایک دوسرے وروازے کی طرب دوڑتے ویکھا تھا۔ ہم وہاں سے زیادہ دور نہیں کوٹرے ہیں ... وہ دیکھو...سب مان نظر آرہا۔ ، ' ثمرینہ نے سیٹ پر بیٹے بیٹے کردن محما كرجيب كى بيك اسكرين \_ عديد كى طرف ديكها على ن بھی اس کی تقلید کی ، فاصلہ زیاد "نہیں تھا مجر دونوں چونک یڑے۔انہیں ایک جیب کھٹری نظر آئی ،زمروخان کا وہ آ دمی شایدلوث آیا تھا جے بتول اس نے ایک ضروری کام سے یعیجا تھا۔ دونوں دم بہ خود نظروال سے اس طرف ویکھنے یکے۔زمرد خان مجمی ان کی دهنسی ہوئی جیب کی طرف تکتے موے حواس احت انداز میں ابنی جیب میں سوار مور با تفا ... اور چرا کلے ہی لیج انہوں نے ویکھا اس کی جیب نے حرکت کی۔اس کارخ ان ہی کی طرف تھا۔

" وه إدهر بي آر لا به به موشيار ... " و اکثر تککيل

ے ہو۔ ''آ…آب… جب اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں۔'' ثمریندایک بار پھر انبائے خوف کے زیراثر آئی۔

آئی۔

"" فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہیں۔ تم خود کوسنجالو۔"

فکیل نے اسے حوصلہ ویا اور پستول احتیاطا اپنی جیب میں

دیکھنے کے بعد اپنی طرف کا درواز ہ کھول کرنے جاتر آیا۔ تب

عک زمرد خان آندھی طوفان کی طرح جیپ آڈا تا ہوا وہاں

آن پہنچا تھا۔ بھیر ایک جھنگے سے جیپ ان کے قریب دوک

دی اور نیجے اتر آیا۔ تب تک ٹمرینہ کے دل دو ماغ میں زمرد

کھلے دردازے کی طرف تھا، دوسرا منظر تمرینہ کے لیے نہایت ہولناک تھا، خونخوار بھیڑ ہوں والا بند دروازہ آ دھا کھلا تھااور وہاں سے سفیہ بھیڑلوں کاغول برآ بہ ہورہا تھااور کول چلنے کی آ واز سے وہ غراتے ہوئے اصاطے کے دروازے کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے، جہاں سے بلی کھا تاراستہ سارھاای طرف بی آ تا تھا جہاں ان کی جیپ کھڑی تھی۔ تمرینہ کا دل اچھل کرحلق میں آن لگا۔ خونخوار بھیڑ ہوں کا ٹولا اس سمت تیزی سے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بھیڑ ہوں کا ٹولا اس سمت تیزی سے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بھیڑ ہوں کا ٹولا اس سمت تیزی سے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ ہوگئی ہوئی۔ جیپ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شکیل ہوگئی۔ جیپ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شکیل بھر تمرینہ کی جی نے اسے بھوئی بہلے تو گولی کی آ داز پر چونکا پھر تمرینہ کی جی نے اسے بھوئی بہلے تو گولی کی آ داز پر چونکا پھر تمرینہ کی جی نے اسے بھوئی بہلے تو گولی کی آ داز پر چونکا پھر تمرینہ طرف سے تھوئی بریاتھ مار کر چلانے بریاتھ مار کر چلانے بھی۔ بھی۔ سے گھوئی کے بندشیشے پر ہاتھ مار کر چلانے لیے۔ بلا ہے۔ بیکی تواسے درداز ولاک بھی۔ بلا ہے۔ بیکی تواسے درداز ولاک بھی۔ بلا ہے۔ بیکی تواسے درداز ولاک بھی۔ بلا ہے۔ بیکی بندشیشے پر ہاتھ مار کر چلانے بلا ہی۔ بلا ہے۔ بلا ہے۔ بھی بلا ہے۔ بل

ده میلی ... کلیل ... لاک کھولو ، . جلدی ... ده ... ده ... بھیٹر یے ... ال طرف آرہے ہیں ۔''

ادھر بھیڑ ہے آن داصد میں کو یا تمرینہ کے سر پر پہنج ہوئے سے بھر شکیل نے بروت بھرتی ہے کام لیتے ہوئے اندر سے لاک کھوا اور دروازہ کھلتے ہی تمرینہ اندرکوہ پڑی اور جلدی سے دروازہ مند کرنا چاہا تو ایک برفانی بھیڑ لے کا خوف خونو ارجبھر اسا تعربھنا اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے خوف ناک جبڑ دل سے ایخ تکیلے شکاری دانتوں کی جھلک تمرینہ محسوس کر کے تھرا آئی۔ وہ اس وقت برحوای اور خوف کے باعث سیٹ برا بنی دونوں ناگلیس سمیٹے ہوئے تھی مخوف اور جان بیانے کی خاطر اس نے ذرا ہمت دکھائی اور اپنی جونوں کی جونوں اور حونوں ناگلیس سمیٹے ہوئے تھی مخوف اور جان بیانے بیانے کی خاطر اس نے ذرا ہمت دکھائی اور اپنی دونوں ناگلیس سمیٹے ہوئے تھی مخوف اور جان بیانے بیانے کی خاطر اس نے ذرا ہمت دکھائی اور اپنی حونوں ناگلیں بھیڑ ہے۔

شمرینہ نے آپک کر اپنی طرف کا دروازہ بند کر کے الک بھی کر دیا۔ بھیز ہے الکھل الکھل کر کھڑی کے بندشیئے برجھیئے گئے۔ تمرین اس بری طرح دہشت زدوشی کہ ڈاکٹر شکیل نے اسے حوصلہ دیا۔ ملکل کے بازو سے چمٹ کئی۔ تکلیل نے اسے حوصلہ دیا۔ ''فیک اٹ ایزی . . . . ڈرنے کی ضرورت نہیں . . . بیاب ہمارا کھی نہیں یگا ڈسکنے۔''

" کلوو کمپار فرنٹ میں پہتول موجود ہے۔" شمرینہ فرز بدہ آواز میں کہا تو تکیل نے فورا وہاں سے پہتول اللہ اتھ باہر نکال کر کھڑ کی کا شیشہ تھوڑا نے کر کے پہتول والا ہاتھ باہر نکالا اور دو تمن ہوائی فائر کر ڈالے۔دھماکوں کی آواز سے نکالا اور دو تمن ہوائی فائر کر ڈالے۔دھماکوں کی آواز سے

جاسوسرڈائجسٹ - 279 ) فروری 2015

خان کود کی کرخوف کی جگہ جوش ساتھیا، دہ بھی نیچے اتر آئی۔
''تت ... تم خیریت سے تو ہوتا... میں بہت شرمندہ ہوں... چانبیں، کیسے بھیڑیوں کے باڑے کا دروازہ کھلارہ سمیا تھا کہ ...' نامرد خان تمرینہ کی طرف دیکھ کراتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ثمرینہ نوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

" بنس زمرد خان! اب زیادہ ایکننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دب اچھی طرح جانتی ہوں کہ بھیڑ بوں کے باڑے کا درواز ہ... ہاہے ردانہ ہو للدریہاں ہاری جیپ چھنے بی کیوں کھولا کما تھا۔"

ورتم فلط بحدری ہو۔ 'زمر دخان نے اپنی صفائی ہیں پہر کہنا جا ہا گر تم ریندال وقت اس سے کسی بحث میں الجھنا منیں چاہتی تھی ، ڈاکٹر تکلیل مجمی تب تک جیپ کا بونٹ اٹھا کر اس کی خرابی و کیے میں مصروف ہو گیا تھا، خرابی معمولی تھی درست کرنے ۔ کے بعد جیپ اسٹارٹ ہوگئی۔ پھر یہ لوگ روانہ ہو گئے ۔ زمر دخان وہیں کھڑا پرسوج نظروں سے ان کی جاتی ہوئی جیسے کو تکتارہ گیا۔

公公公

دروازے پر کوئی مسلسل وستک دے رہا تھا۔ حماد کو اس طرح دروازہ کھنگھٹانا از حد برا لگنا تھا۔ اس نے کتاب رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور غصے سے جھنگ کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ تیز کاٹ دار بر فیلی ہواؤں نے اس کا پہلے استقبال کیا۔ غصے میں وہ نہ شال اٹھا سکا تھا نہ سر براوڑھنے والی ہی اوئی گرم ٹو ئی ۔ سامنے ایک ضعیف آ دی براوڑھنے والی ہی اوئی گرم ٹو ئی ۔ سامنے ایک ضعیف آ دی کھڑا تھا۔ یہ عالی جاہ تھا، اسے دیکھ کرتو حماد کا غمر مزید دو چند ہوگیا۔ لہرا تیز کہے میں بولا۔ ''کیابات ہے اورتم یہ جاہوں کی طررز اس طرح زور زور سے وروازہ کیوں بجا جاہوں کی طررز اس طرح زور زور سے وروازہ کیوں بجا

رہے ہے۔ ''میرےاعلی سل کے کوّں کوکل رات پھر بھیٹر ہوں کے ایک غول نے حملہ کر کے مار ڈالا ہے۔'' عالی جاہ بھی تیز کیچے میں بولا۔

" تو چر میں کیا کردل...؟" تماد نے اس پر آئی مصی نکالتے ہوئے کہا۔ چر جیسے دل کی پرانی بھڑاس الکے ہوئے اس کا کا کے اس کا کو اللہ بھڑا سے نکالتے ہوئے ازید بولا۔" تمہارے ندیدے کول کا بھی حشر ہوتا چاہیے تھا۔ تم انہیں کھلا کیوں چیوڑ دیتے ہو۔اس نے میری معری مرغیوں اور ایرانی نسل کے خرکوشوں کو معنجوڑ ڈالا۔"

'' تووہ بھیڑ ہے تمہارے جھوڑ ہے ہوئے تھے؟ میں ابھی جا کرنمبردارراز تی خان سے تمہاری شکایت کرتا ہوں۔

دہ تم کو بہاں سے ای وقت بندخل کر دے گا۔ جانتے ہو ٹاں تم انچی طرح سے ... میں ان کا پرانا خدمت گار ہوں۔''

"اب مجھے تمہاری اس وحملی کی کوئی پردانہیں رہی ہے۔ . . کوئک میرااس میں کوئی قسونہیں ہے۔"

"میری ایک عمران برف زارول میں گزری ہے۔"
عالی جاہ بولا۔ اس نے مرسم کی مناسبت سے بوسیدہ سی مگر
گرم لباس پیمن رکھا تھا۔" اور ایک طویل عرصے تک میں
میان کے پرانے جا گیردار کے ساتھ شکار پررہا ہوں ،خوب
انچی طرح جانیا ہوں کہ خونوا، جانوروں کا غضب دوسری
جانب کی طرح موڑا جاتا ہے۔ میں نے بھیڑیوں کے
قدموں کے نشانات تمہارے کا نیج تک آئے دیکھے ہیں۔ تم
یقینا بھیڑیوں کو خوراک، ڈائے رہے ہو اور اہیں اپنے
مطلب کی جگہ پر ہا نکنا بھی جائے ہو۔"

اس کی بات س کر پہلی بار حماد کو گرگ بارال دیدہ بر محاد کو گرگ بارال دیدہ بر محاد کو گرگ بارال دیدہ بر محرف ہو ہو کر اے مزید شرنبیں دینا چاہتا تھا، غیصے ہے، دانت پیس کر اس نے دھڑ ہے دروازہ بند کر دیا اور بلنتے ہوئے دانت پیس کر نفرت انگیز کہے میں بڑ بڑایا۔ ''بڑے اب کی بار تجھ پر بھیڑ لیے مجھوڑ وں گاورنہ تو میر اسارامنہ دید خاک میں ملا دےگا۔''

زمردخان نے کی خیال کے تحت اہمی اس روز والے واقعے کا ذکر رازق خان سے نہیں کیا تھا۔ مذہی تمرینداور کا نگر رازق خان سے نہایا تھ لیکن جب وہ رازق خان کے پاس کہنچا تو اسے بنزی بے چین سے اپنا منتظر پایا۔ دہ خاصا غضب تاک بھی ہور ہاتھ۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ لہذا اپنے دوست زور خان کو دیکھتے ہی اس نے فقط اتنا کہا۔

'' آؤزمردخان طدی ... می تمهارای انظار کرر ہا تھا۔'' یہ کہتے ہوئے رازق خان اپنی مخصوص چوڑے ٹائروں والی جی مخصوص چوڑے ٹائروں والی جی حیران و پریٹان اس کے چیچے ہولیا۔ رازق کے بغلی ہولسٹر میں ریوالور ہروقت موجودر ہتا تھا جب اس نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو زمردہ ن نے پوچھایا۔

''آخربات کیا۔ ے دوست ، ، ، ؟ کی تو بتا دُ۔'' ''دشمن کا پتا چل گیا ہے۔'' رازق نے جیسے دھا کا کیا اورزمرد بری طرح چونک ۔ اس کے جرمے بر کھے بجیب طرح کے آثار بھی نمایاں ہوئے جوراز ق نہیں و کھے سکا تھا کیونکہ

جاسوسرڈائجسٹ (280 یہ فروری 2015ء

دوسرمچال

جاه کی رہائش کا ہ سے الحقہ کو ل کے مختصر باڑے تک پہنچا دیا ہوگا اور بعد میں وہ موقع ترک کر کول پر ہلا بول دیتے ہوں گے۔ عالی جا ہے نور بھی بہت سے بھیٹر یوں کو جماد کے کا شیخ کے کرومنڈ لاتے دیکھ ہے۔ وہ انہیں '' دانہ'' ڈالٹا ہے۔'' راز ق نے قدر سے صراحت سے بیان کیا اور زمرد نے مرسوج انداز کی خاموثی انتیار کرلی۔

ذرابی ویر بعدراز ق کی جیپ آندهی طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی حماد کے کا آج کے پاس جا کررکی۔راز ق غصے سے ہونٹ بھینچیا ہوا جیب سے، اترا اور لیے لیے ڈگ بھر تا ہوا کا شیج کے درواز سے کی طراب بڑھا۔زمرد خان اس کے بیچھے تھا۔

اس وقت ون ڈھل جکا تھا اور سرد شام اتر آئی ۔۔ آ سان شفاف ہونے گئے باعث ابھی کھوروشن باتی تھی۔۔ آ سان شفاف ہونے گئے باعث ابھی کھوروشن باتی تھی

وونوں دوستوں کو بیان کا جیسے دہ دھمن کے پہلے سے بچھائے ہوئے جال میں آن کم بنے ہوں۔ وہ ندا پئی جیب کی طرف قدم بڑھا سکتے ہے، نہ ہی کا بہتے کے اندرداخل ہو سکتے سے کے درواز ہے۔ پر پڑا تالا ان کا منہ چڑا رہا تھا۔ شکر تھا کہ ان دونوں کے لیکی ہولسٹردل میں پستول موجود ہتے۔ آیک ووسر ہے کی طرف ''اشار تی'' نظروں کا تبادلہ کرتے ہی دونوں نے بکی کی تیز کی کے ساتھا اپ موجود بولسٹروں سے پستول نکال لے اور تلے او پر سامنے موجود ہوئے ہیں براندھا دھند فی کر تگہ، کر ڈالی۔ دم بہ خود برف زار سنانے میں کو لیوں کے سے در پے دھائے کو نجے تو سنانے میں کو لیوں کے سے در پے دھائے کو نجے تو سارے بھیڑ ہے دم دبا کر بھا گی کھڑے ہوئے۔ ، ، راز ق سارے بھیڑ ہے دم دبا کر بھا گی کھڑے ہوئے۔ ، ، راز ق کا ابھی تک نمینے لیستول کا رخ کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کا ابھی تک نمینے لیستول کا رخ کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کے پراپے پستول کا رخ کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کہ لیے کر دونوں اندر تے لیے کر ایک کے دونوں اندر تے لیے کے پراپے پستول کا رخ کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کے براپے پستول کا رخ کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کے براپے پستول کا رخ کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کہ لیے کر کے ٹر کیر دبا دیا۔ کوئی نے کر کے ٹر کی کر دونوں اندر

اس وقت وہ جوش غیظ سے دانت بھنچ اسٹیر تک دبوہے جیب دوڑار ہا تیا۔

''کیاوا آئی؟''زمردنے مبہم سے لیجے میں کہا۔ ''باں۔.''

" منظم سیجے ... بتا چلاحمہیں دھمن کا...؟ کون ہے وہ...؟"

"حاد\_"

''کیا...؟ حماد... وہی مگمنام شکاری...؟'' زمرد یا دکرتے ہوئے بولا۔''مگر تہمیں کیسے پتا چلا کہوہ...'

'' مرجما کوعالی جاہ کے کوّں پر بھیڑ یے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟'' زمرد خان ذہن میں ابھرنے والے ایک فوری خیال کے تحت منتفسر ہوا۔

اس پردازق نے جواب مس کہا۔

''عالی ج و کے مطابق حماد کواس سے شکایت تھی کہوہ اپنے گُوں کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے جواس کے فرگوشوں اور مریتیوں پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتے ہیں۔''

زمردغور کرنے کے انداز میں بولا۔'' جیرت ہے گر حماد خونخوار بھیڑ یوں کو کیسے سدھا تا ہو گا؟ کیا اس نے بھیڑ ہے بھی یال، رکھے ہیں؟''

" نیتواب وہاں جاکری معلوم کرتا ہوگا۔" راز ق بولا۔ "کیکن عالی جاہ جی تجربہ کار بڈھا ہے۔ وہ ماضی میں بابا جانی کے ساتھ کی شکاری مہمات میں ساتھ رہا ہے۔ وہ جانوروں کی خصائیں سجھتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق حماراً وار ہ برفائی بھیڑیوں کوندیدہ بنانے کافن جانتا ہوا عالی کسی طرح خونخوار بھیڑیوں کے اس ٹولے کو ہانگتا ہوا عالی

جاسوسردا المحسف 281 مفروري 2015٠

داخل ہو سکتے۔ کا میج اندر سے سنسان بڑا تھا۔ اندر کوئی نہ تھا. . . کسی مقصد کے بخت بید دونوں دوست تیزی کے ساتھ كاليج كے مختلف حصول كى تلاشى كينے كي مركوئى قابل ذكر شے ہاتھ نہ آسکی۔ ہمریہ دونوں عقبی دروازے ہے۔ چھلی طرف آئے جہاں مخضر ساباڑا بتا ہوا تھا۔ وہاں بھی کوئی نہ تقابه ندكوكي جانوريه

"كهال جلاكيا به مردود؟" رازق پستول باته يس لیے غصے ہے دانت ہیں کر بربرایا۔

" كلَّمَا بِ بِهِ اللهُ الْجِوشِيِّ عِي اللَّ فِي مَعِورُ ديا ہے اور کسی اور جگہ فروکش ہو گیا ہے۔ '' زمرد نے خیال ظاہر كرتے ہوئے كہا۔

'' میں تو اس مردود کو یا تال کی عمرائیوں تک ہے بھی الل كرك لكال اول كاركبال جائد كا في كر مجه ہے۔''رازق کی مارے طیش کے بری حالت ہورہی تھی۔ پھر دونوں درست ساری شام حتیٰ کہ رات گئے تک اس کی تلاش میں اردگرد کے برف زار شمریتے ویرانوں میں اے تلاش کرتے رہے مرانہیں وہ شکاری کہیں نظرنہیں

\*\*\*

داراب خان کے سینے میں آج پھر تکلیف وہ در دا ٹھا تھا۔ نیفیسہاس کی بیری جو ہروقت اس کی تیارداری میں لگی رہتی تھی ،شوہر کی ۔ لتِ زار پر پریشان ہوگئ۔ رازق بھی محر پرموجود ندتها . شام مجي دُ صلَّح كي هي - اس نے تمريندكو بتایا تو وہ بھی بھائی کی حالت پرتشویش زدہ ہوئئ۔ پھر اجا تک اے ڈائر نکیل کا خیال آیا، اس نے فوراسل فون یراس سے رابطہ کیا ممرموسم کی خرابی کے باعث سمنلز کا مہیں كرر ب عفد رازق ع بي بات ته اوكل للذاس ف يمي فصله كيا كه . . . داراب خان كو جيب ميں ڈال كرسيدها ڈاکٹر محکیل کے یاس ہی اسپتال لے جایا جائے۔ دونوں خواتمن نے یمی کہا اور داراب خان کو جیب میں ڈال کر اسپتال کی طرف ر داند ہو تمئیں۔ رات کا وقت تھا۔ پریشانی کا موقع تھا۔ راز ق بھی گھر پرموجود نہ تھا نہ بی اس سے کوئی بات موسكي همي ، كوكي ملازم مجي ندتها \_البندا ثمر بينه خود عي جيب ڈرائیو کرتی ہوئی اسپتال جینی ۔ جینیلی سیٹ پر بے ہوش داراب خان کولٹار کما تھا اور نغیبہاے سنمیالے ہوئے تھی۔ ڈاکٹرشکیل کوفورا تینگلے ہے بلایا حمیا۔ شاہنے ہی اے جگایا تھا۔ ثمرینہ کا س کر اس نے نوراً بستر حچوڑ دیا تھا پھر ا ہے داراب خان کی حالت زار کاعلم ہوا تو وہ پریشان ہو

ملى۔ اس نے فورا اسپال ملوایا اور داراب کو علی اعداد دے میں معروف ہو گیا۔ اب معنے بعد داراب کی طبیعت سنجل می ۔ ڈاکٹر ملیل نے بنایا کہ اے انجا کا کا دروا تھا تھا اوراے شہر لے جا کر کمی بارث اسبیٹلٹ کودکھانا ضروری

مرینداور نفییہ نے زاکٹر کلیل کا شکرید ادا کیا اور رخصت مونے لکیس توشکیل نے کہا.

'' ميں اپنے ملازم كوآ ب كے ،ساتھ بھيج ويتا ہوں۔'' " بی آب کاشکریہ۔ " تمرینہ نے سکرا کر کہا۔ " ہم چلے جا تھیں ہے، بھائی جان کی طبیعت سنجل کئی ہے۔ يمي جهارے ليے بہت ہے۔

نفیسہ نے مجی منون کہے اس ڈاکٹر کھلیل سے کہا۔ " آپ تو مسیحا بن کر ہارے قیبے میں آئے ہیں ڈاکٹر صاحب! آپ کی وجہ سے بڑی سہدات ہوگئ ہے یہاں کے لوگوں کو۔النّدائب کوخوش ریکھے۔''

ڈاکٹر محکیل مسکرا کررہ کیا۔الاکے بعددونوں خواتین داراب کو لے کر گھر کی طرف،روانہ ہوئیس تمرینہ ہی جیپ ڈرائیو کررہی تھی۔ برف یاری رات سے ہی شروع ہو چک تھی، سخت سردی پڑ رہی مجتی، جیب، کے اندر ہیٹر آن تھا مگر جیب چلانا ایک دشوارگر ارتما<sub>سا</sub> تابت مور با تھا۔ کیونکہ برف باری کے باعث رائے بھی خراب ہو سے متھاور سلائڈ بنگ كاخطره بزھنے لگا تھا۔ تا ہم نمرینہ واس فتراب موسم میں بھی جيب چلانے كا خاصا تجربة هـ -

ابھی وہ اسپتال ہے تعور کی ہی دور مکتے ہوں سے کہ اچانک جیب کا غراتا ہوا انجن کا رحمرا کر خاموش ہو کیا۔ مریندنے دو تین بار جیب اسارٹ کرنے کی کوشش جابی محرجيپ دوباره اشارث نه جو كي ..

ألكيا مواثمرينه؟" جيب كيول روك دى تم في " عقبی سیٹ پرشو ہر کے ساٹھ بیٹھی نفیسہ نے فکرمندی سے يو حيما-" واراب خان سويا ، واب

تمرینہ نے کہا۔'' بھائی الکی خرابی ہوگئ ہے۔ میں الرکر دیکھتی ہوں ۔'' کہتے ہوئے تمرینہ نے گلوو کمپارٹمنٹ میں رکھی ٹارچ اٹھائی اور در زازہ کول کریتے اتر مئی۔ برف باری کے ساتھ تیز کاٹ دار ہوا تمی بھی جل ربی تھیں۔ جن کا شور چیخی جلآئی آسیبی روحوں جیسا محسوس ہوتا تھا۔ برمو مر مرکز کا راج تھا۔ جیب کی میڈ لائش مين البته ذرا دورتك كاستظرروش تها اورسفيد برف نظر آتي

جاسوسيدانجست و 282 مووري 2015

عسری چال سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسرے بی لیے جمیزیوں کے فول نے مدر اتے ہوئے جیپ کے کہلے اروازوں پر چھلا تکمیں لگا ویں۔ وہ دوانسانی وجود کی فیانت اُڑانے میں مصروف ہو گئے۔ جیپ کے اندر گوشت، چیانے کی مکروہ آوازیں ابھر رہی تعیں۔ ان میں غرابوں کی آوازیں جبی شامل میں خرابوں کی آوازیں جبی شامل

#### \*\*

تمرید کو ہوتی آیا تو اس نے خرد کو ایک اجبنی جگہ پر

ایا ۔ جگہ کیا تھی ، لکڑی کے بدنما تنوں ن مخضر اور تگ کی چار

ویواری تھی جس پر بیک وقت قبر خانے اور کرے کا تصور

ابھرتا ہے ۔ قری کی کونے پر کیس کا ایک ، ہنڈ ولا تھا۔ شایداس

گرکالی بھٹ تاریکی میں یہ بھی امید ۔ کے دیے کی طرح تمثما

مرکالی بھٹ تاریکی میں یہ بھی امید ۔ کے دیے کی طرح تمثما

رہا تھا۔ ثمرین پر موٹا کمبل بڑا ہوا تھا اور چاریائی پر وراز

میں ، کھڑی ہوجاتی تو بھینا چکر آنے ۔ کے باعث کرسکتی تھی۔

اس کا ذہن و ھیرے دھیرے ، بیدار ، و نے لگا اور اسے وہ

مال کا ذہن و میرے دھیرے ، بیدار ، و نے لگا اور اسے وہ

علادہ . . . بھائی واراب اور بھائی نفید ہی فکر ستانے گی۔

حواس بحال ہونے میں چند سکنڈ کا دقنہ آیا اور پھر وہ

درواز سے کی طرف بڑھی ۔ دروازہ ، مرتھا۔ اس نے زور

درواز سے کی طرف بڑھی ۔ دروازہ ، مرتھا۔ اس نے زور

واری میں جروان ہونے میں جند سکنڈ کا دقنہ آیا اور پھر وہ

واس بحال ہونے میں چند سکنڈ کا دقنہ آیا اور پھر وہ

واس بحال ہونے میں چند سکنڈ کا دقنہ آیا اور پھر وہ

واس بحال ہونے میں جند سکنڈ کا دقنہ آیا اور پھر وہ

واس جال ہونے میں جند سکنڈ کا دقنہ آیا اور پھر وہ

واس جال ہونے میں جند سکنڈ کا دونہ آیا اور پھر وہ

چلا تا بھی شروع کردیا۔
''دردازہ کھولو...کس نے مجھے یہاں قید کر رکھا
ہے...کون ہوتم ...؟ میں کہتی ہوں کھولو... دروازہ ....
اس پر ہذیانی دورہ پڑنے لگا۔ گر دوسر ڈی طرف ... خاموشی جھالی رہی ... البتہ برفانی ہواؤں کی شائیں...
شائیں ... بدرستورسنائی دےرہی تھی ۔

وہ غصے اور خوف کے ملے، حلے ہاڑات سے وو چار
سی اسے اپنے بیار بھائی اور بھائی کہ بھی فکرستانے گئی۔
جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہے ؟ وہ اس اجنی کے
ہائے میں بھی سوچنے گئی جواسے اس طرح بے ہوشی کی دوا
سنگھا کر یہاں اٹھالا یا تھا۔ آخروں کون آغا؟ پھراچا تک ایک
خیال آتے ہی وہ لرز آئی، کہیں ہے وہ بی آبو نہ تھا ان کا کمنام
دیمن تھا تو پھر اب تک اسے زندہ کیوں چھوڑا تھا۔ کہیں
وہ دیمن تھا تو پھر اب تک اسے زندہ کیوں چھوڑا تھا۔ کہیں
ایسا تو بیس کہ وہ اسے یہاں قید کر کے اس کے بھائی راز ق
خان کو جھکانا چاہتا ہو؟ ہیسوچتے ہی اس کے جمائی راز ق

شرید نے موسم کی مناسبت سے گرم کوٹ اور ٹو پی کہن رکھی تھی۔ دستا۔ پہنے ہوئے تھے جو خاصے گرم ستھے۔ پیرون بیل انگر، بوٹ ستھے گر برف بیل اترتے ہی اس کے پاؤیں اندر تک وہنش کے ۔ وہ بمشکل جیپ کا سہارا لیتی ہوئی بونٹ تک آئی اورا سے اٹھا کرخرا بی ڈھونڈ نے گئی۔ دیکھا تو معلوم ہوا بیٹر ئی کی تاریب شارٹ ہوگئی تھیں اور اسپار کنگ کے باعث جل بھی گئی تھیں۔ وہ بونٹ پر جھک کر اسپار کنگ کے باعث جل بھی گئی تھیں۔ وہ بونٹ پر جھک کر اس کا روں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی کہ دفتا اسے تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی کہ دفتا اسے فد شے کے زیر اٹر ایک دم بیٹی ہی تھی کہ دوآ ہی ہاتھوں نے فد شے کے زیر اٹر ایک دم بیٹی ہی تھی کہ دوآ ہی ہاتھوں نے اسے دبوج لیا۔ اس نے چھے ہوٹل نے اسے دبوج لیا۔ اس نے جھے ہوٹل نے دبوج اس کے منہ پر رو مال رکھو یا گیا۔ . . پھرا ہے بچھے ہوٹل نے دبالے۔

جیب کے اندر پر بیان ی بیٹی تغیر ونڈ اسکرین کے يار ثمريند كو دليمينه كى كوننش كررى تقى ليكن بونث اثفا ہوا ہوئے کے باعث وہ یہ ندد کھے یائی تھی کہ تمرینڈ پر کیا ہتی تھی تحمر دوسرے ہی کہتے وہ ایک انسانی ہیولے کو دیکھ کربری طرح چونی، وہ ایک طرف ہے اچا تک ہی نمود ار ہوا تھا... اس نے لمیا او درکوٹ کن رکھا تھا۔ ہاتھوں بی وستانے، چېره کوٹ کے ٹوپ میں دانستہ چھپار کھا تھا۔ نفیسہ خوف زوہ س مولی میرک نے جیب کا دروازہ کھولا بی تھا کہ تغییہ نے بھنے ماری مرانسانی ہولے کے ایک کھونے نے اسے سیٹ سے بیچے لڑھکا دیا۔ چیخ کی آواز پر لیٹے ہوئے دارا ب خان نے اٹھنے کی کوشش جا ہی حمراس پرشد پد عنود کی کا دورہ یزا ہوا تھا۔ وہ حرکت کرنے سے قاصر بی رہا۔ وہ پراسرار انسانی ہیولا بڑے آرام سے باری باری جیب کے جاروں ورواز ے کھول رہا تھا۔ سرد بر فیلی ہوائیں شور محاتی ہوئی جیب کے اندر داخل مور ی تعیں۔ وہ تحص بیکام تمثانے کے بعدایک جانب کار کی میں غائب ہوگیا۔ نجانے ایسا کرنے كا كيا مقصد تھا أس كا۔ جيب كے اندرسرد موالي واقل ہور ہی تھیں۔ داراب خان نیم بے ہوشی کے عالم میں سیٹ يرير اتفا-جبكه نفيسسيث سے نتیج بسده از هكی مولی تھی۔ اس کی تاک سے خوان بہرر ہاتھا. . . پھرشا ید سرد ہواؤں کے باعث اسے جلد ہی ہوش میسی آسمیا۔ دہ ترکی کر اتھی تھی کہ رِنْعِنَا وہشت کے مارے، اس کی آئلمیں بھٹی کی بھٹی رہ حمینیں۔ جیب کے تھلے دروازوں کے باہر بھش چندفٹ کے فاصلے پر خونخوار برفائی بھیٹر مے غراتے ہوئے دکھائی و ہے۔ بے رحم موت کو مامنے دیکھ کرنفیسہ پر جیسے موت کا

جاسوسردائجست - 283 - فرورى 2015ء

کے آٹارنما اِل ہونے گئے۔'' ونہد... بزدل کہیں کا...

بہادر ہے تو فعل کر ہمارے سامنے کیوں نہیں آٹا۔'' دفعتا
اسے ایک بار پھراپنے محمائی اور مجمائی کا خیال آیا۔ ایک
اندیشتاک موقع وسوے نے اے ہولاکرر کھ دیا۔

" کالی میں اس ظالم نے ان دونوں کے ساتھ... ہائی شاہانہ والاحشر تونبیں کر ڈالا۔" اس روح فرساخیال نے تمرینہ کور ڈالا۔" اس روح فرساخیال نے تمرینہ کوسر سے یا دُل تک لرزء کرر کھودیا۔
اچا کا۔ درواز ہے پر سمی کے قدموں کی آہٹ اہمری دو اری طرح تھی ۔ اس لمحے دروازہ کھلا۔ وہ ہم ش

公公公

اردگردی خاک چھائے کے بعد رازق خان اور زمرد خان اسے شعکانے پر واپس پنچے۔ اس وقت رات اپنے نصف پہر میں داخل ہو چک تھی۔ انہوں نے حماد کو دھونڈ نے کی بہت کوشش کی تھی گروہ انہیں کہیں نہیں نظر آیا تھا۔ بول بھی برف باری اور خراب موسم کے باعث وہ حماد کی خلاق کا کام اور فورا جھوڑ کر ..۔ واپس لوٹ آئے تھا ور باتھا۔ باتی کا کام ان لوگوں نے کل تک کے لیے چھوڑ دیا تھا۔

مرسم مرسم مرسیخیے ہیں... رازق خان کو ایک چونکا دینے والی خبر ملی ہے۔ اس کے بڑے ہمائی کی طبیعت خراب ہوگئی می اور نفیسہ اور ثمرینہ اسے جیب میں بٹھا کرڈ اکثر شکیل خان کے ۔۔۔۔ اسپتال لے کئی تھیں۔ یہ سنتے ہی رازق خان پھر چین ہے۔۔۔۔ اسپتال کے ماتھ اپنی ہے۔ نہیں بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت زمرد خان کے ساتھ اپنی جیب میں سوار ہواا وراسپتال کی طرف روانہ ہوگیا۔

برف باری ابرک چی تھی مگراس کے بعد مردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ راز ق خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی ہوئی تھی۔ زمرد اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ رازق نے جیپ چلا نے کے دوران میں سب سب پہلے اپنی ۔۔۔ بھائی نفیسہ کے سل نون پر رابطہ کیا یہلے تو را بطے میں دیواری ہوئی رہی اس کے بعد را بطہ ہوا تو تحض میل کی آ واز آئی رہی جس کا مطلب تھا کہ دوسری جانب سے کوئی کال ریسونیس کررہا تھا۔ اسے تشویش ہونے گئی۔ پھر اس نے اپنی جب کی مطلب تھا کہ دوسری جا نب سے اس نے اپنی جب کرنے ہر بیت کے رابطہ کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ اس کا نمبر ملا تی رہا تھا کہ ایک کال آئی۔ جو پہلے اسے ریسیو اس کا بری ۔ جو پہلے اسے ریسیو کرنا پڑی۔ جو پہلے اسے ریسیو

''ہال ... راز آن خان! خونی آتا آل ... ایک اور تخفہ اسپنے کا ندھوں پراٹھانے کے سلیے تیار ہوجا دُ۔'' دوسری جانب سے اسی اجنبی کی آواز ابھری جو

جاسوسردانجست ( 284 ) فرورى 2015.

سلے بھی اے نون پر جھمکیاں دے چکا تھا۔ اس کی بات من کررازق کی حالت مارے غیظ وغضب کے دیدنی ہونے کی . . . گراہے تشویش بھی ہوئی۔

"کیا بواس کررے ہو۔ خونی قاتل تم ہو۔ میری معصوم بوی شاہانہ کے ... ہم تہیں پیچان کے ہیں۔ ولیل انسان .. تم حماد ہو ... اب بھاگ کہاں گئے ہو ... تم من انسان .. تم حماد ہو ... اب بھاگ کہاں گئے ہو ... تم من کا دوسری جانب سے اس کے جنونی انداز میں قبقے کی آو زا بھری۔ "تم کیا ... تمہارے فرشتے بھی مجھے ہیں ڈھونڈ کتے ... سنومیری بات ... تمہیں فرشتے بھی مجھے ہیں ڈھونڈ کتے ... سنومیری بات ... تمہیں جرم کرلو ... ورند ... تمہار ہے بھائی داراب اور بھائی کے بعد تمہاری بہن تمرید کی باران ہوگی۔ "

رازق طل سے بل بیخا۔ اس کے اوسان خطا ہوئے
گے۔ وہ ہیلوں، ہیلو کہتارہ میا ، ، مگر دوسری جانب سے نہ
صرف رابط منقطع ہر چکا نما بلکہ سم بھی شاید بدلی جا چکی
تھی ، کیونکہ دوبارہ اس نمبر پر رابط نہیں ہو پار ہاتھا۔ ظاہر ہے
وہ سم بدل چکا تھا جو یقینا کمنا م بھی ہوسکتی تھی۔

'''کیا ہوا، کون تھا. '؟ دہی ہمارادشمن؟''زمرد نے پوچھا۔ مجھ تووہ کیا تھا گمرجانا چاہتا تھا کہاس نے رازق سے کہا کیا تھا؟

" مان داراب اور بھائی نفیسہ کے لیے دعا کروزمرد خان ۔" رازق کی آوازغم : غصے کے باعث کانپ رہی تھی اورآ تکھیں ڈبڈ بار ہی تھیں .. زمرد کے چرے پرتشویش کے آثار پھیل گئے۔اسپتال کی طرف جاتے ہوئے راستے میں انہیں وہ جیپ نظر آگئی جس کے اندر بھیٹر یوں کی کھائی ہوئی داراب خان اور اس کی بیری نفیسہ کی ادھری ہوئی لاشیں موجود تھیں ... جسے دیکھ کر رازق کوسکتہ ہو کمیا جبکہ زمرد کو ایکائی آگئی ۔ ٹمرینہ غائب تھی ۔

رازق م وغصے ہے ، مل ہو گیا۔ "میں اس کے تمادکو زندہ نہیں چھوڑوں گا . . اور جب تک اے ڈھونڈ نہ نکالوں چین سے نہیں بیٹوں گا زمرو خان۔ "وہ جنو نیوں کی طرح چین سے نہیں بیٹوں گا زمرو خان۔ "وہ جنو نیوں کی طرح چینے لگا . . . یہاں تک کہ اس کی آ واز بھٹ گئ ۔ "وہ ذلیل تیمی میری بہن تمرینہ کو بھی اٹھا لے گیا ہے۔ "شدید خم ، توثی میری بہن تمرینہ کو بھی اٹھا لے گیا ہے۔ "شدید خم ، جوش غیظ کے باعث اس کی حالت ویدنی ہورہی تھی ۔ وہ برف برکھڑا تھا اوروی بی جیٹے لیا۔

دوسرسچال

" نخود کوسنجالوراز آن خان - " زمرد نے پیے کہتے ہوئے اسے سنجالا دیا۔ رازق کے اندر پیر بڑی خوبی تھی کہ وہ بہت جلدخود کوسنجال لیا کرتا تھااس دفت بھی زمرد کے سہارا دیئے پراس نے خود کوسنجال لیا۔ دونوں دوست دوبارہ جیپ میں سوار ہوئے اور ٹمریے کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔

راستے میں کی رازق خان کوثمرینه کا فون موصول

'' تت ... تم ... میری بهن! کهال ہوتم ؟' رازق فی منے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔اس نے اپنے کان سے سل فون اگارکھا تھا اور وہ ہاتھ اس کا بری طرح کا نب رہا تھا۔ اس بار حیب دہ نبیں بلکہ زور د خان چلا رہا تھا۔ وہ بھی چونک کیا۔ تاہم اس کے دونواں ہاتھ مضبوطی سے اسٹیر تگ پر جے ہوئے ستھے۔رازق اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان محا۔ دوسری جانب ۔ سے تمریندگی روتی بلکی آوازآئی۔

" بھائی! تم ہاں ہو؟ جلدی گھر آجاؤ..." اس ک آوازشدت عم سے لبریز بری طرح کیکیار بی تھی بلکداس کے لیج سے ظاہر ، دتا تھا کہ دہ بات بھی بڑی مشکل سے کررہی تی۔

''میری بہن! میں تنہیں ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں۔تم کہاں ہو؟''رازق۔نے تم سے چور لیجے میں کہا۔ ''میں تھریر ہوں..بس تم جلدی آجاؤ۔.. پلیز۔''

اسین هر پر ہوں ..بس م طلعی آجاؤہ . . بین م دوسری جانب سے شرینہ کی روتی بلکتی بلکہ آخر میں ڈوبتی ہوئی آواز ابھری اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ رازق جیرت زوہ رہ کیا۔فوراز مردسے بولا۔

" زمرد خان! فورأ تمر چلوه . . ثمرینه گمر پرموجود

''کیا . . . ؟ ثمریندگھر پر ہے۔''زمرد بھی چو کئے بنانہ رہ سکا۔ بہرحال وہ آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچے۔ راز ق تو جیپ سے اتر تے ہی اپنے گھر کے دروازے کی طرف گرتا پڑتا لیکا۔ ایک ادھیڑعمر ملازم نے دروازہ کھولااور بتایا گرثمریندا درایک اجنزی آدی اندرموجود ہیں۔

رازق نے فور ایستول ہاتھ میں لے لیا اور زمردنے مجی اس کی تعلید کی۔ دونوں کمرے میں پہنچے اور بری طرح مطابق کے ۔ معنی کررہ گئے۔

سامنے صوفے پر تمرینہ سکڑی سٹی بیٹی رور ہی تھی، وہ بھائی کود کھے کرفورا اس کی طرف لیکی اوراس سے لیٹ کر روپڑی۔ مگر راز ق کی کیک نظریں ۔ م ایک دوسرے صوفے پر براجمان جراد پر جم کررہ کئیں۔وہ بھی انہیں دیکھ کر

اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ رازق نے ایک، ہاتھ سے اپنی روتی ہوئی بہوئی بہت کوسنجالا اور دوسرے ہاتھ !لی تھامے اپنے پستول کا درخ حماد کی طرف کردیا اور انگی تر گبر پر پھر دوسرے ہی کمے اس نے پرغیظ کہے میں غراتے ہوئے حمادے کہا۔

و بمطبق ولیل انسان! میں مجھے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔'' حماد پریشان ہو گیا گر زمرو نے فوراً رازق کا پستول دالا ہاتھ پکڑلیا۔

" تشہر جاؤراز ق! تم پاگل ہو گئے ہو۔ دشمن مجی اس طرح خود چل کرنہیں آتا۔ " زمرد نے اسے سمجھا یا توثمر پندکو فور أاحساس ہوا كه اس كا بھائى كسى غلط نہى كاشكار ہے۔ اس نے فور أجلًا كر بھائى سے كہا۔

"انبیں کی مست کہ ہمائی! انہوں نے ہی میری جان بھائی جان ہے اف ہے ہو ہمائی! انہوں نے ہی میری جان بھائی ہے اف ہے اور قاتل بھائی ہے۔ "اس انکشاف پر دازق کر میں بنکہ میں ہو ہوا گا۔ تب ذمر دائی بڑ بڑایا۔ کو حمر ت کا ایک جونکا لگا۔ تب ذمر دائی بڑ بڑایا۔ و جمعے بہلے ہی اس ڈاکٹر پر انبہ تھا۔ "

تھوڑی دیربعدحادیے انہیں بتایا کہ وہ ایک قرین شکاری ہٹ میں موجود تھا جب اس نے ایک گاڑی کی میٹر لأنش ويكميس ويكمي حوكك كرءث عد بابر لكلا كارى میرے ہت کے قریب ہے گزری تو میں قدرے چونکا کیونکہ وہ ہاسپٹل کی ایمبولینس تھی اس کے اندر میں نے ڈ آکٹر تککیل کو بیشے دیکھا۔ گاڑی دہ خود بی چلار ہاتھا۔ اگروہ گاڑی يعني ايمبولينس بائي رؤف بين البلانبين موتا تو ... اتن حيرت اورا چنج كى بات مير يے اينبيں موتى . . . كونكدوه مبر حال ایک ڈاکٹر تھا... اور کسی بھی وقت کسی کے ساتھ ایمرجنسی میں مرایش و کیھنے جا سکتا غا محرمیرے جو نکنے کی وجه چه اور هی . . . ده په که . . . اگر زاکشکیل . . . ایمرجنسی میں کسی مریض کو و کیمنے جا ہی رہا تھا تو تنہا کیوں تھا۔ پھر بھی میں نے اس بات کوکوئی خاص اہمیات تہیں وی عظر میں غور كرنے كے انداز ميں ہٹ سے باہر كھٹرااس كى ہائى رؤن ایم ولینس کو جاتے ویکھتا رہا توایک ہم محلک کیا۔ رات کی تاریکی میں مجھے ایمولینس کی عقبی سرخ بتیاں دور ہے بھی نظرآ رہی تھیں۔ مرمیرے جو نکنے کی وجہ بیتھی کہ وہ رک می تھی۔ میں محض مجتس کی خاطر ... . ٹارج سنجالے ... برف میں بمشکل آ محے بڑھتار ہا. . یہاں تک کہ چھپتا جیساتا ہوا قریب جا پہنچا تو ایک اور عجیب مظرمیری آجموں کے سائے تھا۔ وہاں میں نے ایک، اور برانے ماؤل کی جیب کو برف میں تھیے ہوئے و کھا۔ ارایم کینس سے اس کا فاصلہ

جاسوسردانجست (285) فروري 2015،

خاصادور تھا، جبکہ ڈاکٹر شکیل خان نے اپنی ایمبولینس کی ہیڈ لائٹس بھی بچھ ویں۔ پھر پی نے اسے ایمبولینس سے اتر کر جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا کہ دیاں ٹنڈ منڈ اور پچھ برف سے ڈیفئے چھتنار درختوں کی بہتات تھی۔ دوان کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھالیکن . . . اس بات سے بے خبرتھا کہ میں بھی اس کے تعاقب میں چلا آر ہاتھا۔

''وہ برنب میں پھنسی ہوئی جیب کی جانب بڑھ رہاتما تحمراس کااند زچوروں کا ساتھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور اس کے تعاقب میں برف سے ڈھے در ختوں کی آڑ لیتا ہوا جب قدر ایک از یب پہنچا تو بری طرح ٹھٹکا۔ ایک اڑک کو میں نے ٹارج ہاتم میں سنجالے، جیب کے بونٹ پر جھکے یایا اور پھر دومرے ہی کھے میں بری طرح تعثا۔ ڈاکٹر شکیل نے ، جو ۔۔۔ اُرج بجھا کے اپنی جیب میں بھسا چکا تھا اب اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا رومال نظر آرہا تھا۔وہ اس نے لڑکی کے عقب میں دیے یاؤں پہنچ کر اس کی ٹاک يرد كھويا۔ اس كے يعداس نے ... بي موش الركى كوبرف ير لٹا کر . . . جیپ میں سوار ایک دہشت زوہ سی عورت کو ز دوکوب کیا ،اس کے بعد جیب کے جاروں دروازے کھول دیے۔ مجھے اس کی پیر کت سمجھ میں نہ آسکی ، میں بری طرر ا الجوشيا ممراكم ، ي تمع من نے . . . وْ اكْتُرْشَكِيلْ كُونِ ہُونْ يژي ثمرينه کواينے کا ندھوں پر ڈالتے ويکھا، اب ميرانجي مِا تَعَا يُعِيّاً بِينِ مِجْدَكِيا تَعَا كَهِ مَعَامله خطرناك ہے۔شايد ڈاکٹر عكى انقامى جذب كخت اس وتت مغلوب الغضب مور ہاتھا... یا بھراس کا مقصد لڑکی لینی شمرینہ کواغو اکرنا تھا۔ بہرمال میں اس کے بیچھے لیکا۔اس نے ایمولینس کے بیھلے حصے میں ہے ، وش تمرید کو ڈالا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب حرکت کن اس نے اپنی جیب سے ایک'' نفیری'' نکالی جے انے مند میں دیا کروہ اسے مخصوص آواز میں بجانے لگا۔ اس کی اس حرکت برمیرا ماتھا ٹھنکا۔ کیونکہ میں نے بھی اپنی ایک عمر شکار کرتے گزاری ہے۔اس طرح کی نفیری عمو ما شکاری لوگ اس دنت بجاتے ہیں جب و وسفید لومر یول یا برذانی بھیر یوں کا شکار کرتے ہیں . . نغیری کی آواز کے تھوڑاں دیر بعد ہی کہیں سے بھیٹر یوں کے جلّانے كى آواز ابمرى - اب تك جمع اس خبيث ۋاكثركى اس حركميت كا مطلب ميحه ندآ سكا-مير عربر برتوبس يمي وهن سوار محی کہ ... میں کسی طرح ایک بے گنا واڑی ( ثمرینہ ) کو اس انسان نما اليطان كے ينج سے جمٹر الوں - النداوہ جيسے ى ايمبولينس بين سوار ہو كے روانہ ہونے لگا۔ ميں كسي طرح

چھلانگ مار کر ایمبولینس کے عقبی جھے کے دروازے کے ساتھ اس کے بمبر پریاؤاں جما کر کھڑا ہو گیا محر ذرا دور جانے کے بعدات مجی پرشر ہوگیا۔اس نے ایمولینس ایک جيئے سے روک دی .. وہ فورا ورواز و کھول کر ایک پہتول ہاتھ میں پکڑے یتے ترا۔ ارتب تک میں بھی ہوشیار ہوگیا تھا۔ میں نے اسے چھاپ لہا۔ اس پر قابو یانے کے بعداس نے مجمع بتایا کہ وہ بیسب رازق سے انقام لینے کی خاطر كرر باب كيونكدرازن خان ... دومعموم انسانون كا قاتل ہے۔ 'مادا تنابا كرت وڑى ، يركے ليے ركا تورازق خان نے چین سانظر آنے لگا۔ اپنی بہن ٹیمرینہ کی موجود کی میں این ماضی کے ایک نونی بب کے کھلنے باالفاظ دیگر... افشائے راز ہونے پروہ ہے، چین ساوکھائی دینے لگا...عمر اسے انداز وتو ہو گیا تھا کہ وہ یعنی حماد اب تک تمرینہ کو بھی اس رازے آگاہ کر جا ہوگا جوماد کوڈ اکٹرشکیل نے ہی جوش انقام میں بتایا تھا۔ تمرراز تی خان پیجمی و بکھنا جاہتا تھا کہ آخر شکیل کا شہزاد اور نزہت سے کیا تعلق تھا؟ اس لیے خاموش رہا۔ حماد نے اپنی سنی خیز داستان کا آخری حصہ ساتے ہوئے مزید کہا۔

" دْ اكْرْشْكِيل نِهِ بْجُعِيرْ آھے بتایا كە . . . " نز بت نا ي ایک خوب صورت از کی، اس کے محلے میں رہتی تھی اور وہ ایس سے بہت محیت کرتا تھا۔ بہت جنونی محبت . . . مگر حقیقت سے تھی كەنزىمت كوشكىل يالپىزرتھا كردنكەد داينے ايك يونيورشي فيلو شہزادکو پیند کرتی تھی ادروہ اس ہے ہی شادی کرتا جا ہتی تھی مرشر ادے والدین بہت غریب تھے جبکہ زہت کے مال باب لا کی منف وه این خوب صورت جوان بی کوشادی كينام يرويميش كرانا جاية تصاوركى دولت مندآوى ہے اس کی شادی کروانا جائے تھے، کیونکہ ان کے سر پر صرف ایک جوان می کا بی با جھ نہ تھا بلکہ نز ہت کے دونوعمر حچوٹے بہن بھائی بھی تھے، نزہت کا باپ بیارر ہتا تھا وقت ے پہلے بوڑھا ہوگیا اما۔ جَربه شہزادغریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے شہز او کا رشتہ محکرا دیا۔ اس دوران رازق خان . . . لیخی تمهاری نکاه نزست پر پڑی اورتم اس پر فریفتهٔ ہو گئے یہ' رازق خان می ان دنوں شہر میں ہی اس یو نیورشی میں زیرتعلیم تھا محریز ہے۔ نے رازق خان کو کماس نہ ڈالی پر نجانے مس طرح رازق فان نے نزمت کے ماں پاپ تک رسانی حاصل کرلی .....ان عصل کراسے انداز و ہو تمیا کہ نزبت کے مال باب لہ کی اسان سے۔انہوں نے فورا ا بن بن نزبت كارشة رازن خان كے ليے تبول كرايا۔

جاسوسرذانجست ( 286 ) فرورى 2015.

نزہت نے بھی بجورہوکراس رشیعے کے آگے سر جھکالیا۔
رازق خان نے با قاعدہ منگنی کر لی نزہت کے ساتھ گر نزہت شہزاد کا بیار نہیں بھولی تھی۔ وہ دونوں پھر بھی آپس میں چوری چھپے ملتے اور اپنی تقدیر پر آنسو بہاتے۔
بالآ خرنزہن کی رازق خان سے شادی ہوگئی۔ رازق خان نے بیشاد آپ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کی تھی اس لیے سروست وہ اس شادی کو خفیدر کھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نوبیا ہتا ہوی نزہت کو شہری میں رکھا۔ ان دنوں شہزاد اور وہ بیا ہتا ہوی نزہت کو شہری میں رکھا۔ ان دنوں شہزاد اور

نزہت پھرہمی ول کے ہاتھوں مجبور ہو کے ملتے رہے۔ کسی

طرح راز تی خان کی نظراس وفت ان دونوں پریڑی تواس

نے جوش غیرت میں آ کر دونوں کو گو لی مار دی۔ ڈاکٹرشکیل نے بیسب روتے ہوئے بتایا تھا کہ . . .

" جب میں نے نزہت کے ساتھ کوئی زبردی نہیں کی اور رہے نہیں کی اور رہائے، کے بعد کہ ، ، ، نزہت کی اور کو چاہتی ہے، اس کے رائے سے ہٹ کیا تو بدرازق خان کون ہوتا تھا ان کی محبت کے رق میں آنے والائٹ اس نے محض دولت کے زور پر نزہت سے نہیں ایک زندہ لاش سے شادی کی تھی ، تکلیل تو رازق خان کا اس دن سے وہمن بن کمیا تھا گر پھر جب اسے رازق خان کا اس دن سے وہمن بن کمیا تھا گر پھر جب اسے نزہت دونو راوات خان خان سے غیرت کی آڑ میں شہزاد اور نزہت دونو راکوا ہے پستول کی کولیوں سے چھائی کر دیا ہے تو اس نزہت دونو راکوا ہے کہ تھی ت سے وہ اب رازق خان سے بھر پورانتھام لینا چاہتا تھا۔

" مجے ان ساری باتوں ہے کوئی دلچیں نظی۔" آخر میں حماد نے کہا۔" میں اسے پولیس کے حوالے کرتا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس سے ہدردی کروں گا۔ میرے عزائم جاننے کے بعداس نے موقع پاکر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنا بچاؤ کیا۔اس دوران میں ہے ہوش تمرینہ کوا یمولینس سے اتار چکا تھا۔ وہ مجھے جل دے کرا یمولینس سمیت فرار ہو گیا۔" حمادا تنابتا کر خاموش ہو گیا۔

رازن خان نے سوال کیا۔''گرتم نے اپنا کا ٹیج کیوں چھوڑ دیا تھا۔ہم وہاں گئے تھے، وہاں تالا پڑا تھا۔ پہلے ہمیں تم پرشبہ ہوا تھا۔'' اس کی بات پر حماد بڑے اظمینان سے 'سکراکر جوابابولا۔

" ہال وہ کا فیج میں نے تمہارے ہی ڈرے چھوڑا تھا۔ ایک جرم مجھ سے ہوا تھا۔ میرے کا فیج سے ذرا فاصلے پرایک بوڑھے آ دمی عالی جاہ کا بھی لکڑی کا چھوٹا سا ٹھکا ٹا بنا ہوا تھا۔وہ تمہارا پرانا قابلِ اعتاد اور قابلِ احترام ملازم عالی

جاہ تھا۔ اس نے آجہ کے اللہ یال رکھے تھے جواکثر میرے خر کوشوں اور مرعنیوں کوآ کر مار ڈالتے ہے۔ میں نے جب اس کی شکایت تمهادے لمازم عالی جاہ سے کی تو اس نے بردی نخوب سے یہ کہ کرمیری جائز شکایت کو جھٹلادیا کہ بیکام اس کے کتوں کا تبیر بلکہ برفانی جھیٹر یوں کا ہوگا۔ساتھ ہی اس نے بڑے محمنا کے ماتھوا پنا تعارف بھی کرواویا کہوہ یہاں کوئلی بور کے تمبر دارر زق خان کا خاص ملازم بھی ہے۔ تمهارے تام سے بی واثقی مرعوب بھی ہوا، میں نے سوچا كه شكايت في كرتم مارے ياس محى آؤں عربيثا يدميري علطی تھی ، میں نہیں آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب ایک نوکر ا تنا سر چڑھا ہے تو ہائمبیر)تم میری شکایت کا کیا مطلب لوم تب میں نے اپنی شکایت کاازالہ ... خود بی کرنے کا فیصلہ کیا پرجس وقت عالی جاہ کے یالتو آوارہ کوں نے میرے باڑے کا رخ کیا تو ... اس وقت تک میں نے چند برفانی بھیڑیوں کو پکڑ کر کسی طرح وہیں ایک بڑے سے پنجرے میں تید کر دیا۔ جیسے ہی عالی جاہ کے گؤں نے دہاں موجود خر کوشوں دغیرہ پر ہلا بولاتو میں نے دور بیٹے کرایک رس کی مدد سے خونخوار بھیر ہول کے پنجرے کا دروازہ کھول ویا۔ بھیر بوں کود کھ کر گئے وم وبا کر بھامے مگر بھیر ہے ! پنا کام كر يك يتم عالى عاه كوشبه مواجمه براس في مجمع تمارك حوالے سے دھمکیاں جھی دیں۔ لبذا میں نے وہ کا سیج ہی جھوڑ دیا اور اسپتال سے قدرے قریب واقع ایک ٹوٹے پھو نے جھوٹے ہے عارضی شکاری کا میج کواپنا ٹھکا تا بنالیا۔'' " وحكرتمبارا يبال آن كامقصد كيا تفا؟ "ال بارزمرد

نے سوال کیا؟'' ''میں چھوئے مونے جانور پکڑ کر سرکس کمپنیوں کو فروخت کرتا ہوں۔ بیرمبرا ثوق ہے۔''

'' بیریج کہدر ہائے ، ازق خان۔'' زمردخان نے فورا اپنے دوست سے کہا۔'' ویلے بھی اگر بید شمن ہوتا توثمر پنہ کو یہاں لے کر ہرگز نہ آتا۔ اب جلدی چلو، کہیں ڈاکٹرشکیل بھاگ کراس علائے سے دور نہ نکل جائے۔''

بیات وال ما سے بہا، کہ کوئی حرکت میں آتا، اچا تک دھور
سے درواز ہ کھلا۔ سب لوگ، بری طرح مختلے۔ دروازے پر
رازق خان کا ایک منطح محافظ اور دوسرا اسپتال کا ملازم شاہ
کھڑے ہے تھے مگرسب سے زیادہ چونکا دینے والی بات رکھی
کہ انہوں نے ایک زخمی مختم کو بھی تھام رکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر
شکیل خان تھا۔۔۔۔۔ محانظ نے ایک ہاتھ سے اپنی رائفل
تھام رکھی تھی جبکہ شاہ ۔نے پستول، مگر دونوں نے اپنے

جاسوسردانجست - 288 - فروري 2015

دوسرسجال

ایمبولینس بیں روانہ ہوا تو رائے میں وہ سب پچھ ہوا جو یہ مکار آ دمی الٹ پلٹ کر آپ سب کو بتا چکا ہے گر اس نے بچھے زخمی کر کے مردہ ہجھ لیا تھا، ، اسی لیے بیسب دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔'

'' یے جموت بول رہا ہے۔''اسی وقت جماد حیلا کر بولا ۔'' یہ بہت شاطرآ دی ہے۔خود کر چھیانے اور ہے گناہ ثابت کرنے کی خاطر ۔ . . و دسر کی جال چلنے کی کوشش کررہا ہے ۔ . . خبر دار ، اس کے فریب میں کوئی نہ آئے۔''

سب لوگ بری طرح سش و ن کا شکار ہونے گئے۔ بڑمی عجیب صورت حال ہو تی نمی ۔ ٹرینہ کی بھیکی سی نگامیں بار بار ڈاکٹر تھیل کے چبر۔ کی جانب اٹھ رہی تعیں۔ ڈاکٹر تھیل کے چبرے پراطمینان تھا۔وہ بولا۔

"ال كالجمي ثبوت بمرك يال . . . كيونكم بجم معلوم تھا کہ . . . تم آخر میں . فود کو بچانے کے لیے یہی مكارى كرو مے \_ مجھاس بات كاافسوس ہے كديس داراب خان اور إس كى بيوى نفيسه كوند بجإسكا - كيونكمداس سے يميلے ہی یہ کمپینزنفل مجھے زخی اور مردہ مجھے کر ایک اعربھے گڑ تھے يس مينك چكاتفاراس كاخيال تفاميري لاش برف يس وب جائے کی اورلوگ جھے بی مجرم مجھ کرمقم ور مجھیں گئے۔ بنب اس خبیث نیری با کرائے اس موسلے عارضی کا بیج میں ... یہلے سے موجود بھیٹر یوں ادمتو جر کمیا تومیرا ذہن اس وقت ۋوب رہا تھا۔ بہرحال . . . اب آتا ہوں ثبوت کی طرف ۔ نز ہت کے والدین اب بھی زندہ ہیں ۔ وہی نہیں جس محلے بشیرا باد کا بدر بانٹی ہے دہاں کے لوگ بھی اسے جائے ہیں جبکہ اس جھوٹے مخص نے جھے و ہاں کار ہائٹی بتایا ہے۔ ابھی چل کر بیرمعالمہ صاف ہوسکتا ہے اور اس کے حبوب کا یوں بھی کھل سکتا ہے۔ ان لوگوں سے لیے میں تو اجنی ہی ہوں گا۔ تمروہ اے فوراً پیمان اہا تیں سے۔ کیا یہ ثبوت كانى ندموگا اس كے جھوٹ بولنے كا . . . ؟ "

بات سمجے میں آم ئی تھی ، حماد بھی سمجے لیا اب مفرکی راہ مبین رہی اس نے فورا ترکت کی ، ابھی اس نے پستول نکالنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتو والا ہی تھا کہ قریب کھٹر سے زمر زنے اس پر جھپٹا مارااور اسے بیجے گرادیا۔

رازق خان بیرمعالمه بولیس کس لے جاناتہیں چاہتا تھا مگر تمرینہ کے علاوہ ڈاکٹر کھیل نے بھی اسے سمجھایا کہ . . . مجرم کو قانون کے حوالے کرنا ہی زیارہ مناسب ہوگا۔ رہی ہتھیاروں کا رخ . . . ماہنے کھڑے جماد کی طرف کر رکھا تھا اور عصیلی نظروں ہے اسے گھورر ہے ہتے ۔ ڈاکٹر شکیل نے حماد کو گھورتے ہوئے ، جیران پریشان کھڑے رازق خان سے کہا۔

"رازق خان ہم نے اس مکار اور فریبی کی ساری کہانی دروازے سے بیچے سے سن کی ہے اور اس میں کوئی شک ہائی کا شک ہیں ہیں کوئی شک ہیں ہیں کوئی شک ہیں ہیں کہانی کا شک ہیں گئے ایک افتا ہے پر منی ہے۔ مگریہ اوھورا بچ ہے۔ ہاتی بچ میں بتاؤں گا۔"

رازق خان ، ڈاکٹر تککیل کو دیکھتے ہی آپ سے باہر ہونے لگا مگر محمد دارز و خان نے ایک بار چراسے روک دیا اور ڈاکٹر تکلیل سے کہ ۔ دیا اور ڈاکٹر تکلیل سے کہ ۔ ''تمرکیا کہنا چائے ہو، کھل کر کہو۔''

ڈاکٹر شکیل آپ ملازم شاہ ۔۔ کے سہار سے اندر آکر ایک صوفے پر بیٹے گیا، وہ خاصا زخی نظر آرہا تھا۔ اس کی بیٹے آئی بندھی ہو کہ آتی ۔ ایک باز و پر بینڈ آئی لیٹی گئی محق ۔ ایک باز و پر بینڈ آئی لیٹی گئی محق ۔ ٹیمر بیندا شکیار آئی تھو یا سے یک مک اس کی جانب سکتے جاری تھی جبکہ تماد کے چرے پر مجیب سے تا ترات نمودار ہورے ہے۔

''رازق خان! ابی اس نے جو کہائی بیان کی ہے،
بلا شہریہ وہی کہائی ہے جہیہ جھے بھی اس وقت ساچکا ہے
جب میں نے اسے رکے ہاتھوں پکڑنے کی ... کوشش کی
میں گراس کہائی میں فرق حرف انتا ہے کہ ... اس مکار
اورخونی آ دمی نے اپنا چہرا چھیا نے کے لیے خود کومیری جگہ
اور جھے اپنی جگہ پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جھ رہاتھا
کہ میں بھی مرح کا ہوں اور نونخوار بھیڑ ہوں کی خوراک بن چکا
موں ... گرانڈ کو بھی میران زندگی منظورتھی اور اس سفاک
مین کر یہاں لانے کا ڈراما کرنے تھا۔ بظاہر ثمرینہ کی جان
بی کریہاں لانے کا ڈراما کرنے کا بھی اس کا بہی مقصدتھا
کہ یہ یہاں مزید بچھون رہ کرایے اوھور سے انتقام کو ہورا
کریکے۔ کیونکہ اسے اس بات کی سطی تھی کہ یہ جھے ہلاک کر
میکے۔ کیونکہ اسے اس بات کی سطی تھی کہ یہ جھے ہلاک کر
جکا ہے جواس کے مکروہ چہرے سے واقف تھا۔ بہر حال ...

" جب ثمریند! این بار بهائی داراب کواسپتال لائی تو میں نے تعوری دیر بعد داراب کوطبی امداد دے کر ان سب کو رخصست کر دیا۔ یہ وای دفت تھا جب جھے ایمرجتسی میں ایک اور مریفس کو دیکھنے جانا تھا۔۔۔ میں اکبلا ہی

جاسوسرذانجست ( 289 م فروري 2015

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

بات رازق فان کے اپنے جرم کی تو اس سلسلے میں زمرہ خان ادرڈ اکڑھکیل نے اسے سلی دی تھی کہ وہ ایک اچھا ساوکیل کر کے اسے کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کریں کے کیونکہ وہ حرکت رازق خان سے وقتی اشتعال میں ہوئی تھی ، یوں بھی اصول یہی تھا کہ ضمیر کا قیدی بنے سے بہتر ہی ہے کہ رازق خان کوبھی اپنے جرم کی سز ا بھگتنا جا ہے۔

حقیقت بلمی لیمی تکی که راز ق خان اس خونی واقعے کے بعد سے خردمجی بھی چین ہے نہیں رہا تھا۔ بہر حال وہ تیار ہو گیا۔ پولیس نے حماد سے سب اگلوالیا تھا۔ اس نے اپنے جرم كا اعتراف كرليا تها كه . . . اس نے ايسا انتقاى جذب ے مغلوب ہو کر کیا تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ نز ہت، شہزاد سے محبت کرتی ہے تو وہ خاموش ہو تمیا تھر مز ہت کی محبت اس مرول سے حتم ہوئی تھی نہ ہی کم ہوئی تھی مگر جب اسے بتا جلا کہ شہزاد کے بجائے کوئلی پور کے جا گیروار راز ف خان سے اس کی شادی موکئ ہے تواسے رغج موا، برحقیقت تھی کہ حماد ، نز ہت سے سچی محبت کرتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ جب نز ہت کا سے ... ری فیوز کرنے اور یہ بالطنے پر کہ وہ شہزاد سے محبت کرتی ہے تو حماد اس کی رضا اور خوشی کی خاطرخود بی راستے سے بث کیا تھا مگر نز بہت کی غیرمتو تع طور پرایک جا گیروار رازق خان سے شادی ہونے پراہے جیرت بھی ہوئی اور رئج بھی۔جلد ہی اسے بتا جل نمیا کہ نزجت کے مال باب نے دولت کے لا کی میں بیٹی نز ہت کا رشتہ رازق خان کو دیا تھا کیونکہ نز ہت کی جھوٹی بہن اور بھائی کی کفالت بھی کرناتھی وہ غریب بھی تھے، باپ تو اکثر باررہتا تھا۔ ان حالات نے نزہت کو بھی مجبور کرویا تھا۔ لبذااس نے بمی اس حکم پرسر جعکا دیااورائے آنبواور محبت کا خون ہوتے ﴿ مَكُوكُم فِي كُي - مُرحاد . . . نز ہت كاعم جانا تھا۔ اسے رازق امان پر شخت طیش آیا تعاجماد بھر جیپ نہیں ہیشا رہا ... وہ نز ات کی خبر عمری کرنے لگاجس کا نز بت کوعلم بھی نه تھا۔ نز ہت ، رازق خان کی شہروالی ریائش گاہ میں ہی رہتی تھی۔ اس درران میں حماد کو بتا چل کمیا کے شہزاد اب مجی نزبت سے بوری جمعے ملنے جاتا ہے۔اس پر حماد نے اسے سمجمانے کی بھی کوشش کی کہ وہ ایسا مت کرے اس طرح نزمت کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہے اور جان جانے کا مجمی ممروه نه و تا نز بت بھی پرانی محبت گزئییں بھولی تھی ۔ آخر و بی مواجس کا حماد کوڈر تھا، رازق خان کو بتا چل کمیا اس کی بدی کے کی غیرمرو کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک دن توہ لینے پررازق خال نے اپنی ہوی نزجت اور شیز او کو قائل

اعتراض حالت میں دیکھ کر دونوں کوشوٹ کر دیا اور خود فرار ہوکر ہمیشہ کے لیے کوٹی پورآ گیا چونکہ اپنی شادی کواس نے خفیہ رکھا تھا یہاں کسی کومعلیم نہ تھا... پھر یہاں اس نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی شاہانہ سے شادی کرلی۔ وہ اس سے بہت خوش تھا اور محبت بھی کرنے لگا تھا۔

جاد نے نز ہت کائی بہیان قبل کواہنے دل و و ماغ بیہ طاری کرلیا۔ اور بوں وہ ایک شکاری کا بھیں بھر کے رازق خان سے انقام لینے کی خاطر کوئی بور آکر رہنے لگا۔ ۔ اس میں کوئی شکہ نہ تھا کہ وہ واقعی سر کس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اور رنگ ماسٹر کے طور پر جانوروں کوسد ھا تا بھی تھا۔ اس نے خونخو ار بھیٹر یواں کے ذریعے رازق خان سے انتقام لینے کامنصوبہ بڑایا تا ہوئی اس پر شبہ نہ کر سکے اور بیہ ایک محض حادث معلوم ہو۔

اس نے اس بات کا جی اعتراف کیا کہ راز ق خان کی دوسری ہوی شاہانہ کو جی اپنے منصوبے کے مطابق ہلاک کرنے کے بعد اس کا اگلا نشانہ داراب خان اور اس کی بیوی، اور شمرینہ تھی۔ اس کے بعد اس کا رازق خان کے سامنے آنے کا ارادہ تھا۔ لہٰذادہ ان کی ثوہ ادر گھات میں سامنے آنے کا ارادہ تھا۔ لہٰذادہ ان کی ثوہ ادر گھات میں دہنے لگا۔ ایک موقع پر جدب شرینہ ڈاکٹر شکیل کے ساتھ زمردخان کے فارم ہاؤس والے باڑے پر کئی تو جمادنے ہی خاموشی اور راز داری سے بھی ٹرین والے باڑے پر کئی تو جمادنے ہی خاموشی اور راز داری سے بھی ٹرین والے باڑے پر کئی تو جمادنے ہی کھول ویا تھا تا کہ زمروخان پر شنہ کیا جائے۔

راز آن نے اپنی بہن اُمرین کے بھی معافی ماتھی کہ اس نے اپنے اس جرم کو پھپا ۔۔رکھا تھا جسس کا خمیاز ہ انہیں میمکٹنا مزا۔۔

مجلتنا پڑا۔ لیکن اس نے بھیگی انگھیوں کے ساتھ آخر میں اتنا ضرور کہاتھا کہ . . . اگر نز ہرن اسے حقیقت بتاد بی کدوہ کی ادر سے محبت کرتی ہے تو وہ کی ماد کی طرح خاموثی سے اس کے رائے سے ہے جہ وہ تا۔

کرائے ہے ہف ج تا۔ آخر میں جب، زمرد، تھیل اور تمرید، رازق خان سے جیل میں ملنے مختے تو .. ، رازق نے اپنی بہن تمریند کا ہاتھ ڈاکٹر تھیل کے ہاتھ میں دے دیا۔

جاسوسرڈائجسٹ - 290 - فروری 2015ء